# المالكالفتافي

فَكَ الْفِيكُ حَمَّدِتُ يَجِيمُ إِلا مِّتُ مَولاً مَا الثِيرِفُ عَلَى تَمَّا لَوَى رَمِّةِ الدَّعِليَّةِ

ھىتەرىت ھىنىرىت مُولَانامُقتى مىمدىنىغى ھىن رىمائىلامىغى عظم ياكىشىتاڭ خىنىرىت مُولَانامُقتى مىمدىنىغى ھىن رىمائىلاملىيە خلىغىدۇن ئىمرالانىڭ ئۆلەنلارى قىلىقلان جىزلانلىگ

> ڮۮڽٞڽٛٷڟٷڮڂڵؿؾۿ ۺٛڬڹٞٳڒڶڰۿؙڎڶڶڨٙٲؿؿٷ ۼٵ؋ٳڶٳڎػٵٷٵڶڂۮؿڞڹڟڡػڡڟڶڞؾۣڟ ڞۮڕؿڞؙ؋ۺڶٷڿٵڡۯٳۮٳڸٵڎٵڸۿؽڎ ڞۮڕؿڞ؋ۺڶٷڿٵڡۯٳۮٳڸٵڎٵڸۿؽڎ



بقية الوقف، احكام مسجد، كتاب البيوع، اقالة سلم، صرف، بيع فاسد، بيع الاثمار، بيع الوفا، كتاب الربو

ناشر:

زكريا بك ڈیوانڈیا الھند

# المثارلة للفتافي المثالة المثاركة المث

حَمَنهِ شَيْحِيمُ إِلا مِّتَ مَوَلَانَا الشِرِفُ عَلَى تَمَا لُوَى فِي الدَّعِلَيْهِ

مسئونية: حَصَّدِيثَ وَلَمُنَا الْفَقِي حَمِيرُ مِنْ صَلَّى مِثَّلِلْهُ عَلَيْهِ عِنْ الْمُعْمِي كِيسَتَ الْ عَصَّدِيثَ وَلَمَا الْفَقِي حَمِيرُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ المَنْ مِنْ الدَّعْلِيْهِ

جَديْك مُطوَّل حَاسَيَة : ..... فَيَقِيَّ الْمُكَابِّ يُرْلِحُهَنْ فَأَنْ الْمُعَمِّدُ

جهيع جفوق الطيع مَهَيُفؤظة

محشى: — شَيِّرِ أَحْمَثُ الْفَاسِيقُ 9412552294

مــائــك: .......مَكَتبهُ زَكُورِيُوا = 223223-36:00

ZAKARIA ROCK DEPOT DECRAND

فول ريكان : ۱۳۳۴ و ۱۳۳۰ و سكان - ۱۳۳۹ و ۱۳۳۹ و الحس - ۱۳۳۹ و الحس



#### ZAKARIA BOOK DEPOT

DEOBAND SAHARANPUR (U.P.)

환기 (01538) 223028(O) 228223 유 Fax : (M 300) 226223

Mobil: 09897363223, 09359861123



# اجمالی فهرست ایک نظر میں

| عنوانات                                    | رقم المسألة |               |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| مقدمة التحقيق ، الطهارة، بجميع أبوابها،    | rmı – 1     | المجلد الأول  |
| الصلاة، من باب المواقيت إلى الباب          |             |               |
| الرابع، القراءة.                           |             |               |
| بقية الصلاة من باب التجويد إلى الباب       | ۵۳۳-۲۳۲     | المجلد الثاني |
| السابع عشر، الجمعة والعيدين.               |             |               |
| بقية الصلاة، الزكوة.                       | 150-050     | المجلد الثالث |
| بـقية الـزكوة بجميع أبوابها، صدقة الفطر،   | 1166-427    | المجلد الرابع |
| الصوم بجميع أبوابها، الحج بجميع            |             |               |
| أبوابها، النكاح من الباب الأول، النكاح     |             |               |
| الصحيح والفاسد، الجهاز والمهر.             |             |               |
| بقية النكاح، المحرمات، الأولياء والكفاء ة، | 164-1160    | المجلد الخامس |
| الطلاق، فسخ نكاح، خلع، ظهار، إيلاء،        |             |               |
| عدة، رجعة، نسب، حضانة، نفقات، حدود،        |             |               |
| تعزير، أيمان، نذور، الوقف.                 |             |               |
| بقية الوقف، أحكام مسجد، كتاب البيوع،       | 111-111     | المجلد السادس |
| إقالة، سلم، صرف، بيع فاسد، پهلوں كى        |             |               |
| بيع، بيع الوفاء، كتاب الربو.               |             |               |

المجلد السابع ١٨١٦- ١٨٩٥ بقية الربوا، وكالة، كفالة، حوالة، وديعة،

ضمان، عارية، إجارة، دعوى، صلح، مضاربة،

قضاء، شهادة، شفعة، غصب، رهن.

المجلد الثامن ٢٣٠٠-٢٠٠٢ بقية الرهن، هبة، شركة، قسمة، مزارعة،

شرب، ذبائح، أضحية، صيد، عقيقة،

الحظر والإباحة.

المجلد التاسع  $\gamma + \gamma - \gamma - \gamma = 1$  بقية الحظر و الإباحة، وصايا، فرائض.

المجلد العاشر ٢٥/٢-٢٠٠١ بقية الفرائض، مسائل شتى، ما يتعلق

بتفسير القرآن.

المجلد الحادى عشر ك المجلد الحديث، سلوك، رؤيا، بدعات، عقائد بالحديث، سلوك، رؤيا، بدعات، عقائد

و كلام.

المجلد الثاني عشر ٢٥١٣٥ - ١٩٦٣ بقية كتاب العقائد والكلام.





#### فهرست مضامين

#### ١٢/ بقية كتاب الوقف

| مسكنم | ······································                           | صفحهٔ نمبر                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       | تو كيل بالوقفاور تعلق بالوقف كاحكم                               | <b>* * * * * * * * * *</b> |
|       | مسجد کی زائد آمدنی مجامدین ومجروحین اور نتیموں پرخرچ کرنے کا حکم | ۲۵                         |
|       | مىجدكى زائدآ مدنى كامصرف                                         | 19                         |
|       | مسجد کی زائد آمدنی دوسری مسجد پرخرچ کرنے کا حکم                  | ۳.                         |
|       | ايضاً                                                            | ۳۱                         |
| IMA'  | مىجدكى زائدآ مدنى دوسرى مىجدىر خرچ كرنا                          | ٣٣                         |
|       | مسجد کی فاضل آمد نی مدرسه میں لگانے کی مما نعت                   | ۲                          |
| 10%/  | مسجد کی آمدنی مدرسه میں صرف کرنے کا حکم                          | ٣٩                         |
| ነሶሌ የ | رسالهالقاسم کی عبارت پراشکال کا جواب ٰ                           | ۴٠)                        |
| ۱۳۹۰  | واقف کی شرط کے مطابق متو لی مقرر کرنا                            | ۴۲                         |
| ١٣٩   | مال موقو ف سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے                       | ۴۵                         |
| 16.01 | موقو فہزمین کی آمدنی سے دوسری زمین خریدنے کی شرط لگانے کا حکم    | <u>۲</u> ۷                 |
| ١٣٩٢  | اولا دوا قف کے درمیان تنخواہ میں کمی بیشی کرنا                   | ۴۸                         |
| ١٣٩٢  | مال موقو ف ہے بعض ور ثا ء کومحر وم کرنے کا حکم                   | ۴٩                         |
| ١٣٩٥  | متولی کا وقف کی آمدنی کواپنی اولاً دیرخرچ کرنا                   | ۵۱                         |
| ۱۳۹۱  | وقف کی آید نی متولی کی اولا دیاسید برخرچ کر نر کاحکم             | ۵۲                         |



| 5: ۲ | وی جدید مطول حاشیہ 🚺                                                      | امدادالفتا |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 91   | وقف معلق درست نهیں                                                        | 1014       |
| ٩٣   | خزا خی چندہ کے روپیہ میں سے قرض لینا جائز نہیں                            | ۱۵۱۸       |
|      | چندہ جمع کرنااس طور سے کہ بیس فیصدی کاٹ کراُن اہل چندہ کے ور ثذکو دینا جو | 1019       |
| 90   | فوت ہوجاویں                                                               |            |
|      | ١٣/ كتاب أحكام المسجد                                                     |            |
|      | مسائلة أهل الخلة في مسئلة الظلّة                                          | <b>5</b>   |
| 9∠   | يعنی حکم سائبان درمسجد                                                    | 101+       |
| 9∠   | مکتوب اوّل آل بزرگ                                                        |            |
| 91   | معروض احقر بجواب مکتوب اوّل                                               |            |
| 91   | مكتوب دوم بجواب معروض بالا                                                |            |
| 99   | معروض احقر بجواب مكتوب دوم                                                |            |
| 1++  | مکتوب سوم بجواب معروض مذکور                                               |            |
| 1+1  | معروض احقر بجواب مكتوب سوم                                                |            |
| ۱۰۱۰ | مسجد میں لڑنا جھکڑنا                                                      |            |
|      | مسجد میں دنیا کی با تیں کرنے کا حکم                                       |            |
|      | مسج <b>د می</b> ں دنیوی مجلس قائم کرنا                                    |            |
|      | صحن مبجد كاحكم                                                            |            |
|      | الضًا                                                                     |            |
|      | داب المساجد على آ واب المساجد                                             |            |
| 129  | لعض اجزاء مسجد كوطريق بنانے كاتحكم                                        | 1012       |



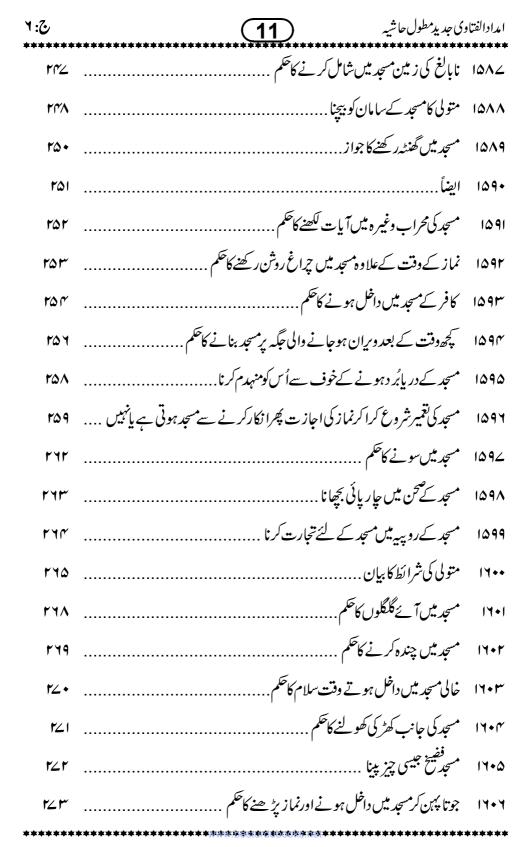

#### ۱۲/ كتاب البيوع

| 14+4 | احتکار (بعنی غلّه وغیرہ کوگرانی کے انتظار میں رو کنے ) کے احکام                               | 144          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14+1 | بیچ کے وقت قیمت کونفتراورادھار دوشقوں میں دائر کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹                                | <b>r</b> ∠9  |
| 14+6 | قیمت میں رعایت کرنایا بالکل چھوڑ دیناموجب ثواب ہے ۸۰                                          | ۲۸•          |
| 1714 | با کُع کو پیشگی رو پیید ہے کرمبیع کوتھوڑ اتھوڑ اوصول کرنا                                     | 1/1          |
| 171  | قصاب کو پیشگی رو پییدے کر گوشت کا نرخ مقرّ رکرنا                                              | 717          |
| 1111 | گوشت کی خریداری بعض شرا نظ پر                                                                 |              |
| 1414 | آپس کی تراضی ہے ننخ وعدہ اور قیت میں کمی کرنا                                                 | 71           |
| וצור | بیچ کے بعد کچھ چیز زائد دینا ۔۔۔۔                                                             | 111          |
| ١٢١٥ | سے بشر ط <sup>حم</sup> ل بائع الخ                                                             | <b>T</b> A ∠ |
| רוצו | بائع کے کار کنان کوعمدہ مال کے لئے رشوت دینا                                                  | ۲۸۸          |
| ∠ا۲ا | بیچ کے بعد بائع سے زر ثمن واپس لینا جائز نہیں مگر کا فرحر بی سے اس کی رضا کے ساتھ جائز ہے • ۹ | <b>19</b> •  |
| NIFI | حل شبه متعلقه تبدل حِمم بتبدل مِلك                                                            |              |
| الاا | عدم جواز بيع بدست نا بالغان بواسطهُ غير ولي                                                   |              |
| 1414 | نابالغ کی جائیدادکواس کی ماں یا چچافروخت نہیں کر سکتے                                         |              |
| 175  | نابالغ کی جائیداد کے بیچنے کاعدمِ جواز                                                        | 797          |
| 1771 | بيع يار ہن جائيداد مشترك                                                                      | <b>19</b> 1  |
| 1454 | حربی کا فرا گرا پنے کسی رشتہ دار کوفر وخت کرے                                                 | ۳.,          |
| 1750 | حفاظت جائیدادگی غرض سے کسی کے نام بیع کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ٣٠٢          |
| 1450 | مبه یا بیع فرضی بنام بعضے ور ثه                                                               | ۳+۴          |
| 1454 | قباله میں زوجه کا نام درج کردینا                                                              | ۳+۵          |

تعامل،جس کا فقہاءنے اعتبار کیا ہے اس کی تحقیق 1449 1424 کسی زمین بر کفار کے قبضہ کا موجب ملک ہونا اورالیمی زمین میں درخت لگانے والا 1411 درختوں کا ما لک ہوگا نسخه میں لکھی ہوئی دواؤں کی مقدار سے کم دینایا تیارشدہ دواؤں میں سے کچھر کھ لینا ۳۱۲ 1427 بائع ومشتری کی موجودگی میں پہنچ کا ایک مرتبہ تولنا کافی ہے ..... 1422 دوسر تے خص کے نام سے جائیدا دخرید نے سے اس کی ملک نہ ہونا ......... ۱۳۱۸ 1426 1400 کسی دوسرے کے نام جائیدا دخرید کرنا 1424 کسی کے نام جائیدا دخرید نے سے اس کی مِلک نہ ہونا .... 142 نرخ تھہرا کر بلاا یجاب و قبول مبیع پر قبضہ کر لینا کافی ہے .... 145

1429 بیج وشراء کا وعده حکم میں بیج وشراء کے نہیں 1400+ ئىچ دشراء كاوعده ھىم ئىچ دشراء كےنہيں 1761 1777 وکیل بالشراء نے مؤکل کے مال کے ساتھ کچھا پنامال بھی خریدااب اس کومؤکل سے سم ۱۲۱

بطورمرا بحخريد ناجائز نهيں! وکیل بالشراء نے اپنے مؤکل سے مال خریدا اور ثمن قسط وار دینے کا وعدہ پورا نہ کیا ..... ۳۳۰ 1466 ا جیر مال لانے والے کے ہاتھ نفع پر مال فروخت کرنااور ثمن کی میعاد مقرر کرنا..... ۳۳۱

1700

MAL

1772

نابالغ بلااذن ولى ادهاركوئى چيزخريد نے توثمن بعد بلوغ واجب ہوگایانہیں ...... ٣٣٢

| عقد بیچ کے بعد قبضہ سے پہلے جوعیب مبیع میں پیدا ہوجادےاس کی وجہ سے مبیع کی واکبس ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142+                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| اراضی فلسطین کی بیچ یہود بوں کے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1721                                         |
| ذ بح ہے قبل جانور کی کھال یا گوشت خرید نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1425                                         |
| زمیندارا پی رعایا کے قصابوں سے ارزاں نرخ پر گوشت خریدیں اس کا حکم ۳۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1424                                         |
| زمینداروں کا کا شتکاروں سے شادی کے موقع پر گھی بنرخ ارزاں خرید ناغیر معین مقدار پر ۲ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1724                                         |
| کھڑی ہوئی گھاس کی نیچ بعض اعذار کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1720                                         |
| جواز بعض صور صفقة في صفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1424                                         |
| گھاس کی ہیچ وشراء غیر مسلم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1722                                         |
| کاشت کی ہوئی گھاس کوفروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 <u>/</u> A                                |
| ٢/ باب الإقالة (واليسي بيع )اور بيع بالخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| •1. • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| تعريف ا قاله و بيع بالخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1729                                         |
| لغريف آقاله و بيع باخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1749<br>1744                                 |
| تحقیق حدیث خیار مجلس<br>دهو که سے معاملہ بیچ کا کر لیا تو مشتری کو خیار نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| تحقیق حدیث خیار مجلس<br>دھو کہ سے معاملہ بیچ کا کر لیا تو مشتری کو خیار نہیں۔<br>مشتری بالع کو ہمیچ کی حالت بیان کرنے میں دھو کہ دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144+                                         |
| تحقیق حدیث خیار مجلس<br>دهو که سے معاملہ بیچ کا کر لیا تو مشتری کو خیار نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +AFI<br> AFI                                 |
| تحقیق حدیث خیار مجلس<br>دھو کہ سے معاملہ بیج کا کر لیا تو مشتری کو خیار نہیں ۔<br>مشتری بائع کو مبیع کی حالت بیان کرنے میں دھو کہ دے ۔<br>تتمہ سوال سابق ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14A+<br>14A1<br>14A1                         |
| تحقیق حدیث خیار مجلس<br>دھو کہ سے معاملہ بچ کا کرلیا تو مشتری کو خیار نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14A+<br>14A1<br>14AF<br>14AF                 |
| تحقیق حدیث خیار مجلس دھوکہ سے معاملہ بچ کا کرلیا تو مشتری کوخیار نہیں ۔ ۳۸۹ مشتری بائع کو بیان کرنے میں دھوکہ دے ۔ ۳۹۱ ۔ تتمہ سوال سابق ۔ ۳۹۳ ۔ تتمہ سوال سابق ۔ سام (بلد هنی) ۔ مسلم (بلد هنی) ۔ مسلم (بلد هنی)                                                                                                                                                                                                                                                     | 14A+<br>14A1<br>14AF<br>14AF                 |
| تحقیق حدیث خیار مجلس دھوکہ سے معاملہ تع کا کرلیا تو مشتری کوخیار نہیں ۔ ۳۹۹ مشتری بائع کوئیع کی حالت بیان کرنے میں دھوکہ دے ۔ ۳۹۱ ۔ ۳۹۳ ۔ تتمہ سوال سابق ۔ ۳۹۳ ۔ تتمہ سوال سابق ۔ ۳۹۲ ۔ بیع مسلم (بلد ھنی) ۔ مسلم الیہ کوئیع کے لئے وکیل بنانا اور برھنی کے وقت مسلم فیہ کے موجود ہونے کی شرط ۔ ۳۹۷ ۔ برھنی میں مشتری کے مرنے سے معاملہ قائم بائع کے مرنے سے باطل ہوجا تا ہے ۔ ۔ ۔ ۳۹۸ ۔ رویبہ پیسہ میں بیع سَلم کا عدم جواز ۔ ۔ ۳۹۹ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | 14A+<br>14A+<br>14A+<br>14A+                 |
| تحقیق حدیث خیار مجلس دھوکہ سے معاملہ تع کا کرلیا تو مشتری کوخیار نہیں ۔ ۳۸۹ مشتری بائع کوئی کی حالت بیان کرنے میں دھوکہ دے ۔ ۳۹۱ ۔ ۳۹۳ ۔ تتمہ سوال سابق ۔ ۳۹۳ ۔ تتمہ سوال سابق ۔ ۳۹۳ ۔ مسلم (بلد ھنی ) ۔ مسلم الیہ کوئیج کے لئے وکیل بنانا اور برھنی کے وقت مسلم فیہ کے موجود ہونے کی شرط ۔ ۔ ۳۹۷ ۔ برھنی میں مشتری کے مرنے سے معاملہ قائم بائع کے مرنے سے باطل ہوجا تا ہے ۔ ۔ ۔ ۳۹۸ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                           | 14A+<br>14A+<br>14A+<br>14A+<br>14A+<br>14A+ |

| ۷:،۵                                         | 8                     | يدمطول حاشيه                             | امدادالفتاوى جد |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| rai                                          |                       |                                          |                 |
| rai                                          |                       |                                          |                 |
| rar                                          | ل دیا گیاہے           | ں کا جواب ھپ ذ                           | 1               |
| rar                                          |                       | رم جواز بيع معدوم                        | c 1272          |
| rar                                          |                       | <u> چلوں اور پھولوں کی ا</u>             | £ 12TA          |
| rar z                                        | ) کی بیع کا فرکے ہات  | م کے پھول ( کہر)                         | T 12TA          |
| ں کا پھول ( کہر ) خریدنا                     | لک باغ سے در ختو      | ارالحرب میں کا فرما ُ                    | ۲۹کا دا         |
| ا بیچ کریں تو مسلمانوں کااس کھل کوخریدنا ۴۵۵ | سلم ہوں اوروہ کہر کی  | كع ومشترى دونول غير <sup>م</sup>         | ! 12m+          |
| ray                                          | رْچِه                 | ع ثمار بعض شروط مرق                      | ا۳∠ا ژ          |
| ran                                          |                       | ع ثمار قبل ظهور                          | ۱۷۳۲ ژ          |
| ( پیمل ) کی مقرر کرنا                        | ہے کچھ مقدار جنس      | عل خریدنے والے۔                          | £ 12mm          |
| ( کیمل )مقرر کرنا                            | ہے کچھ مقدار جنس      | عل خریدنے والے۔                          | الم             |
| ز                                            | پھل کی شرط کا جوا     | <u> بیع میں بعض</u>                      | £ 12ma          |
| ں ما لک اصلی کوان کی خریداری حلال ہے ۲۶۲     | روخت کئے گئے ہوا      | ہ<br>و پھل ظہور سے پہلے فر               | r 12my          |
| PYP                                          | بيع سلم کی شکل        | <u> ب</u> لوں اور پھولوں کی <sup>ا</sup> | £ 1242          |
| کھانا ۔۔۔۔۔۔                                 | , پر ہوتو اس کا کھل ک | مين مع باغ انبه طھيكه                    | j 12m           |
| ۲۲۸                                          |                       | ميمه مضمُون بالا                         | خ               |
| ٢ اجوبه ذيل مين منقول ہيں                    |                       |                                          |                 |
| يكا جواز                                     | ں بیے سلم کے معاملہؑ  | گنا پیدا ہونے سے بل                      | 1249            |



بلاطلب كوئى اخباريارساله جيجنے سے نج نه ہونا! ...................................

عقدمرا بحدمين ثمن كي مثليت كي شرط

اخبارغیرمعلوم مدت کے لئے کسی مقرر قیمت کے بدلہ میں جاری کرناجا ترنہیں .... ۵۵۷

اس کی تحقیق کہا گر پارسل شکستہ ہوجاوے تو بینقصان بائع کے ذمہ ہے یا مشتری کے .. ۵۲۰

ریاست سے سوختہ خریدنا جو چیز کسی دوسرے کے نام پر فرضی طور سے خریدی جاوے وہ اس کی ملک نہیں ہوتی .... ۵۶۲ 1221

1448

1220

144

1222

1441

1449

**1**ΔΛ•

141

| جو کتاب اپنے پاس نہ ہوا ور فہرست میں درج کر دی جائے اس کا حکم ۵۶۴                                 | 1214 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| بيع مرا بحد مع تو كيل اور بعض معاملات كالمجكم سود هونا                                            | 1216 |
| ر شوت دے کر سر کاری مال ملاز مین سر کار سے خرید نا                                                | 1410 |
| سكّه غاليه كاعرف كے ساتھ مقيد ہونا                                                                | 141  |
| ویلو کی حقیقت اور نقصان ہوجانے کی صورت میں ضمان اس کا کس پر ہےاس کی تحقیق ۵۷۰                     | 1414 |
| ما ہواری رسالہ یاا خبارڈ اکخانہ سے ضائع ہوجاوے تو مکرر لینا جائز ہے اے۵                           | 1411 |
| بیع تعاطی اور پارچه جس کےاطراف میساں ہوں اس میں بقدر موصوف بیع کا انعقاد ۳۵۵                      | 1419 |
| تحكم مرمت گراموفون                                                                                | 1494 |
| فو نوگراف اورآلات لهولعب کی باجرت مرمت کرانا                                                      | 1491 |
| سرکاری نرخ پرغلّه خریدنا                                                                          | 1295 |
| بعض سر کاری مجامع میں تجارت                                                                       | 1291 |
| اہل ہنود سے مٹھائی خریدنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | 1296 |
| دندان ساز کو پیشگی قیمت واجرت لینا                                                                | 1290 |
| مشتری مرجائے تورقم بیعانه کی واپسی                                                                | 1294 |
| ۱۵/ كتاب الربوا                                                                                   |      |
| حَكُم منى آردُ روحل بعض شبهات متعلقه منى آردُ ر                                                   | 1494 |
| حل شبهات متعلقه منی آر در                                                                         | 1491 |
| تحقیق منی آرڈر                                                                                    | 1499 |
| تدبیر حفظ از بیچ نوٹ وازاعانت گؤسالہ ہے،                                                          | 1/4  |
| د فع شبه برأت سود د هنده از گناه                                                                  | 1/4  |
| سرکارملاز مین کو بنام سود جورقم دیتی ہے وہ سوزنہیں                                                | 11.  |
| محكمدر مل ميں ملاز مين كی تخواہ كا كوئی جزوجو كٹ جا تا ہےاوروہ مع سودماتا ہےاس سود كا حكم .   497 | 11.4 |
|                                                                                                   |      |

| 11.   | اليناً                                 | ∠9 ۵       |
|-------|----------------------------------------|------------|
| 11+0  | ايضاً                                  | ۵۹۸        |
| 14+1  | ايضاً                                  | ۵۹۹        |
| 11.44 | ايضاً                                  | 4++        |
| 1/4/  | نفع پرامیسری نوٹ                       | 4+1        |
| 11.49 | ر بواهند وستان                         |            |
|       | سوال متعلق سوال بالا                   | 4+0        |
| 1/11+ | ر بوا هند وستان                        | Y+Z        |
| 1/11  | ر اله "رَافِعُ الضَنك عن منافِع البنك" | <b>Y+A</b> |
| 1/11  | حکم سودا زبینک                         | <b>Y+A</b> |
| IAIT  | د فع شبه حلّتِ سود بعلت افلاس مسلمانان |            |
| ۱۸۱۳  | سکم بهر سمین<br>محکم بهر سمین          | 410        |





### ۱۲ / بقية كتاب الوقف

#### توكيل بالوقف اورتعليق بالوقف كاحكم

سوال (۱۴۸۱): قدیم ۲/۰۹۰ ایک شخص هج کوجاتے وقت اپنے ور ثداور مختار کارلوگوں کو کہہ گیا تھا بلکہ مسودہ کرایا تھا کہ جلدا جلدی میں میں اس وقت اپنی کچھ جائدا دوقف کر کے رجسڑی کرانہ سکا۔ ''اے میرے عام مختار کارومیری فلاں گاؤں فلاں جائداد حسب قانون سرکاری اسٹامپ میں لکھوا کر میری طرف سے رجسڑی کرادینا''۔

اورسب مصارف کی بھی تصریح کر دی۔ اس شخص کے جج کو جانے کے بعد حسب حکم تھیں گی و تف نامہ رجسٹری ہو چکا، جج سے آنے کے بعد ایک مولوی صاحب کے وقف کے متعلق مسائل بیان کرنے سے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ کو ٹھیک بیارا دہ صاف نہیں ہوا تھا کہ فلال تاریخ سے بیہ جا کدا دوقف ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملک میں خاص ہو جاوے بلکہ اس ڈرسے کہ خدانخو استہ راہ جج میں میر اانقال ہو جاوے اور میری نیت پوری نہو میں نے وقف نامہ رجسٹری کرایا ہے بیہ میں جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسلئے ایں وقت عرض ہے کہ اس شخص واقف کو وقف کی آمدنی میں قبل وقف کی طرح تصرف کرنا حسب نیت اس کے جائز ہے یا نہیں عندالناس کیا تھم ہوگا؟

الجواب: تو كيل بالوقف جائز ہے اور تعليق وقف بالخطر جائز نہيں چونکہ يہاں وقف يا تو خود كيا ہے اور تو كيل بالوقف ہے مركلام ميں تعليق نہيں گونيت ميں وہ دعوىٰ كرتا ہے؛ لہذا يہ وقف سے مركلام ميں تعليق نہيں گونيت ميں وہ دعوىٰ كرتا ہے؛ لہذا يہ وقف سے موگيا۔ غير مصارف ميں اُس كا صرف جائز نہيں البتة اگر واقف خود متولى ہوتو وقت حاجت بقدر كفاف اُس ميں سے لينا درست ہے۔ (۱)

(۱) عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله! إني استفدت مالا وهو عندى نفيس فأردت ان أتصدق به، فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب ←

دليل المسئلة الأولى ما في رد المحتار لو قال: أنت وكيلى في كل شيئ يصير وكيلاً في جميع التصرفات المالية واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف. الخ (١) ودليل الثانية ما في الدرالمختار وأن يكون (الوقف) منجزاً لامعلقاً إلابكائن ولامضافاً ولا موقتاً. الخج: ٣، ص: ٥٥٢. (٢)

٨/ربيع الثاني وسياه (تتمهُ أول ، ١٣٣٥)

#### مسجد کی زائد آمدنی مجامدین ومجروحین اور نتیموں برخرچ کرنے کاحکم

سے ال (۱۲۸۲): قدیم ۱۳۸۲- کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ است میں کہ ہر ہر مسجد کے سالانہ خرج ہوتے ہوئے ہزاروں روپیہ پی کے جاتے ہیں

→ والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربنى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. (صحيح البخارى، كتاب الوصايا، باب قول الله عزو جل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، النسخة الهندية ٣٨٧/١، رقم: ٣٨٣، ٢، ف: ٢٧٦٤)

ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملا شرائطه أصبح لازما، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأى تصرف يخل بالمقصود من الوقف، فلا يباع ولا يوهب ولايورث،وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: تصدق بأصله ولا يباع ولا يوهب ولايورث، ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف كالعتق. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٩/١)

ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط فإن الإجماع على أن الواقف إذا لم يشرط لنفسه الأكل منها لا يحل له أن يأكل منها. (فتح القدير، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٠-٢٠، كوئته ٥/٨٤)

إن إنتفاع الواقف بغلة الوقف لابد أن يكون بالشرط، فلا يحل الأكل من الموقوف إلا إذا إشترط ذلك. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٥/٤)

- (۱) شامي، كتاب الوكالة، مكتبه زكريا ديو بند٨/٠١، كراچي ١٠/٥-
- (٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٦ ٥، كراچي ٢١/٤ ٣٠ **شبيراحم قاسي عفااللاعنه**

اوراُن بچے ہوئے رو بیٹے سے سال دوسال کومتولی دوسری ملکیتیں خریدتے جاتے ہیں جس سے ماہواری خرج تو مثلاً سورو بیٹے کا اور آمدنی ہزار بارہ سوکی ہے اب اسی طرح اگر بڑھا کر بے قاس آمدنی سے سوائے ملکیت بڑھنے کے اور کوئی طرح کا فائدہ متصور نہیں ہے اور خدانخواستہ اگر متولیان میں پچھ قصور آیا تو ضائع ہونے کا خوف ہے؛ لہذا اُن اوقاف کی آمدنی سے فقراء مساکین خصوصاً مجاہدین کی بیوہ اور بیتا کی برخرج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو ملکیتیں اصل وقف کی آمدنی سے خریدی گئی ہیں جواصل وقف سے بہت بڑھی ہوئی ہیں جس کی معجدوں میں پچھ ضرورت نہیں ہے اُس ملکیت کا کل حصہ یا بعض حصہ مجاہدین مجروحین بلقانی اور اُن کی بیوہ بیا کی بیوہ یا میں اس طرح ہے: جائز ہے یا نہیں؟ اور حدیث شریف میں اس طرح ہے:

آياس سے استدلال سي الدرالمختار . ويبدأ من غلته بعمارة، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام الجواب: في الدرالمختار . ويبدأ من غلته بعمارة، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس (إلى قوله) إلى اخر المصالح. وفي رد المحتار في تفسير العمارة: وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره. وقوله: إلى اخر المصالح أي مصالح المسجد جـ ٣٠، ص: ١ ٥٨٥ – ٥٨٢ ـ ٥٨٥ (٢)

وفي الدرالمختار: لوشرط الواقف تقديم العمارة، ثم الفاضل للفقراء وللمستحقين لزم الناظر إمساك قدرالعمارة. الخوفي رد المحتار: ويصرف الزيادة على ماشرط الواقف. ج: ٣،ص: ٥٨٢. (٣)

<sup>(1)</sup> مسلم شريف، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، النسخة الهندية ٩/١، بيت الأفكار رقم: ١٣٣٣ -

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها،
 مكتبه زكريا ديو بند ٢٠/٦ ٥ - ٥٦١٥، كراچي ٢٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في قطع الجهات لأجل العمارة، مكتبه زكريا ديوبند ٥٦٥/٦-٥٦٥، كراچي ٣٦٩/٤.

وفي الدرالمختار: قلت: إنما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مر أما مدرس الجامع فلا؛ لأنه لايتعطل لغيبته بخلاف المدرسة حيث تقفل أصلا. اه ج: ٣،ص: ٥٨٤. (١)

ان روایات سے صاف معلوم ہوا کہ وقف مسجد سے صرف اُنھیں مصارف میں صرف کرنا جائز ہے جن کو مسجد کی آبادی میں دخل ہے اور دخل بھی درجہ موقوف علیہ میں حتی کہ روایت اخیرہ میں تصری کردی گئی ہے کہ مدرس جامع (\*) بھی شعائر مسجد میں داخل نہیں؛ کیونکہ وہ موقوف علیہ آبادی مسجد کا نہیں؛ حالا نکہ ظاہر ہے کہ اُس کو زیادت رونق میں دخل ہے، مگر اس دخل کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا؛ البتہ اگر فاضل عن العمارہ میں واقف تصریح کردے کہ فقراء وغیر ہم میں خرچ کیا جاوے تو حسب روایت وسطی اُس وقت غیر مصالے مسجد میں فاضل کو صرف کریں گے (۲) اب ظاہر ہے کہ مجر وحین اور بتامی واہل مقتولین کی امداد کو مسجد کی آبادی میں کوئی دخل نہیں اس لئے اگر واقف نے صرف مسجد کے مصالے کا وقف کے وقت ذکر کیا ہے تب تو اس امداد میں صرف کرنا جائز نہیں (۳) اور اگر کسی دوسرے مصرف کا بھی ذکر کیا ہے تو اس کی نسبت مکر رسوال کیا جاوے،

(\*) دوسال ہوئے کہ المشیر جلد:۲ رنمبر:۲۱ رضّ: ۱۰ رکالم نمبر:۲ رمورخہ:۱۱/ جولائی ۱۹۱۲ء میں ایک میرا کھا ہوا جواب اس کے خلاف حجیب گیا سووہ میری غلطی تھی ، تیجے جواب یہ ہے کہ وقف مسجد میں سے مدرسہ میں صرف نہیں ہوسکتا۔۱۲ منہ

(١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف،مطلب في قطع الجهات لأجل العمارة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٧٦، كراچي ٣٧٢/٤.

(۲) الذي يبدأ من ربع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة واعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا. فإن كان الوقف معينا على شيئ يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي. (هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، مكتبه زكريا قديم ٣٦٨/٢، حديد ٣٥٦/٢)

البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديو بند ٥٦٥ ٣٥، كو ئله ٥٣١٥ ٠٠

(٣) الفاضل من وقف المسجد هل يصرف الى الفقراء قيل لا يصرف وانه صحيح.

(هنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجد،الفصل الثاني، مكتبه زكريا قديم

٢/٣٢٤، جديد ٢/٤١٤) →

ر ہا یہ کہ وہ مصالح مسجد سے نج جاتا ہے اوراُس کے جمع رکھنے میں احتمال ضیاع کا ہے تواس کی صورت یہ ہے کہ اُس فاضل کو دوسرے مساجد کے مصالح پر صرف کرنا جا ہے جومسجد موقوف علیہ سے قریب ہو اورا گراُس مسجد قریب میں بھی استغناء ہوتو پھراُس کے بعد جومسا جد قریب ہوں حتیٰ کہ دوسری بلاد ہند کی مساجد تک اس کی محل ہیں .

لما في الدرالمختار: ومثله حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنها كذا الرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أوبئر أوحوض إليه  $\pi: m, \infty: 2$  (١). قلت: دخلت الصورة المسئولة في عموم مفهوم الاستغناء. وفي رد المحتار: فإن المسجد أوغيره من رباط أوحوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هومشاهد وكذلك أوقافه ياكلها النظار أوغيرهم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج إليه. اه ج، ص: ٥٧٥ (٢) وذكر قبل هذا كلاماً طويلاً تائيداً لذلك\_

→ الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف،الفصل الحادي العشرون في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٩/٨، رقم:٥٦٥١١-

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد، نوع آخر منه في المسائل التي تعود إلى قيم المسجد، المجلس العلمي: ٩ /١٣٨، رقم:١١٣٨٧ - -

(١) (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب لو خرب المسجد أو غيره، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٦، ٥، كراچى ٩/٤ ٣٥٩)

ذهب الفقهاء الى أنه لو تعطلت الجهة الموقوف عليها فان ريع الوقف يصرف إلى جهة أخرى مما ثلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم يرج عودها فلو كان هناك وقف على مسجد أو رباط أو حوض فخرب المسجد أو الرباط أو الحوض وأصبح لا ينتفع بها، فإن ما وقف على المسجد يصرف على مسجد اخر ولا يصرف إلى حوض أو بئر أو رباط، وما وقف على الحوض أو البئر أو الرباط يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/١٦١)

(٢) شامي كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٠/٤ ـ شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه

ر ہا استدلال کرنااس پرحدیث مذکور فی السوال سے وہ اس لئے تا منہیں کہ اُس میں پیجھی احتمال ہے کہ فی سبيل الله سےمرادتمبركعبهى كى موچنانچياُس كااقتران لـجعلت بابها بارض ولأدخلت فيها الخ کے ساتھ اس کا قرینہ قریبہ ہے۔ نیزیہ بھی احتال ہے کہ جن لوگوں نے بیکنز جمع کیا تھا ان کی نیت عام ہے فقراء وغیرہم کو۔ نیزیہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنزوقف نہ تھا بلکہ امانت تھا کیونکہ وقف کے لوازم سے ہے انتفاع مع بقاءالعین اور روپیه میں اس کی صورت بھی ممکن ہے کہاُ س سے تجارت کریں اور منافع کو قربات میں صرف کریں اور ظاہر ہے کہ جمع کرنے والوں کی بینیت ہر گزنہ تھی پس جب امانت ہوا، اور مالک معلوم نہ تھےتواس کا حکم مثل لقطے یہی ہے کہ فقراء میں صرف کیا جاوے اور بیتو جیہا خیرا قرب الی الفقہ ہے بہر حال استدلال تا منہیں۔

۵/محرم الحرام اسساه ه (تتمهٔ ثانی ص۵)

#### مسجد کی زائد آمدنی کامصرف

سوال (۱۴۸۳): قديم ۵۹۳/۲- اگر سيمسجد كي جائداد موقوفه كي آمدني أس كيمسارف سے بہت بڑھ جاوے کہ سالہا سال بھی اُس مسجد میں اُس کی ضرورت محتمل نہ ہوتو ایسی صورت میں اُس آمدنی کو دوسری مساجد کی تغمیریا امام ومؤذن کی تنخواه یا دیگر مصارفِ خیر میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ مشرّ ح ومدل ارشادهو\_ بینوا توجروا

الجواب: في الدر المختار. ومثله حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنها وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والحوض إلى ا أقرب مسجد أو رباط أو بئر أوحوض إليه الخ. وفي رد المحتار: لف ونشرمرتب فظاهره أنه لايجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقي يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اله ج: ٣،ص: ٥٤٣ (١). قلت: وهذه الرواية وإن كانت منقولة في صورة خراب المسجد وغيره؛ لكن ما كان مبنى الحكم الاستغناء كان الحكم عاما وإن لم يخرب و هذا ظاهر عندي.

زکریا دیوبند ۲/۹٪۰۰کراچی ۶/۴۰۳۔ ←

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: لو خرب المسجد أو غيره، مكتبه

اس سے معلوم ہوا کہ صورتِ مسئولہ میں اُس آمدنی کو دوسری مساجد میں بھی صرف کر سکتے ہیں؛لیکن اس ترتیب سے کہاوّل اقرب مساجد میں اورا گراُس میں ضرورت نہ ہوتو پھراسی طرح اقرب فالاقرب میں۔

تاریخس/ج۲،۳۳چ (تتمهٔ۳،۳۹)

#### مسجد کی زائد آمدنی دوسری مسجد پرخرچ کرنے کا حکم

(۱) سیوال (۱۲۸۴): قدیم ۹۴/۲۵ - اگرایک مسجد که آمدنی درسال شیصد رو پیددارد درمحلّه دوم مسجد ویران ست الحال محلّه دار که مسجد نا داراست می گوینداز مسجد جائداد واله هر چه موجوداست در مسجد نا دارخرچ می کنیم مسئله بتحریر آرند در شرع شریف درست ست یانه؟

→ فلو كان هناك وقف على مسجد أو رباط أو بئر أوحوض فخوب المسجد أو الرباط أو الحوض وأصبح لا ينتفع بها فان ما وقف على المسجد يصرف على مسجد آخر ولا يصرف إلى حوض أو بئر أو رباط، وما وقف على الحوض أو البئر أو البئر أو الرباط يصرف وقفها إلى أقرب مجانس لها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/١٦١) وسئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس: هل للقاضى أن يصرف أوقافه الى مسجد آخر أو حوض آخر فقال:نعم. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٦/٨، رقم: ١٦٢٣)

ه نـدية،كتـاب الـوقف،البـاب الثـالـث عشـر في الأوقاف التي يستغني عنها، مكتبه زكريا ديو بندقديم ٤٧٨/٢،جديد ٤١٩/٢.

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون، المجلس العلمي ١٠٥٥، رقم: ١١٤٤١ شيراحم قاسمي عفا الله عنه

(۱) ترجمهٔ سوال: ایک مسجد جس کی سالانهٔ آمدنی چیسور و پیه ہے اور دوسرے محلّه میں مسجد ویران ہے، ویران مسجد والوں کا مطالبہ ہے کہ جائدا دوالی مسجد میں جو کچھ موجود ہے۔اس میں سے ویران مسجد میں خرج کرتے ہیں مسئلة تحریفر مائیں، شریعت میں ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟ البعواب (۱): برگاه مسجد جائداد آبادست اگرچه ستغنی ست آمدنی اودر جائے دیگر صرف کردن درست نيست ـ

و لو لم يتفرق الناس ولكن استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد محتاج إلى العمارة أوعلى العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة إلىٰ عمارة ما هو محتاج إلى العمارة قال لاكذا في المحيط. (٢) عالمگيري جلد ثاني ،ص:١٠٨٠ والله العمر اا/ ذی قعده • • ۳ اه (امداد ثانی ، ص۸۴)

**سوال** (۱۴۸۵): قدیم۲/۳۹۷- ایک جامع مسجد آباد کے متعلق دکا نیں اور مکان وقف ہیں اُن کا کراییه ہمیشہ سے اُس کے مصارف شکست وریخت وفرش لیعنی جانمازوں اور کوزوں اور گھڑوں وغیرہ حوائج متعلقه نماز اور تنخواه مؤذن میں صرف ہوتا ہے اگر حاکم وقت مسلمان پیرچاہے کہ اُس کاحق دوسری مسجدوں کی ترمیم اور حوائج متعلقہ نماز اور تنخواہ مؤذن میں بھی صرف ہوا کرے جن مسجدوں میں کسی قشم کی آمدنی وقف نہیں ہے تو بیرجائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو جورو پیصرف ہو چکا ہے وہ کسی کوواپس دیناواجب ہے یانہیں؟ اورآ مدنی وقف مسجد کس کس مصرف میں صرف کرنیکا حکم ہے؟

(۱) **تىر جىمة جواب** :جب جائدادوالى مسجدآ باد بى تواگرچىمىتغنى بىياس كى آمدنى دوسرى جگەخرىج کرنا جائزنہیں۔

(٢) عـالـمـگيرية،كتاب الوقف،الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها، مكتبه زكريا ديوبند قديم٢ /٧٨٨، حديد ١٩/٢ ٤ ـ

حضرت ؓ نے زائد آمدنی کو دوسری ضرور تمند مسجد میں صرف کرنے کی ممانعت فرمائی ہے ہلین بعض جزئیات سے دوسری ضرورت مندمسجد میں منتقل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ نیز حضرت ہی نے ماقبل میں ا پنے طویل جواب میں اس کی گنجائش فر مائی ہے۔ جواب نمبر: ۱۳۸۲ ارکا ملاحظہ فر مائیں:

فقهاء کی عبارات ذیل میں ہیں:

حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهماوكذا الرباط والبئر اذالم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد الخ وتحته ( في الشامية) يصرف وقفها لأقرب مجانس لها الخ (درمختار مع الشامي زكريا ديوبند ٦/٩٤٥، كراچى ٤/٩٥٣) →

الجواب: جب بہلی مسجد آباد ہے اُس کے وقف کی آمدنی دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز نہیں۔(۱) في الشامية المطبوعه بمصر الجزء الثالث منها، ص: ٥٧٨. ونقل في الذخيرة عن شمس الائمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أوحوض اخر. فقال: نعم! ومثله في البحرعن القنية (٢). وفي الدرالمختار مع الشامي ، ص: ٥٧٥. اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الأخر عليه وإن اختلف أحدهما لايجوز له ذلك. اله(٣)

اور جب بیانقال ناجائز ہے تو جو صرف ہوا ہے اُس کا ضان حاکم پر جس کے امر سے صرف ہوا ہے واجب ہے۔

في الشامية: ص: ٥٨٢. ذكرفي البحر: أن كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد (إلى قوله) وخرابها يضمن لأنه فعل بغير إذن. اه (٣) قلت: دل تعليله أن التصرف الغير المشروع في الوقف يوجب الضمان.

← فلو هناك وقف على مسجد أو رباط أو بئر أو حوض فخرب المسجد أو الرباط أوالحوض وأصبح لا ينتفع بها، فإن ما وقف على المسجد يصرف إلى مسجد آخر الخ (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤١/٤) شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

(۱) پہلی مسجد آباد ہوتو دوسری مسجد میں اس وقت منتقل کرنا نا جائز ہوتا ہے کہ جب پہلی مسجد کوضرورت ہو؛ کیکن اگر پہلی مسجد آباد ہونے کے باوجودوہ زائد آمدنی اورزائد سامان سے مستغنی ہوجائے تو دوسری ضرورت مند مسجد کے لئے منتقل کرنا جائز ہے۔جبیبا کہ جواب نمبر:۱۴۸۲رکے حاشیہ میں بھی جزیئات منقول ہیں: آ گے جواب نمبر:۴۸۲ار میں بھی ٹنجائش تحریر فرمائی ہے۔

(٢) شامي ، كتاب الوقف،مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٠٥٥، كراچي ٩/٤٥٥٠

(٣) الدر المختار مع الشامي ، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه، مكتبه زكريا ديوبند ١/٦ه٥،كراچي ٣٦٠/٤.

(٣) الدر المختار مع الشامي ، كتاب الوقف، مطلب كون التعمير من الغلة إن لم يكن الخراب بصنع أحد، مكتبه زكريا ديوبند ٦٠/٦، ٥، كراچي ٣٦٧/٤. اورجورو پي تحمير وترميم ضرورى سے خى جائے اس كومصارف مذكورة سوال ميں صرف كرنا جائز ہے۔
في الشامية: ص: ١٨٥٨ و الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة و أعم للمصلحة كالإمام للمسجد (إلى قوله) ثم السراج والبساط كذلك إلى اخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف

معینا علی شیئ یصرف إلیه بعد عمار ق البناء. اھ(۱) اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر واقف کی تصریح مصارف کے باب میں معلوم ہوتو وہ سب سے مقدم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

21/ جمادى الأول <u>٣٢٢ إ</u>هه (امداد ثاني، ص٩٣)

#### مسجد کی زائد آمدنی دوسری مسجد برخرچ کرنا

سوال (۱۲۸۲) قد میم ۵۹۵/۲- ایک مقام پردومبوری بین ایک مین جمعه بوتا ہے ایک مین نہیں، جس میں جمعہ بوتا ہے ایک مین نہیں، جس میں جمعہ بوتا ہے اس کے مرمت وغیرہ کے لئے زید نے کچھ چندہ جمع کیا ہے جو حسب ضرورت خرج ہوااور کچھ نے کہ اور جمعہ والی مسجد تو درست ہے مگر دوسری مسجد کی جارد یواری اور چھج وغیرہ شکست ہیں تو کیا وہ چندہ جو جمعہ والی مسجد کے لئے کیا گیا تھا اس میں سے کچھرو بیداس مسجد میں خرج کرنا جائز ہے یا نہیں؟

**البجواب**: چندہ اہل چندہ کی ملک سے خارج نہیں ہوا (\*)؛اس لئے اُن لوگوں سے اجازت لینا ضروری ہے۔(۲)

(\*) یہ مسلہ ابھی مقے نہیں ہوا کہ چندہ مساجد ومدارس وغیرہ معطی کی ملک سے خارج ہوجا تا ہے یا نہیں۔اہلِ علم غورفر مالیں الصحیح الاغلاط ص۸

(۱) شامي ، كتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب اليها، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٠/٦ مكتبه زكريا ديوبند

(٢) ولو أن قوما بنوا مسجدا وفضل من خشبهم شيئ. قالوا: يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى المسجد وإلا يكون ولا يصرف إلى المتولي ليبنى به المسجد وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاء وا. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٩/٥ كوئته ٥/٠٥٠)

البنة جودینے والے مجہول یا مفقو د ہوں اُن کے حصہ کی نسبت کی موافق دوسری مسجد میں صرف کر دینا جائزہے۔(۱)

٢٢/محرم ٢٢٣إه(امداداوّل، ١٥٥٠)

## مسجد کی فاضل آمدنی مدرسه میں لگانے کی ممانعت

سوال (۱۲۸۷):قديم ۱۹۵/۲- كيافرماتي بين علمائ كرام اسمسله مين كداندر ضلع سورت میں جومساجد ہیں اُن کی آمدنی بفصلِ خدا بہت اچھی ہےان میں سے ایک مسجد کی آمدنی سالانہ بچیس ہزاررو پیہ ہےاورسالانہ خرچ آٹھ دس ہزاررو پیہ ہے زائد جمع ہوتا ہے اور مسجد کے لئے اور مکانات خریدے جاتے ہیں۔اب بیخوف ہے کہ بیروپییضا کئی نہ ہوجائے کیونکہ جاجت مسجد سے بہت زائد ہے۔ دریافت طلب بیامرہے کہ آیااس روپیہ سے کسی دینی مدرسہ کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدرسہ سجد سے علیحدہ ہو وہ طلبہ وہاں نماز کے لئے حاضر ہوتے ہیں،مہر بانی فرما کر حکم شریعت سے اطلاع دیں کہ دینی مدرسہ کی مدد اِس مسجد کے مال سے درست ہے یانہیں؟

→ بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقى منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٩ ٤، كوئته ٥/٠٥٠)

الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع **إلى غيره**. (شامي ،كتاب الزكوة، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٣، ١٧٩/٠ كراچي ٢٦٩/٢)

الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل المؤكل فيلى من التصرف قدر ما ولاه. (بدائع الصنائع، كتاب الوكالة ، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٥)

(١) ولو خرب أحد المسجدين في قرية واحدة فللقاضى صرف خشبه الى عمارة المسجد الآخر إذا لم يعلم بانيه و لا وارثه وإن علم يصرفها هو بنفسه. قلت إن شاء . (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥ / ٢٤، کوئٹه ٥/٣٥٢)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

#### السجواب: مدرسه جنس مسجد سے نہیں اس لئے زائدر قم دوسری مساجد میں صرف کرنا چاہے(۱) اگراُس شہر میں حاجت نہ ہوتو دوسر ہے شہروں کی مساجد میں صرف کریں جوزیادہ قریب ہواُس کاحق مقدم ہے اسی طرح بتر تیب۔ (۲)

#### ۵/ رمضان اسم اهر تتمهٔ خامسه ، ص۲۴۳)

(۱) وإن اختلف أحدهما بان بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا لا يجوز له ذلك (وفي الشامي) أى الصرف المذكور. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاص المسجد و نحوه، مكتبه زكريا ديوبند 7/100، كراچى ٤/٠٤٣)

وإن اختلف أحدهما (الواقف والجهة) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا أومدرسة، ووقف عليهما للآخر. (الفقه أومدرسة، ووقف عليهما أوقافا، لا يجوز للحاكم نقل مخصص أحدهما للآخر. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الوقف، الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب، هلاى انثرنيشنل ديوبند ٨/٨)

أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا، وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرط الواقف.....وقد علم أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٣٦٢، كوئله ٥/٢١٦-٢١٧)

(۲) حشيش المسجد وحُصُره مع الاستغناء عنهما وكذا الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف الى أقرب مسجد اورباط (وفي الشامية) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد حرب الى حوض وعكسه. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: لو خرب المسجد أو غيره، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٩٤٥، كراچي ٤/٩٥٣)

فلو كان هناك وقف على مسجد أو رباط أو بئر أو حوض، فخرب المسجد أو البير أو حوض، فخرب المسجد أو الرباط أو الحوض وأصبح لا ينتفع بها، فإن ما وقف على المسجد يصرف على مسجد آخر ولا يصرف الى حوض أو بئر أو رباط، وما وقف على الحوض أو البئر أو الرباط يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/١٦)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

#### مسجد کی آمدنی مدرسه میں صرف کرنے کا حکم

سوال (۱۲۸۸): قدیم ۲/۲۹- عاصل اوقاف مساجد شاہی میں سے اُن طلبہ کا وظیفہ مقرر ہوسکتا ہے یا نہیں جواسی مسجد کے مدرسہ میں پڑھتے ہوں بید مدرسہ بناء مسجد کے بعد متولیان کی رائے سے جاری ہے محاصل اوقاف اس قدر اخراجات مسجد سے فاضل ہیں کہ کئی ہزار روپیہ بنک میں جمع ہیں اوراس مدرسہ اوراس مسجد کی ضروریات کی وجہ سے اس روپیہ کی کتا ہیں خرید نا جائز ہے یا نہیں ؟ جومتولی کہ بعد بنائے مسجد عام مسلمانوں کی رائے سے مقرر ہوں وہ بانی مسجد کے تھم میں ہیں اوراس لحاظ سے اُن کی نیابت کا عتبار ہوگا یا نہیں؟

الجواب: اوّل چندمقد مات لكهتا مول پهر جواب لكهول كا (مقدمه اولى) ياوقاف مسجد كه بيل نه مدرسه كه لئ (مقدمه ثانيه) بعدوقف كه مصرف بدلنا خود واقف كو بهى جائز نهيس (مقدمه ثالثه) ايك مصرف سے استغناء كه وقت أسى مصرف كے مماثل ميں صرف كرنا چاہيے جيسے مسجد مسجد مدرسه مدرسه ونحوذ لك (دليل مقدمه أولى) في الدر المختار مع الشامي: و بيان المصرف كقولهم على مسجد كذا من أصله لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع جلد: ٣، مسجد كذا من أصله لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع جلد: ٣، مسجد كذا من أصله لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع جلد: ٣،

اور ظاہر ہے کہ صورت مسئولہ عنہا میں شہرت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقف نے مدرسہ کی جہت مقرر نہیں کی۔

(دليل مقدمة ثاني) في الدرالمختارمع الشامي: وقف ضيعة على الفقراء و سلمها للمتولي، ثم قال: لوصيه أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا لم يصح لخروجه عن ملكه بالتسجيل الخ ج٣،ص ٥٤٨. (٢)

مکتبه زکریا دیو بند:۹/٦ ٤٥ - ٥١ ٥٥، کراچي ۹/٤ ه ۳ - ٠

<sup>(</sup>۱)الدر المختار مع الشامي ، كتاب الوقف، مطلب في البراءات السلطانيه والدفاتر الخاقانية، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣/٦،كراچي ٤١٤/٤ -

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي ، كتاب الوقف، مطلب:في نقل أنقاض المسجد و نحوه،

پس گومتولی حکم بانی میں ہولیکن خود بانی بھی ایساتصرف نہیں کرسکتا تھا۔

(وليل مقدمة ثالث) في الدرال مختار مع الشامي: وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أوبئر أو حوض إليه جلد ٣، صفحه ٥٤٣. (١)

اور یہ جزئیہ گودرصورت خراب ہونے مصرف اوّل کے ہے کیکن استغناءامر جامع ہے درمیان خراب ہونے اور فاضل رہنے رقم کے پس جب مقد مات ثلثہ دلیل سے ثابت ہو چکے۔اب جواب ظاہر ہے کہ اس فاضل میں ہے کچھتومحفوظ رکھنااس لئے ضروری ہے کہ شایدمسجد میں مرمت وغیرہ کی ضرورت واقع ہو

→ رجل وقف ضيعة له على الفقراء في صحته، وأخرجه من يده، ثم قال: لوصيه عند الموت أعط من غلة تلك الضيعة كذا لفلان، وقد كان قال: لوصيه افعل ما رأيت من الصواب فجعله لأولئك باطل؛ لأنه صارحقا للفقراء، فلا يملك تغيير حقهم. (المحيط البرهاني، كتاب الوقف،الفصل السادس والعشرون في المتفرقات، المجلس العلمي ١٦٢/٨، رقم:١١٤٧٨)

(١) الدر المختار مع الشامي ، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أوغيره\_ (مکتبه زکریا دیوبند ۹/٦ ، ۲۵ کراچي ۹/۶ ۳۵ ـ

ذهب الفقهاء إلى أنه لو تعطلت الجهة الموقوف عليها فإن ريع الوقف يصير الى جهة أخرى مما ثلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم يرج عودها فلو كان هناك وقف على مسجد أو رباط أو بئر أو حوض فخرب المسجد أو الرباط أو الحوض وأصبح لا ينتفع بها، فإن ما وقف على المسجد يصرف على مسجد آخر ولا يصرف الى حوض أو بئر أو رباط ، وما وقف على الحوض أو البئر أو الرباط يصرف وقفها الأقرب مجانس لها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/١٦١)

سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب لا يحتاج إليه لتفرق الناس، هل للقاضي أن يصرف أوقافه الى مسجد آخر أو حوض آخر قال نعم. (هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢ / ٤٧٨ ، جديد ٢ / ١٩/٢ )

الفتاوي التاتارخانيه، كتاب الوقف، الفصل السابع والعشرون، مكتبه زكريا ديوبند ۱۹۶/۸، رقم:۱۱۲۲۳ ـ اور باقی کودوسری مساجد کی ضروریات میں صرف کرنا جا ہیے مدرسہ یا اس کے متعلقات کتب وغیرہ کی خريد ميں صرف نه كيا جائے۔(١)

هذا ما ظهرلي الأن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض شبہات محتملۃ الوقوع کور فع کر دیا جائے۔

(شِباولٌ)في الدرالمختار مع الشامي ويبدأ من غلته بعمارته ماهوأقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى اخرالمصالح وإن لم يشترطه الواقف لثبوته اقتضاء. ج: ٣،ص: ٥٨٢. (٢)

اس کاحل بیہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ وقف علی المسجد میں امام وغیرہ مصارف ضروریہ ہے اور وقف علی المدرسه میں مدرس وغیرہ مصارف ضرور بیہ ہے ہےاور بیمرادنہیں کہ وقف علی المسجد میں بیسب مصارف ہیں ؛ بلکہ دوورق کے بعدایک جزئی میںمصرح ہے کہا گرمسجد کے وقف میں مدرس بھی مشروط فی الوقف ہووہ خود مصارف لازمہ سے نہیں وہ جزئی ہیہ۔

(۱) وان اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين ورجل مسجدا و مدرسة ووقف عليهما أوقافا لا يجوز له ذلك (در مختار) أي الصرف المذكور. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد نحوه، مكتبه زكريا ديو بند٦/١٥٥، كراچي ٣٦٠/٤) وان اختلف أحدهما (الوقف والجهة) بأن بني رجلان مسجدين أو رجل مسجدا

ومدرسة ووقف عليهما أوقافا، لا يجوز للحاكم نقل مخصص أحدهماللآخر. (الفقه الإسلاميي وأدلته، الوقف، الفصل الثامن استبدال الوقف وبيعه حالة الحراب، مكتبه هدى انٹرنیشنل دیو بند ۸/۸۲)

أما إذا اختلف الواقف واختلف الجهة بأن بني مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا و فضل من غلة أحدهما لا يبدل شرط الواقف وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف وقمد عملم بهلذا التقرير إعمال الغلتين إحياء للوقف ورعاية لشرط الواقف وهذا هو الحاصل من الفتاوي. وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر. (البحر الرائق، كتاب الوقف ، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٦٦، كوئته ٥/٦١٠-٢١٧)

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف،مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، مکتبه زکریا دیوبند ۲/۰۲ه-۲۱۰۱کراچی ۳۹۷/۴ قلت إنما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مر أما مدرس الجامع فلا لأنه لا يتعطل لغيبته بخلاف المدرسة حيث تقفل أصلا-(١)

(شبة ثانية) في الدرالمختار مع الشامي: للواقف الرجوع في الشروط ولو مسجلاً ج: ٣، ص: ٥٤٥. (٢)

اس کاحل یہ ہے کہ اِس پرشامی نے کہا ہے وفیہ کلام سیاتی پھر صفحہ ۱۲۲۸س کے ایفاء میں کلام طویل کیا ہے جونہایت شافی کافی ہے اُس میں بیعبارت بھی ہے:

لا يجوز أن يفعل إلا ماشرط وقت العقد اوريكي عن و ما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه بعد تقرره ولاسيما بعد الحكم. الخ (٣)

(شبه ثالثة) في الدرالمختار مع الشامي. السلطان يجوز له مخالفة الشرط (إلى قوله) لأن أصلها لبيت المال. اه وأيده الشامي بقول أبي السعود: إن أوقاف الملوك والأمراء لايراعي شرطها؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه. اه

اور ظاہر عالب بھی ہے کہ بیاوقات بیت المال سے بیں اِس کاصل بیہ ہے کہ اس کے بعد شامی نے کہا ہے: قلت: والمراد من عدم مراعاة شرطها أن للإمام أو نائبه أن يزيد فيها وينقص ونحو ذلک وليس المراد أنه يصرفها عن الجهة المعينة النح ج:٣٠٣ - ١٢٨ . (٣) واالله اعلم وعلمه اتم

#### ۲۲/ذى الحجب ۱۳۲۲ هـ (امداد ثانی، ۹۵۰)

- (1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في القطع الجهات لأجل العمارة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧/٦، كراچي ٣٦٧/٤
- (٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه، مكتبه زكريا ديوبند ١/٦ ٥٥، كراچي ٣٦٠/٤
- (٣) شامي، كتاب الوقف،مطلب: لا يحوز الرجوع عن الشروط، مكتبه زكريا ديوبند:٦٨٥/٦،كراچي ٤/٩٥٤٠
- (٣) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب للسلطان مخالفة الشرط اذا كان الوقف من بيت المال، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٥٥-٥٥، كراچي ٤٣٧/٤ ـ شبيرا حمقا مي عفا الله عنه

#### رساله القاسم كى عبارت براشكال كاجواب

سوال (۱۲۸۹): قدیم ۱۹۸۸ - بعد سلام مسنون عرض ہے عرصہ ہوا کہ آپ کی ایک تحریر دربارہ وقف دربالہ القاسم میں شائع ہوئی تھی غالبًا آپ نے اس میں بیتحریر (\*) فرمایا تھا کہ اگر وقف اس نیت سے کیا جاوے کہ احکام فرائض کا وقف کے مال مترو کہ میں اجراء نہ ہونے پائے تو واقف مرتکب معاصی ہوگا میں ممنون ہوں گا گراز راہ کرم مجھے آگاہ فرما ئیں کہ کن ادلّہ کی روسے آپ فرماتے ہیں لوگ معترض ہوتے ہیں کہ وقف کرنا ایک امر ثواب ہے اتما وقف کرنے سے بہرصورت وارث محروم ہوجا ئیں گئو ایک امر ثواب سبب ہوا ایک امر غیر مشروع کا۔ اس کا کیونکر جواب ہوگا، ایک اور مسئلہ ہے کہ مشلأ کے تو ایک امر ثواب سبب ہوا ایک امر غیر مشروع کا۔ اس کا کیونکر جواب ہوگا، ایک اور مسئلہ ہے کہ مشلأ زید کی فقط ایک لڑکی ہے اس نے اپنی کل جا نداد کو وقف علی الا ولا دکر دیا، تو اس صورت میں یقینًا زید کے اور ورثاء مثلاً زید کے عموی زاد بھائی حق وراثت سے محروم رہ جا نمیں زید کی ایسے وقف سے یقینًا نیت سے اور ورثاء مثلاً زید کے عموی زاد بھائی حق وراثت سے محروم رہ جا نمیں زید کی ایسے وقف سے یقینًا نیت سے وہ تا کہ اس کی طبح ہوں کی اولا د کے سوا دوسروں کوئل جاوے ۔ تو ایسی صورت میں آیا زید گئم گار ہوگا یا نہیں؟ اگر آپ نے اپنی کسی کتاب میں پوری بحث فرمائی ہوتو اُس کتاب کا حوالہ فرما ہے تا کہ میں اُس کو پڑھر کریوری کیفیت سے مطلع ہوں؟

#### **الجواب**:مخدومی السلام علیم ورحمة الله۔

في الدرالمختار: كتاب الوقف، وسببه إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحباب وفي الأخرة بالثواب يعني بالنية من أهلها. الخوفي رد المحتار: بل التقرب به موقوف على نية القربة فهو بدونها مباح .الخج: ٣٠،٠٠٠ . (١)

(\*) جواب آئندہ لکھنے کے وقت میں نے اصلی عبارت کو نہ دیکھا تھاتھدیق سائل کی بناء پر جواب لکھ دیا بعد میں دیکھا تو اُسمیس میضمون اور طرح ہے جس پر کوئی شبہ ظاہراً بھی نہیں ہوسکتا۔ ملاحظہ ہو پر چہالقاسم بابت صفر سساچھاً س پوری عبارت کو ملاحظ فر ماکرا گر کوئی شبہ ہو پیش فر ما یا جاوے۔ ۱۲ منہ مظلہم العالی

کراچي ۴/۹۳۹ ←

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٦ ٥،

وفي الدرالمختار: لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب. وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى (إلى قوله) ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. الخ ج:  $\gamma$ ،  $\alpha$ : 0. (1)

ان روایات میں تصریح ہے کہ وقف ہبہ وغیرہ میں ثواب جب ہی ہوگا کہ نیت محض ثواب کی ہوگو اُس سے کسی کا اضرار بھی لازم آ جائیگا مگر لزوم ضرر وقصد ضرر میں فرق ہے اور جب خاص ضرر پہنچا ناہی مقصود ہوتو ثواب نہ ہوگا گوعقد کا نفاذ ہوجا و ہے پس اس بنا پراگر کسی نے خاص اسی غرض سے وقف کیا کہ اُس کے بزد کیا احکام فرائض مفز ہیں جسیا اس زمانہ میں بہت سے نکتہ چیس شرائع پر بیدا ہوئے ہیں تو یہ فرموم ہوگا (۲) اور اگر یہ نیت نہیں تو مضا نقہ نہیں گواس سے بھی لازم یہی آ جا و ہے۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت سے بیٹی کو نفع پہنچا نامقصود ہے تو مضا نقہ نہیں گواس میں ابناء العم کا حرمان بھی لازم آئے گاگر خاص مقصود اُن کا اضرار نہ ہو۔ (۳)

#### كم رجب المرجب الاساه (تتمهء ثانيه ص٢٧)

(1) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الهبة، (مكتبه زكريا ديوبند ١/٦٠٥٠٠ ٥٠٢-٥٠٠ كراچي ٢/٤٠٠-

(٢) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرمن ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ٢٤/٢) ١٩٤/٢)

عن سليمان بن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثا فرضه الله، دارالكتب الله قطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصو ر، باب من قطع ميراثا فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١٩، رقم: ٢٨٥-٢٨٦)

(٣) يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في المبدن، وإن وهب ماله كله لواحدجاز قضاء وهو آثم. (البحر الرائق، كتاب الهبة، مكتبه زكريا ديو بند ٧/ ٩٠ ، كوئته ٢٨٨/٧)

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك ...... روى المعلى عن أبي أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار .وإن قصد به الإضرار سودى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن وعليه الفتواى رجل وهب في صحته كل المال ←

#### واقف کی شرط کے مطابق متولی مقرر کرنا

سوال (۱۴۹۰) قدیم ۱۹۹/۲- کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے ایک جائدادا پنے مصرف خیر میں وقف کی اور اُس کے انتظام صرف کے بابت واجب العرض مصدقہ بندو بست میں اور وصیت نامہ میں حسب ذیل شرائط کھیں:

شرط واجب العرض مصدقہ واقف بندوبست میں بالفعل میں زیداس موضع کا مہتم ہوں میر سے اختیار سے آمدنی مصرف خیر میں صرف ہوتی رہے گی اور بعد فوت مہتم کی اولا دسے جوشخص اوسم ذکورلئی ہوو ہو وہ مہتم مقرر ہوکرنسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن آمدنی صرف کرتار ہے گا مگر کسی ہتم کو اختیارا نقال جا کداد کا نہ ہوگا۔اگرکوئی ہتم مراہ بددیا نتی یا ہے ایمانی آمدنی اُس کی مصرف خیر میں صرف نہ کر بے تو وہ بثو سے امور نہ کور وہ باتی اور مناسب خاندان سے بہتے مقرر کریں۔ لائق موقونی متصور ہوکر سرکارکواختیار ہے کہ جس شخص کولائق اور مناسب خاندان سے بہتے میں مقرر کریں۔ مسلم مقرر کر اور خولیت نامی اور اختیار سے سبح کہتا حیات اپنی آمدنی و بیداوار مواضعات نہ کورکوا پنیا تھا اور اختیار سے سبح کہتا حیات اپنی آمدنی و بیداوار مواضعات نہ کورکولیت ہود ہولئی بعد سبور وطریقہ مستعملہ مجھ گنہ گار کے صرف کرتا رہے مگر اختیارا نقال خولائق سبح کہتا نے بعد وفات زید زید کا ایک بڑا بیٹا خالد جولائق سبح کیا مہتم مقرر ہوکر بائیس برس تک فتظم رہا۔

اب سوال یہ ہے کہ بعد وفات خالد خالد کا بڑا بیٹا جولائق ہے اور پانچ سال سے بحکم کلکٹر صاحب بہا در وجنٹ صاحب بہا در وکمشنر صاحب بہا در جائدا دوقف کا کام دیانت سے دے رہا ہے وہ یا خالد کا حقیقی یا سونتلا بھائی حسب مضمون واجب العرض ووصیت نامہ بالا و نیز شرعاً ان میں کون متولی ہونا چاہئے۔ اور مخفی نہ رہے کہ خالد کا سونتلا بھائی خالد کے مہتم ہونے کے وقت سے اب تک متمنی تولیت کا ہے۔

 <sup>→</sup> للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيماصنع. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس مكتبه زكريا ديو بند قديم ١/٤ ٣٩، حديد ٤١٦/٤)

خانية، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده، والهبة للصغير، مكتبه زكرياديو بند جديد 192/ ، وعلى هامش الهندية ٢٧٩/٣. شميرا مرقاً مي عفاالله عنه

اورخالد کی وفات کے بعد سے اب تک پانچ سال سے مقد مات استقرار حق تولیت وغیرہ دائر کرر کھے ہیں۔ کیا جو خص زیاده متمنی تولیت کا ہووہ شرعاً متولی یامہتم ہوسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: طالب التولية لا يولى إلا المشروط له النظر؛ لأنه مولى فيريد التنفيذ (إلىٰ قوله) ومادام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لايجعل المتولى من الأجانب؛ لأنه أشفق ومن قصده نسبة الوقف إليهم. وفي رد المحتار: قوله: طالب التولية الخ وهل المراد انه لاينبغي أولايحل استظهر في البحرالاوّل تأمل قوله إلا المشروط له النظر بان قال جعلت نظر وقفي لفلان قوله ومادام أحد (إلى قوله) جامع الفصولين لوشرط الواقف كون المتولى من أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن يولى غيرهم بلاخيانة ولو فعل لايصير متوليا. ج: ٢،صفحه: ١٣٣ و ١٣٣٥ ٢٣٠ (١) وفي الدرالمختار: شرط لنفسه مادام حيا، ثم لولده فلان ماعاش ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء تنصرف للابن لا للوقف لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع. وفي رد المحتار: قوله: بمقتضى الوضع أي: الأصل وهو عودالضمير إلى أقرب مذكور إليه. قلت: وهذا الأصل عندالخلو عن القرائن ولذا قال في الخيرية: سئل عمن وقف على ولده حسن وعلى من يحدث له من الأولاد ثم على أولاده المذكور ثم على أولاده الإناث وأولادهن ثم حدث للواقف ولد اسمه محمد

ثم مات حسن الذكور فهل الضمير في يحدث له راجع إلى حسن لأنه أقرب مذكور أم

إلى الواقف فيدخل محمد؟ فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن

الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف، ثم قال في الخيرية: أن هذا مما لايشك ذو فهم فيه

 <sup>→</sup> للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيماصنع. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٤ ٣٩، حديد ١٦/٤)

حانية، كتاب الهبة، فـصل في هبة الوالد لوالده ، والهبة للصغير، مكتبه زكرياديوبند جديد ١٩٤/٣ ، وعلى هامش الهندية ٢٧٩/٣ . شبيراحم قاسمي عفا اللهعنه

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي ،كتاب الوقف،مطلب: طالب التولية لا يولي، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٥٦٦-٦٣٧، كراچي ٤/٣٢٤-٥٢٥ ـ

إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له وقد تقرر في شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية البعد ولاتمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا غاية ظهوره غنى عن الاستدلال اه. جسم مس ٢٦٨ و ٢٦٩ (١)

اس میں تین مقام پر کلام ہے اول واجب العرض کی اس عبارت مہتم کی اولاد سے جوشی الی اوروصیت نامہ کی اس عبارت ایک ہی ہے پہلی عبارت سے بینہ اوروصیت نامہ کی اس عبارت بعد میرے میر کی اولاد سے الی کا مطلب ایک ہی ہے پہلی عبارت سے بینہ سمجھا جاوے کہ واقف کی مراد ہہتم سے ہر ہہتم ہے تا کہ خالہ ہہتم کا بیٹا خود واقف کے دوسرے بیٹے پر مقدم رکھا جاوے کیونکہ اس عبارت سے پہلے زید نے اپنے کو ہہتم کہا ہے پس یہاں بھی ہہتم سے مراد خود ہی ہے لیں نظام ہتم کی اولا داور لفظ میر کی اولا د دونوں مترادف ہیں۔ ثانی لفظ نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن کے مفہوم میں ہوا کہ دونوں عبارتوں میں مشترک ہے گفتگور ہی کہ آیا بیم مرا دہے کہ اول کوئی شخص میر کی اولاد سے پھرائس کے بعدائس اولاد کی اولاد سے اگر چوائس وقت میر کی اولاد میں سے بھی کوئی موجود ہو یا بیم را دہ کہ کہ اول میں سے بھی کوئی موجود ہو یا بیم را دہ کہ کہ اول دیل میر کی اولاد سے کوئی ندر ہے تب اولاد کی کہ اول دیل میر کی اولاد سے کوئی ندر ہے تب اولاد کی وقت کی اور اتباع غرض کہ اور اتباع غرض کا اور اتباع قرید کی خوائس واقف ومحاورات بلاشک و شیقرید نہ تبین معنی ثانی کا اور اتباع غرض درفتار کی عبارت'' فیالہاء تنصر فی النے سے معنی اول کا شہر ہوتو اُسی کی عبارت'' بسمقتضی الوضع میں مسرحہا عن رد المحتاد'' سے اُس کا از الہ کر لیا جاوے پس بنا ہر تقرید نہ کورصورت مسئولہ میں سے تو کہ کہ زیر کا لائل ہے نہ کہ زیر کا لوتا ہے۔ کا کہ کہ زیر کا لوتا ہے۔ کور کا دوسرا میٹا ہے نہ کہ ذیر کا لوتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الشامي ،كتاب الوقف، مطلب اذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بغرض الواقف، مكتبه زكريا ديوبند ٦٨٥/-٦٨٦ ،كراچي ٢٠٠٤ ـ

<sup>(</sup>۲) قال في جامع الفصولين: شرط الواقف أن يكون المتولى من أو لاده وأو لاد أو لاده هل للقاضى أن يولى غيره بلاخيانة ولو ولاه هل يكون متوليا؟ قال شيخ الاسلام برهان الدين في فوائده لا. (النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٨/٣)

هـنـدية، كتـاب الـوقف،البـاب الـخـامـس في ولاية الوقف الخ ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٨٢/٢ ، جديد ٣٨٢/٢-

ثالث: تمنى توليت كامانع مونا مطلقاً نهيس ب بلكه أس عدمشر وط له النظر طالب التنفيذ لىذلك الشهووط متثنى ہے جبیاخود درمختار میں اوپرتصری ہے اوراس كامشروط له النظر مونا اوپر ثابت ہوچکا؛ لہذا طلب تولیت اُس کے لئے مانع نہیں ہوگی۔(۱)

۱۸/رمضان اسساھ (تتمهٔ ثانی مصاک)

### مال موقوف سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے

(۲) **سوال** (۱۴۹۱): قدیم۲/۲۴ - چه می فرمایندعلائے دین ومفتیان شرع متین اندریں که مال موقو فداز ملكيت واقف برمذب مفتى بهزائل مى شوديانه؟

(٣) **الجواب**: في الدرالمختار: وعندهما هو (أي الوقف) حبسها على حكم ملك الله تعالىٰ وصرف منفعتها علىٰ من أحب ولو غنيا فيلزم فلا يجوز له إبطاله و لايورث عنه وعليه الفتوى. ابن الكمال. وفيه والملك يزول عن الموقوف الخ. وفيه ولايتم حتى يقبض ويفرز فلايجوز وقف مشاع يقسم خلافاً للثاني ويجعل اخره لجهة قربة لاتنقطع (إلى قوله) واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط و أسهل بحر.

(١)إن المشروط له النظر لو طلب من القاضي تقريره فيه أجابه لأنه إنما يريد التقيد لا أصل التولية لأنه مولى. (النهر الفائق، كتاب الوقف، قبيل كتاب البيوع، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٣/٣)

منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/١٩، ٣٩، كو تته ٥ / ٢٣٤ \_ شبيراحمه قاسمي عفا الله عنه

(۲) توجمهٔ سوال : کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ فتی بہ مذھب کے مطابق مال موقوف واقف کی ملکیت سے خارج ہوجا تا ہے یانہیں؟

(س) ترجمه جواب: درمخاراورشامی کی عبارت سے معلوم ہوا کہ فتی بقول یہی ہے کہ مال موتوف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے جیسا کہ صاحبین کا مذھب ہے خواہ محض قول سے یا متولی کوسپر د کرنے سے اورا کثر علماء کے نز دیک صرف قول سے ہی ملکیت سے نکل جاتا ہے کیکن وقف کے سیجے ہونے کی شرط بیہ کے اس کی آخری جہت قربت غیر منقطعہ ہو۔

وفي الدرر وصدرالشريعة: وبه يفتى وأقره المصنف وفي رد المحتار: تحت قوله: وجعله أبو يوسف كالإعتاق فلذلك لم يشترط القبض والإفراز. اه ح: أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك. قال في الدرر: والصحيح أن التأبيد شرط اتفاقا؛ لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف وعند محمد لابد أن ينص عليه. اه و صححه في الهداية أيضاً ج٣،ص ٥٢٣. (1)

ازین عبارت مویداست که مفتیٰ به جمین است که وقف از ملک واقف زائل می شود کما ذبهنا الیه خواه بجر دقول خواه به سلیم الی الهتولی واکثر باق ل فتوی دادند کیکن شرط صحت وقف آنست که آخر جهة قربة غیر منقطعه باشد -

#### 2/محرم ٢٣٣١ ه (تتمهٔ ثانی، ص ١٠٨)

(۱) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠/٦ - ٥٥٥ - ٥٥٠ كراچي ٥٣٨ - ٣٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥٨

قال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول وقال محمد لا يزول حتى يجعل للوقف وليا و يسلمه إليه. (هداية، كتاب الوقف، مكتبه اشرفيه ديوبند ٦٣٧/٢)

وإذا لزم عندهما فإنه يلزم بمجرد القول عند أبى يوسف بمنزلة الإعتاق بجامع إسقاط الملك وعند محمد لابد من التسليم إلى المتولى والإفراز والتأبيد .....الترجيح قد اختلف والأخذ بقول أبي يوسف أحوط وأسهل ولذا قال: في المحيط. ومشايخنا أخذوا بقول أبى يوسف ترغيبا للناس في الوقف. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند محرم عند و ٢٨/٥ )

وعندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى على وجه يعود نفعه على العباد فيلزم وينزول ملكه بمجرد القول عند أبى يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة وبه يفتى مشايخ العراق لأنه إسقاط للملك كالإعتاق وعند محمد لا يلزم ولا يزول ملكه مالم يسلمه إلى ولي. (مجمع الأنهر، كتاب الوقف، دار الكتب العلمية بيروت ٢/٩٦٥-٥٧٢)

هندية، كتاب الوقف، الباب الأول، مكتبه زكريا ديو بند، قديم ١/٢ ٥٥، حديد ٣٤٧/٢ . شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

# موقو فہ زمین کی آمدنی سے دوسری زمین خریدنے کی شرط لگانے کا حکم

(۱) سیبوال (۱۴۹۲) قدیم ۳/۳/۲- وجم دروقف نامه می نویسد که از محاصل جائداداولاً در کارمسجد تصرف کنند بعدازان خراج جائداد موقو فه اداسازندانچیازان باقی ماند جائداد دیگرازان خریده شود و آن جم در مال موقو فه داخل شود پس این جائداد بعد وقف در مال موقو فه داخل میتوان شدیانه؟

(٢) **الجواب:** في الدرالمختار: و جاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذ أوشرط بيعه ويشترى بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها. في رد المحتار: ويشترى بثمنه أرضاً أي وأن يشترى. الخ ج: ٣ ، ص: ٩ ٩ ٥ ٥ . (٣)

پس ہرگاہ اشتراءارض اخری بثمن اولی بعداشتراط جائزست پس اشتراط اشتراءارض اخری بمنفعت اولی بدرجهاولی جائز باشدوارض اخری ہم وقف باشد۔

#### المحرم ١٠٠١ هري (تتمهُ ثاني ، صفحه ١٠٠)

(۱) ترجمهٔ سوال: وقف نامه میں کھاہے کہ جائدادگی آمدنی سے پہلے مسجد کے کام میں خرج کریں اس کے بعد موقو فہ جائداد کا خراج اداکریں جو کچھاس سے نی جائے اس سے دوسری جائداد خریدی جائے اوروہ بھی موقو فہ مال میں شامل کردی جائے تو وقف کے بعدوالی بیجائداد مال موقو فہ میں شامل ہوسکتی ہے یا نہیں؟

(۲) توجمهٔ جواب: جب پہلی زمین کی قیمت سے دوسری زمین خریدنے کی شرط لگانا جائز ہے تو پہلی زمین کی آمدنی سے دوسری زمین خریدنے کی شرط لگانا بدرجهٔ اولی جائز ہوگا۔اور دوسری زمین بھی مال موقوفه میں شامل ہوگا۔

(٣) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف،مطلب في استبدال الوقف و شروطه، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٣/٦-٥٨٤، كراچي ٣٨٤/٤-٣٨٥-

ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لى أن أستبدل بها أخرى يكون الوقف جائزا استحسانا إذا كان الشراء بشمن الأولى، كذا في محيط السرخسى وكما اشترى الشانية تصير الثانية وقفا بشرائط الأولى قائمة مقام الأولى. (هندية، كتاب الوقف، الباب الرابع في ما يتعلق بالشرط في الوقف، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٠٠/٤، حديد ٣٧٥/٢)

#### اولا دواقف کے درمیان تنخواہ میں کمی بیشی کرنا

(۱) **سوال (۱۳۹۳) قدیم ۳/۳۰**۴ – بعدازان متولیاول رااز محاصلهٔ آن یک صدرو پیهو دیگرمتولیان راسی سی یا چهل چهل رو پیه در ماهوار می رسد هم چنین امتیاز نمودن در وقف مابین اولاد ذکور (متولیان) درمشاهره صحیحست یانه؟

(۲) **الجواب**: این تفاوت هم جائزست وآل منی ست برجواز تفاوت که درنمبر: ۲ مذکورشد. و لا مانع منه فیجوز.

#### م/محرم ١٠٩ هاجري (تتمهُ ثانيه، ص١٠٩)

→ ولو شرط الواقف أن يبيعها ويشترى بثمنها أرضا أخرى ولم يزد صح استحسانا، وصارت الثانية وقفا بشرائط الأولى. ولا يحتاج إلى ايقافها لأن الأرض تعينت للوقف، فيقوم شمنها مقامها في الحكم وبمجرد شراء أرض بثمنها تصير وقفا على شرائط الأولى من غير تجديد وقف. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٥٩١)

ولو قال الواقف في الوقف: على أن أبيعها وأشترى بشمنها أرضا أخرى ولم يزد على هذا .....في الاستحسان يصح الوقف لأن الأرض الأولى تعينت للوقف فيكون ثمنها قائما مقامها في الحكم، وكما لواشترى الثانية تصير الثانية وقفا بشرائط الأولى وقائمة مقام الاولى. (خانية على هامش الهندية ، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٣/٣ ، ٣، حديد ٣/٢ ) شيراحمرقا مى عفا الله عنه

(۱) توجمهٔ سوال: اسکے بعدیہ معلوم کرناہے کہ متولی اول کواس کی آمدنی سے سورو پیاور دوسرے متولیوں کو تعین تعین بیا ہے اسکے بعد یہ معلوم کرناہے کہ متولیوں کی مذکر اولا دکے درمیان مشاہرہ میں فرق کرنا اس طرح درست ہے یا نہیں؟

(۲) تو جمهٔ جواب: اس طرح فرق کرنا جائز ہے اور یمنی ہے اس فرق کے جواز پر جونمبر: ۲ر میں ذکر کیا گیا ہے اور کوئی چیز مانع نہیں ہے؛ لہذا جائز ہے۔ (نمبر: ۲رسے مراد ماقبل کا جواب ہے۔) اسی میں جزئیات بھی ملاحظہ فرمائے۔

شبيراحمه قاسمي عفااللهءعنه

# مال موقوف سے بعض ور ثاء کومحروم کرنے کا حکم

(۱) **سوال** (۱۳۹۴): قدیم ۲/۳/۲ - واز مال موتو فه زوجه و دختر ان رامحروم نمودن و درعوض

آل ہریکے را دہ دہ بیگہ زمین دادن جائز است یا نہ؟

(۲) **الجواب**: في الدرالمختارعن الخانية: لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار وان قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عندالثاني وعليه الفتوى. ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز و أثم. وفي رد المحتار: وعليه الفتوى أي على قول أبي يوسف من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذى هو قول محمد. رملي ج: ٣،ص: ٥٨٥. (٣)

وفي الدرالمختار كتاب الوصية وندبت بأقل منه ولو عند غنى ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها أي كما ندب تركها الخ في رد المحتار في اخر الحاشية على قوله و لو عند غنى و رثته مانصه.

تنبيه : قال في الحاوي القدسي: من لا وارث له و لادين عليه فالأولىٰ أن يوصى بجميع ماله بعدالتصدق بيده ج0، 0 ، 0 ، 0 . 0

(۱) قرجمهٔ سوال: اور مال موقو فه سے بیوی اوراژ کیوں کومروم کرنااوراس کے عوض میں ہرایک کودس وس بیگه زمین دینا جائز ہے یانہیں؟

(۲) توجیعهٔ جواب: درمخاراور شامی کی عبارت سے معلوم ہوا کہ بخشش میں فرق یا بعض کومحروم کرنا یا بعض کومحروم کرنا یا بعض کوم کرنا یا بعض کا ارادہ ہو یا ان کے نقصان کا سبب ہوگناہ کا سبب ہوگاہ کا ارادہ ہو یا ان کے نقصان کا سبب ہوگناہ کا سبب ہوگاہ کا ارادہ ہو یا ان کے نقصان کا سبب ہوگناہ کا سبب ہوگاہ گرخ ہوجائے گا اورا گر مذکورہ خرابی نہ ہوتو کچھ حرج نہیں ،اور یہی حکم وقف کا ہے اگر چہ سوالات بالا میں مذکورہ تم منظور ہوتو وقف مقبول نہ ہوگا۔ واللہ اعلم منظور ہوتو وقف مقبول نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

(۳) الدر المختار مع الشامي، كتاب الهبة، مكتبه زكريا ديوبند ٥٠١/٨ ١٩٠٠- ١٩٦/٥. ٢-٥٠١/٨

(۴) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوصايا، مكتبه زكريا ديوبند ١/١٠ ٣٤، كراچي ٢٥١/٦ مكتبه زكريا ديوبند ٢٥١/٦.

ازین روایات مستفاد شد که این تفاوت در عطایا حرمان بعضے یا تنقیص نصیب بعضے ہرگاہ که قصد اضرار ایثال باشد یا موجب ضرر ایثال باشد موجب گناہ است اگر چه نافذ باشد واگر محذور فه کورنباشد مضا نقه نیست و کندلک الموقف اگر چه تصرفات فه کورهٔ اسئله بالا جمه نافذ صحیح باشند کماذکر فی الا جوبة لاکن اگر محیله دعوی نیت قربت ورثه رامحروم کردن منظورست وقف مقبول نباشد ۔ (۱) والله اعلم

وانچه سوال کرده شده است که قواعد تصرف مال موقوف چیست و بچه صورت صحیح گردد و بچه صورت غیر صحیح پس انچه سوال کردنی باشد جزئیات سوال کرده شود \_

#### ۷/محرم ۲۳ میر (تتمهٔ ۲، ص ۱۰۹)

(۱) عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطانى أبى عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله قال: اعطيت سائرولدك مثل هذا،قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أو لادكم، قال: فرجع فرد عطيته. (صحيح البخارى،باب الإشهاد في الهبة، النسخة الهندية ٢٥٢/١، رقم: ٢٥٢٥، ف٢٥٨٠)

صحيح مسلم، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، النسخة الهندية: ٣٧/٣، بيت الأفكار، رقم: ١٦٢٣ -

ولو وهب رجل شياً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك .....روى المعلى عن ابى يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا بأس به اذا لم يقصد به الإضرار وان قصد به الإضرار سوى بينهم، يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن وعليه الفتوى، هكذا في فتاوى قاضى خان وهو المختار كذا في الظهيرية .رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ، ويكون آثما فيما صنع كذا في فتاوى قاضى خان. (هندية ،كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، مكتبه زكريا قديم ٤/١٩ مجمديد ٤/١٦)

خانية، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده، والهبة للصغير، مكتبه زكريا جديد ١٩٤/٣، وعلى هامش الهندية ٢٧٩/٣ ـ

يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة الالزيادة فضل له في المدين. وان وهب ماله كله لواحد جاز قضاء وهو آثم. كذا في المحيط. (البحر الرائق، كتاب الهبة، مكتبه زكريا ديو بند ٢٨٨/٧) تثبيرا حمقاتى عفا الله عنه

### متولی کاوقف کی آمدنی کواپنی اولا دیرخرچ کرنا

سوال (۱۴۹۵) قدیم۲/۲۰۰۳ - کسی دا تف نے کوئی جائداد دوقف کی اوراُس کامدمقر کردیا اوراُس کا متولی ایک آدمی کو بنا دیا اور دا قف کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی نے مرتے دفت بید وصیت کی کہ ہمارے بعد میرا خوراک کا کھاناروزانہ کسی سکین کو دیا جاوے تو ایسے دفت میں متولی یا موصی الیہ اینے عزیز میں سے جوغریب و مسکین ہے مثلاً اولا دکودینا چاہے تو درست و جائز ہے یانہیں؟

الجواب : اگروہ شخص موافق شرط واقف کے ہوتو جائز ہے ورنہ بیں (۱)۔اوریہ بھی یا درہے کہ اگراولا دنا بالغ ہے اور باپ غنی ہے تو وہ اولا دشرعاً غنی ہے وہ مصرف اُس وقف کا نہیں ہوسکتی۔ (۲)

تسمه سوال سابق: ایسے ہی اُسی مدندکور سے کسی سیّدکودینا چاہتو دے سکتا ہے اِنہیں؟

#### الجواب: دےسکتاہے۔

(1) ان مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، مكتبه زكريا ديوبند: ٦٦٥/٦، كراچي: ٤٤٥/٤)

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٥٨، رقم: ٢٥١)

شرط الواقف كنص الشارع أى في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به. (الدر المختار مع الشامي ، كتاب الوقف، مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، مكتبه زكريا ديوبند: ٩/٦٤، كراچى ٤٣٣/٤)

(٢) وإنما منع من الدفع لطفل الغنى لأنه يعد غنيا بغناء أبيه. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديو بند ٢٩/٢، كو ئنه ٢٤٦/٢)

ولا يجوز الى صغير والده غنى. (قاضيخان على هامش الهندية، كتاب الزكاة، فصل في من توضع فيه الزكاة\_ مكتبه زكريا قديم ٢٦٦/١، حديد ١٦٣/١)

ولا إلى ولد غنى اذا كان صغيرا لأنه يعد غنيابمال أبيه. (هداية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لايجوز، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٠٦/١)

في الدرالمختار: وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم أي لبنى هاشم. الخ باب المصرف. (١)

كم صفر ٢٣٣ إه (تتمهٔ ثانی ، ١٢٢)

# وقف کی آمدنی متولی کی اولا دیا سید پرخرچ کرنے کا حکم

سوال (۱۳۹۲): قدیم ۲۰۵/۲۰ - اُس قربانی کی کھال کی قیت جو مال وقف یا وصیت سے حسب مرایت واقف یا موصی کیا جا تا ہے اُسکی کھال کی قیت متولی یا موصی الیہ اپنی اولا وقتاج پرخرج کرسکتا ہے یائہیں؟

الب واجب ہے اور صدقہ واجب ہے اور صدقہ واجب ہے کا تصدق واجب ہے اور صدقہ واجب ہے کا تصدق واجب ہے اور صدقہ واجبہ بھکم زکو ہے ۔ (۲)

(1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الزكاة، باب المصرف، مطلب في الحوائج الأصلية، مكتبه زكريا ديو بند ٣٠٠/٣، كراچي ٣٥١/٢

أما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٠/٢، كو ئته٢/٢٤)

وأما التطوعات فيجوز صرفها إليهم ..... وقد سوى صاحب الكافي بين التطوع والوقف، قيده في بعض المعتبرات بما إذ سماهم في الوقف يجوز، أما إذا لم يسمهم فلا. (محمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف، دارالكتب العلمية بيروت ٣٣١/١) وأما الوقف عليهم فالمذكور في الكافي في جوازه كالنفل. (النهر الفائق، كتاب الزكاة،

والله الو**حك عليهم كالمله دور لي الحدي في جواره كالنفل.** (النهر الفائق، لناب الرافاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦٦) ش*بيرا حمر قاسمي عفا الله عنه* 

(٢) مصرف الزكاة والعشر ..... هو فقير وهو من له أدنى شيىء (تحته في الشامية) وهو مصرف أيضا لصدقات الواجبة. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغيرذلك من الصدقات الواجبة. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٣/٣، كراچي (٣٩/٢)

أى مصرف الزكاة والعشر، وما أخذه العاشر من تجار المسلمين قاله الشمنى وعمم القهستاني كل صدقة واجبة .....هو الفقير. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف، دار الكتب العلمية بيروت ٢/٤/١)

#### تتمه سوال سابق على بزاسيدكوده قيت دےسكتا ہے يانہيں؟ بينوا توجروا

الجواب: في رد المحتارتحت قول الدرالمختار وجازت التطوعات إلى قوله لبنى هاشم مانصه قيد بها ليخرج بقية الواجبات الخ ج $^{4}$ ،  $^{3}$  . (1)

كم صفر ٢٣٣ ها هه ( تتمهُ ثاني ، ١٢٢)

# خاص الفاظ کے بغیر عملی طور پر وقف کرنے کا حکم

سوال (۱۳۹۷): قدیم ۲۰۵/۲۰ - کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں۔ زیداور عمرو دونوں باہم حقیقی بھائی ہیں ان دونوں نے ایک مسجد بنا کراپنی ایک اراضی مشتر کہ کا ماحصل مسجد کے اخراجات میں عمرو کے اہتمام سے رکھا مگر کوئی وقف نامہ تحریز ہیں کیا دیگر جا کداد جو باہم زیدو عمرو کی مشترک تھی تقسیم کرلی مگر یہ اراضی بدستور رکھی بعد فوت ہوجانے زید وعمرو کے عمرو کے بڑے بیٹے نے اپنا اہتمام رکھا اور ماحصل آمدنی اراضی مذکور سے مسجد کا کام چلا تار ہااس وقت تک نہ زید کی اولا دذکور نے اور نہ عمرو کی دیگر

(١) شامي، كتاب الزكاة باب المصرف، مطلب في الحوائج الأصلية، مكتبه زكريا ديوبند ٣٠٠٠/٣ كراچي ٢٠١/٣-

جواب میں مذکور عبارت سے معلوم ہوا کہ سید کو چرم قربانی کی قیت دینا جائز نہیں کیونکہ اس قیت کا تصدق واجب ہےاور سید صدقات واجبہ کامصرف نہیں ہے البیتہ نفلی صدقہ خیرات سیداور ھاشمی کو دینا جائز ہے۔

عن محمد وهوابن زياد سمع أبا هريرة يقول: أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، ارم بها أما علمت أنالا نأكل الصدقة. (مسلم شريف، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم النسخة الهندية ١٧٤٧، بيت الأفكار رقم ٢٠٦٩)

بخارى شريف، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، النسخة الهندية ٢٠٢١، رقم: ٩٦١، ف: ٩١١-

ولا إلى بني هاشم .....ولا فرق في المنع بين الزكاة وغيرها كالنذور والكفارات وجزاء الصيد. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٥/١ = ٤٦٥) شبيرا حمد قاسمى عفا الله عنه

اولادنے بڑے بھائی سے کچھ تعارض کیا حالانکہ ایک مہاجن نے اپنی ڈگری اولا دزید پر اجرا کرا کے بیہ اراضی قرق کرالی تھی عمرو کے بڑے بیٹے کے صرف اس عذر سے کہاس اراضی کا ماحصل ہمیشہ مسجد میں صرف ہوتا رہا ہے عدالت نے واگز اشت کر دی حالا نکہ کاغذات سرکار میں بھی مشتر کیکھی چلی آتی ہےاولا دعمرو میں بھی با ہم کل جائدا ڈنقشیم ہوگئی گریداراضی بدستورمشتر کہ قائم رکھی اباگریو تے عمرو کےاوراولا د اِناث زید کی اپنا اپنا حصہ طلب کریں تو تقسیم بیاراضی ہوسکتی ہے یا نہیں یا موقو فہ تعامل بالا سے مجھی جاوے گی عندالشرع جوحكم هوتحرير فرمايئع؟ بينوا توجروا

الجواب: اثبات وقف كے لئے جوالفاظ خاصہ فقہاء نے لكھے ہیں چونكه أن الفاظ میں سے كوئى لفظ زیداور عمرو نے نہیں کہا اس لئے بعض مسجد میں صرف کرتے رہنے سے وقف ہونا ثابت نہ ہوگا (۱) اوراُس میں میراث جاری ہوگی ہر دارث کواپناحقہ لینے کا استحقاق ہے۔ جواب میں نے قواعد سے دیا ہے۔ بہتر ہے کہ دیو بندوغیرہ سے بھی تحقیق کرلیا جاوے۔

۲۷/ربیج الاول ۱۳۳۱ه(تتمهٔ ثانی، ۱۳۱)

(۱) اس میں دو چیزیں سوالنامہ میں مٰرکور ہیں: (۱) مسجد تغییر ہوجانے کے بعد جب نماز کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے تو وقف تام ہوجا تا ہے۔اس کا جزئید ہے۔

وينزول ملكه عن المسجد والمصلي بالفعل وبقوله جعلته مسجدا عند الثاني وتحته في الشامية: قوله بالفعل أي بالصلاة فيه ، ففي شرح الملتقى : أنه يصير مسجدا بلا خلاف ..... قلت: وفي الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف.حتى أنه إذا بني مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦ ٤٥-٥٥، كراچي ٤/٥ ٥٥-٥٦)

(۲) دوسری چیز اس کے لئے اراضی کا مسئلہ ہے اور اس اراضی کوعملی طور پرمسجد کے لئے متعین کرنا واضح ہے اوراس سے مسجد کے اخراجات پورے ہورہے ہیں۔ مگر وقف کے لئے فقہاء نے جوالفاظ ذکر کئے ہیں۔ان میں سے کوئی لفظ مالکوں نے استعمال نہیں کیا ہے اس لئے وہ اراضی مسجد کے لئے وقف نہیں ہے، بلکہ مسجد کی ملکیت ہوگئی ہیں لہذامسجد کو بوفت ضرورت اس کی تبدیلی کی بھی گنجائش ہوگی۔

وفي الخانية: المتولي إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا أو مستغلا آخر جاز لأن هذا من مصالح المسجد فإن إراد المتولي أن يبيع ما اشترى أو باع اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا يجوز هذا البيع لأن هذا صار من أوقاف المسجد.وقال بعضهم: يجوز هذا البيع ←

### متولی کے لئے متعینہ رقم سے زائد لینا جائز نہیں

سبوال (۱۴۹۸): قدیم ۲۰۲۲ - آراضی موتو فه کاماحصل ازروئے پیہ جوآتا ہے وہ تو متولی یا کارندہ اُس کے مصرف میں صرف کردیتا ہے مگر دیگر حقوق اپنے اس اراضی کی جہت سے کا شتکار سے مقرر کر کے اپناحق محنت سمجھ کراپنے صرف میں وصول کرکے لاتا ہے اور کا شتکار بخوشی دے جاتا ہے جائز ہے یانہیں؟

اور برونت اُٹھانے اراضی موقو فہ کے کا شتکار سے بھینٹ جس کونذ رانہ کہتے ہیں بھی یہ پہلے سے قرار دیکر لیتا ہے اور بھی پٹے دینے کے وقت کا شتکار بخوشی خود دیتا ہے بیرقم متولی یا کارندہ اپنے صرف میں لاسکتا ہے یا نہیں بجزان مدات کے اراضی موقو فہ مذکور کے بعوض اہتمام کچھنہیں لیتا؟

السجواب: يرسب حقوق وابواب اصل اجرت كے ساتھ المحق ہوكر منافع وقف ميں شامل ہوں گے اور متولى كوأس ميں سے پچھ لينا ايسا ہے جيسا اصل اُجرت ميں سے لينا جہاں وہ جائز ہے يہ بھی جائز ہے ورنہ ہيں۔(۱)

→ وهو الصحيح لأن المشترى لم يذكر شيئا من شرائط الوقف فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٦٤، كوئله ٥/٧٠) خانية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، مكتبه زكريا جديد ٢٠٧/٣، وعلى هامش الهندية قديم ٢٠٧/٣. شبيراحمرقا مى عفا الله عنه

(۱) ليس للمتولى أخذ زيادة على ماقرر له الواقف أصلا، ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية. (تحته في الشامي) حاصل ما ذكره المصنف أنه سئل عن قرية موقوفة يريد المتولى أن يأخذ من أهاليها ما يدفعونه بسبب الوقف من العوائد العرفية من سمن ودجاج وغلال يأخذونها لمن يحفظ الزرع ولمن يحضر تذريته ، فيدفع المتولى لهما منها يسيرًا ويأخذ الباقي مع ما ذكر لنفسه زيادة على معلومه، فأجاب جميع ما تحصل من الوقف من نماء وغيره مما هو من تعلقات الوقف يصرف في مصارفه الشرعية كعمارته ومستحقيه. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما يأخذه المتولى من العوائد العرفية، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٢٦، كراچي ٤/٥٠٤)

یہ بھی بتاویل الحاق بالعقد کے جائز ہوسکتا ہے پس اس کا حکم بھی مثل نمبر:ارکے ہے اورا گراصل عقد کے ساتھ ان حقوق اورنذ رانہ کو کمحق نہ کیا جاو ہے تو بوجہ رشوت ہونے کے خودان کا مقرر کرنا ہی نا جائز ہوگا۔(۱)
۲۲/رئیج الاول ۲۳سام ( تتمہ ٔ ثانی ، س۱۳۳)

#### ز مین کے تابع ہوکر م کا نات بھی وقف ہوں گے

سبوال (۱۴۹۹): قدیم۲/۲۰۲ – عالمگیری وغیره میں بیمسکله موجود ہے کہ بغیر ذکر کئے تبعاً وقف میں بناء یعنی مکانات اوراشجار داخل وقف ہوجاتے ہیں الفاظ بیہ ہیں:

يدخل فيه البناء والنخيل والأشجار

اب صورت سوال بیہ ہے کہ ایک شخص نے زمینداری خرید کی اورا پنے ایک حصہ اراضی میں (جس میں زراعت کرتا تھا اور وہ اراضی اُسی خرید شدہ زمینداری کی ہے ) زمیندار نے اپنامکان مسکونہ اورا پنی اولاد کے لئے مکانات بغرض سکونت تغییر کرایا اور ہرایک اپنے مکانات میں رہنے گئے بعد تغییر مکانات عرصہ کے بعد ایک وقف نامہ ککھا اور کل حصّہ جا کداد کا وقف کر دیا' وقف نامہ کھا اور کل حصّہ جس کا مالک تھا وقف کر دیا' ووقف کردیا تو وہ آراضی اور وہ مکانات جو کہ بغرض سکونت تغییر کرایا تھا سب کے سب شرعاً وقف ہو گئے جیسا کہ مسکلہ عالمگیری میں موجود ہے اگر چہ مکانات کا کچھ ذکر وقف نامہ میں نہیں مگر تبعاً سب داخل وقف ہو گئے اب انتقال واقف کے بعد مکان مسکونہ خودوا قف کا متولی کو ملے گایا ور شقسیم کریں گئے اور مکانات مسکونہ جو اپنی اولا د کے لئے تغیر کرائے تھے وقف کرنے سے قبل چونکہ بیسب مکانات بھی داخل وقف ہو گئے تو اب متولی کیا ان سب مکانات پر تنہا قبضہ کرے گایا ور شہ بوجہ متر و کہ کے قسیم کریں گے داخل وقف ہو گئے تو اب میں ترک ہے ملے تو بناء سے کیا مراد ہے کون سے مکانات وقف میں واغل ہوجا تے ہیں اور اگر ور شہ کوان سب میں ترک ہے ملے تو بناء سے کیا مراد ہے کون سے مکانات وقف میں واغل ہوجا تے ہیں اور اگر ور شہ کوان سب میں ترک ہے ملے تو بناء سے کیا مراد ہے کون سے مکانات وقف میں واغل ہوجا تے ہیں اور اگر ور شہ کوان سب میں ترک ہے ملے تو بناء سے کیا مراد ہے کون سے مکانات وقف میں واغل ہوجا تے ہیں اور اگر ور شہ کو کہ دھونہ کی وہ اور میا دیا ہو ہونہ کی وہ اور میا دیا ہو کیا ہو کہ کے تقسیم کر بی گ

(۱) وما ذكره المصنف فيما يأخذه المتولي من أهل القرية كالذي يهدي له من دجاج وسمن. فإن ذلك رشوة، وكالذى يأخذه من الغلال المذكورة التى جعلت للحافظ، فافهم؛ لكن الذى يظهر أن الغلال إذا كانت من ريع الوقف، يجب صرفها في مصارف الوقف. وأما مثل الدجاج فيجب رده على أصحابه. وهو ما أشار إليه بقوله: ويجب على الحاكم أمر المرتشى برد الرشوة على الراشي. (شامي، كتاب الوقف، مطلب في تحرير حكم ما يأخذه المتولى من عوائد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٢/٦، كراچي ٤/٠٥١ - ٥٥) شميراحم قاكى عقاالله عنه

اورا گرکل مکانات وقف ہو گئے تو تنہا متولی قبضہ کریگا اور سب کو مکانات مسکونہ سے علیحدہ کرنے کا شرعاً اختیار ہوگا یا نہیں؟ اگر اختیار نہیں تو متولیان کو اختیارات ان سب مکانات میں کس قتم کے ہول گے اور مکان مسکونہ خود واقف کا کس کو ملے گا ور شہ کو یا متولی کوآں حضوراس مسئلہ کے متعلق جو تحقیق ہوتج ریفر ماکر سر فراز فرماویں بیسب مکانات مسکونہ وقف کرنے سے قبل کے تعمیر کئے ہوئے ہیں چونکہ واقف کی ملکیت کے سب مکانات ہیں اور وقف نامہ میں علیحدہ نہ کیا اس لئے بغیر ذکر کئے وقف میں داخل ہو گئے اور اسی وجه مستحقیق کی ضرورت ہوئی کہ کیا معاملہ ور شہ سے کیا جاوے؟

الجواب : روایت ندکورهٔ سوال کا صریح مقتضاء ہے کہ صورتِ مسئولہ میں بیسب مکانات وقف ہوگئے ؛البتۃا گران کااشٹناء ہوتا تووقف نہ ہوتے ؛لیکن اب وقف ہونے میں کوئی تر دونہیں اور جب ہبعاً للارض وقف ہیں تو شرا کط مصارف میں بھی ارض کے تابع ہیں (۱) مثلًا ارض موقو فہ کے منافع اگر کسی مدرسہ یا مسجد یا مساکین وغیرہم کے متعلق ہوں تو ان مکانات کو بھی کرایہ پر دیکران کی آمدنی ان ہی مصارف میں صرف کی جاوے گی۔ (۲)

(١) ذكر الخصاف في وقفه: إذا وقف الرجل أرضا في صحته على وجوه سماها ومن بعدهاعلى الفقراء. فإنه يدخل في الوقف البناء والنخيل والأشجار كذا في المحيط. (هندية، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوز وقفه وما لا يجوز، مكتبه زكريا قديم ٣٦٣/٢، حديد ٣٥٣/٢)

الـفتـاوي التـاتـارخـانية، كتـاب الـوقف،الفصل الثالث فيما يدخل في الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٨/٣٦، رقم: ١١١٤-

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثالث في بيان ما يجوز من الأوقاف ومالا يجوز،المجلس العلمي ٤/٨ ٥٠، رقم: ١٠٩٣٢ ـ

قال في الإسعاف: ويدخل في وقف الأرض ما فيها من الشجر والبناء. (شامي ،كتاب الوقف،مطلب في وقف المنقول تبعا للعقار، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦ ٥٥، كراچي ٣٦١/٤)

ويدخل الأشجار والبناء في وقف الأرض كما يدخل في البيع. (حانية على هامش الهندية، كتاب الوقف، فـصـل فـيمـا يـدخـل فـي الـوقف من غير ذكر وما لايدخل، مكتبه زكريا ديوبند قديم ۳۰۸/۳ جدید ۳۰۸/۳)

(٢) جميع ما تحصل من الوقف من نماء وغيره من تعلقات الوقف بصرف في مصارفه الشرعية كعمارته ومستحقيه. (شامي ،كتاب الوقف، مطلب في ما يأخذه المتولى من العوائد العرفية، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٢/٦،كراچي ٤٥٠/٤) البنة اگرمتولی کے پاس کوئی مستقل مکان کافی نہ ہواور کراید دینے کے لئے گنجائش نہ ہوتو بحثیت تولیت اپنی متوسط آسائش کے قدر کسی قطع سے منتفع ہوسکتا ہے۔(۱)

9ا/رجب <u>۳۳۳ ا</u>ھ (تتمهٔ ثانی ، ص۱۵۴)

### عام قبرستان میں درخت لگانے کا تھم

سے وال (\*\* ۱۵):قدیم۲/۷\* - کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ مندرجهُ ذیل میں:

بھیں ۔ نسمب دا :عام قبرستان میں اگر کسی نے درخت بھلدارلگائے تو اُس درخت کا کھل ولکڑی وہ مخض ا پیے مصرف میں لانے کامستحق ہے یانہیں اور اُس درخت کا مالک ہے یانہیں؟

نمبر ۲ :بلااجازت غارس کے عام مسلمانان اُس درخت کی لکڑی سی میت کے تختہ میں دے سکتے

نمبر ٣: اگروه درخت غارس كانهيس ہے توائس كالچيل وككڑى خود غارس و نيز عام مسلمانان كو كھانا ولے جانا درست ہے یا نہیں؟

بہ موسط ہے ہیں ۔ نمبر ؟ :ان درختوں کی قیمت سے مسجد کی مرمت ہوسکتی ہے یا نہیں یا صرف قبرستان ہی پر صرف کیاجاوے؟ بینواتو جروا

(١) أما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف، ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر. ولوعين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه. (شامي ،كتاب الوقف، مطلب:المراد من العشرللمتولي أجر المثل، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٦٥٣، كراچي ٤٣٦/٤)

وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٩٠٤، كوئته ٥/٤٤٢)

لو لم يشترط الواقف للناظر شيئا لا يستحق شيئا إلا إذ جعل له القاضي أجرة مثل عمله في الوقف فيأخذه على أنه أجرة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٢١) شبيراحمه قاسميءغااللدعنه الجواب عن الكل : اگرأس نے بنیت وقف لگائے ہیں تو اُس وقف کا جومصرف ہے وہی ان درختوں کا مصرف ہے اور اگر بہنیت اپنے مالک ہونے کے لگائے ہیں تو خود اس کی ملک ہیں (۱) دوسروں کو اُن سے متنفع ہونا بلااس کے اذن کے جائز نہیں (۲) البتہ متولی قبرستان کو یا عام مسلمانوں کو پیر اختیار حاصل ہے کہاں شخص کومجبور کریں کہوہ ان درختوں کواُ کھاڑ لےاور زمین قبرستان کوخالی کردے (۳) اس تقریر سے سب سوالوں کا جواب ہو گیا۔

ےا/شوال ۲<u>۳۳ ا</u>ھ(تتمهٔ ثانی،ص۵۷۱)

#### وريان مساجد وقبرستان كاحكم

**سوال** (۱۰۵۱): قدیم۲/۸۰۲ - (استفتاء)پُرانی دہلی میں بہت ہی مساجد قدیمہالی ہیں جو گردش زمانہ سے بالکل وہران ہوگئ ہیں اور قطعی طور پر غیر آباد ہیں ان میں سے اکثر پرلوگوں نے مالکانہ

(١) وفي الخانية: لو غرس الواقف للأرض شجرا فيها قالوا: إن غرس من غلة الوقف أومن مال نفسه لكن ذكر أنه غرس للوقف يكون للوقف وإن لم يذكر شيئا وقد غرس من مال نفسه يكون له ولورثته من بعده ولا يكون وقفا. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/١٤، كوئته ٥/٠٢)

حانية على هامش الهندية، كتاب الوقف،فصل: في الأشجار، مكتبه زكريا قديم ٣١٠/٣، جدید ۲۱۷/۳۔

هندية، كتاب الوقف الباب الثاني عشر، مكتبه زكريا قديم ٢/٦ ٤ ، جديد ٢ / ٨ ١ ٤ ـ

(٢) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، مكتبه اشرفيه ديوبند ص:١١٠)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ٩/١٩،كراچي ٢٠٠/٦)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٦/٢٨ ٢٠

(m) ومن غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٣/٩، كراچي ٢/٩٤)

ولو غرس أو بني في أرض الغير قُلِعَا وردت أي قلع البناء والغرس وردت الأرض الي صاحبها. (تبيين الحقائق، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٨ ٢١، كويته ١١٧/٨) تثبيراحمرقا مي عفاالله عنه

فروخت نہیں کرسکتا۔ (۲)

تصرف کرلیا ہے اور اُن میں یا تو رہائش اختیار کرلی ہے یا مولیثی باندھتے ہیں یا اُن کا چارہ از قتم مجموسہ وغیرہ رکھتے ہیں، بعض الیی بھی ہیں کہ جو بالکل خالی ہیں اور اُن کووہ لوگ جنھوں نے کہ اس زمین کو جہاں کہ وہ واقع میں خرید کیا ہے یاتر کہ میں پایا ہے اپنی ملکیت گردانتے ہیں پس علمائے دین متین سے بیسوالات ہیں: (الف ا) : آیا کہ سجد کسی وقت میں کسی کی ملکیت ہوسکتی ہے یانہیں اوراً س کوکوئی شخص اپنی ملکیت بنا کر فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟

(**الف ۲**) :اگرکوئی شخص کسی مسجد پر مالکانہ تصرف رکھتا ہوآیا بیا مرضر وری ہے یانہیں کہاُس کے قبضہ تصرف سے وہ مسجد زکال لی جاوے اوراً س کوبطور مسجدر کھا جاوے؟

(🗭) : پُرانی دہلی میں مقبرے قدیمہ بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں اوران میں سے اکثر کی یہی کیفیت ہے کہ جو مذکورہ بالامسا جد کی ۔ان مقبروں کے بارے میں کیاتھم ہے؟ بینوا تو جروا؟

الجواب (الف ١) : في الدر المختار: ولوخرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام. والثاني: أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى الحاوى القدسي. وفي رد المحتار: قوله: ولو خرب ماحوله الخ أي ولو مع بقائه عامراً وكذا لو خرب وليس له ما يعمر بـه و قد استغنى الناس عنه لبناء مسجد اخر قوله عندالإمام والثاني فلا يعود ميراثاً ولايجوز نقل ماله إلى مسجد اخر سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى حاوى القدسى وأكثر المشائخ عليه. مجتبي وهو الأوجه فتح. اه بحر. ج٣،ص٥٥٣. (١) اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسجد کسی وقت کسی کی ملک نہیں ہوسکتی اور اُس کوکوئی شخص اپنی ملک بنا کر

(١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: فيما لو حرب المسجد أو غيره، مکتبه زکریا دیوبند ۲/۸۱ ه،کراچي ۳۰۸/۴

(٢) عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر : يا رسول الله! إني استفدت ما لا وهوعندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله، لا يباع و لا يوهب و لا يورث؛ ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر. فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين و الضيف وابن سبيل ولذي القربي، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه←

# (الف ۲): بین کال لیناایک فرد ہے ازالہ منکر کی سواس کا مدار قدرت پر ہے اگر کسی کواس پر قدرت ہوتو اُس پر قدرت ہوتو دل سے ناگواری اور عمل میں صبر کافی ہے۔(۱)

وهذا من القواعدالشرعية (ب) في الدرالمختار بعد العبارة المارة في (الف)وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما. (٢) اه

→ غير متمول به. (صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله عزو جل وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح، النسخة الهندية ٢٨٨١، رقم: ٢٦٦٨، ف:٢٧٦٤)

إن الوقف لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل الى ملك غيره بل صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه وإلا فالكل ملك لله تعالى. (شامي، كتاب الوقف ٢١/٦ه، كراچي ٣٣٨/٤)

ومن إتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه. (هداية، كتاب الوقف، مكتبه أشرفيه ديوبند ٢/٣٣٧)

فقال محمد أنه إذا خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أولخراب القرية أو لم يخرب؛ لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فانه يعود الى ملك الواقف أو ورثته. وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا وهو الفتوى. كذا في الحاوى القدسى . (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديو بند: ٥/١٥ ، كوئته ٥/١٥)

الـفتـاوى التـاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادى والعشرون في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٤/٨، رقم: ١١٥١٩)

(۱) عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل. فقال : الصلاة قبل الخطبة. فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أمّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان . (مسلم شريف، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان الخ لنسخة الهندية ١/١٥، بيت الافكار رقم: ٩٤)

ترمذي شريف، كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، النسخة الهنديه ٢/٠٤، رقم: ٢١٧٢ -

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره مكتبه زكريا ديوبند ٩/٦) ٥٠ كراچي ٣٥٩/٤. شبيراحرقاسي عفاالله عنه

قلت: قوله: وكذا أي مثل المسجد في الحكم أي عدم عوده إلى ملك أحد ويتفرع عليه الحكم المذكور في (الف٢)

اس سے ثابت ہوا کہان مقبروں کا بھی وہی حکم ہے جومسا جد کا مٰدکور ہوا۔الف میں بھی۔ کیم ذیقعدہ ۲۳۳۲ھ (تتمہ ۲۴، ص ۱۷۹)

# وقف کار ہن باطل ہے اور سودی قرض کی رقم کا حکم

سوال (۱۵۰۲) قدیم ۱۹۰۴ کیافر ماتے ہیں علمائے دین کہ ایک مسجد کے متعلق کچھ دوکا نیس ہیں ان دوکا نوں کور بہن رکھ کرسود پر روپیہ لیا اور اُس روپیہ سے اول ٹین کا سائبان بنایا؛ لیکن وہ سائبان بوجہ چندوجوہ کے ناکارہ رہا پھر پچھ دنوں بعدوہ چھپر فروخت کر کے اُس کی قیمت سے سقاوہ اور فرش تیار کرایا؛ حالانکہ ہنوز دوکا نیس رہن ہیں اور جوروپیہ لیا گیا تھا اُس پر برابر سود چڑھ رہا ہے تو اُس سقاوہ سے پانی لے کروضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اُس فرش پر جس میں سود کا روپیہ لگا ہے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وہ چھپر نصف قیمت پر فروخت ہوا ہے؟

الجواب: وقف کار بن باطل ہے اس کئے بیر بن کا لعدم ہے(۱) اور جور و پیقرض لیا ہے وہ لینے والے کے ذمہ ہے جس طرح اپنے نام سے لیتا ہے اور اگر اپنے نام سے رو پیلیکر سقاوہ یا فرش تیار کرایا جاتا گو اُس میں سود بھی دینا پڑے تو اُس کے استعمال میں کوئی حرج نہ تھا سود دینے سے قرضہ کی رقم حرام نہیں ہوتی۔(۲)

#### ۱۸/ ذی قعده ۱۳۳۲ ه (تتمهٔ ثانی صفحه ۱۸۸)

(۱) فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب مهم فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ، مكتبه زكريا ديوبند٢/٩٥، كراچي ٣٥٢/٤) ولا يملك الوقف بعد ما صح بإجماع ولا يوهب ولا يرهن. (النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣١٩/٣)

ولا يملك ..... أفاد بمنع تمليكه وتملكه منع رهنه فلا يجوز للمتولى رهنه. قال في الخيانية: المتولى إذا رهن أرض الوقف بدين لا يصح. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥،٢٥، كوئته ٥/٥،٢)

(٢) وأما القرض المشروط بالفضل والمنفعة، فلم يقل أحد: أنه من باب الإرفاق، ←

#### غرض واقف کی رعایت ضروری

سوال (۱۵۰۳): قدیم ۱۸۰۱ - ایک قرآن شریف کے تیسوں پارے علیٰجدہ علیٰجدہ جالد کراکر زید نے وقف کر دیاوا سطے ایصال ثواب کے بطریقہ سنت کے کہ کسی صاحب کے یہاں حادثہ موت کا ہوگیا تو قرآن شریف پڑھوا دیا جس میں سویم و بدعت نہ ہو بغیر قیو د دن ونخو د والا پُخی دانہ و بُنِج آیۃ شریفہ یعنی اگر فرصت ہوئی تو دن موت کے بھی یا اُس کی جمہیز و تلفین کے بعد یاا گلے روز۔اب چونکہ اہلِ بطالت و بدعت کا فرصت ہوئی تو دن موت کے بھی یا اُس کی جمہیز و تلفین کے بعد یاا گلے روز۔اب چونکہ اہلِ بطالت و بدعت کا خیال ہوتا ہے کہ قرآن شریف مذکورہ کو سویم و غیرہ میں لے جاویں اور وقف کنندہ واکثر مرد مان کا خیال ہے کہ نہ دین تاکہ بدعت کے کا موں کی ہمارے وقلی قرآن پاک سے تلاوت نہ ہوتو یہ دینا اچھا ہے یا نہ دینا اچھا ہے اپنہ دینا اچھا ہے بانہ دینا اچھا ہے اُگر چہزید تلاوت قرآن شریف کو باعث اجرعظیم جانتا ہے؟

الجواب: تلاوت قرآن تونی نفسه طاعت ہی ہے عوارض سے اُس میں کراہت آ جاتی ہے اس کئے دینے میں مضا کقنہیں بشرطیکہ وقف کنندہ کی نیت کے خلاف نہ ہو۔ (۱)

#### ۱۸/ ذی قعده ۱۳۳۱ هه (تتمهٔ ثانی، ۱۸۸)

→ بـل اتفقوا على كونه مثل البيع. ثم اختلفوا ...... وقال الحنفية: يبطل الشرط لكونه منافيا للعقد ويبقى القرض صحيحا ..... ومرادهم بكون القرض صحيحا والشرط باطلا: أن المستقرض إذا قبض الدراهم التي استقرضها بالشرط. يصير دينا عليه. (إعلاء السنن، كتاب الحوالة، رسالة كشف الدجى عن وجه الربا، دارالكتب العلمية بيروت ١٠٠/١، إدارة القرآن كراچي ٢١/٥٠٤) شبيراحمة قاسمى عفا الله عنه

(۱) إن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، مكتبه زكريا ديوبند٦٦٥/٦، كراچي ٤٥/٤)

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والد لالة. (قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٨٥، رقم: ١٥٢)

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، مكتبه زكريا ديوبند مع الشامي، كراچي ٤٣٣/٤) شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

#### مسجد میں لگے درخت کے پیل کا حکم

سوال (۴ م 10): قدیم ۲ / ۱۰ - مسجد میں اکثر ادھرکوئی درخت پھلدار گادیے ہیں جو شخن مسجد میں رہتا ہے یا سی دوسری طرف جہاں نماز بھی بھی نہیں ہوتی ہے تو اس پھل کا کھاناتمام مسلی کواور اہل سبتی کو جائز ہوگا یا نہیں؟ اور اگر کل پھل کوفروخت کر کے تعمیر مسجد میں لگایا جائے تو کیا حرج ہے اگر چہا یک ہی آدمی درخت لگا تا ہے؛ لیکن چونکہ مسجد میں ہے اس وجہ سے تمام لوگ حصّہ دار بنتے ہیں؛ کیونکہ مسجد کسی خاص شخص کی نہیں ہوتی ہے اس لئے اہلِ محلّہ بانٹ کر کھاتے ہیں؟

البدواب : غارس سے پوچھنا چاہیے کہ سنیت سے لگایا ہے اگراپنے لئے لگایا ہے تو ہدون اُس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں (۱) اورا گروقف کمسمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اورا گروقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھراُس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے۔ (۲) اور درصورت نیت نفع نفسہ یا نفع کمسمین متولی مسجد کواختیار ہے جب چاہے اُ کھاڑ ڈالے۔ (۳) فقط اور درصورت نیت نفع نفسہ یا نفع کمسمین متولی مسجد کواختیار ہے جب چاہے اُ کھاڑ ڈالے۔ (۳) فقط

(۱) الايجوز الأحدأن يتصرف في ملك الغيربغير إذنه. (قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ۱۱) الايجوز التصرف في مال غيره بالإذنه والا والايته. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الغضب، مكتبه زكريا ديوبند ۱۹۱۹، ۲۹، كراچي ۲/۰۰۱)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٢٨ ٢٠\_

(٢) ماغرس في المسجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لايجوز صرفها إلاإلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥، ٢٠ كوئته ٥/٥، ٢)

غرس في المسجد أشجارا تثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلا فتباع لماصالح المسجد. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب إستاجر دارافيها أشجار، مكتبه زكريا ديوبند ٦٤٨/٦، كراچي ٤٣٢/٤)

النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبهز كريا ديوبند ٣١٨/٣.

( $^{\prime\prime\prime}$ ) ومن غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد. (الـدر المحتار مع الشامي، كتاب الغضب، مكتبه زكريا ديو بند  $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  )  $^{\prime\prime}$  (الـدر المحتار مع الشامي،

# مسجد کی زمین کے بھلوں کا حکم

سے ال (۵۰۵): قدیم ۲۱۱/۲- مبجد کی زمین میں کچھ میوہ جات کے درخت ہیں جن کے پیالی مبجد کے نمازیوں کو تقسیم کر دیئے جاتے ہیں تو تیقسیم کر دینا جائز ہے یانہیں؟ یا فروخت کر کے مبجد کے اخراجات میں صرف کرنا ضروری ہے۔ فقط۔

الجواب: اگر بانی یا درخت لگانے والے کی نیت معلوم ہوتو اُس کے موافق حکم ہوگا اورا گر پچھ معلوم نہ ہوتو بوجہ عرف کے نمازیوں کونقسیم کر دینا درست ہوگا۔ (۱)

۵/رجب ۲۳۹ هه (تتمهٔ اوّل من ۱۳۱)

→ ولو غرس أوبني في أرض الغير قُلعَا أورُدَّتُ أي قلع البناء والغرس وردت الأرض إلى صاحبها. (تبيين الحقائق، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٩/٦، إمدادية ملتان ٥/٩٢٠)

البحر الرائق، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديو بند ٢١٢، كو ئله ١١٧/٨ م شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه

(۱) حضرت کا استدلال ذیل کی عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے:

ماغرس في المسجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف، وكذا إن لم يعلم غرض الغارس. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥٪ كوئته ٥/٥٪)

النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣١٨/٣ ٣٠.

غرس في المسجد أشجار اتثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل، وإلا أي وإن لم يغرسها للسبيل بأن غرسها أولم يعلم غرضه فتباع لمصالح المسجد. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب استأجر دارا فيها أشجار، مكتبه زكريا ديو بند ٢٤٨/٦، كراچي ٤٣٢/٤)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

#### مدرسه کی رقم سے مین بور ڈلگوا نا

سوال (۲۰۱): قدیم ۲۱۱/۲- دروازه مدرسه اسلامیه شجل پرایک تخته پرمدرسه کانام کهوکر لگایا گیا ہے وہ سٹرک ریل پرواقع ہے۔ تخته اس واسطے لگایا گیا ہے کہ ہر شخص اُس کو سمجھ لے کہ یہاں مدرسہ کا میا یہ چونفع ہو بعض صاحبان کی بیرائے ہے کہ بیکا م مدرسہ کا نہیں ہے اس واسطے اس کی قیمت مدرسہ کی آمدنی سے دینا جائز نہیں ہے جناب والاکا کیا ارشاد ہے؟

الجواب : فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ سجد کانقش ونگار مال وقف سے جائز نہیں لیکن استحکام جائز ہے (۱) پس اسی نظیر پرصورتِ مسئولہ کا حکم ہیہے کہ اگر اس تختہ کی تعلق سے مدرسہ کوکوئی بین نفع ہوتو مال مدرسہ کالگانا اِس میں جائز ہے اور اگر کوئی معتد بہ صلحت نہیں ہے حض احتمال ہی کا درجہ ہے تو اپنے پاس سے اُس کے دام دینا جا ہیے۔

٩/ربيع الثاني اسساره (حوادث اوّل وثاني، ١٨)

(۱) و لابأس بأن ينقش المسجد بالجص و الساج وماء الذهب و قوله: لابأس يشير إلى أنه لايؤجر عليه لكنه لايأثم به و قيل هو قربة و هذا إذا فعل من مال نفسه أما المتولي يفعل من مال الوقف ماير جع إلى أحكام البناء دون ماير جع إلى النقش حتى لوفعل يضمن. (هداية، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة و ما يكره فيها، مكتبه اشرفية ديو بند ١٤٤/١)

هـندية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني: فيما يكره في الصلاة ومالايكره، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٠٩/١، حديد ١٦٨/١-

حلبي كبيري، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص:٥ ٦ ٦ - ٦ ٦ ٦ و ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب إذاتبرع به إنسان سوى جدار القبلة، وأما المتولي فلايفعل من مال الوقف إلا ما يرجع إلى أحكام البناء حتى لوجعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ١ / ١ ٩ ٠ / ١)

ولايكره نقش المسجد وهو المذكورفي الجامع الصغير بلفظ لابأس به ...... قال المصنف في الكافي: وهذا إذافعل من مال نفسه أما المتولي فإنما يفعل من مال الوقف مايحكم البناء دون النقش فلوفعل ضمن حينئذ لما فيه من تضييع المال. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، فصل كره استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢-٥٠، كوئته /٣٧-٣٠) شبيراهم قاسى عفاالله عنه

### غيرمسلم كى بنائى ہوئى مسجد كاحكم

سوال (۷۰۵): قدیم۱۱/۲- کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہا یک مسجد بازار میں تھی جب سرکاروفت کوتر تیب جدیداس بازار کی منظوری ہوئی بازاری مسلمانوں کو رضا مند کر کے وہ مسجد منہدم کرا دی اوراس کا ہرجہ یعنی قیمت اٹا نثہ وزمین مسلمانوں کو دی کہ بعوض اُس کے دوسری مسجد بنوالیں۔

مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے اہتمام سے بنوا کینگے تو روپیۃ بلف ہوجائے گا سرکاراپنے انتظام سے بنوا دے سرکار نے موافق اجازت اور مرضی مسلمانوں کے باہتمام رئیس مسلمانان وہ مسجداُس روپیہ سے بخوادی اور رئیس مذکور نے بھی اپنے پاس سے بچھرو پیاُس میں شامل کیا۔ بعد تیار ہوجانے کے سرکارکواُس سے بچھتلق نہ رہا بالکل قبضہ و دخل واہتمام مسلمانوں میں آگئ جیسے کہ اور مساجد ہیں اور نماز جماعت بھی اُس میں بکثرت تمام ہوتی ہے اور مسجدوں سے بہت زائد بلکہ مغرب کے وقت گنجائش باقی نہیں رہتی ۔ اب یہ سجد شرعاً مسجد شیح ہوتی اور نمازاس میں جائز ہے یا نہیں اور ثواب شل اور مساجد سے جوگا یا نہیں اور بباعث اِس کے کہ روپیہ ہرجہ کا سرکار انگریزی نے دیگر وہ مسجد باہتمام اپنے گو بکار کی رئیس مسلم ہوتیار کرائی ہے مسجد بیت میں بچھنقصان آئے گایا نہیں؟

#### **الجواب**: وهمسجد شرعاً بالكل صحيح ہے۔(۱)

۔ (۱) اگر پہلی مسجد کی زمین جوحدو دمسجد میں تھی بازار میں شامل کرلیا ہے تو بینا جائز عمل تھا؛اس لئے کہ ایک دفعہ بن جانے کے بعدوہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے اس جگہ کو دوسرے کا م میں لانا جائز نہیں؛لیکن منجانب سرکار جبر ہوتو مجبوری ہے۔

ولوكان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدو افيه فسألهم بعض الحيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليد خله في داره و يعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة؟ قال محمد: لايسعهم ذلك. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٧/٢ه، جديد ٢/١٠)

الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في مسائل وقف المسجد،

مكتبه زكريا ديوبند ١٦٢/٨، رقم: ١١٥١١ ـ←

اوراسہل تو جیہ اِس کی بیہ ہے کہ وقت بناء وہ محض ایک مکان تھا؛لیکن بعد بناء جب مسلمانوں کو دیدیا اورمسلمانوں نے اس کوعملاً وقف کر دیاوقف ہوکرمسجدتام ہوگئی (۱)اور دوسری توجیہات بھی ممکن ہیں مگر بیسب سے ہل اور واضح ہے۔واللہ اعلم

٣١/ جمادي الأولى ٣٢٣ إه (حوادث اوم، ٣٥٠)

→ ولوكان مسجد في محلة ضاق على أهله، ولايسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلو ذلك المسجدله، ليدخل هو داره، ويعطهم مكانه عوضا عما خيراله، فيبيع منه أهل المحلة قال محمد رحمه الله تعالىٰ: لايسعهم ذلك. (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون: في المساجد، المجلس العلمي ٩ /١٢٧، رقم: ٥١٣٤٥)

ولوخرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني أبدا إلى قيام الساعة وبه يفتي وتحته في الشامية فلا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانو ايصلون فيه أولا وهو الفتوى. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيمالو حرب المسجدأوغيره، مکتبه زکریا دیوبند ۲/۸۱ ۵، کراچي ۵/۸۵۳)

قال أبويوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لايعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخرسواء كانوا يصلون فيه أولا وهو الفتوى. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/١٥، كوئته ٥/١٥)

(١) وللمسلين أن يقبلوا من الكافر مسجدا بناه كافر أو أوصي ببنائه أو ترميمه إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني أو سياسي الخ. (تفسير مراغي سورة التوبة تفسير الآية: ١٧١ ، الجزء العاشر، مكتبه تجارية ٤/٤)

ولو أن ذميا أوصي بأن يشتري من ثلث ماله رقابا ..... ولو أوصي بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين، أو يبني به مسجد للمسلين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية وتعتبر تمليكا لهم، وكانوا بالخيار إن شاء وا، حجوا به وبنوا المسجد وإن شاء وا لا. (هندية، كتاب الوصايا، الباب الثامن في وصية الذمي والحربي، مكتبه زكريا ديوبند قديم، ١٣١/٦ - ١٣٢، جديد ٢/٢٥١)

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

### سرکارکامسجدمنہدم کر کے اس کے عوض دوسری مسجد تغمیر کرانا

سے ال (۸۰۸): قدیم ۲۱۲/۲ - ایک مسجد سرکارانگریزی نے بمثورہ ورضامندی عوام

مسلمانان بازار یوں کے نہ خواص شہر کے بضر ورت تغییر دکانات کے منہدم کرادی اوراس کے ہرجہ کا روپیہ بلکہ کچھ زیادہ اپنے پاس سے مسلمانوں کو کہ بعوض اس کے دوسری مسجد تغییر کرالیس مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ روپیہ تلف کر ڈالیس گے سرکار ہی خود اپنے اہتمام سے تغییر کرادے اور بعض مسلمانوں نے بھی کچھروپیہا ہے پاس سے بطور چندہ شامل کیا سرکار نے بعوض اُس مسجد منہدمہ کے دوسری مسجد دوسری مسجد دوسری مسجد دوسری متعام پراُس روپیہ سے بایماء عوام مسلمانان تغییر کرادی اورا پناتعلق بالکل اُس مسجد سے قطع کر دیا اور مثن مسجد سابق منہدمہ کے مسلمانوں کو اُس مسجد میں قبض و خل و تصرف حاصل ہوگیا۔

اب دریافت طلب بیامرہے کہ وہ مسجد شرعاً بھکم مسجدہ یا نہیں؟ اور نماز اُس میں جائزہے یا نہیں؟ اور نماز اگر جائزہے تو بکراہت جائزہے یا بلا کراہت؟ اُس میں نماز پڑھنے والے کو تواب مسجد کامل کا ملے گا یا نہیں؟ اور مسجد منہدمہ کاا ثاثہ اور سامان بالائی اور زمین کاعوض مسلمانوں کو سرکار وقت غیر اہل اسلام یا اہلِ اسلام یاکسی اور شخص سے جوظلماً مرتکب اس فعل فتیج کا ہو بجبر یا بلا جبر لینا درست ہے؟

الجواب: يه جزئي نظر سے نہيں گزري اس لئے اس كى ايك نظير يا كلي نقل كرتا ہوں ۔

في الدرالمختار: متى ثبت بطريق شرعي وقفية مكان وجب نقض البيع. وفي رد المحتار: لوهدم المشترى البناء إن شاء القاضي ضمن البائع قيمة البناء فينفذ بيعه أوضمن المشترى ولا ينفذالبيع ويملك المشترى البناء بالضمان ويكون الضمان للواقف لاللموقوف عليهم. اه والمراد بالبناء نقضه وهذا إذا لم تمكن اعادته وإلا أمر بإعادته كما سنذكره في الغصب جلد ثالث ، ص: ٢٥٢ و ص: ٢٥٧. (١) في الدرالمختار: في أحكام الاستبدال ويشترى بشمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولىٰ في شرائطها وإن لم يذكرها اه. جلد مذكور ، ص ٩ ٩ ٥ وص • ٢٠٠. (٢)

زكريا ديوبند٦/٣٨٥، كراچي ١٨٥/٤\_

<sup>(1)</sup> الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب إذا هدم المشتري أو المستأجر دارالوقف ضمن، مكتبه زكريا ديوبند ٦٦٧٦، كراچي ٤٦/٤-٤٤٧-

<sup>(</sup>٢) الدر المختامع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف و شروطه، مكتبه

اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ ہادم مسجد سے اولاً مطالبہ ہوگا کہ اُسی کا اعادہ بعدینہ کرے(۱) اور جہاں بیرقدرت نہ ہوتو اُس سے ضان لیا جائے گا خواہ قیمت ملے یا دوسری تعمیر وہ سب ضان ہے (۲) اور ضان بدل ہوتا ہے مضمون کااور بدل کا حکم مبدل منہ کے ہوتا ہے؛ لہذا بید وسری مسجد من کل الوجوہ مسجد ہوگی ۔ ( ۳ )

(١) هدم حائط مسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه كذافي القنية. (هندية، كتاب الغصب، الباب الثالث: فيما لايحب الضمان باستهلاكه، مكتبه زكرياديو بند قديم ٥/٩ ١، حديد ٥/٥١)

أهل المسجد تقدموا إلى أهل النهر بإصلاح النهر فإن لم يصلحوا حتى انهدم حائط المسجد وانكسر ضمنوا مرمة ما انهدم. (خانية على هامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، مكتبه زكريا قديم ٢/٣ ٢، جديد ٢٠٤/٣)

من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها ولا يؤمر بعمارتها، إلا في حائط مسجد كما في كراهة الخانية. (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ٢/٢)، رقم: ١٧١٠)

(٢)إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لاسيما في ديارنا لمداومتهم في الحقوق. (شامي، كتاب الحجر، قبيل مطلب: تصرفات المحجور بالدين كالمريض، مكتبه زكريا ديوبند ١٥٠/٦، كراچي ٢٢١/٩)

الدر المختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، مكتبه زكريا ديوبند ٦٠٦/٩، كراچي 

الفقه الإسلامي وأدلته، الحدود، الفصل الثالث حدالسرقة، المبحث الثاني: مكتبه هدى انٹرنیشنل دیو بند ۲/۲۶-۸۸ ـ

(٣) جومسجد منهدم کردی گئی وه بھی مسجد ہونی چاہئے ؛ کیونکہ کسی جگہ جب ایک بارمسجد بن جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہی رہتی ہے اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے؛ لیکن سرکار کے استیلاء کی وجہ سے مسلمانوں کے اختیار سے باہر ہوجائے تو مجبوری ہے۔

ولوكان مسجد في محلة ضاق على أهله ولايسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خيرله فيسع فيه أهل المحلة؟ قال محمد: لايسعهم ذلك. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجد وما يتعلق به، مكتبه زكرياديو بند قديم ٧/٢ ٤٥، حديد ٢/٠١٤)

الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون، فيمسائل وقف المساحد، مكتبه زكريا ديو بند ١٦٢/٨، رقم: ١١٥١١-→ اورنمازاً س میں بلا کراہت جائز ہےاورثواب بھی اُس میں کامل ملے گااورمسجداول منہدم کا تخمینہ صان جس قدر ہوتا ہے اگر دوسری مسجد میں ہادم کا اِس قدر صرف نہیں ہوا تو بقدر تھیل کمی کے ہادم سے صان کا مطالبہ باقی ہے خواہ ا ثاثہ وسامان سے پورا کرے یا نقد اُس سے لیا جاوے اور اگر بقدر تخینہ ضمان صرف ہو گیا ہے۔ تواب سامان کا مطالبہ جبراً نہیں پہنچتا ہے اگر بخوشی درخواست کرنے سے مل جائے تو مضا کقتہیں اور باقی جو کا فرابتدا مسلمین کے لئے مسجد بنائے وہ مسجز نہیں ہے۔(۱)

→ المحيط البرهاني، كتاب الوقف الفصل الحادي والعشرون، في مسائل وقف المساجد، المجلس العلمي ٩/١٢٧، رقم: ١١٣٤٥.

ولوخرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عندالإمام والثاني أبدا إلى قيام الساعة وبه يفتى وتحته في الشامية: فلايعود ميراثا ولايجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أولا وهو الفتوى. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف مطلب فيمالو خرب المسجدأوغيره، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٨٦ه، كراچي ٣٥٨/٤)

قال أبويوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولايجوز نقله ونقل ما له إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أولا وهو الفتوى. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/١٥، كوئته ٥/١٥)

(۱) حضرت نے جوفر مایا ہے کہ غیر مسلم کا فرکی بنائی ہوئی مسجد شرعاً مسجد نہیں ہے، اور آخر میں حضرت نے نے یفر مایا ہے کہ اگر اس کے خلاف صراحت مل جائے تو استنباط پر صرح مقدم ہے، تو عرض یہ ہے کہ اس بات کی صراحت مل گئی ہے کہ غیرمسلم کا فرنے مسلمانوں کے لئے جومسجد بنائی ہے وہ شرعاً مسجد ہی ہوگی اور جواب ۷۰۵۱-۸۰۵۱ بھی ملاحظہ ہو:

وللمسلين أن يقلبو من الكافر مسجدا بناه كافر أو أوصى ببنائه أو ترميمه إذا لم يكن فى ذلك ضررديني أو سياسي ألخ. (تفسير مراغى ٧٤/٤، بحواله محمودية ميرته ٢٢/٢٢)

ولو أن ذميا أوصي بأن يشتري من ثلث ماله رقابا..... ولو أوصي بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين، أو يبني به مسجد للمسلين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الـوصية وتـعتبـر تمليكا لهم، وكانوا بالخيار إن شاء وا، أحجوا به وبنوا المسجد وإن شاء وا لا. (هندية، كتاب الوصايا، الباب الثامن في وصية الذمي والحربي، مكتبه زكريا ديوبند قديم، ۱۳۱/۶ - ۱۳۲ ، جدید ۲/۲ ه ۱)

لووقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عند ناو عندهم. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٦١٣، كوئته ٥/٠١) → كما في باب وصية الذمي من الهداية و منها إذا أوصى بما يكون قربة في حقنا ولايكون قربة في معتقدهم كما إذا أوصى بالحج أو بأن يبني مسجداً للمسلمين أو بأن يسرج في مساجد المسلمين وهذه الوصية باطلة بالإجماع اعتباراً لاعتقادهم. اه (۱) الركبين اس كفلاف تصرح مل جائة وصرح مقدم بمستنط پر والله ها علم وعلمه اتم واحكم الركبين اس كفلاف تصرح مل جائة وصرح مقدم بمستنط پر والله ها علم وعلمه الم واحكم الركبين اس كفلاف تصرح مل جائة وصرح مقدم به مستنط بر والله ها علم وعلمه الم واحكم الركبين الركبين السي في الماد ثاني بص عه الله والله بالوقف يجهل صفحات عن الربي كالم والماد ثاني بص هه المنافق المناف

# غيرمسلم حاتم كووقف مين تصرف كاحق حاصل نهين

سوال (9 • 10): قدیم ۲ / ۲۱۴ - کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص اپنے بعد کوئی وقف جا کداد بغرض نذر نیاز وخیرات وغیرہ وصیتاً جھوڑ جائے تواس میں انتظامی طور پراس وقت کی گورنمنٹ اگر کوئی قانونی کارروائی سے دست انداز ہوتو کس حد تک درست ہوسکتا ہے یا اگر متولی یا سجادہ خانقاہ وغیرہ اس میں بیجا تصرف کریں تو کس شخص کو دعویٰ کرنے کاحق حاصل ہوسکتا ہے اور کن کن شرائط کے ساتھ ؟ بینوا تو جروا

البواب : اگرواقف نے خودکسی کومتولی مقرر کیا ہے اور وہ تولیت کا اهل بھی ہے تو اُس کے ہوتے ہوئے بھوئے بلکہ اس کے وصلی نہیں حتیٰ کہ قاضی موئے بلکہ اس کے وصلی کہ ہوتے ہوئے بھی کسی کو وقف میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل نہیں حتیٰ کہ قاضی لیعنی حاکم شرعی بھی اُس سے مؤخر ہے۔

وفي الفتاوى الصغرى الرأي للواقف لا للقاضي فإن كان الواقف ميتا فوصيه أولى من القاضي، فإن كان الواقف ميتا فوصيه أولى من القاضي، فإن لم يكن أوصى فالرأي للقاضي. اه بحر. ومفاده أنه لايملك التصرف في الوقف مع وجود المتولى (إلى قوله) فأفاد أن ولاية القاضي متأخرة من المشروط له ووصيه. اه رد المحتار ج٣،ص٢٣٥. (٢)

<sup>←</sup> ممجمع الأنهر، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ٦٨/٢٥.

<sup>(</sup>١) هداية، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي، مكتبه اشرفية ديوبند ٩/٤ - شبيراحرقاتم عفاالله عنه

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الوقف، مطلب: التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط، مكتبه زكريا

ديوبند ٦٣٦/٦، كراچي ٢٣/٤ ـ

اورا گراُس واقف کا یا اُس کے وصی کامقرر کیا ہوا کوئی متولی نہیں ہے تو اُس وقت قاضی یعنی حاکم شرعی کوکوئی متولی مقرر کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

في الدرالمختار: كتاب الوقف، والآية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي. اه مختصراً. (١)

اور قاضی کے شرا کط میں ایک شرط اُس کامسلم ہونا بھی ہے۔

كما في الدرالمختار: وأهله أهل الشهادة. وفي رد المحتار: وحاصله أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد في قذف شروط لصحة توليته و لصحة حكمه بعدها. ج: ٢، ص: ٢٢ ٢ ٣ ٣٠. (٢)

→ وفي الفتاوى الصغري: إذامات المتولي والواقف حي فالرأي في نصب قيم آخر إلى الواقف لاإلى القاضي، فإن كان الواقف ميتا فوصيه أولي من القاضي، فإن لم يكن أوصي إلى أحد فالرأي في ذلك إلى القاضي، فأفاد أن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٩ ٣٨، كوئته ٢٣٢/٥)

وفي الأشباه في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعدأن ذكر فروعا، وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظرولومن قبله. (شامي، كتاب الوقف، مطلب: لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود الناظرولومن قبله، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠/٦، كراچي ٣٧٤/٤)

الأشباء والنظائر، القاعدة السادسة عشر: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، مكتبه زكريا قديم ص:٢٣٢، جديد ٢٩٧/١-

(1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، مكتبه زكريا ديو بند٦ /٦٣٣ – ٦٣٦، كراچي ٢١/٤ – ٢٢٤ ـ

ولو مات المتولي بلا تفويضها إلى غيره فالرأي في نصب المتولي إلى الواقف، ثم إلى وصيه، ثم إلى القاضي، (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٣/٢)

بزازية، كتاب الوقف، الفصل الثاني: في نصب المتولي وما يملكه أولا، مكتبه زكريا جديد ١٣٣/٣، وعلى هامش الهندية ١/٦٥٦-

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب القضاء مطلب: الحكم الفعلي، مكتبه زكريا ديو بند
 ٢٣/٨ -٢٣/٨ كراچي ٥/٤ ٥٥ -

#### اورا گرجا کم مسلم موجود نہ ہوتو پھر عامہ ثقات مسلمین کو متولی منتخب کرنے کاحق شرعاً حاصل ہے۔

في رد المحتار: ثم عن التاتارخانية ماحاصله أن أهل المسجد لو اتفقوا على ا نصب رجل متولياً لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح؛ ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي؛ ثم اتفق المتاخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف. الخج: ٣، ص: ١٣٣. (١) قلت فلما جاز نصب المسلمين متوليا مع وجود القاضي لبعض العوارض فكيف مع عدم القاضي.

اورا گرمتولی میں خیانت ثابت ہوخواہ وہ واقف کا مقرر کیا ہوایا قاضی کا یاعامہ مسلمین کا اُس کومعزول کردیناواجب ہےاور بیت معزول کردینے کا بھی اصل میں قاضی کو ہے۔

→ وأهله من هو أهل للشهادة وشرط أهليته أي القضاء شرط أهليتها أي الشهادة من العقل والبلوغ والإسلام والحرية وغيرها. (مجمع الأنهر، كتاب القضاء، دارالكتب العلمية

أهله أي القضاء أهل الشهادة ..... وشرط أن يكون من أهل الشهادة لأن كلا منهما يستمد من أمر واحد هو شروط الشهادة من الإسلام والتكليف والحرية وكونه غير أعمى والامحدودا في قذف والأأصم والأخرس. (النهرالفائق، كتاب القضاء، مكتبه زكريا ديو بند ٩٦/٣٥) (١) شامي، كتاب الوقف، مطلب: الأفضل في زماننا نصب المتولي بلا إعلام القاضي، وكذا وصي اليتيم، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤/٦، كراچي ٢٢/٤\_

وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإسلام عن أهل مسجد اتفقوا على نصب رجل متوليا لمصالح مسجدهم فتولى ذلك باتفاقهم هل يصير متوليا مطلق التصرف في مال المسجد على حسب مالوقلده القاضي؟ قال: نعم،قال مشايخنا المتقدمون يجيبون عن هذه المسألة ويقولون: نعم ، والأفضل أن يكون ذلك بأمر القاضي، ثم اتفق المشايخ المتأخرون وأستاذنا على أن الأفضل أن ينصبوا متوليا ولايعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف. (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون: في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٠/٨، رقم: ١١٥٧١)

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون: في المساجد، المجلس العلمي ٩/٩٩، رقم: ١٣٩٢- ١ فی الدرالمختار: وینزع و جوبا لوالواقف، فغیره بالأولی غیر مأمون أو عاجزا أوظهر به فسق. الخ مختصراً. فی رد المحتار: مقتضاه أثم القاضی بتر که. الخ ج: ۳، ص: ۹۴ ۵. (۱)

اوراو پرمعلوم ہو چکا کہ عامہ مسلمین بجائے قاضی کے ہیں اس لئے اگر قاضی نہ ہوتو عامہ مسلمین کو یہ حق معزول کرنے کا حاصل ہے لیکن اگر عامہ مسلمین بذات ِخودا پنے اِس اختیار شرعی کو نافذ کرنے پر قانوناً قادر نہ ہوں تو اُن پرلازم ہے کہ حکام وقت سے استعانت کریں اور اُن سے درخواست کر کے متولی صالح محق ملمین کی طرف سے ہوگا۔

اور قانو نا حکام وقت کی طرف سے ہوگا۔

قياساً لهذه الاستعانة على الاستعانة بالمتولى غير المسلم كما في رد المحتار وشرط للصحة بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه كما في الإسعاف الخ ج: ٣،ص: ٥٩٥ (٢) والله المم للصحة بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه كما في الإسعاف الخ ج: ٣٠ص: ٥٩٥ (٢) والله المم المسلم المرتج الثاني ص ١٣٣٠ هـ (حوادث اوّل وثاني ، ١٣٥٠)

(۱) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: يأثم بتولية الخائن، مكتبه زكريا ديوبند ٥٧٨/٦، كراچي ٣٨٠/٤.

ويعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه لوكان خائنا كما يعزل الوصي الخائن نظرا للوقف واليتيم، ولا اعتبار بشرط الواقف أن لا يعزله القاضي والسلطان لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل، واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالأولى. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/١٤، كوئله ٥/٥٤٢)

وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح وينزع لوخائنا وإن شرط أن لاينزع (كنز) تحته في النهر: يجب على الحاكم نزعه إذاكان خائنا غير مأمون على الوقف وكذا لوكان عاجزا نظر اللوقف وصرح بأن مما يخرج به الناظرما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه كذا في الفتح. (النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٧/٣)

ولو شرط الواقف الولاية لنفسه وكان خائنا ينزع منه أي يعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه وإن شرط الواقف أن لاينزع لأنه شرط مخالف للحكم الشرعي فيبطل .....وفي البزازية إن عزل القاضي للخائن واجب عليه، ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتولية الخائن، ولاشك فيه. (مجمع الأنهر، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٢٨) شامي، كتاب الوقف، مطلب: في تولية الصبي، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٩١، كراچي ٢٨١/٤.

## مملوکیت پروقف کے احکام کی تحقیق

سعوال (۱۵۱۰): قد يم ۲۱۵/۲- كيافر ماتے بين علمائد ين اور مفتيان شرع متين اس مسكله میں کہ جس کے واقعات یہ ہیں کہ حضرت غلام قاسم صاحب قادری کوز مانۂ سجادگی میں سرکار سے ایک جا گیر عطا ہوئی اس کی سند دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عطی کی غرض اعطاء جا گیر سے مقبرہ کے عود وگل وغیرہ کے مصارف ہیں نمعطی لہ بعنی غلام قاسم صاحب کے ذاتی مصارف۔اس سےمعلوم ہوا کہ عطاء جا گیربطور تملیک نہیں ہے بلکہ مخض بطوراعانة علی الخدمة بلاتملیک ہے پھر پیرجا گیرمع سجادگی وجملہ اوقاف میرے والد کی طرف منتقل وتفویض ہوئی ایک زمانہ میرے والد جا گیروغیرہ پر قابض رہے میں ابھی حمل میں ہی تھا کہ میرے والداس عالم سے چل بسے اپنے انتقال کے پہلے حاضرین کے سامنے اپنے علاقی بھائی مسمی سیدمحد مرتضٰی صاحب کو وصیت فرمائی که اگر میرے گھر لڑ کا ہوتو بیرجا گیرمع سجاد گی و جمله اوقاف اُس نومولود بچه کوتفویض کرنا۔ تو میرے علاقی بچاسید محمر مرتضی صاحب نے اس وصیت کو قبول فر مایا۔ خدا کی شان جب میں پیدا ہوا تو پچاصا حب نے خیال فر مایا کہ جو کچھ غیب سے ملا ہے وہ اوگلنا پڑے گااس لئے اپنی ذاتی و جاہت سے صغر سی میں میری حکام وفت کو دھوکا دیکراینے اوراینے فرزندوں کے نام جا گیر مذکور کی جدید سند کرالی صرف سجاد گی بعدس شعوروا پس کی ۔اب دریا فت طلب بیمسلہ ہے کہ کیا وصی کو وصیت میں خلاف منشاءموصی اسی طرح تغیر کر کے کچھ وصیت پورا کرنا یعنی سجادگی مجھ کو دینا اور کچھ وصیت کو طاق نسیاں پر رکھنا لیعنی جا گیروغیرہ کو آ ں جناب کا ہضم کر لینا باوجودموصی لہ یعنی میرے مطالبہ کے مجھ کو نہ دینا ازروئے شرع شریف جائز ہے؟ اور حکام وقت کا دھوکا کھا کرسیّد محمد مرتضی صاحب کے نام جدید سند کر دینا کیا قابلِ اعتبار ہے؟ اور بیاعطاء جدیدلمن کتباسمہ فی الدیوان کا کیا مصداق ہوسکتا ہے؟ مینواتو جروا۔اس کا جواب مع روایت فقهی سرفراز ہو؟

→ ولاتشترط الحرية والإسلام للصحة لما في الإسعاف ولوكان عبدا يجوز قياسا واستحسانا والذمي في الحكم كالعبد. (هندية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف الخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٨٠/٢، حديد ٢٨٠/٢)

البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٣٧٨، كوئته ٥/٢٢٠٠

وأجاز الحنفية أن يكون الناظر ذميا وأن الإسلام ليس بشرط. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٩/٤) شبيرا حمقاتي عفا الله عنه

**الجواب** بمعطی کی اگروہ ملک تھی تو اُس میں کارکن وغیرہ مقرر کرنے کاحق اُسی کوحاصل ہے(ا) البينة اگرمعطی نے اسمعطی لہ کواس کا بھی اختیار دیدیا تھایاا ختیارتو نہ دیا تھا مگراُس کےاس فعل کو جائز رکھا تو پہ تصرف معطی لہ کا ملیح ہوگا (۲) کیکن مالک کے حق میں پہلازم نہیں ہوا یعنی معطی مالک اسے بدل بھی سکتا ہے پس معطی کواختیار ہےخواہ موصیٰ لہ کوانتظام سپر دکر دےخواہ قابض کواورخواہ کسی تیسرے کواورخواہ جا گیرہی کوانتزاع کرلے اوراگریہ جا گیربطور وقف کے دی ہے اورمعطی لہمتو لی ہے تو متو لی کومتو لی ہونے کی حیثیت سے دوسر ہے شخص کومتولی مقرر کرنے کا اختیار شرعاً حاصل نہیں ہوتا بلکہ اولاً واقف کو اوراُس کے بعداُس کے وصی کواوروہ نہ ہوتو جا کم کواختیار ہوتا ہے؛البتہ اگرمتو لی کوواقف نے بیجھی اختیار ديا تھا كەكسى كومتولىمقرركرے تو اُس وقت اُس كاپيغل بھى جائز ہوگا۔ (٣)

(۱) كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة لسليم رستم باز، مكتبه إتحاد ديوبند ١/٤٥٦، رقم: ١٩٩٢)

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي شريف، مكتبه رشيد ص ٧) المالك للشئ هو الذي يتصرف فيه باختياره ومشيئته. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل: وأما بيان مايبطل به الخيار، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣٨/٢)

(٢) الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل المؤكل فيلي من التصرف قدرماولاه.

(بدائع الصنائع، كتاب الوكالة، مكتبه زكريا ديو بند ٢٦/٥ .

الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل. (شامي، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣١، كراچي ٢٦٩/٢)

تصرفات الفضولي التي لها مجيز حالة العقد منعقدة موقوفة على إجازة المجيز من البيع والإجارة والنكاح والطلاق ونحوها، فإن أجاز ينفذ وإلا فيبطل. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، بيان مايرجع إلى النفاذ الملك والولاية، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٣٤٣)

 (٣) وإذا أراد المتولى أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم، هكذا في المحيط. (هندية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف الخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٢ ٤، حديد ٣٨٢/٢)

البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٣٨٨، كو تله ٥٢٣٢-

الـفتـاوي التـاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السادس في الولاية في الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٨، رقم: ١١٢٠٩-

إن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته، وإن لم يشترطها وأن له عزل المتولي. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبة زكريا ديوبند ٥/٣٨٦، كوئته٥/٢٣١) → ليكن اس صورت ميں تبديل وعزل كاوا قف كواختيار حاصل ہوگا (۱) پس صورت ِمسئوله ميں معطى واقف ہے تو اب مدارتولیت کا وصیت متولی پر نه رہے گا واقف یا وصی واقف کوا ختیار ہوگا خواہ قابض کور کھے خواہ موصیٰ لہ کو یس مداراُس کے اختیار پر ہوگا (۲) اور بیسب اُس وقت ہے کہ جب وہ جا گیرز مین کا رقبہ ہوورنہ اگر رقبہ دوسرتے خص کی ملک ہواور معطی نے صرف اُس کا سرکاری محصول معطیٰ لیکووصول کرئے خرچ کرنے کی اجازت دی ہوتو اُس میں یہ وصیت وغیرہ سب باطل ہے غیر مملوک وغیرہ مقبوض میں کوئی تصرف ہی جائز نہیں ۔ (۳) في الدرالمختار: ولاية نصب القيم إلى الواقف، ثم لوصيه ثم للقاضي وفيه إرادة المتولى إقامة غيره مقامه في حياته إن كان التفويض له بالشرط عاما صح والايملك عزله وإلا لاوانظر مايتعلق به في رد المحتار (٣٦،٥ ٣٣٣ تا ٦٣٧)(٢).

#### ۲/شعبان سسساهه

→ شامي، كتاب الوقف، مطلب و لاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣٣/٦-٢٣٤، كراچي ٢١/٤.

(١) إذامات المتولي والواقف حي، فالرأي في نصب قيم آخر إلى الواقف لاإلى الـقاضي وإن كان الواقف ميتا فوصيه أولي من القاضي فإذالم يكن أو صي إلى أحد فالرأي في ذلك إلى القاضي. (هـنـدية، كتـاب الـوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف إلخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١١/٢ ع، حديد ٣٨٢/٢)

البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديو بنده /٣٨٩ كو ئله ٢٣٢/٥.

مات المتولى والواقف حي، فالرأي في النصب إلى الواقف لاالحاكم، وبعد موت الواقف الرأي إلى وصيه لا إلى الحاكم، وإن لم يكن له وصي، فالرأي الآن إلى الحاكم. (بزازية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في نصب المتولي وما يملكه أولا، مكتبه زكريا ديوبند، جديد ١٣٣/٣، وعلى هامش الهندية ١/٦٥٠)

(٢) الايجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، اشرفية ديوبند ص: ١١٠) لايجوز التصرف في مال غيره بلاإذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ١/٩، ٢٩، كراچي ٢٠٠٠)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨ ٦/٢٩ ٢\_

(m) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب و لاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، مكتبه زكريا ديوبند ٦/ ٦٣٣- ٦٣٨، كراچي ٢١/٤ - ٢٥ - **شبيراحمرقاسي عفاالله عنه** 

# متولی کی اجازت کے بغیر غائب ہونے والے امام کی تنخواہ کے متعلق سوالات

سوول (۱۱۵۱): قدیم ۱۱۷ – کیافر ماتے ہیں علاء ہے دین و مفتیان شرع متین اس صورت میں کہ زید واقف نے ایک جا کدا دمصارف و وار دوصا در معجد کے واسطے وقف کی اُس کے بعد ورثہ متولیان کی غفلت سے وہ رہ بن وغیرہ ہو کر نیلام و بھے ہوگئی اورا یک عرصہ تک بقبضہ مشتری نیلام و دیگر مشتریان کی غفلت سے وہ رہ بن وغیرہ ہو کر نیلام و بھی ہوگئی اورا یک عرصہ تک بقبضہ مشتری نیلام و دیگر مشتریان رہی من بعد بارجاع نائش منجا نب مسلمانان وہ کل جا کدا دم بحد کو واپس ہوئی اور عدالت نے اُس کے اہتمام وانتظام کے لئے جدید متولیان مقرر کئے تا کہ آئندہ وہ خطر ہ زوال سے محفوظ رہے اور قواعد وضوا بط وربارہ انتظام مقرر کردیۓ متولیان نے منجملہ دیگر انتظامات کے خالد کو امام تنخواہ دار واسطے پڑھانے نماز پڑھا نے فائی کام کی ہوتی ہے تو وہ باوجود تنخواہ دار ہونے کے بعض وقت بلااجازت اورا کثر ایام میں اجازت متولیان سے غیر حاضر ہو جا تا ہے اُس کی غیر حاضری میں بعض وقت بلا تقرر متولیان کوئی غیر شخص نماز پڑھا دیتا ہے اورا کثر وقت میں مقرر کرد ہ متولیان شری مطلوب ہے تا کہ متولیان اس پرکار بند ہوں۔

ن مبرر : خالدامام مقرر کردهٔ متولیان شخواه داراً س وقت یا اُن ایام کی شخواه پانے کا مستحق ہے یانہیں جس وقت یا جن ایام میں بلاا جازت متولیان وہ غیر حاضر رہا ہے؟

نسمبو ۷: خالدامام تخواه دارا گرذریعهٔ درخواست رخصت اجازت کیکرغیر حاضرر ہے تو اُن ایام غیر حاضری کی تخواہ پانے کا شرعاً وہ مستحق ہے یانہیں؟

نمبر ۳ : جو شخص بلاا جازت متولیان خالدامام ندکور کے بجائے ایام غیر حاضری میں نماز پڑھائے تو خالدامام ندکوراُن ایام غیر حاضری کی تنخواہ پانے کامستحق ہے یانہیں؟

نسمبری: جوشخص بلاا جازت متولیان اور بها جازت خالدامام ایام غیرحاضری خالدامام صاحب میں نماز پڑھائے تو خالدامام کواُن ایام کی تنخواہ پانے کاحق ہے یانہیں؟

نمبرہ: متولیان نے امام کی غیرحاضری میں کسی شخص کو شخواہ دارعوض امام مقرر کیا توامام صاحب ان ایام غیرحاضری کی شخواہ پانے کے ستحق ہوں گے یادیگرعوض مقرر کردہ؟

نعبر آ: ۱۳۲۸ هے جلسهٔ کمیٹی متولیان میں بیقانون پاس ہواتھا کہ آئندہ کے واسطے بیقاعدہ مقرر کیا جاتا ہے کہ رخصت اتفاقیہ ایک سال کے اندر دس یوم سے زیادہ نہیں مل سکتی خواہ اس دس یوم کوکوئی مقرر کیا جاتا ہے کہ رخصت اتفاقیہ ایک سال کے اندر دس یوم سے زیادہ نہیں مل سکتی خواہ اس دس یوم کوکوئی ملازم متفرق طور سے حاصل کر سے یا ایک دفعہ اور دیگر اقسام رخصت کی اگر کسی ملازم کو ضرورت ہوتو ہوضع شخواہ و بمنظوری کمیٹی متولیان حاصل کر سکے گاسو بیقاعدہ مقرر کر دہ متولیان شرعاً قابل نفاذ ہے بانہیں اور جو دس یوم قانون مذکور کے موافق رخصت میں شار کئے جاتے ہیں شرعاً اُن ایام کی شخواہ امام کو لینا اور متولیان کا دینا کیسا ہے۔ ان کا جواب مع دلائل وعبارت کتب فقہ معتبرہ مفتی بدارقام ہو؟ بینوا تو جروا

البواب : چونکه فتو کی جواز استجار علی الا مامة پر ہے امام کواجر کہا جاوے گا اور اجارہ کا تھم ہے کہ اس میں جوشر وط مباحه موافقہ للشرع مقرر کرلی جاویں وہ لازم اور مدارا حکام ہوجاتی ہیں (۱) اور جن شروط کی تصریح نہ ہوائس میں بقاعد ہ المعروف کالمشر وط (۲) اُس ممل کے متعلق جوعرف ہوائس کا اعتبار ہوگا۔ پس جوشرا لکو وضوا بط سوال نمبر: ۲۱ کے ذیل میں مذکور ہیں چونکه اُن کی تصریح کردی گئی ہے اور اُن میں سے کوئی شرط خلاف شرع نہیں ہے اس لئے وہ شروط تو بعینہا لازم اور نافذ ہیں اُن کی مخالفت کرنے کی صورت میں امام ستحق تنخواہ کا نہیں ہے اگر آمدنی وقف میں سے دی جائے گی یا لی جاوے گی آخذ و معطی دونوں گنہ گار ہوں گے اور جو بعض صور تیں دوسر بعض نمبروں میں مذکور ہیں:

(۱) عن عبدالله بن عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو أحل حراما. (ترمذي شريف، أبواب الأحكام، باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، النسخة الهندية / ٢٥١/، دارالسلام رقم: ١٣٥٢)

يعتبر ويراعي كل ما اشترط العاقدان. (شرح المحلة لسليم رستم، مكتبه اتحاد ديوبند ( \*\* ٢٦٤ ، رقم المادة: ٤٧٣)

(٢) المبسوط للسرخسي، كتاب الهبة دارالكتب العلمية بيروت ٢ ١ / ٤ ٥ ـ

المعروف بالعرف كالمشروط شرطا. (قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ١٢٥، رقم: ٣٣٥) المعروف عرفا كالمشروط شرطا. (الأشباه والنظائر، القاعدة السادسة، المبحث

الثالث، مكتبه زكريا ديو بندقديم ص: ٥٦، حديد ٢٧٨/١) مثلاً امام کا دوسر یے تخص کواپنی جگه مقرر کر جانا ونحوذ لک اگراس کی نسبت متولی نے امام سے اذ نایانهیاً تصریح کردی ہےتو اُس کا اعتبار ہوگا اورا ذن کی صورت میں اُس کومقرر کرنے کا اختیار ہوگا اور نہی کی صورت میں مقرر کرنے کا اختیار نہ ہوگا، پھر جس صورت میں اس کا اختیار امام کو دیا گیا ہے اُس میں پینفسیل ہے کہ اگریدمعاہدہ ہوگیا ہے کہوہ دوسراامام منجانب امام اول کے ہوگا گویاامام کے ذمہا قامت جماعت کا انتظام ہےخواہ خود کرے پاکسی اور کے ذریعہ سے کرے تب توامام متولی سے پوری تنخواہ لے گا اور دوسرےامام کو اوّل امام کی طرف سے سمجھا جاوے گا خواہ وہ متبرع ہویا اُس سے کچھ لے اورا گرامام اوّل سے بیہ کہدیا گیا ہے کہ وہ امام ثانی بھی منجانب متولی ہوگا تو پھرامام اول اُس تنخواہ کالمستحق نہ ہوگا؛ بلکہ امام اول جس تنخواہ پراُس کوٹھیرا گیا ہےاُ تنی شخواہ کا وہ امام ثانی بھی مستحق ہوگا بشرطیکہ متولی کی اجازت دادہ مقدار سے زیادہ نہ ہو۔اورجس صورت میں متولی نے امام اول کواس انابت سے منع کردیا ہے اگر وہ کسی کومقرر کر جاوے گا ا گروہ متبرع ہےتو ظاہر ہے کہاُ س کوکوئی استحقاق تنخواہ کانہیں اورا گر تنخواہ دار ہےتو پینخواہ امام اوّل کے ذمہ لازم ہوگی باقی اس نہی کی صورت میں امام اوّل کامستحق تنخواہ ہونااس میں شرط مصرح سوال نمبر ٦ پرعمل ہوگا جس کا بیان شروع جواب میں گزر چکا اور جس صورت میں خودمتولیوں نے عوضی مقرر کیا ہے اُس کا حکم ظاہر ہی ہے کہ وہی مستحق تنخواہ کا ہوگا اورا گر بعض امور کی تصریح نہیں ہے تو زمانۂ عدم تصریح تک تو عرف پر عمل ہوگا اور جس وقت سے تصریح ہوجاوے گی جس کا اختیار متولیان کو ہروفت ہے اور جس کے بعدامام کوبھی اختیار ہے کہا گرنوکری کرنا ہوتو قبول کر لے ورنہ نوکری چھوڑ دے اور تصریح کے وقت سے تصریح ریجمل ہوگا اوراس تقریر سے سبنمبروں کا جواب ظاہر ہو گیا اور تفصیل مذکور جن کلیات شرعیہ پرمبنی ہے معلوم ومشهور ہیں؛ چنانچہ جا بجا درمیان میں اُن کی طرف اشارہ بھی کرتا گیا ہوں مگر تقویةً وتا سُیاً بعض جزئیات خاصہ بالمقام بھی نقل کئے دیتا ہوں۔

في الدرالمختار: وهل يأخذ (أي المدرس) أيام البطالة كعيد و رمضان لم اره وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي والأصح انه يأخذ لأنها للاستراحة اشباه من قاعدة العادة محكمة وسيجئ ما لوغاب فيلحفظ. وفي رد المحتار: تحت قوله: وينبغى الحاقه بعد كلام طويل مانصه فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الأخذ وكذا لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير درس إلا إذا نص الواقف على تقييد الدفع باليوم الذى يدرس فيه كما قلنا. الخ قوله: سيجئ أي عن نظم الوهبانية بعد قوله مات المؤذن والإمام. ج: ٣،ص: ٥٨٨. (١) أقول يعتبر في كل عقد عرف ذلك العقد فكما يعتبر في التدريس عرف التدريس يعتبر في الإمامة عرف الإمامة ثم في الدرالمختار بعد قوله مات المؤذن والإمام الخ ما نصه ونظم ابن الشحنة الغيبة. الخوفي رد المحتار: تحت هذا القول مانصه قال الطرطوسي ومقتضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو حج بحيث المياشرة، فإن وجدت استحق المعلوم وإلا فلا وهذا هو الفقه. اه ملخصاً قلت: ولاينافي هذا مامر من المسامحة بأسبوع ونحوه لأن القليل مغتفر كما سومح بالبطالة المعتادة على مامر بيانه في محله ج٣،ص ٢٢٠، ص ٢٢١. (٢)

في الدرالمختار: عن المنظومة المحبية لاتجز استنابة الفقيه لا. ولاالمدرس لعذر حصلا. كذلك حكم سائر الأرباب. أولم يكن عذر فذا من باب. في رد المحتار وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله والظاهر انه يستحقه لأنها إجارة وقد وفي العمل بناء على قول المتاخرين المفتى به من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن إلى اخر ما قال واطال ج٣، ص ١٣٢ وص١٢٢ لى ص٣٣٢ (٣) وفيه التصريح لأكثر ما حررت.

#### ۱۹/ ذی قعده سیس اه( تتمهٔ ثالث، ص۱۰۸)

مكتبه زكريا ديو بند ٦٣١/٦، كراچي ٤٢٠-٤٢٠ . شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة، مكتبه زكريا ديوبند ٥٦٧٦-٥٦٨، كراچي ٣٧٢/٤-٣٧٣-

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في الإمام و المؤذن إذامات في أثناء السنة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧/٦-٠٦٠، كراچي ٤١٧/٤-٤١٩

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف، كتبه زكريا ديو بند ٦٣١/٦، كراچي ٤١٩/٤ - ٤٢٠-

## وقف کے لئے تا بید شرط ہے

سوال (۱۵۱۲): قد یم ۱۲۲/۲۰ کیافر ماتے ہیں علائے دین اور مفتیان شرع متین دریں باب کہ ذیل کی کیفیت و بیانات کے ساتھ جو بنام نہا دوقف یا ہمہ کیا گیا ہے ہروے فقہ حفیہ جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس کا کیا اثر ہے (کیفیت رپورٹ و حکم) نواب ناصر احمد خان و نواب فاخراحمد خان نے حاضر ہوکر بشنا خت ابوالحین نمبر دار کہا کہ ہم نے اراضی کھیوٹ نمبر ۱۹۰۰ میں سے منجملہ اپنے صقہ لہمیگہ کے مع حصہ چاہ سالم مندرجہ کھیوٹ نمر ۱۹۰۰ جو بقدر لہمگہ ہوتا ہے بلاحصہ شاملات دیہ بطور وقف بنام حالی مسلم ہائی اسکول پانی بت با ہتمام خواجہ سجاد سین صاحب ہمہ کردی ہے اور قبضہ دیدیا ہے۔ شرط بہ ہے کہ اراضی وقف شدہ پر عمارت مدرسہ بنائی جائے گی جب تک کہ بی ممارت قایم رہے تب تک ہائی اسکول مذکور ما لک ہوگا بصورت قایم نہ دیے گا ۔ خواجہ سجاد حسین صاحب نے بھی سورت قایم نہ در ہے تب تک ہائی اسکول مذکور کے وار ثانی ہمبہ کنندگان کو پہو نچ گی ۔ خواجہ سجاد حسین صاحب نے بھی سالیم کیا مقابلہ جمع بندی سے ہوگیا داخل خارج منظور ہے؟

الجواب: في الدرالمختار: وإذا وقته بشهر أو سنة بطل اتفاقا درر وفي رد المحتار هذا إذا شرط رجوعه بعد الوقت (إلى قوله) اما إذا شرط رجوعه إليه بعد مضي الوقت فقد أبطل التابيد فيبطل الوقف وبعد أسطر هكذا الوقال أرضي هذه صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى شهر فالوقف باطل (إلى قوله) باطل مطلقاً كما علمت انفا ج٣، ص ٥٢٢ و ص ٥٢٧. (1)

(1) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب مهم: فرق أبويوسف بين قوله موقوفة وقوله موقوفة وقوله موقوفة على فلان، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣٨/٦-٥٣٩، كراچي ١/٤هـ

وأما في نفس التأبيد فشرط بالإجماع حتى لو وقّته بشهر مثلا بطل بالإتفاق كمافي الدرر والغرر والتنوير وغيرهما. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديو بند ٧٥/٢)

ولوقال أرضي هذه صدقة موقوفة شهرافإذا مضى شهر فالوقف باطل، كان الوقف باطلا في قول هلال لأن الوقف لايجوز إلامؤبدا، فإذاكان التأبيد شرطا لايجوز مؤقتاكذافي فتاوى قاضيخان. (هندية، كتاب الوقف، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٥٦/٢، حديد ٢/٠٥٣)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ بیروقف سیجے نہیں ہے۔

والتوقيت بانقطاع السكول كالتوقيت بالشهر والسنة لاشتراك العلة وهي إبطال التأبيد وهوظاهر.

اور بہاس لئے نہیں ہے کہ اسکول میں موہوب لہ ہونے کی صلاحیت نہیں۔(۱) و لاهبة بدون الموهوب له. والله اعلم

۱۹/ربیج الاول ۱۳۳۴ هـ (تتمهٔ ۴۲ ، ص ۱۸)

### متولی کے لئے متعینہ رقم سے زائد لینا جائز نہیں

سوال (۱۵۱۳): قدیم ۱۲۲۱/۳- اراضی موتو فه کاماحصل از روئے پیٹہ جوآتا ہے وہ تو متولی یا کارندہ اُس کے مصرف میں صرف کر دیتا ہے مگر دیگر حقوق اپنے اس اراضی کی جہت سے کا شتکار سے مقرر کر کے اپنا حق المحت سمجھ کراپنے صرف میں وصول کر کے لاتا ہے اور کا شتکار بخوشی دے جاتا ہے جائز ہے یانہیں؟

اور ہروفت اُٹھانے اراضی موقو فد کے کا شتکار سے بھنیٹ جس کونڈ رانہ کہتے ہیں بھی یہ پہلے سے قرار دیکر لیتا ہے اور بھی پیٹہ دینے کے وفت کا شتکار بخوشی خود دیتا ہے بیرقم متولی یا کارندہ اپنے صرف میں لاسکتا ہے یا نہیں بجزاس مدارت کے اراضی موقو فد مذکور کے بعوض اہتمام کچھنہیں لیتا۔

الجواب: بیسب حقوق وابواب اصل اجرة کے ساتھ کمحق ہوکر منافع وقف میں شامل ہوں گے اور متولی کواُس میں سے کچھ لیناالیا ہے جبیبااصل اُجرت میں سے لیناجہاں وہ جائز ہے یہ بھی جائز ہے ورنہ نہیں۔(۲)

→ خانية على هامش الهندية، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، مكتبه زكريا
 قديم ٣٠٤/٣، حديد ٢١٣/٣ ـ

إذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لايتوفر عليه مقتضاه ولهذا كان التوقيت مبطلاله كما لو وقف عشرين سنة لايصح اتفاقا. (فتح القدير، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٨/٦، كوئته ٥/٨٦)

( ا ) يشترط الفقهاء في الموهوب له أن يكون أهلا لملك مايوهب له. (الموسوعة الفقية الكويتية ٢٥/٤ م ١ ـ شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

(٢) ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا، ويجب صرف جميع ما
 يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية. (تحته في الشامي)

یہ بھی بتاویل الحاق بالعقد کے جائز ہوسکتا ہے پس اس کا حکم بھی مثل نمبر :ا/ کے ہےاورا گراصل عقد کے ساتھان حقوق اورنذرانہ کو ملحق نہ کیا جاوے تو بوجہ رشوت ہونے کے خودان کا تقرر کرنا ہی نا جائز ہوگا۔ (1) ٢٦/ربيج الأول بسسلاه

## وقف على الأولا دكاحكم

سوال (۱۵۱۴): قدیم ۲۲۲/۲ - وقف علی الا ولا دجائز ہے یانہیں۔اس کی بابت حضور والا کی

كيا تحقيق ہے اگر جائز ہے توبا كراہت يابلاكراہت؟

**الجواب**: وقف على الاولاد جائز ہے بلا كراہت (٢)

→ حاصل ماذكره المصنف أنه سئل عن قرية موقوفة يريد المتولي أن يأخذمن أهاليها ما يدفعونه بسبب الوقف من العوائد العرفية من سمن ودجاج وغلال يأخذونها لمن يحفظ الزرع ولمن يحضرتذريته، فيدفع المتولي لهما منها يسيرا ويأخذ الباقي مع ماذكر لنفسه زيادة على معلومه، فأجاب: جميع ماتحصل من الوقف من نماء وغيره من تعليمات الوقف يصرف في مصارفه الشرعية كعمارته ومستحقيه. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما يأخذه المتولي من العوائد العرفية، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٢/٦، كراچي ٤٥٠/٤)

(١) وما ذكره المصنف فيما يأخذه المتولي من أهل القرية كالذي يهدي له من دجاج وسمن، فإن ذلك رشوة، وكالذي يأخذه من الغلال المذكورة التي جعلت للحافظ فافهم، لكن الذي يظهر أن الغلال إذاكانت من ريع الوقف، يجب صرفها في مصارف الوقف، وأما مثل الدجاج فيجب رده على أصحابه، وهو ما أشار إليه بقوله: ويجب على الحاكم أمر المرتشى بردالرشوة على الراشى. (شامى، كتاب الوقف، مطلب في تحرير حكم مايأخذه المتولي من عوائد، مكتبه زكريا ديوبند ٦٧٢/٦، كراچي ٥٠/٤ - ١٥٥ ـ شبيراحرقاسي عفاالله عنه (٢) رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدى ونسلي فالوقف صحيح، يدخل فيه

الذكور والإناث من ولده وولد ولده، ومن قربت ولادته ومن بعدت، ويستوي فيه ولد البنين والبنات أحرارا كانوا أومملوكين وحصة المملوك تكون لمولاه، وكذا لوقال: على نسلي وذريتي، فهو جائز وهو مثال الأول، كذافي الحاوي. (هندية كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل

الثاني: في الوقف على نفسه وأولاده ونسله، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٥٧٦، جديد ٣٦١/٢)

لیکن اگر نبیت خالص نہ ہوتو کرا ہت ظاہر ہے(۱)اورا گرمبنی اس کا بی خیال ہے کہ قانون میراث مضراور نامناسب ہے تو پھر یفعل محض بددینی ہے۔(۲)

٨/ جمادي الاخرى ١٣٨٣ هـ (تتمهُ رابعه، ص ٢١)

# مرہون جائدا دوقف کرنااوراس کالبعض حصہ فروخت کر کے زررہن کی ادائیگی کی شرط لگانا

سوال (۱۵۱۵): قدیم۱۲۲۲- والدصاحب کی ایک حقیت دوسر فیخص کے پاس رہن دخلی ہے اور بعدر ہن کے حقیت مذکورہ کو والد صاحب نے وقف علی الا ولا دکر دیا ہے اور تا حیات والد صاحب

(١) لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده فسوي ..... ولووهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الهبة، مكتبه زكريا ديو بند ١/٨ ٥٠٠٠٠، كراچي ٥/٢٩٦)

يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين، وإن وهب ماله كله لواحد جاز قضاء وهو آثم. (البحر الرائق، كتاب الهبة، مكتبه زكريا ديوبند ٧/،٩٩٠ كوئته ٧/٨٨٧)

ولووهب رجل شياً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض ..... روي المعلى رحمه الله تعالى أنه لابأس به إذالم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوي بينهم يعطى الابنة مثل مايعطى للابن وعليه الفتوى، رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٤ ٣٩، حديد ١٦/٤)

(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرمن ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة، باب الحيف في الوصية، النسخة الهندية ٢/٤ ١، دارالسلام، رقم: ٣٠٧٠)

عن سليمان بن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثاقطع الله ميراثه من الجنة. (سنن سعيد بن منصور، باب من قطع ميراثا فرضه الله، دارالكتب العلمية بيروت ٩٦/١ ، رقيم: ٢٨٥ - ٢٨٦) شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه

جائدادموقوفه پرخودقابض رہیں گے میرے پاس ایک اور حقیت ہے جس کی نسبت بوجہ بہت سے نقصانات کے میراعرصہ دراز سے بیخیال ہے کہاُ س کوعلیجد ہ کر کے دوسری اچھی اورموقع کی حقیت خرید کروں۔ا تفاق ہے اس وقت میری حقیت کا ایک شخص خریدار ہو گیا ہے مگر دوسری حقیت اس وقت موقع کی موجود نہیں اوروالدصاحب کی موقو فہ ومر ہونہ حقیت شہر کے قریب بھی ہے اور زیادہ تر اس میں مسلمان ہی کا شتکار ہیں اور ہے بھی معافی مگر شرعی مسئلہ اور حضور والا کی رائے بغیر میں اس کا م کونہیں کرسکتا ہوں سوال ہیہے کہ:

نهب ا: والدصاحب كى موقو فه ومر ہونہ حقیت كى فك رئن تو والدصاحب یا جو تخص متولی ہو وہى موافق شرائط وقف نامہ کے کراسکتا ہے گرمزتہن سے رہن در رہن میں بھی کرسکتا ہوں اگر مرتہن کا روپیہ برضامندی والدصاحب دیکراس حقیت کو قبضه میں کروں تواس کی آمدنی مجھے اپنے صرف میں لانا جائز ہے يانهيں يعنی وه آمدنی سود ميں شامل ہوگی يانهيں؟

نهب ١: اگركسى وقت اس حقيت موقو فدمر مونه كامين خوديا كوئي ميرى اولا دمين سےمتولى موتواس وقت وہ رقم جومرتہن کواس وقت زررہن کے طور پر دی جاوے گی مجھے یا میرے قائم مقام کوحسب شرائط وقف نامهاس حقیت کوخلاص کرنے اور اپنے متر و کہروپیہ کووایسی کا شرعاً حق رہے گایانہیں؟ والدصاحب نے وقف نامہ میں اس حقیت کوفک کرانے کی بیصورت تحریر کی ہے کہ ایک دوسری حقیت موقو فہ کوئیج کر کے اس حقیت کو فک کرایا جاوےاس وجہ سےاس وقت اس روپیہ سے فک کرانا توممکن نہیں دوسرے بیر کہ موقو فہ حقیت یر جواینے قابوکی نہیں اپنی ملک کاروپیہ جس کی مقدار بھی کسی قدر زیادہ ہے صرف کردینے کی ہمت نہیں ہے؟ ان وجوہات سے بعض احباب کا اصرار ہے کہ اس حقیت کوکسی طرح واپس لے لوں اگر شرعاً جائز ہو اورظا ہری حالت میں حضور میرے لئے اس کارروائی کونا مناسب تصور نہ فرماویں تواس معاملہ کو کرلوں کیونکہ مرتهن خودا پناروپیه لینا حیا ہتا ہے ور نہ میں بھی یاس نہ جاؤ نگا؟

الجواب: في الدرالمختار: ولا (يكون الوقف ٢١) بخيار شرط ولاذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه لحاجته فإن ذكره بطل وقفه بزازية وفي رد المحتار قلت: ولواشترط في الوقف استبداله صح وسيأتي بيانه (ص ٥٥ ح٣). (١)

زكريا ديوبند ٦/٥٢٥، كراچي ٣٤٢/٤.

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب قديثبت الوقف بالضرورة، مكتبه

وفي الدر المختار: وجاز شرط الاستبدال به أرضا أخرى حينئذ أو شرط بيعه ويشترى بشمنه أرضا اخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرهاص: ٩ ٩ ٥ (١). في الدرالمختار: وبطل وقف راهن معسر (إلى قوله) وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفى لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل. وفي رد المحتار: قوله: بطل وقف راهن معسر فيه مسامحة والمراد أنه سيبطل ففي الإسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه صح وأجبره القاضى على دفع غلته إن كان موسراً وإن كان معسراً بطل الوقف وباعه فيما عليه. اه وكذا لومات فإن عن وفاء عاد إلى الجهة وإلا بيع وبطل الوقف كما في الفتح و فيه تحت قوله وإلا فيبطل مانصه وبحث فاضل فقال ينبغى أن لا يبطل الوقف ويؤ خذمن غلته لوفاء الدين كسعاية العبد إذا لم يقدر بزمن والجامع بينهما التحرير فإن الوقف تحرير عن البيع وتعلق حق الغير يقضى من ربعه كسعاية العبد بل أنه أمكن إذ قد يموت العبد قبل أداء السعاية والعقار باقى رعاية للمصلحة فليتأمل. اه مافي شرح يموت العبد قبل أداء السعاية والعقار باقى رعاية للمصلحة فليتأمل. اه مافي شرح الوهبانية ج٣٠،ص ا ا ٢ و ص ٢ ١ ٢ . (٢)

ان روایات و درایات سے بیامورمستفاد ہوئے:

فمبرا: مرہون کاوقف جائزہے جب واقف ادائے زررہن کا انتظام کرسکے۔

نمبر ۲: ایک انظام یبھی ہے کہ اس کے ادا کے لئے کوئی چیز بیچ کے لئے نامزدکردے۔

نمبو ۳:بنبت ایک جزووقف کے بیچ کرنے کے خودوقف کی آمدنی سے اداکر نااصلح للوقف ہے پس اس کا جواز بالاولی ہے۔

نسب ہے:جب مصلحت وقف کے لئے جزووقف کا بیچ کرنا جائز ہے جب وقف کے وقت کہہ دے اس کے فک کی مصلحت کے لئے قرض لینااولی بالجواز ہے۔

<sup>(</sup>١) الـدر الـمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في إستبدال الوقف و شروطه، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٥-٥٨٣/٦، كراچي ٣٨٤/٤-٣٨٥-

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب الوقف في مرض الموت، مكتبه زكريا ديو بند ٢٠١/٦، كراچي ٣٩٧/٤-٣٩٨-

نمبی ۵: جب مصلحت وقف کے لئے جز ووقف کا بیج کرنا جائز ہے جب وقف کے وقت کہدے تو خاص اُس جزو وقف کا بیچ کرنا جو کہ وقت وقف کے مرہون تھا اور قرض لے کر فک رہن کردیا گیا دوبارہ اس مقرض کے پاس رہن رکھ دینا اولی بالجواز ہوگا۔اور پیامور خمسہ بعض توروایات کے منطوق ہیں اور بعض مفہوم ہیں۔اب بعدان امور کے ممہد ہوجانے کے جواب سوال کاسمجھنا چاہئے کہ جب را ہن کے اذن سے مرتهن کسی دوسرے کے پاس رہن رکھ دیتو حقیقت اس عقد کی بیے ہوگی کہ اصل را ہن نے مرتہن ثانی سے قرض کیکر اس مرتہن ثانی کو وکیل بنا دیا کہ وہ مرتہن اوّل سے فک کرے پھر مرتہن اوّل کو وکیل بنا دیا کہوہ مرتہن ثانی کے یاس رہن رکھ دیے پس شرعاً بیر ہن منجانب را ہن اصلی کے ہوگا اور تمام احکام جومرتہن اوّل کے لئے ثابت تھے مرتہن ثانی کے لئے ثابت ہوجاویں گے؛ بلکہ بہتریہ ہے کہاس عقدرہن دررہن کو کہ جس کی نثریعت میں بدون اس تو جیہ کے پچھ بھی اصل نہیں ہے بید دونوں را ہن اول اورمرتهن ثانی اسی عنوان سے اختیار کریں خواہ قانونی دستاویز میں بیالفاظ نہ لکھے جاویں لیکن زبانی کہہ لینا بھی شرعاً کافی ہے اوراس اختیار کی مصلحت بلکہ ضرورت شرعیہ یہ ہے کہ پھر توجیہ کی ضرورت اور تاویل کی حاجت ندر بع عقدهمني سع عقد صرح أقرب إلى الصحة وأبعد عن الشبه موتاب يهرجب بير مرتہن ثانی بجائے مرتہن اوّل کے بعقد کیجے بالطریق المذکور ہو گیا تواب اس کاحق صرف زیر رہن میں ہوگا خواہ وہ جز ووقف جومشر وطالبیع تھا فروخت کر کے زرر ہن ادا کیا جاوے جس وقت بھی ممکن ہواوریا خود اس مرہون کی آمدنی سے بیمرتہن اس کو پورا کرے بیہ باختیار مرتہن ہی ہے۔(ا)

(١) وإن وقف المرهون فافتكه يجز: فإن مات عن عين تفي لايغيرأي وإلا فيبطل أوللغلة يمهل (درمختار) وفي حاشية الطحطاويقال الشرنبلالي في شرح البيت صورتهارهن عقاراثم وقفه وقفا صحيحا انعقد فلولم يفتكه حتى مضي سنون لايبطل الوقف فإذا افتكه أو أجاز المرتهن نفذوليس له الفسخ فإن مات الراهن قبل الفكاك وله مال يفي بالدين قضى منه الدين ونفذ الوقف وإن لم يكن له مال رفع أمره للقاضي فيبطل ويباع للدين وهـذا يـخـالف عتـق الـعبـد الـرهـن لايبـاع ويسـعـي في الدين إن لم يزد على قيمته ولايبطل العتق ..... قال الشرنبلالي في الشرح وبحث فاضل فقال ينبغي أن لايبطل الوقف ويؤخذمن غلته لوفاء الدين كسعاية العبد إذالم يقدر بزمن والجامع بينهما التحرير فإن الوقف تحريرعن البيع وتعلق حق الغير يقضي من ريعه كسعاية العبد بل أنه أمكن، إذقديموت العبد قبل أداء السعاية والعقار باق رعاية للمصلحة فليتأمل. (حاشية الطحاوي على الدرالمختار، كتاب الوقف، المكتبه العربية كوئته ٢/٠٥٥)

امدادالفتاوی جدیدمطول حاشیه اورانتفاع اس مرہون ہے جس طرح مرتبن اوّل کو بحثیت مرتبن ہونے کے نا جائز تھااسی طرح اس مرتبن ٹانی کونا جائز ہے(۱) بلکہ اگریہ مرتبن اس مرہون کی آمدنی سے زیر ہن تدریجاً لینا قبول نہ کریتو پھرآمدنی اس مرہون کی بھی مصارف وقف ہی میں صرف ہوگی البتۃ اگریپے مرتہن بوجہاس کے کہاولا دواقف را ہن میں ہےاوروہ جائدادوقفعلیٰ الاولا دہےاس حثیت خاصہ سے پیجمی مصارف وقف میں سے ہےاورخواہ حالاً خواہ مالاً جو کچھ بھی مفتضی ان شرائط وقف نامہ کا ہوتو اس حیثیت سے موافق شرط وقف کے اس مرہون کی آمدنی سے متفع ہوسکتا ہے(۲) اس تقریر میں سوال کے ہر جزو کا جواب آگیا ہے منطبق کرلیا جاوے اورا گر کسی سوال کا جواب مفہوم نہ ہوتو مکرر پو چھر لیا جاوے۔

۱۰/ جمادی الاخری ۱۳۳۳ هر تتمهٔ رابعه، ۲۲۰)

# سركاري زمين يارو پييه سے وقف كاحكم

سے وال (۱۵۱۷): قدیم۲/۹۲۵ - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مئلہ میں کہ زید بہت ہی مالدار ہےاس کا ارادہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑاوقف کروں جو بچاس ساٹھ لا کھروپے کی مقدار میں ہو

(١) وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لابالاستخدام ولا سكني ولا لبس. (هداية، كتاب الرهن، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٤٥)

لايحل للمرتهن أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقي له المنفعة فضلا فتكون ربا وهذا أمر عظيم. (شامي، كتاب الرهن، مكتبه زكريا ديوبند ١٠/٦، كراچي ٤٨٢/٦)

كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب كل قرض جرنفعا حرام، زكريا ديوبند٧/٥ ٣٩، كراچي ١٦٦/٥

مجمع الأنهر، كتاب الرهن، دارالكتب العلمية بيروت ٢٧٣/ - ٢٧٤ ـ

(٢) إذا قال في صحته: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على ولدي وولد ولـدي وأولاد أولاد هـم ونسلهم أبداماتناسلوا، فإنه يدخل في غلة هذه الصدقة كل ولد كان له يوم وقف هذا الوقف وكل ولد يحدث له بعد هذا الوقف قبل حدوث الغلة وولدالولد أبدا. (هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني: في الوقف على نفسه وأو لاده ونسله، مكتبه زكريا ديوبندقديم ٣٧٦/٢، حديد ٣٥٩/٢) شبيراحرقاسي عفاالله عنه جس میں ایک بہت بڑا مدرسہ صرف نتیموں کی پرورش اور دینی تعلیم کے واسطے کھولا جاوے جس کی مقدار یا پچ سویتیم ہوںاُ س میں قرآن شریف ترجمہ کے ساتھ اور دبینیات کے رسالے پڑھائے جاویں اور پندرہ سولہ سال تک اُن کواُس میں رکھا جائے جب وہ اپنے مذہب سے واقف ہوجا ئیں تو اُن کوا گرضرورت مجھی جائے تو ہنر سکھا دیا جائے کیکن پیضروری نہیں اور نہ وقف میں شرط۔صرف وقف دینیات کی تعلیم کے واسطے اور وہ بھی یتیم غربا کے لئے جوسنی مسلمانوں ہوں۔ ہاں وہ بیکرنا چاہتا ہے کہ ایک بہت بڑی زمین جو چند صد گر ہوسر کار ہند سے لے تا کہ اس میں بہت بڑا مکان بنادے جس میں مذکورہ بالا تمام انتظام مدرسہ ور ہاکش بیٹیماں واُن کی خورد ونوش اور مدرسین کا ہو سکے بیز مین جوسر کارِ ہند سے لی جائے گی اس کی قیمت کیچهٔ ہیں دینی ہوگی بلکہ وہ بطریق امداد دے گی اسی طرح میکھی کہ مثلاً بچپاس ہزار روپیہ بطریق امدا دسر کار ہند سے لےاوراس کوبھی مذکورہ روپیہ میں شامل کردے کیکن سر کاری کوئی حق اس پرنہیں۔ ہاں جواس کے متولی اورٹرسٹی مقرر ہوں ان میں سے جار حیرتو مسلمان ہوں جن کووا قف مقرر کرے اور دوسر کاری آ دمی بھی ہوں اس لئے کہآئندہ کوئی اس وقف کوضائع نہ کردےاور ہضم نہ کر جائے ان کوبھی منتظمین میں شریک کیا جائے اور سبل کرکام کریں۔ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ سرکارکواس میں کسی قتم کا دخل نہیں تا کہ اس کے رویے سے لون سود وغیرہ کا کام کرے اور اس کے رویے کوزیادہ کرے بلکہ واقف خود مکانات خریدے اور اُن کو وقف کردے جو اُن کا کرایہ آئے اس سے بیٹیم خانہ مذکورہ کا سب انتظام کیا جائے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ سی قتم کا سودی کوئی کا م ان کی آمدنی سے کر سکے اگر کوئی شخص اس طرح سے وقف کرے تو خدا کے یہاں اس کا مواُخذہ ہوگا یانہیں۔ بیوقف مقبول ہوگا یانہیں؟

**البواب**: سرکارے زمین یارو پیہ لینے سے جب شخص ما لک ہو گیا تو مثل دوسری مملوک چیزوں کے اس کا وقت بھی تیجے ہے۔(۱)

(١) وشرطه شرط سائر التبرعات وفي الشامية: أفادأن الواقف لابد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، مكتبه زكريا ديوبند ٢ /٣٤، كراچي ٤٠/٤)

يشترط أن يكون الواقف مالكا للموقوف وقت الوقف ملكا باتا وهذا باتفاق. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٣٠)

الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا

ديوبند ٥/٤ ٣١، كوئته ٥/٨٨١)

اورُسن نیت کے بعد کوئی امر مانع مقبولیت بھی نہیں گو بلاضرورت ایبا کرنامتہم ہونا ہے اس لئے احتیاط بہتر ہے(۱)اورا تنابر امال ہونیکی حالت میں ظاہراً ضرورت بھی نہیں ؛ کیکن تولیت کے لئے اسلام شرط ہے(۲)اگروہ سرکاری آ دمی مسلمان نہ ہوں وہ شرعاً متولی نہ ہوں گے؛البتۃ اگر متولی صرف مسلمان ہی ہوں اور سر کاری آ دمی بضر ورت ان کی نگرانی رکھیں اس کا مضا کھے نہیں۔

هفتم شعبان وسرسياھ (تتمهٔ خامسه، ص۱۹۲)

(١) التحرزعن مواضع التهمة واجب. (المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية ٣/٨٥)

التحرز عن مواضع التهم واجب. (عناية مع فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣٧٧، كوئله ٢٩٠/٢)

(٢) حضرت نے بیجولکھا ہے کہ تولیت کے لئے اسلام شرط ہے، احقر کو مجھ میں نہیں آیا، اس لئے کہ فقہی جزئيات سے ثابت ہوتا ہے كہ غير مسلم كى توليت سجيح ہوجاتى ہے۔ جزئيات ملاحظ فرمائے:

وأجماز المحنفية أن يكون الناظر ذمياً وإن الاسلام ليس بشرط ولوكان الناظر ذمياً وأخر جه القاضي لأي سبب ثم أسلم الذمّي لاتعود الولاية اليه الخ. (الموسوعة الفقهية ٤٤/٩٠٢)

ثاكى ميں ب: ويشترط لـلـصحة بلوغه وعقله لاحريته وإسلامه (إلى قوله) ولوكان عبداً يجوز قياساً واستحسانا لأهليته في ذاته (الى قوله) ثم الذمي في الحكم كالعبد الخ. (شامي، كتاب الوقف، مطلب: في تولية الصبي، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٩٧، كراچي

والتشترط الحرية والإسلام للصحة لما في الإسعاف ولوكان ولده عبداً يجوز قياسا واستحساناً لأهليته فيذاته إلى قوله والذمي في الحكم كالعبد. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٣٧٨، كوئثه ٥/٢٢٦)

ولاتشترط الحرية والإسلام للصحة لما في الإسعاف ولوكان عبدا يجوز قياسا واستحسانا والذمي في الحكم كالعبد. (هندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف، مکتبه زکریا قدیم ۲/۸۰٪، جدید ۳۸۰/۲)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

### وقف معلق درست نهيس

سوال (۱۵۱۷): قدیم ۲۲۲۲- کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ سمی محمد مرنے کے وقت کہتے گئے کہ جب تک میری بیوی نکاح ٹانی نہ کرے میری تمام اشیاء پر قابض رہے اور نکاح کر لینے پرتمام چیزیں مسجد پر وقف ہیں چنانچے مسماۃ رحمت اُن کی زوجہ نے نکاح بھی کرلیا۔ اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا

الجواب: نديدوصيت زوجه كے لئے سي اور نديدوتف سيح ہے۔

لأنه لا وصية للوارث في حال ما (١)ومن شرائط الوقف أن يكون منجزا لا معلقا إلا بكائن و لامضافا ولاموقتا الخ. درمختار .(٢)

۲۴/محرم استاه (تتمهُ ثانيه، ۱۲۱)

(۱) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع، إن الله تبارك وتعالى قدأعطي كل ذي حق حقه فلاوصية لوارث، النسخة الهندية ٢/٢٣، فلاوصية لوارث، النسخة الهندية ٢/٢٣، دارالسلام رقم: ٢١٢٠)

سنن أبي داؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء في الوصية للوارث، النسخة الهندية ٢/٦٩٣، دارالسلام رقم: ٢٨٧٠-

ولالوارثه إلا بإجازة ورثته لقوله عليه السلام: لاوصية لوارث. (شامي، كتاب الوصايا، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٤٠، كراچي ٢٥٥٦-٥٦٦)

ومنها كون الموصى له أجنبيا حتى لاتجوز الوصية لوارث. (مجمع الأنهر، كتاب الوصايا، دارالكتب العلمية بيروت ٤١٧/٤)

لاتجوز الوصية للوارث. (الجوهرة النيرة، كتاب الوصايا، دارالكتاب ديوبند ٣٦٩/٢) (٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب قديثبت الوقف بالضرورة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤/٦، كراچي ١/٤٣-

و شرائطه أهلية الواقف للتبرع من كونه حرا عاقلا بالغا وأن يكون منجزاغير معلق فإنه مما الايصح تعليقه بالشرط. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣١٣، كوئته ٥/٨٨٠)

# خزانجی چندہ کے رویبیمیں سے قرض لینا جائز نہیں

سوال (۱۵۱۸): قدیم۲/۲۲- زید چنده بلقان کاخزانچی ہے اگروہ کسی اپنے کام میں اُس میں سے کوئی روپیے صرف کردے اور بجائے اُس کے دوسرے وقت اپنے پاس سے اُس کو پورا کردے تو وہ عنداللہ گنہ گار ہوگایا نہیں؟ لیکن جب اُس روپیہ کامنی آرڈریا اُس کو بذر بعیہ تارروانہ کیا جائے تو اصل روپیہ تو پہنچ گانہیں بلکہ ڈاک خانہ سے ایک کاغذ جائے گا اور دوسرا ڈاک خانہ روپیہ دیدے گا، ایسی صورت میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں جواب باصواب سے مطلع فرمائے؟۔

البواب : اپنے کام میں اُس کا صرف کرنا جائز نہیں (۱) اور قیاس اس کامنی آرڈریا تاریر جیجے نہیں کیونکہ یہ تصرف تو باذنِ معطین ہے اور اپنے صرف میں لانا بلا اذن ہے (۲) اور ظاہر ہے کہ ایک کا قیاس دوسرے پرنہیں ہوسکتا۔

#### ۲٩/ربيج الاول اسساره (حوادث اور٢، ١٢)

→ وشرطه أهلية التبرع من كونه حرا مكلفا وأن يكون منجزا غيرمعلق لما أنه لايصح تعليقه. (النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣١١/٣)

وأما شرطه فهو الشرط في سائر التبرعات من كونه حرا بالغا عاقلا، وأن يكون منجزا غير معلق. (فتح القدير، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦٨، كوئته ٥/٦٤) شبيرا هم قالله عنه (١) رجل جمع مالا من الناس لينفقه في عمارة المسجد، فأنفق من تلك الدراهم في حاجته، ثم رد بد لها في نفقة المسجد لايسعه أن يفعل ذلك. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع العشرون: في الأوقاف التي يستغني عنها الخ، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٨/٨، رقم: ١٦٢٩)

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون: صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر، المجلس العلمي ٥٣/٩، رقم: ١٥٤٠٠-

رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد وأنفق من تلک الدراهم في حاجة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد لايسعه أن يفعل ذلک. (خانية على هامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٩٩٣، حديد ٢٠٩٣) لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه،مكتبه اشرفية

ديوبند ص:١١٠) ←

#### چندہ جمع کرنااس طور سے کہ بیس فیصدی کاٹ کراُن اہل چندہ کے

#### ور نه کودینا جوفوت هوجاویں

سوال (۱۵۱۹): قدیم ۲/۲۷ – ایک نیا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ پھھ آدمیوں نے چندہ کھولا ہے وہ چندہ میں فیصدی کاٹ کر مابقی ان ممبروں کے ور ثاء کو دیدیا جاتا ہے کہ جوفوت ہوگئے ہوں اور ہیں فیصدی کاٹ کر اُن اصحاب کے واسطے رکھا جاتا ہے کہ جو ہیں سال تک زندہ رہیں اور اُس سہ ماہی کارو پید فیصدی کاٹ کر اُن اصحاب کے واسطے رکھا جاتا ہے کہ جو ہیں سال تک زندہ رہیں اور اُس سہ ماہی کارو پید بھی کہ جس میں کوئی فوت نہ ہواس مدمیں جع کر دیا جاتا ہے تو جو ممبر پانچ سال تک چندہ دیتار ہا ہو پھر انفاق زمانہ سے وہ نا قابل ہوجائے تو اس مدسے اُس کی امداد کی جاتی ہے متو نی کے وارث کورو پید ملنے کی کوئی تعداد مقر زنہیں ہے وہ تعداد اموات اور چندہ دہندگان پر شخصر ہے جواب کافی سے آگاہ فرما ہے۔

الجواب :بالكل حرام ب-(١)

س/شعبان ۱۲۸ر حراتههٔ اولی من ۱۷)

→ لايجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولاولايته. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديو بند ٩١/٩، كراچي ٢٠٠/٦)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨٢٨ ٢٩\_

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه. (شرح المحلة لسليم رستم باز، مكتبه إتحاد ديوبند ١/١٦، رقم المادة: ٩٦) شميرا حمقا الله عنه

(۱) پیہ معاملہ لائف انشورینس (جیون بیمہ ) کے مرادف ہے ؛ لہٰذا جیون بیمہ میں جس طرح سوداور جوا، سریا

(سقه) کی وجہ سے حرمت کا حکم لگتا ہے،اسی طرح اس میں بھی انہیں علتوں کی بناء پر حرمت کا حکم لگے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ. [سورة المائدة: ٩٠]

عن ابن مسعود عن أبيه قال: لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء ومؤكله وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب لعن آكل الربا ومؤكله، النسخة الهندية ٢٧/٢، بيت الأفكار رقم: ٩٨ ١٥)

→ إن القيمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. (شامي، كتاب الحظرو الإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديو بند ٩/٧٧٥، كراچي ٤٠٣/٦)

تبيين الحقائق، مسائل شتى، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٧ ، إمداديه ملتان ٢٧٧٦ ـ

إن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينتقص، سمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، أو يستفيد مال صاحبه فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذاكان المال مشروطا من الجانبين كان قمارا، والقمار حرام ولأن فيه تمليك المال بالخطر وأنه لا يجوز. (المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل السابع في المسابقة، المحلس العلمي ١٤/٨، رقم: ٩٤٨٦)



### ١٣/ كتاب أحكام المسجد

# مسائلة أهل الخلة في مسئلة الظلّة

## يعنى حكم سائبان درمسجد

سوال (۱۵۲۰): قدیم ۲۸ / ۲۲۸ - بعدالحمدوالصلو قاس احقر نے مسجد پیر محمدوالی کی چارسہ در یوں کے سامنے ٹین کا سائبان ڈلوایا تھا اُن میں ایک سه در ی جنوبی شال رویہ سجد کے متصل ہے اس کے سائبان کے متعلق بعض حضرات اکا برسے بطور تحقیق کچھ خط و کتابت ہوئی اُس کواس غرض (\*) سے نقل کرتا ہوں کہ اہل علم سے اس باب میں مزید تحقیق کرلی جاوے اور میرے قول و فعل کو جحت نہ سمجھا جاوے میں نے اپنی فہم کے موافق کہا ہے اور کیا ہے۔ و سسمیتھا بسما سمیتھا إشار ق إلی الاسم المسمّی نواث الکا بر نخبة الأکابر.

#### مکتوباوّل آن بزرگ

کرم ومحتر م سندی ادام اللہ تعالی فیوضکم ۔ السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (ایک اور مضمون کے بعد)
آپ کی سہ دری کے سائبان کے متعلق مجھ کو خلجان ہے میں اُس کو ناجائز سبھھ رہا ہوں اور آپ جائز مولوی ۔۔۔۔ کی تقریر کی چھ میں نہیں آئی اس لئے مکلف خدمت ہوں کہ مفصل کیفیت اُس کی تحریر فرماویں کہ مولوی ۔۔۔۔ کی تقریر کی چھ میں نہیں آئی اس لئے مکلف خدمت ہوں کہ مفصل کیفیت اُس کی تحریر فرماویں کہ وہ جنو بی سہ دری داخل مسجد ہے یا خارج ۔ اور مسجد کے ساتھ اُس کی تعمیر ہے یا بعد تغمیر کی گئی یا اُس کا کوئی حصہ داخل مسجد ہے بعد تفصیلی علم کے اگر خلجان رہا تو عرض کروں گا۔ (پھرایک اور مضمون ہے) والسلام داخل مسجد ہے بعد تفصیلی علم کے اگر خلجان رہا تو عرض کروں گا۔ (پھرایک اور مضمون ہے) والسلام

(\*) اوراس لئے بھی کہاس مکا تبت میں متعدداصول وفر وع فقہیہ مفیدہ اہل علم ہیں جواور واقعات میں کا م آسکتے ہیں اورا کیٹ غرض اس امر کا بھی دکھلانا ہے کہا ظہار حق کے لئے مناظرہ کا کیارنگ ہوتا ہے۔ امنہ

#### معروض احقر بجواب مكتوب اوّل

(بعدالقاب وآ داب (\*) ودیگرمضامین) مولوی ...... ہے جومضمون ذکر کیا تھا وہ مطول تھا؛

اس لئے بوجہ عدم انضباط کے ادائہیں کر سکتے مخص اس کا ہے ہے کہ یہ دیوارجس پرسائبان رکھا گیا ہے جزومسجد ہے اور سائبان بھی بقصد مصلحت مسجد ڈالا گیا ہے اور وہ مصلحت ہے ہے کہ اکثر ایام میں ظہر کی جماعت باہر کے درجہ میں ہوتی ہے توصفِ اوّل پرقوسائبان قدیم کا سامیہ ہوتا ہے؛ کین دوسری صف جو بچوں کی ہوتی ہے زیادہ بچ دھوپ میں ہوتے تھے گو بضر ورت وہ اس دیوار کے سامیمیں کھڑے ہوتے تھے مگر وہ سامیکا فی نہ ہوتا تھا۔ اب وہ اس سائبان کے سامیمیں آ رام سے کھڑے ہوجاتے ہیں۔البتۃ اس دیوار میں ایک پُر انی غلطی اکابر کے وقت کی ہے کہ اس سہ دری کی کڑیاں اُس پر رکھی ہیں سواس غلطی کے تدارک کا بھی خیال ہے اس طرح کہ شرقی غربی دیوار پرایک گاٹرر کھرکڑیوں کو اُس پر رکھی ہیں سواس غلطی کے تدارک کا بھی خیال ہے اس طرح کہ شرقی غربی دیوار پرایک گاٹرر کھرکڑیوں کو اُس پر تکا دیا جا وے۔والسلام (تاریخ نقل کرنایا ذہیں رہا)

#### مكتوب دوم بجواب معروض بالا

مکرم ومحترم دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ (بعد ایک مضمون کے ) سائبان مسجد کے متعلق جناب نے دومقد مے تحریر فرمائے۔

اوّل ہے کہ دیوارجس پرسائبان رکھا ہواہے جز ومسجدہے۔

دوسرامقدمہ یہ کہ سائبان بھی بقصد مسجد ڈالا گیا ہےان دونوں مقدموں میں زیادہ اہم پہلامقدمہ ہے یہ مقدمہ تا وقتیکہ دلیل سے ثابت نہ ہوتصفیہ نہیں ہوسکتا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلاف اقویٰ ہے؛
کیونکہ یہ دیوار جس پر سائبان رکھا گیا ہے بیجز ومجموعہ سہ دری ہے جو خارج ہے اور جز و خارج (\*\*) خارج علاوہ اس کے اس کا جز و مسجد ہونا غیر معقول ہے کیونکہ اگر یہ دیوار مسجد کی ہوتی تو اس میں تین در ہونے کی کوئی

(\*) يهال جو كاغذره گيا تھا،اس ميں القاب وآ داب منقول نه تھا،صرف خط جو گيا تھااس ميں لکھا گيا

تھا۔۲امنہ

(\*\*) في هذه المقدمة كلام لأن بعض أقسام الخارج ما يكون مركبًا من الداخل والخارج فكيف يحكم على جميع أجزائه التي بعضها داخل بكونها خارجاً ١٦٠منه

وجہ نتھی پھر سہ درخودشہادت دے رہے ہیں کہاس دیوارکوجس میں در ہیں مسجد سے کوئی علاقہ نہیں اوراس کے ساتھ جب بیبھی دیکھا جاتا ہے کہ اس دیوار کا سلسلہ بلاا نقطاع شرقی جانب میں دورتک (\*) چلا گیا ہے جو یقیناً خارج مسجد ہے تو یہ حصہ بھی داخل مسجد نہیں ہوسکتا ما وراءاس کے میں نے بیعرض کیا تھا کہ بیہ دیوارمسجد کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے یا بعد میں ، پس اگرید دیوارا ب فرش مسجدیر بنائی گئی ہوتو بھی داخل نہیں ، ہوسکتی ہاں اگریدامر ثابت ہوجاوے کہاوّل بید بوارلب فرش مسجدیرا حاطہ سجد کے لئے قائم کی گئی تھی اور بعدازاں اس میں در بنائے گئے توالبتہ بیددیوار دیوارمسجد ہوسکتی ہے؛ کیکن اس صورت میں بھی شرعاً بیامرضروری ہوگا کہاس کے دربند کئے جاویں اوراُس کوسہ دری کی دیوارنہ قرار دی جاوے کہ جو خارج ازمسجد ہے۔ بالجملہ حضرت غور فر ماویں یہ سی طرح معقول نہیں ہے کہ بید دیوار جز ومسجد ہے اور در حقیقت بیا کابر کی غلطی نہیں ہےانھوں نے اس دیوار کوخارج خیال فر ما کراً س پرکڑیاں رکھی ہیں اور بیہ خیال اُن کا مجیح تھا کہ بیدد یوارخارج مسجد ہے کیونکہ خارجی سہ دری کی دیوار ہےاس برسائیان کا ڈالنا یہی غلطی ہے۔دوسرا مقدمہ جوتح ریرفر مایا اُس میں کلام کی چنداںضرورت نہیں اور نہاُس ہےاشکال رفع موسك<sub>-</sub>فقط والسلام (تاريخ نتهي)

# معروض احقر بجواب مكتوب دوم

(بعد آ داب والقاب کے ) دیوارکوجومیں نے جز ومسجد لکھاوہ اس بناء پر کہوہ فرش مسجد پر بنی ہوئی ہے جبییا حدود مثقابلہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے گو بعد میں بنائی گئی۔ چنانچیا بیک بار میں نے حضرت گنگوہیُّ کی خدمت میں بھی یہی شبہ پیش کیا تھا کہ صورت مسجد سے معلوم ہوتا ہے کہ بید بوار حدود مسجد کے اندر داخل ہے چھرخارج مسجد کی کڑیاں اُس پر کیسے رکھی گئی ہوں گی۔

حضرت نے فرمایا ہاں اب غور کرنے سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وفت کسی کو بھی خیال نہیں ہوا۔اس ارشاد سے وہ خیال دل میں متمکن ہو گیا تھا۔ پس اگراس بناء پریپدد یوار جز ومسجد ہوتو کڑیوں کا اس پررکھا جانا پُرانی غلطی ہوگی جس کو میں نے عریضۂ سابقہ میں عرض کیا تھا مگراُ س صورت میں سائبانِ مسجد کا رکھا جانا کچھے بھی حرج نہ ہوگا اورا گراس سے قطع نظر کر کے دیوار کوخارج مسجد کہا جاوے۔

(\*) پیدد بوارتک نتھی صرف حدمسجد تک تھی بہت بعد میں ایک نئی دیوار بنا کراس ہے تصل کر دی گئی تھی۔ ۱۲ منہ

(بناء على القرائن المذكورة في المكتوب السامى) تواس وقت پرسائبان كالجمسلات مسجداً سرركها جانا اور بھي سہل ہوگا؛ كيونكه غير مسجد كومسجد كے لئے مشغول كرنے ميں كوئى وجہ منع كى نہيں معلوم ہوتى اوركڑيوں كاركھا جانا بھى غلطى نہ ہوگى؛ البتة اس تقدير پر صرف بيا شكال باقى رہے گا كه جود يوار جزومسجد نہيں ہے اُس كوفرش مسجد پر بنانے سے غير مسجد كے ساتھ مسجد كومشغول كيا جس كا احداث گزشته غلطى ہے اور ايقاء حالى غلطى ہے تو اُس كى تلافى ميرے خيال ميں بيآتى ہے كه اس وقت سب اہل محلّہ ملكراً س ديوار كومسجد كا جزوتر ارديديں اور سه درى كى كڑيوں كے لئے ايك گا ٹرشرقى وغربى ديوار پر ركھديا جاوے كيونكه ديوار كے مهم ميں وقف كا حرج عظيم ہے۔ اسى طرح در بندكر كے سه درى كى لا تعطيل ميں بھى يہى اضرار بالوقف ہے۔ والسلام

۲/ذی قعدہ ،اسساھ

## مکتوب سوم بجواب معروض مٰدکور

مكرم ومحتر م مصدر مكارم دام فضلكم

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

گرامی نامہ موجب برکت ہوا۔ گئ روز تک تو یہ خیال رہا کہ مسکہ کے متعلق کچھ عرض کروں یا نہ کروں مہادا تکرار موجب بار ہو، بالآخر یہ خیال ہوا کہ اپنا خیال ایک دفعہ اور عرض کر دوں، اس وقت مجھ کو دوامر عرض کرنے ہیں، ایک تو دیوار کے متعلق کہ مبحد ہے یا نہیں؟ دوسر سے سائبان کے متعلق کہ اگر دیوار کو دیوار مسجد قرار دیا جاوے تو سائبان اُس پر ڈالنا جائز ہے یا نا جائز؟ حضرت گنگوہ گئے کے یہاں دیوار کے متعلق جو تذکرہ ہوا اُس سے اتنا معلوم ہوا کہ بظاہر دیوار بعد میں فرش مسجد پر بنائی گئی ہے جس کا اُس وقت کسی کو بھی خیال نہیں ہوا اور اب بظاہر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ مسجد پر خارجی دیوار کا بنانا قدیم غلطی ہے پس واقعی سہ دری کی دیوار جب مسجد پر بنائی گئی تو وہ بوجہ اس کے کہ خارجی سہ دری کی دیوار ہے مسجد پر اُس کا ہونا نا جائز تھا تو صرف کڑیوں کا اُس پر رکھا جانا یہ پُر انی غلطی نہیں بلکہ غلطی تو یہ ہوئی کہ خارجی دیوار اس مجد پر اُس کا بنائی گئی ، اب یہ بات کہ اگر اس دیوار کو اہل محلّہ متفق ہوکر مسجد میں داخل کرنا چا ہیں تو جزوم مسجد ہو ہوتی ہوئی گئی ، اب یہ بات کہ اگر اس دیوار کو اہل می قدر خیال ضرور ہے کہ حض گاٹر ڈال کراور کڑیوں کو اُس پر یائی گئی ، اب یہ بات کہ اگر اس دیوار کو اہل می قدر خیال ضرور ہے کہ حض گاٹر ڈال کراور کڑیوں کو اُس پر

ٹھیرا کر جدا کر دینے سے داخل مسجد نہ ہو سکے گی تاوقتیکہ اُس دیوار کا انصال تر بھے جو دونوں جانبوں (\*) شرق وغرب میں ہے وہ غیرمسجد سے منفصل نہ ہوجاوے ہاں اگر گاٹر ڈال کرکڑیاں اُس پر رکھ دی جائیں ، اورا تصال تربیع بھی منفک کر دیا جاو ہے تو اُس وقت کیا عجب ہے کہوہ دیوار با تفاق اہل محلّہ دیوار مسجد قرار یا سکے، اب رہی دوسری بات کہ جب بید دیوار دیوار مسجد ہوجاوے تواس پرسائبان ڈالنا جائز ہوگا یانہیں؟ میرے نز دیک سائبان ڈالنا اُس وفت بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ عرفاً سائبان محض دیوار کے لئے نہیں ڈالا جاتا نہ تا بع دیوار ہوتا ہے؛ بلکہ تابع مجموعہ مکان ہوتا ہے جس مکان پرسائبان ڈالا جاتا ہے پس صورتِ موجودہ میں سائبان سہ دری کا تابع ہے نہ کہ دیوار مسجد کا ؛ لہذا نا جائز ہونا چاہئے اورا گرمنفعت پرنظر کی جائے تو بہنسبت منفعت مسجد منفعت سہ دری اقوی اور اہم ہے؛ کیونکہ سہ دری کے بیٹھنے والوں کی بھی راحت مدنظر ہےاورمسجد کے نمازی بچوں کی بھی راحت کا خیال ہے لیکن اس غرض کے حصول میں مقصودا ہم جماعت بیعنی توسط امام کی مخالفت لا زم آتی ہے؛ لہٰذا بیر مقصود بھی اس قابل ہے کہ ملحوظ نظر نہ ہو۔اوراصل بیہ ہے کہ اغراض کواس میں ڈخل نہیں کیونکہ مسجد کوغیر مسجد کے استعمال میں لا نا گوکسی غرض مسجد ہی کے لئے ہو جائز نہیں ہے۔ فقط والسلام خیرختام (تاریخ نہ تھی)

#### معروض احقر بجواب مكتوب سوم

(بعد القاب واداب) والا نامه نے مشرف فرمایا اظہارِ حق کا تکرار حاشا و کلا کہ قلب پر بار ہو۔ اور بحد الله مجھ کوتو عادت ہے کہ جب کسی امر کاحق ہونا واضح ہوجاتا ہے پھراپنی رائے پر اصرار نہیں ہوتا،سو اب تک اس کاا نتظار ہے جونہیں ہوااور مجھ کو بھی تکرار فی الجواب خلاف ِادب معلوم ہوتا ہے مگر تحقیق نے اس یر جری کیا قبل سائبان بننے کے تو وجدان سامی کو بجائے دلیل سمجھ کراُس کا اتباع کرتا مگر مجھ تک اس مضمون کا زبانی پیام صرف بدیں عنوان پہنچا کہ خارج مسجد کا یانی مسجد میں لینے کا محذور لازم آوے گا؛ چونکہ یہ بناء مقصورتھی؛ کیونکہ سائبان کہ جس کا یانی مسجد میں گر تامسجد کا جز و بنایا جاتا تھا سوأس کا یانی مسجد ہی کا یانی تھا؛ اس لئے وہ بنالیا گیااب بعد بننے کے اُس کی تفکیک میں خود شبہ تصرف فی المسجد بالہدم والخراب کی وجہ سے

(\*)غرب میں تواس کی اس لئے حاجت نہیں کہاس جانب اتصال مسجد ہی ہے ؟ البتہ شرق میں جدید دیوار سے اتصال اس کا حادث ہو گیا جیسا کہ حاشیہ کمتوب دوم میں مذکورہے۔ ۲ امنہ عدم جواز کااخمال ہو گیا سواس احمال کے رفع کے لئے نہایت صریح دلیل کی جو کہ کافی شافی ہوضرورت ہے۔ جواب تک نہیں ملی دیوار کے متعلق جو کچھ میں نے عرض کیا تھا وہ محض تبرعاً تھا جس کے لکھنے کی اصل وجہ تواستفسارگرا می کا جواب تھااور ساتھ ہی بیخیال بھی شامل ہو گیا تھا کہاس کی بھی تحقیق ہوجاوے گی شاید کوئی صورت اُس برانی غلطی کی اصلاح کی نکل آئے باقی نفس مسکلہ واقعہ میں اُس کوکوئی خلنہیں اور سائبان کا جواز اُس پرموقوف نہیں ؛ کیونکہ اگروہ جز ومسجد نہ ہوتو اُس کومسجد کے کام میں لا نابدرجہ ُ او لی جائز ہوگا جیسا کہ عریضہ سابقہ (\*) میں عرض کیا ہے۔اور ظاہر بھی ہے کہا گرمسجد میں شامیا نہ کھڑا کیا جاوے اوراُس کی طنا بیں محلّہ کے مکان میں باندھ دی جاویں تو بلاشبہ درست ہے یا فناء مسجد کی کسی عمارت میں باندھ دی جاویں تو اُس کا جواز اس ہے بھی زیادہ ظاہر ہے اس لئے دیوار کے قصہ کوچھوڑ کرنفس مسکلہ کے متعلق عرض کرتا ہوں سوعر فاً اس کا تابع سہ دری ہونااور تابع بھکم متبوع ہوتا ہے سومیرے خیال میں اس عرف کی مزاحم نیت بانی کی ہوسکتی ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر کوئی بانی مسجد فرش مسجد کے حصد اخیرہ کو سیم بھھ کر ( کہ لوگ یہاں وضوکریں گےاورمسجد میں غسالہ کا گرانا جائز نہیں)مسجد سے خارج رکھنے کی نبیت کر لےاورا متبیاز کے لئے ہیئت تغمیر کی بھی کچھ بدل دے تو یقیناً جائز ہے اور مساجد قدیمہ میں وضو کرنے کی یہی تاویل ہو بھی سکتی ہے ورنه عامه مسلمين كالبيحرمتي مساجديين مبتلا هونا لازمآتا سيحالانكه حسأ وصورةً وه حصه تا بع مسجد بلكه جزو مسجد ہے اور تابع بحکم متبوع ہوتا ہے تو چاہئے کہ اس وضع عرفی کے اعتبار سے اس کو جز ومسجد کہہ کر اُس پر وضوكوجائز نه كها جاوب پس حكم جواز سے صاف ثابت ہوا كەنىت بانى كى اُس عُرف كى مزاحم ہوجاوے گى یہاں بھی بانی ظلہ نے اُس کوسہ دری کا جز و ہنا نے کی نیت نہیں کی اور بیا مر کہ منفعت جالسین سہ دری کو بھی ہو گی سو گوو توعاً ایبا ہو گا مگر میرے نز دیک یہاں بھی اس وقوع پرنیت کور جحان ہو گا اور نیت ہے منفعت مسجد کی اس کی نظیریہ ہے کہ تقلیل نز (نمی ) کے لئے غرس اشجار کومسجد میں جائز کہا گیا ہے اور دوسری اغراض کے لئے ناجائز حالانکہ وقوعاً دوسری اغراض بھی متحقق ہوں گی رہا منفعت سہ دری کا اقویٰ اورا ہم ہونا سو اس کاا نداز ہ پورا پورا حالت سابقہ کے تجربہ برموقوف ہے کہ بچوں کوزیادہ تکلیف تھی یا جانسین سہ دری کو تو واقعی سه دری والوں کو کچھ بھی تکلیف نہ تھی وھوپ تو وہاں آتی ہی نہ تھی برسات میں بھی بوچھار آتی تھی

(\*) کیعن مکتوب دوم کے جواب میں بقولہ اورا گراس سے قطع نظر کر کے الی قولہ اور بھی سہل ہوگا۔ ۱۲ منہ

.....

تو سالہا سال سے اُس کے لئے پردوں کا کافی انتظام چلا آتا تھا اور میں نے ہمیشہ سے النزام کررکھا ہے کہ مصالح سہ دری کے لئے جو چیز بنی اُس کے دام اپنے پاس سے دیتا ہوں ؛ چنانچہ پر دے اور فرش بیسب میرے ہی داموں کے ہیں اوراسی لئے باوجود ہزاروں روپییمسجد و مدرسہ میں صرف ہوجانے کے سہ دری میں بھی لیائی تک نہیں کرائی باوجود ضرورت کے۔ پس اگر سائبان میں مصالح سہ دری کا قصد ہوتا تو انشاء اللہ تعالی اُسکوا بنے پاس سے بناتا بلکہ اس سائبان سے سہ دری میں روشنی کسی قدر کم ہوجانے سے بعض کھنے (\*) پڑھنے والوں کو اُن کے کا م میں ایک گونہ تکلف ہو گیا اسی لئے بناء کے بل سہ دری کے مصالح کا وسوسہ بھی نہیں بلکہ میں نے تو ان مصالح کے مشورہ پیش کئے جانے کے وقت تصریحاً اُن کور دکر دیا کیونکہ بعض نے پیش بھی کیا تھا؛البتة اول مصلحت ذہن میں بیآ ئی تھی کہاس کے مقابل شالی سہ دری (\*\*) کے سائبان کے بعدا گریہ سائبان نہ ہوا تو تقابل کی خوشمائی جاتی رہے گی؛لیکن اس کے ساتھ ہی اس مصلحت کو نا کا فی سمجھ کرتر دد تھا کہ اُسکے بعد پیمصلحت ذکر کی گئی اس کو البتہ معتد بہ مسلحت سمجھ کر کام جاری کر دیا۔ رہا توسیط امام کی مخالفت تو عذر حرومطر میں عفو ہوسکتا ہے خصوص غیر مکلفین کے لئے اس کی نظیر یہ ہے کہ صلوۃ خلف الصّف منفر داً مکروہ ہے مگراب فقہاء نے احمّال تجاذب عوام کے سبب اجازت دی ہے کہاوّل صف میں سے کسی کونہ کھنچے تنہا کھڑا ہوجائے تواس عذر کورا فع کرا ہت قرار دیار ہا یہ کہ سجد کوغیر مسجد کے استعمال میں لا نا گوکسی غرض مسجد کے لئے ہو جا ئز نہیں واقعی اگراییا قصداً کرے تو بیچکم مجھ میں آتا ہے لیکن اگراس کا قصد نہ ہو گوکوئی خاص نفع حاصل ہوجاوے تواس صورت میں اس کا عدم جواز سمجھ میں نہیں آتااس کی نظیریہ ہے کہایک شخص مسجد کی پیشت یرمکان بناوےاوروہ جانب شرق میں اس لئے اپنی دیوار نہ بناوے کہ سجد کی دیوارغر بی پردہ کے لئے کا فی ہے تو کیا اُس کو نا جائز کہا جائے گا؛ حالا نکہ مسجد کا جز وغیر مسجد کے کام میں آیا۔ یاا گرایسے ہی مکان کی دیوار شرقی بھی ہو؛لیکن ذراپیت ہو کے کہ محلے کے بعض ایسے مکانات کی حیوت سے سامنا ہوتا ہو جن میں اوراُس مکان میں مسجد مذکور حائل ہوا ورفرض کیا جاوے کہ بمصلحت راحت نمازیان اس مسجد کی حیجت اونچی کرنے کی رائے قراریاوے اوراس وجہ سے دیواریں بھی اونچی کرنے کی ضرورت پڑے

<sup>(\* )</sup> اور بھی مجھ کو بھی سہ دری ہے باہر بیٹھ کر لکھنا پڑ ھنا پڑا۔ ۱۲ امنہ

<sup>(\*\*)</sup> بیسه دری مسجد سے فصل پر ہے۔ ۱۲ منه

اور پھراُس او نچائی کے بعداُس مکان کا پورا پورا پر دہ ہوجاوے اور پھراُس کی دیواراو نچی کرنی پڑے اورا تفاق سے وہ مکان والا ہی اُس مسجد کا بھی متولی ہوتو کیا اُس کو بیجا مُزنہ ہوگا کہ اُس مسجد کے او نچی کرنے پر کفایت کرے اورا پنی دیوار کو او نچا نہ کرے حالانکہ یہاں خودا پنی دیوار کو بھی او نچا کرے مکان کو اُس منفعت دیوار مسجد کے اثر سے بچاسکتا ہے گر پھر بھی نئی نہ ہوگی ہیں کی جاوے گی اور صورت واقعہ میں تو کوئی ایسی تدبیر بھی نہیں کی کہ سہدری کو اس سائبان کے اثر سے بچایا جا سکے تو ایسے تعذر میں تو بدرجہ اولی تنگی نہ ہوگی۔ والسلام خیر ختا م

#### تهمت الممكا تبهة

تنبیه: گو پھراس معروض کا جواب نہیں آیا۔ گراس جواب نہ آنے کو جت نہ مجھا جاوے کیونکہ اس کا سبب کوئی عارض بھی ہوسکتا ہے مثلاً وہی امر جو کہ مکتوب سوم کے شروع میں مذکور ہے۔ اس لئے اب بھی ضرورت ہے کہ اس باب میں اہلِ علم سے مزید تحقیق کرلی جاوے جسیا کہ تمہید میں عرض کیا گیا۔ فقط۔ (ترجیح ثانی صفحہ ۱۸۲ تا ۱۹۰)

### مسجد ميس لرنا جھكرنا

سوال (۱۵۲۱): قدیم۲/۲۳۲ - کیاحکم ہے شریعت کااس میں کہ مسجدوں میں فضول باتیں کرنااور شور وغل مجانااور لڑنا جھکڑنااور لغویات بکنا کیسا ہے؟

السجواب :مسجدیں عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں اُن میں آ کر عبادت میں لگار ہنا جا ہے یا کوئی دین کی بات ہواُس کا بھی مضا نُقنہ نہیں وہ بھی عبادت ہے مگرالیں واہیات باتوں کے واسطے بیٹھکیس ہوتی ہیں پس (\*)مسجد کو بیٹھک ٹھہرانا بہت بُری بات ہے (۱)، یہلوگ قابل سزاکے ہیں۔

(\*) يەمطلىب نېيىل كەبىي گەك مىل يە على الإطلاق جائز ہو؛ بلكە مقصودىيە ہے كەعلاوە قباحت ذاتىيكلام فضول كے يەعارضى قباحت مزيد ہے۔ ١٢ منه

(۱) عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمرواها في الجمع. (سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، أبواب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، النسخة الهندية ص: ٥٠، دارالسلام رقم: ٧٥٠)

في صحيح البخارى عن السائب (\*) ابن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين فجئته بهما، فقال: ممن أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لاو جعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عَلَيْكُ (١) أقول المساجد كلها متساوية في هذا الحكم. (\*\*) فقط أكر مسجد رسول الله عَلَيْكُ (١) أقول المساجد كلها متساوية في هذا الحكم. (\*\*)

(\*) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنيا هم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رواه بيهقي . ١٢منه

(\*\*)نعم المسجد النبوي أولى وأحوى باعتبار كون المتحدين بقرب النبي صلى الله عليه وسلم لكن التساوي باعتبار أصل الحكم ثابت. ١٢منه

→ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفئ دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. (ترمذي شريف، أبواب الفتن، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف، النسخة الهندية ٢/٥٤، رقم: ٢٢١١)

والكلام المباح وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله (تحته في الشامية) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٦/٢، كراچي ٢٦٢/١)

وصرح في الظهيرية بكراهة الحديث أي كلام الناس في المسجد؛ لكن قيده بأن يجلس لأجله. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل في كراهة استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣/٢، كوئته ٣٦/٢٣)

الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢٢١/٥، حديد ٣٧٢/٥)

(١) بخاري شريف، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المساجد، النسخة الهندية

٧/١٦، رقم: ٢٥٥، ف: ٤٧٠ →

#### مسجد میں دنیا کی با تیں کرنے کا حکم

سوال (۱۵۲۲):قدیم ۲۳۵/۲۳۰ - جامع مسجد میں جبنمازی لوگ جمع ہوتے ہیں توبا ہم دنیا کی باتیں دیر دیر تک کیا کرتے ہیں اِن باتوں میں دوا یک باتیں خدااور رسول کی بھی ہوجاتی ہیں مگر دنیا کی باتیں زیادہ ہوجاتی ہیں۔ایسا چاہئے یانہیں اورالیی باتیں کرنے والے گنڈگار ہوں گے یانہ؟

الجواب : اگراس میں کوئی معصیت کی بات نہ ہواور خاص با تیں کرنے کی نیت سے مسجد میں نہ آئے ہوں تو گناہ نیں (۱) لیکن اِس کا غالب کرناا دب مسجد کے خلاف ہے۔

٢/صفرس ١٣٢٥ (تتمه خامسه ١٣٢٠)

# مسجد میں دنیوی مجلس قائم کرنا

سوال (۱۵۲۳): قدیم ۲۳۵/۲ - مسجد میں بعداختیا منماز علاوہ عبادت وفعل کے مثل اپنی ایک نشست کے بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں؟

→ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد، دارالفكر بيروت ٤٤٨، رقم: ٤٤٨ عـ شبيرا حمقا كي عفا الله عنه

(۱) وصرح في الظهيرية بكراهة الحديث أي كلام الناس في المسجد؛ لكن قيده بأن يجلس لأجله. وفي فتح القدير الكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات، وينبغي تقييده بما في الظهيرية: أما إن جلس للعبادة ثم بعدها تكلم فلا. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل في استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديو بند ٢٣/٢، كو ئته ٣٦/٢٣)

ويكره الإعطاء مطلقا ..... والكلام المباح وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله وتحته في الشامية: فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد مابني لأمور الدنيا وفي صلاة الجلابي: الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد، وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى كذا في التمرتاشي هندية. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٦/٢، كراچي ١٩٦٢)

هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/١ ٣٢، حديد ٣٧٢/٢. شبيراحم قاسى عفاالله عنه

الجواب: في الدرالمختار: والكلام المباح، وقيد في الظهيرية: بأن يجلس لأجله؛ لكن في النهر الإطلاق أوجه وتخصيص مكان لنفسه (۱). وفي رد المحتار عن الطحاوي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الأشعار في المسجد، وأن تباع فيه السلع وأن يتحلق فيه قبل الصلواة وفيه ثم وفق بينه وبين ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم وضع الحسَّان منبراً ينشد عليه الشعر بحمل الأول على ما كانت قريش تهجوه به ونحوه مما فيه ضرر وعلى ما يغلب على المسجد حتى يكون أكثر من فيه متشاغلا به إلى قوله مما غلب عليه كره وما لا فلا. جلد: ١، ص: ١٩٢ - ٢٩٢ - ٢٩٢ (١)

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں باتوں کی غرض سے بیٹھنا اور غیر وقت صلوٰۃ میں بھی حلقہ واجتماع کرنا اور خصوص جبکہ نشست کی جگہ بھی خاص کر لی جاوے یہ سب نا جائز ہے اگر اس کی عادت کر لی جاوے (۳) اور اگر نہ اس غرض کے لئے مسجد میں گیا اور نہ اس کی عادت کی بلکہ عبادت کے لئے مسجد میں واخل ہوا تھا انفاق سے کوئی بات چیت مباح بھی کر لی یا اس کے لئے احیاناً بیٹھ گیا تو پھھ حرج نہیں۔ (۴) انفاق سے کوئی بات چیت مباح بھی کر لی یا اس کے لئے احیاناً بیٹھ گیا تو پھھ حرج نہیں۔ (۴)

(1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها، مطلب: في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٤٣٦/٢، كراچي ٢٦٢/١-

(٢) شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في إنشاد الشعر، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٤/٢، كراچي ٦٦٠/١-

(٣) الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/ ٣٢، حديد ٥/ ٣٧٢)

يكره البصاق فيه ..... والكلام المباح؛ لأنه يأكل الحسنات. وقيده في الظهيرية بأن يحلس لأجله، كذا في البحر والإطلاق أوجه. (النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل فيما يكره خارج الصلاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٩/١-٢٥)

(٣) وصرح في الظهيرية بكراهة الحديث أي كلام الناس في المسجد؛ لكن قيده بأن يجلس لأجله. وفي فتح القدير الكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات، وينبغي تقييده بما في الظهيرية: أما إن جلس للعبادة ثم بعدها تكلم فلا. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها، فصل في استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣/٢، كوئته ٣٦/٢٣) شبيرا حمقا مى عفاالله عنه

# صحن مسجد كاحكم

سوال (۱۵۲۴): قد یم ۱/۲ س۱۲ – (رقم زده صدرالا فاضل حضرت مولا ناسیدمهدی حسن صاحب قبله مفتی را ندیر ضلع سورت) ناظرین کرام مسلمه قاعده به السناس أعداء لمها جهلوا" انسان کو جس چیز کاعلم نه ہوا سی کادشن ہوتا ہے۔ ایسی حالت بیں اس کواگر اس مجھول چیز کی ممانعت بھی کردی جائے تو پھراً سی کوشنی بیں اوراضا فہ ہوجا تا ہے پھراس کے متعلق اگر کسی سے کوئی غلط نجر بھی سُن لے تو فوراً عدم علم کی بنا پر اس کو حقیقت پر محمول کر کے اپنا ذمی تھم اس پر لگا دیتا ہے اور ہوا کی صورت میں پیش کر کے مسلمہ فقہ حقی کی طرف منسوب کردیا بس اہلی حدیث کے دارالا فقاء سے تحقیق سے قبل ہی اس پر ہے تم لگا دیا ہے کہ یہ مسلمہ فیات کی طرف منسوب کردیا بس اہلی حدیث کے دارالا فقاء سے تحقیق سے قبل ہی اس پر ہے تم لگا دیا جا تا ہے کہ یہ مسلکہ کیا اس طرح فقہ احتاف کے اور بہت سے مسائل بے دلیل و غلط ہیں تا کہ پہلے ہی وہلہ میں سُنے والے کے کان کھڑ ہے ہوجا کیں کہ یہ کیا مصیبت کہ میں تو ایک مسئلہ پیش کرر ہا تھا اور یہاں ضغث میں سُنے والے کے کان کھڑ ہے ہوجا کین گردے رہا ہے جس مسئلہ کی نسبت فقہ خفی کی طرف کی گئی ہے واقعی وہ سے نام کی رہا ہے بیا ایسی ہی سُنی سُنا کی خبر دے رہا ہے جس مسئلہ کی نسبت فقہ خفی کی طرف کی گئی ہے واقعی وہ کتب مسئلہ کی نسبت فقہ خفی کی طرف کی گئی ہے واقعی وہ کتب مسئلہ کی نسبت فقہ خفی کی طرف کی گئی ہے واقعی وہ کتب مسئلہ کی نسبت فقہ خفی کی طرف کی گئی ہے واقعی وہ کی خور مانندویدہ کا مصداق ہے اس کے متعلق اُن کے یہاں کوئی خاص حکم ہے یانہیں اُنھوں نے خفیق کی ہے یانہیں ؟

بس بہ کہدینا کافی ہوتا ہے جس طرح اور بہت سے مسائل بے دلیل ہیں فقداحناف کا بید مسلہ بھی ہے دلیل وغلط ہے اہلِ علم بلکہ بزعم قائل اہلِ تحقیق سے بیغل بسابعید ہے؟

گویا بیہ کہدینا بھی ایک حد تک کافی ہوتا کہ فقہ خفی کا بیہ مسکلہ بھی نہیں ؛ لیکن اس کیسا تھ جواب میں یوں فر مانا کہ فقدا حناف کے جس طرح اور بہت سے مسائل بے دلیل ہیں بیہ مسئلہ بھی بے دلیل ہے ایک خاص رنگ میں رنگا ہوا فر مان ہے جوگل ست سعدی و درچثم دشمناں خاراست کا مرقع ہے؟

اس وقت میرے سامنے اخبار اہل حدیث مجربیہ ۱۱/ جمادی الثانی ۱۳۴۵ ھرکھا ہوا ہے۔جس کے چوشے صفحے کے پہلے کالم پرایک سوال وجواب کی بیئر خی ہے'' مسجد کا دالان اور صحن برابر ہیں' سائل نے بیبیان کیا ہے کہ بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ججت دار حصہ مسجد ہے اور بلا ججت والا جو صحن کہلا تا ہے بیبیان کیا ہے کہ بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ججت دار حصہ مسجد ہے اور بلا ججت والا جو صحن کہلا تا ہے

خارج مسجد مثل گھرہے،اگراس میں فرض نماز پڑھی جائے تو گھر کا ثواب ملے گانہ مسجد کا،بعض اہلِ حدیث جوامام مسجد ہیں اس فقہی مسئلہ پر نہایت شختی ہے جامد و عامل ہیں اور دوسروں کو بھی صحن مسجد میں فرض نماز یڑھنے سے بہت شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ صحون مساجد داخلِ مساجد ہیں یا خارج، ا گراس میں فرض نماز پڑھی جائے تو مسجد کا ثواب ملے گایا گھر کا؟

الجواب : فأقول بحول الله وقوته فقاحناف مين جس طرح اوربهت سے مسائل بلادليل ہیں اسی طرح بیمسکا بھی بلا دلیل ہے صحنِ مسجد داخلِ مسجد ہے نہ خارج ( کالم ۲ تاط ۲ ) پس فقہ کا بیمسئلہ غیر مرلّل ہے کہ صحون مساجد مثل گھر ہیں اگراس میں فرض نماز پڑھی جائے تو مسجد کا ثواب نہ ملے گا بلکہ گھر کا ثواب ملے گابالکل غلط بےاصل بلا دلیل وخلاف طریقۂ انبیاء وسلف صالحین رحمۃ اللہ میم ہے۔ ( کالم ۱۳ س ازسطر ۲۱ تا ۲۵) اس کی مثال بعینه ایسی ہے جیسے کوئی کے اہلِ حدیث کی بعض کتابوں میں کھا ہے کہ رام چندر مجچمن کشن جی زراتشت نفسیوس بدها۔سقراط۔فیثا غورث انبیاء وصلحاء ہیں۔ہم ان کی نبوت کا انکارنہیں كرتي ونحن له مسلمون و نبرئهم عما ينسب إليهم أهل الكفر من الشرك والكفر والطغيان. (هدية المهدى ج ١ ،ص ٨٥٥. ياكوئي كن كياكه الله عديث كي بعض كتابول مين كلها ب کہ عورتوں پالونڈیوں سے دبر میں وطی کرنے پرا نکار کرنا جائز نہیں۔اس لئے کہ مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ (مدید، ص:١١٨، ج:١) اورکوئی مجیب یوں جواب دے کہ بیکیاان کے یہاں کے بیسیوں مسئلے غلط اور بے دلیل ہیں تو مذکور مجیب صاحب کے قاعدہ کے مطابق بیجانہ ہوگا۔ پیچیج ہے کہ حن مسجد داخلِ مسجد ہے اوراس پرمسجد کے احکام جاری ہیں اور یہی کتب فقداحناف کا حکم ہے۔ بیٹی خنہیں کہ فقہاء حنفیداس کےخلاف کے قائل ہیں یا ان کی معتبر کتابوں میں اس کے خلاف تھم ہے یا فقہ حنفی صحن مسجد کو خارج مسجد بتا تا ہے نہ سائل نے اس کی تحقیق کی اور نہ مجیب صاحب نے تحقیق کی تکلیف گوارا فر مائی جواب میں اس کاامکان تھا کہ کہدیا جاتا کہ ا گرفقہ خفی میں اسی طرح ہے تو بیچ نہیں ہے؛ بلکہ حن مسجد داخلِ مسجد ہے۔اس براس زیاد تی کی ضرورت نہ تھی کہاوربھی بہت سے مسائل بلا دلیل ہیں؛ کیونکہ سوال سے اس کا تعلق ہی نہیں اور نہ سائل کا بظاہر مقصود۔ نیز جواب میں اس کا بھی امکان تھا کہ کھھ ریا جا تا کہ فقہ حنفی میں صحن کومسجد میں شار کیا جا تا ہے۔ان کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں اس کئے کہ ان کی کتابیں اس کے خلاف شاہد ہیں (بشرطیکہ مجیب صاحب مطالعہ کر لیتے )لیکن آسان وسہل طریقہ یہی تھا کہ جہاں اور بہت سے مسائل فقدا حناف کے بے دلیل ہیں ا

بيەسئلەبھى (اگرفقە خفى میں ہو) بے دلیل وغلط ہےاس آسان صورت کوجھوڑ کرصعوبت مطالعہ کیوں اختیار کی جاتی اورعوام کو کیوں بتایا جاتا کہ ان کا پیمسئلنہیں ہے اور ان کے یہاں صحن مسجد میں داخل اور مسجد ہی ہے مقصود اصلی اور بہت سے مسائل کو بے دلیل بیان کرنا تھا وہ اس جواب سے حاصل ہو گیا تا کہ عوام فقهٔ احناف سے کنارہ کش رہیں اورسوء ظنی پڑمل پیرا ہوں جوشایانِ شان اہلِ علم ہے ماشاء اللہ وچشم بددُ ور؛ لہذا تکلیف فرمانے کی ضرورت ہی باقی ندرہے۔(۱)

(۲)مسجدالیی زمین الیی جگہ ایسے مکان کا نام ہے جس کوکسی مسلمان نے عبادت نماز کے لئے وقف کردیا ہوا بنی ملک سے نکال کرخدا کی ملک میں اس لئے دے دے کہاُس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت نماز فرض ادا کی جائے (۳)اس میں اس کی ضرورت نہیں کہ اُس پرعمارت بنی ہوئی ہویا نہ ہوبس اس زمین کی جوحدودمعینہ ہیں اس کے ہر ہر جزو پرمسجد ہونا صادق ہے اس کا ہر حصہ مسجد ہوتا ہے جومسجد کے احکام ہیں وہ اس پر صادق ہیں چونکہ موسم کا اختلاف رہتا ہے اور نماز ہرموسم میں فرض ہے جس کو اسلامی شان وشعار کی وجہ ہے مسجد میں ادا کرنا ہوتا ہے ؛اس لئے اس وقف شدہ زمین پرسر دی گرمی بارش ہے محفوظ رہنے کے لئے عمارت بنانی ضروری ولا زمی ہے اس لحاظ سے عرف میں اس زمین اورعمارت کو مسجد کہا جاتا ہے اور شرعاً بھی دونوں پرمسجد کا اطلاق ہوتا ہے اس چہار دیواری کے اندرجس سے وقف شدہ زمین کو گھیرا ہے جوخاص اس وقف شدہ زمین کی حدود کومعین کرتی ہے جتنی زمین ہوگی اُس پرعمارت ہو یا نہ ہومسجد کہلائے گی۔ دالان محمحن سب اس میں داخل ہیں۔

اعلم أنه لايشترط في تحقق كونه مسجدا البناء لما في الخانية: لوكان له ساحة لا بناء فيها أمر قومه بالصَّلواة فيها بجماعة قالوا: ان أمرهم بالصلواة أبداً أو أمرهم بالصلواة فيها بالجماعة ولم يذكر الأبد إلا لأنه أراد بها الأبدثم مات لايكون ميراثا منه. طحطاوي على الدرالمختار. ص: ٢ ٥٣٦، ج: ٢. (٣)

<sup>(</sup>۱) الجواب فأقول بحول الله وقوته سے يہال تک کی عبارت غير مقلدين کی گفتگواور نظريه پر تبصره ہے متعلق ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يهال سے اصل جواب كاسلسله شروع مواہے۔

<sup>(</sup>٣) المسجد في الاصطلاح: أنها البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٧/٩٤)

 <sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الوقف، كوئثه ٢/٦٥٠→

لايجوز لقيم المسجد أن يبني حوانيت في حدالمسجد أو في فنائه. طحطاوی ، ص مذکوره. (۱)

اس عبارت نے تصریح کردی کہ مسجد ہونے کے لئے بیشرط نہیں کہ اس پر عمارت ہی بنی ہو؛ بلکہ بغیرعمارت کی زمین بھی مسجد ہوتی ہے۔ساخت بمعنی میدان وقف ہے جس میں کچھ عمارت نہ ہواوریہی لفظ آنگن اور صحن مکان کے لئے بھی استعال ہوتا ہے جس زمین کومسجد قرار دیا ہے اس کے اطراف کوجس چیز ہے معین کیا ہے وہ مسجد کی دیواریں اس چہار دیواری میں جو کام ہوگا اُس کے لئے بیکہا جائے گا کہ بیکام حد مسجد میں ہوا ہے حدمسجد مسجد ہے؛ اسی لئے اس کی تصریح کر دی گئی نتنظم مسجد کو حدمسجد میں دوکا نیں بنانی جائز نہیں کہاُن کی وجہ ہے مسجد کی حرمت باقی نہیں رہتی۔ (۲)

فقہائے احناف نے ہراُس حصہ سجد کو جو حد مسجد میں داخل ہے مسجد سمجھا اور مسجد کے احکام اُس پر جاری کئے اس لئے اُنھوں نے اکثری حالت میں مسجد کے خصص و درجات کی تفریق نہ کی ؛ بلکہ مسجد ہونے کے اعتبار سے ہر حصہ کومسجد ہی کے نام سے پکارا۔اوراس پرمسجد کا لفظ اطلاق کیا جواس امر کی بین دلیل ہے کہ حدمسجد میں جتنی زمین ہے سائبان والی ہو یا بغیر سائبان کے سب مسجد ہے۔

أفضل المساجد مكة، ثم المدينة، ثم القدس، ثم قبا، ثم الأقدم، ثم الأعظم، ثم الأقرب.اه (درمختار) أي مسجد مكة و كذا ما بعده (إلىٰ قوله) الأقدم وفي تسهيل المقاصد

(٢) قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر: في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٢٤، جديد ٢/٣٢٤)

قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد مسكنا تسقط حرمة المسجد. (فتح القدير، كتاب الوقف، فصل: أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٩٦، كوئته ٥/٦٤)

<sup>←</sup> خمانية عملى هامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٩٠/٣، جديد ٢٠٢٣ ـ

<sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الوقف كوئته ٢/٣٥٠.

للعلامة أحمد بن العماد أن أفضل مساجد الأرض الكعبة؛ لأنه أول بيت وُضع للناس ثم المسجد المحيط بها؛ لأنه أقدم مسجد بمكة ثم مسجد المدينة. ١٥ (رد المحتار، ص: ١ ١ ١ م، ج: ١). (١)

اس عبارت سے افضلیت مساجد کو بیان کیا گیا ہے اور وہ بھی عموم کے ساتھ کہ جس میں صحن یا دالان کی تخصیص نہیں کی گئ' نہم المسجد المحیط بھا" اس کی بین دلیل ہے،اس سے ثابت ہے کہ حنفیہ کے نز دیک صحنِ مسجد میں داخل ہو؛ اس لئے کہ کون نہیں جانتا کہ جومسجد بیت اللہ کو محیط ہے اس کے اندر چاروں طرف میدان اور کھی ہوئی جگہ ہے جس پر پچھ عمارت نہیں ہے جو بیت اللہ کا صحن کہلاتا ہے اس کو ذکورہ عبارت میں مسجد قرار دیا ہے اور اس زمین پر مسجد کا اطلاق کر دینا جس کو مسجد کی دلیا ہے خارج ہونے کی حالت کی دیواریں محیط ہیں جن کو حد مسجد کہا جاتا ہے صحن کے مسجد ہونے کی دلیل ہے خارج ہونے کی حالت میں ثم المسجد المحیط بہابقول قائل صحیح نہیں۔

وكره غلق باب المسجد إلا لخوف على متاعه به يفتى (درمختار) قال في البحر: وإنما كره؛ لأنه يشبه المنع من الصلواه قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. رد المحتار ، ص: ٢ ، م : ١ . (٢)

(۱) شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ومايكره فيها، مطلب في أفضل المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣١/٢- ٢٥٨/١-

أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام، ثم المسجد المدينة، ثم مسجد بيت المقدس، ثم الجوامع (الأشباه) وذكر العلامة أحمد بن العماد في كتابه "تسهيل المقاصد" إن أفضل مساجد الأرض الكعبة، ثم مسجد أيلة المحيط بالكعبة، ثم مسجد المدينة، ثم مسجد الأقصى، ثم مسجد الطور. (الأشباه والنظائر مع حاشية الحموي، الفن الثالث، الجمع والفرق، القول في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند جديد ١٩٤/٣)

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٢، كراچي ٦٥٦/١-

البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها، فصل كره استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٢ ٥، كوئته ٢/٣٣-

فقہائے کرام کامسجد کے دروازہ کے بند کرنے پرممانعت وکراہت کا تکم لگانااس امر کی روشن دلیل ہے کہ حدمسجد میں جتنی جگہ ہے سب مسجد ہے ورنہ باب مسجد نہ کہتے ؛ بلکہ جماعت خانہ یا دالان یا سقف عمارت کے دروازہ کے بند کرنے کی ممانعت فرماتے کہ برغم زاعم اُن کے نزدیک وہی مسجد ہے عرف میں عام طور پرمسجد کامفہوم ہرشخص مسلمان کے ذہن میں ہے؛اس لئے کسی حصہ کی شخصیص کرنا چہ معنی دارد کامضمون ہوجا تا، ہرشخص سمجھتا ہے کہ صحن میں نماز بڑھی گئی تو مسجد ہی میں بڑھی گئی ، جب درواز ہ کو بند کیا جوحد مسجد میں لگا ہواہے مسجد کے درواز ہ کو بند کیا گیا جس میں صحن اور دالان دونوں داخل ہیں۔

واتخاذه طريقا بغير عذرو صرح في القنية بفسقه باعتياده. (درمختار) (١) مسجد کو آمد و رفت کے لئے گزرگاہ اور راستہ مقرر کرنے کی ممانعت فقہ حنفی میں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ بیرو ہیں ہوگا جہاں مسجد کے دوتین دروا زے ہوں گےاور بیکھی ظاہر ہے کہ عمو ماً مساجد کے دالانوں میں یا جسے جماعت خانہ کہا جاتا ہے اس میں پیچھے سے نکل جانے کے لئے درواز بے لگائے نہیں جاتے؛ بلکہ پیصورتیں بڑی مسجدوں میں ہوتی ہیں جن میں زمین وافر کشادہ اور صحن وغیرہ ہوتے ہیں بقول زاعم اگر صحن مسجد سے خارج ہو،اور فقہ حنفی اس کوخارج شار کرتی ہوتو ایک درواز ہے سے داخل ہوکر دوسرے دروازہ سے نکل جانے پراعتیا د کی حالت میں فسق کا تھم نہ لگایا جاتا اس لئے کھن کومسجدیت ہے کوئی تعلق نہ تھا؛ کیکن مما نعت کر دی گئی اس لئے کھن بھی مسجد ہے اس کو گزرگاہ بنا نامسجد ہی کوگز رگاہ بنا ناہے؛ کیونکہ حدمسجد میں داخل ہے۔

والوضوء إلا فيما أعد لذلك. درمختار (٢). وفي الخلاصة وغيرها يكره الوضوء

رجل يمر في المسجد ويتخذ طريقًا إن كان بغير عذر لا يجوز. (هندية، كتاب الصلاة، الباب السابع، فـصـل فيما يكره في الصلاة وما لا يكره فيها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١١٠/١، جدید ۱/۹۶۱)

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ومايكره فيها، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٤/٢، كراچي ٢٦٠/١\_

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٢، كراچي ٦/٦٥٦.

والمضمضة في المسجد إلا أن يكون موضع فيه اتخذ للوضوء و لا يصلى فيه. اه (بحرالرائق، ص ۳۴، ج۲). (۱)

فقه حنی میں عام طور پرمسجد میں وضوکرنے کلی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اور کون عقلمند نہیں جانتا کہ وضو کرنایا وضوجیسے اورکوئی کام کرنا اُس جگفہیں ہوتے جہاں حجت بنی ہوئی ہے جو کہ متقف حصہ کہلاتا ہے جس کودالان کہا جاتا ہے جہاں حسب حیثیت نمازیوں کے لئے فرش بچھا ہوتا ہے؛ بلکہ ایسے کام اگر ہوں گے توالیں جگہ ہوں گے جو کھلی ہوئی ہوجس کوآج کل صحن کہتے ہیں چونکہ فقہاء کے نزدیک صحن بھی مسجد ہے؛اس لئے اس میں وضو وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تا کہ مسجد قاذ ورات سے پاک وصاف رہے ہاں اگراس میں سے کسی حصہ کووضو ہی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے جس میں نمازنہیں پڑھی جاتی ہے اس جگہ وضو کی اجازت ہے جواس امر کی صرح دلیل ہے کہ حن مسجد میں داخل ہے اس سے زیادہ صرح عبارت سے ہے۔

وفي حاشية المدني عن الفتاوي العفيفية: ولا يظن أن ماحول بئر زمزم يجوز الوضوء والغسل من الجنابة لأن حريم زمزم يجرى عليه حكم المسجد فيعامل معاملتها من تحريم البصاق والمكث مع الجنابة فيه ومن حصول الاعتكاف فيه واستحباب تقديم اليمنى بناء على ان الداخل من مسجد لمسجد ليسن له ذلك. ١٥ (رد المحتار، ص: ۲۲ ۲۹، ج: ۱) (۲)

اس عبارت فقہی میں تصریح ہے کہ جیاہ زمزم کے گردا گرداوراُس کے حریم و ماحول میں حدث و جنابت کا وضوو عنسل کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس پر مساجد کے احکام جاری ہیں اس جگہ تھو کنا ، جنابت کی حالت میں تھر ناحرام ہے(٣)، اس جگہ اعتکاف کرنا جائز ہے، داہنے یاؤں کو پہلے رکھنامستحب ہے؛ کیونکہ داخل

(١) البحر الرائق، كتاب الـصـلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٢، كوئثه ٣٤/٢.

(٢) شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في رفع الصوت بالذكر، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٤/٢، كراچي ٦٦١/١.

صحة إطلاق التحريم على قول كل من الإمام ومحمد على التجوز لا الحقيقة. (تقريرات رافعي، كتاب الحظر والإباحة، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٥٠٠، كراچي ٦/٥٠٣) (۳) فقہاء نے بہت ہی مکروہ تحریمی کولفظ حرام سے تعبیر فرمایا ہے، یہاں لفظ حرام سے مکروہ تحریمی مراد ہے۔

مسجد کے لئے مسنون یہی ہے اور دنیا جانتی ہے کہ چاہِ زمزم کی جگہ صحن مسجد اور حدمسجد میں واقع ہے حد

مطاف سے باہر ہےا گرفقہ خفی میں صحنِ مسجد نہ ہوتا تو بیا حکام مذکورہ حریم زمزم پر جاری نہ کرتے۔ گر چونکہ فقہاء کے نز دیک جب کسی جگہ کامسجد ہونا ثابت ہوجائے تواس کے ہر حصہ کومسجد کے لفظ ہے ذکر کیا کرتے ہیں،اس مجموعی جگہ کومسجد ہی کہتے ہیں؛اس لئے احکام مسجد کے بیان کرنے میں اسی لفظ مسجد کواستعال کرتے ہیں اس میں تفریق نہیں کرتے اور صحن وغیرہ علیحدہ علیحدہ بیان نہیں کرتے۔

و غرس الأشجار إلا لنفع كتقليل نزو تكون للمسجد. اه (درمختار) قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد لابأس به إذا كان فيه نفع للمسجد بأن كان المسجد ذا نز والاسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز. ١٥. وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على الناس و لايفرق الصفوف لابأس به، وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف أو كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره. اه رد المحتار ، ص: ٢ (١) ج: ٢ (١). وبحر عن الظهيرية وغيرها ، ص: ٣٥، ج: ٢. ومنحة الخالق ، ص٣٥ ج٢ (٢)، وعالمگيري عن فتاوي قاضي خان ، ص١١١، ج٢). (٣)

(١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٤٣٤/٢ ٥- ٤٣٥، كراچي ٢/٠٦١ - ٦٦٠ ـ

هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/ ٣٢١، جديد ٥/ ٣٧١ـ

(٢) وفي الظهيرية وغيرها ويكره غرس الأشجار في المسجد؛ لأنه يشبه البيعة إلا أن يكون به نفع للمسجد كأن يكون ذانز أو أسطوانية لا تستقر فيغرس ليجذب عروق الأشجار ذلك النز فحينئذ يجوز. (البحر الرائق مع منحة الخالق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل كره استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ١١/٢-٢٦، كوئته ٢٥/٢)

(٣) عـالـمـگيـرية، كتـاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لایکره فیها، مکتبه زکریا دیوبند قدیم ۱/۰۱، جدید ۱۹۹۱

خانية على هامش الهندية، كتاب الطهارة، فصل في مسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥٥، جديد ١/٣٧٠ **ظهمييزية**: خلاصه فمآوي قاضي خان عالمگيري ـ درمختار، ردالمحتار، بحرالرائق وغيره كتابون مين مصرح ہے کہ مسجد میں درخت لگانا جس ہے مسجد کو یا نمازیوں کو کسی قسم کا نفع نہیں ہے جائز نہیں ہے ہاں ا گرمسجد کے مصالح کے لئے درخت لگائے تو جائز ہے۔مثلاً زمینِ مسجد میں اتنی نمی اور تری ہے جس کی

وجہ سے مسجد کے ستون یا دیواریں قائم نہیں رہتی ہیں اور مسجد میں درخت لگا دینے سے اِس نمی میں کمی ہوجاتی ہے تو جائز ہے یا نمازیوں کے سابیہ کے لئے لگا دیا تو جائز ہے بشرطیکہ صفوں میں تفریق نہ واقع ہو

لوگوں پر تنگی نہ ہوجائے ،غیرمسلم کےعبادت خانوں ،گرجہ، کنیسہ کےساتھ مسجد کومشا بہت نہ ہو۔

د نیا جانتی ہے کہ درخت واشجار کھلی ہوئی جگہ میں لگائے جاتے ہیں ۔مسقّف اور سائبان والی زمین اور دالان میں شجر درخت نہیں لگائے جاتے فقہاء کہتے ہیں۔ بغیر ضرورت کے مسجد میں درخت لگا نا جائز نہیں، اِس لفظ مسجد سے تحن ہی مراد ہے کہ وہ تھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے اور لینفع الناس بطلہ نے اس کو اور بھی واضح کردیا کہاس سے صحن میں درخت لگانا مراد ہے جہاں سابیکی کوئی چیز باعتبار عرف نہیں ہوتی ور نہ دالان میں تو خود سابیہ ہوتا ہے وہاں درخت کے سابیر کی ضرورت نہیں ہوتی ؛ چونکہ فقہاء کرام حدمسجد کے اندر جوز مین ہوتی ہے،سائبان والی ہو یا بغیرسائبان کے سب کومسجد ہی کہتے ہیں؛ اس لئے احکام مسجد کے بیان کرنے میں حصص کی تفریق نہیں کرتے صحن بولنے کی جگہ پر بھی مسجد کا لفظ استعال کرتے ہیں؛ اسی لئے فرمادیا کہ مسجد کا ہر حصہ محترم ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا کام نہ ہونا چاہئے جوشانِ مسجد کے خلاف ہو؛ لہذا بغیر ضرورت کے مسجد میں درخت بھی نہ لگا نا چاہئے شجر سے بڑے بڑے درخت ہی مراد ہیں جن سے سابیہ حاصل کیا جا سکے۔جن کی جڑیں زمین میں پیوست ہو کر زمین کی نمی کو جذب کرلیں۔ پھولوں وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے درخت مرادنہیں، جو گملوں وغیرہ میں رکھے جاتے ہیں گواس عرض کی ضرورت نتھی، مگر وُنیاعقلمندوں سے خالی نہیں؛ اس لئے ممکن ہے کہ کوئی عقلمندا بنی ذہن جدت سے

گیاہے کہاس جدت کی یہاں حاجت نہیں۔ مسجد میں درختوں کی کثرت ہوگی تو نمازیوں کوضرور تنگی پیش آئے گی جس کی وجہ سے نمازیڑھنے میں

عبارت مٰدکورہ کوکسی دوسری شکل میں ڈ ھالنے لگے اور کوئی وہمی شبہ پیش کردے؛ لہٰذا پہلے ہی متنبہ کر دیا

تکلیف ہوگی ۔اوریہی کثر تصفوں کی بھی تفریق کردے گی ، جو بڑی جماعتوں میں نمایاں طور پر ظاہر ہوگی جن میں مقتدیوں ہے صحنِ مسجد بھی بھر جاتا ہے اور گرمی کے زمانہ کی نمازوں میں جن کے لئے عموماً صحن کواستعال کیا جاتا ہے، درختوں کی کثرت کا اثر تفریق صفوف اورضیق ناس کی صورت میں ظاہر ہی ہو كرر ہے گا؛ بلكه ايك درخت بھى بعض اوقات اقامتِ صف ميں مانع ہوگا۔ بغير ضرورت كے بعض نے

درخت لگانے کی اجازت دیدی تھی مسجد وسیع ہونے کی صورت میں اِس کی بھی تر دید کر دی گئی۔ فرد عليه بأنه لايلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور؛ لأن فيه شغل ما أعد لـلـصـلـولـة و نـحوها، وإن كان المسجد واسعاً، أوكان في الغرس نفع بثمرته وإلا لزم إيجار قطعة منه والايجوز إبقاء ٥. أيضاً لقوله عليه الصلوة والسَّلام: ليس لعرق ظالم حق لأن الظلم وضع الشئ في غير محله وهذا كذلك. الخ (رد المحتار نقلا عن (1) (۱) (۱) ميرحاج. (1) (۱) (۱)

قوله: وإلا فلا دليل على أنه لايجوز إحداث الغرس في المسجد ولا إبقاء ٥ فيه لغير ذلك العذر. ولوكان المسجد واسعاً كمسجد القدس الشريف ولو قصد به الاستغلال للمسجد؛ لأن ذلك يؤدى إلى تجويز إحداث دكان فيه أو بيت. للاستغلال أو تجويز إبقاء ذلك بعد إحداثه ولم يقل بذلك أحد بلا ضرورة داعية و لأن فيه إبطال مابني المسجد لأجله من صلواة و اعتكاف و نحوهما. اه منحة الخالق، ص: ٣٤، ج: ٢. (٢)

جس شخص کی نظر اِس عبارت پر ہوگئی وہ بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ فقہ حنی میں صحن کومسجد سے خارج کر دیا گیا ہے مسجداقصلی کوئی چھوٹی سی مسجد نہیں ہے بڑی اور بہت بڑی مسجد ہے، جب اس میں بغیر ضرورت مسجد کے درخت لگانے کی اجازت نہیں تو اُس جیسی وسیع مسجدوں میں بھی نہیں؛ اس لئے کہ جواز احداث دکان وغیرہ کوستلزم ہے جو بغیر ضرورت داعیہ اور بغیرا شدمجوری کے جائز نہیں ہے؛ بلکہ درخت لگا دینے سے مسجد کی مسجدیت باطل ہوئی جاتی ہے کہ مسجد کونماز واعتکاف وغیرہ کے لئے بنایا گیا،اباس میں درختوں کی کاشت شروع کردی گئی۔ان جمله اُمور سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ فقہاء محن پرمسجد کا حکم لگارہے ہیں۔

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣٥/، كراچي ٦٦١/١.

<sup>(</sup>٢) منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها،

فصل كره استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٢-٦٢، كوئثه ٢٥٥٣ـ

اوران جملهامور کو حسن مسجد میں احداث کرنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ مسجد ہے اُس کی بھی حرمت اسی طرح کی ہے،جس طرح متقّف اور دالان کی حرمت ہے؛ کیکن صحن کا لفظ نہیں استعال کیا اُس پر لفظ مسجد اطلاق کردیا تا کہ سجدیت کے لحاظ سے جوتفریق کا وہم ہوتا ہووہ مٹ جائے۔

قالوا: ولا يتخذ في المسجد بئر ماء لأنه يخل بحرمة المسجد، فإنه يدخله الجنب وإن حفر فهو ضامن بماحفر إلا أن ماكان قديماً فيترك كبئر زمزم في المسجد الحوام. اه البحرالرائق، ص: ٣٥ ، ج: ٢ (١). رد المحتار، ص: ٣٨٢، ج: ٣. (٢)

فقہاء نےمسجدوں میں کوئیں کھودنے سے بایں وجہ منع کر دیا کہاس سےمسجد کا احترام باقی نہیں رہتا ا گرمسجد میں کنواں ہوگا تو پانی کے لئے جنبی حائضہ وغیرہ سب ہی پانی بھرنے کے لئے مسجد میں آمدورفت کریں گے جس سے حرمت مسجد جاتی رہے گی ہاں اگر کوئی کنواں قدیم زمانہ سے مسجد میں موجود ہے۔ چنانچەمسجدىرام مىں چاەزمزم ہےتو أس كوإس طرح باقى ركھا جائے گا۔

ہرا دنی عقل والا جانتا ہے کہ اکثری حالت میں عام طور پرمساجد کے دالانوں اورمسقّف عمارتوں میں كنوال نهيس بنوايا جاتا بلكه تحلى هوئى جگه ميں جو صحن مكان ياضحنِ مسجد يا فناء مسجد ہوگی \_فقهاء مسجد ميں كنوال کھود نے کومنع کرتے ہیں اور وہ صحن میں ہوتا ہے؛ لہذااس کے معنی بیہ ہوئے کہ صحن میں کنواں نہ کھودو؛ کیونکہ مسجد ہے اوراس کی وجہ سے مسجد کا احترام جاتار ہے گا۔مثال میں جا وزمزم کو بیان کرنا دلیل روش ہے کہ فقہاء کے کلام میں مسجد سے صحن مسجد مراد ہے۔ ورنہ جاہ ز زمزم کو دنیا جانتی ہے کہ صحن مسجد حرام میں ہے اور جب یہ کہہ دیا کہ بئر زمزم فی المسجدالحرام تو کہد یا کہ حن مسجد میں داخل ہے۔اس میں نماز پڑھنے سے مسجد ہی کا ثواب ملتا ہے اُس کومجنونوں، بچوں، نا پا کوں، حائضہ ونفاس والی وغیرہ عورتوں سے پاک وصاف رکھنا جا ہے ۔

(١) البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل كره استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢، كوئته٢/٥٥\_

(٢) قلت: والهندية آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلا عن الكبرى: أراد أن يحفر بئرا في المسجد من المساجد إذا لم يكن في ذلك ضرر بوجه من الوجوه. وفيه نفع من كل وجه، فله ذلك كذا قال هنا وذكر في باب المسجد قبل كتاب الصلاة لا يحفر، ويضمن والفتوى على المذكور هنا. (شامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٨٦، كراچي ٤/٧٥٣) نعم يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي فيها وقت المطر ونحوه لأجل الصلوة أو للخروج من الجامع لا لمرورالمارين مطلقاً كالطريق العام فلعل هذا هو المرادف من له حاجة إلى المرور في المسجد يمر في ذلك الموضع فقط ليكون بعيد اعن المصلورة فتأمل. (رد المحتار، ص٣٥٥ ج٣). (١)

اس عبارت میں صحن کا بھی ذکر آئی گیا اور اس نے تصریح کردی کے حن مسجد ہے اور مسجد میں داخل ہے اور اطراف مسجد کے حت جو حتی چیاں دالان مسقف بارش و دھوپ وغیرہ کے وقت چلنے اور نماز پڑھنے اور جا مع مسجد سے باہر جانے کے لئے بنا دئے جاتے ہیں جب وہ مسجد ہیں توضحن جو وسط میں ہوتا ہے بطریق اولی مسجد ہے۔ حاجت کے وقت ان روا قات میں مرور کی اجازت دینی اور صحن کو گزرگاہ نہ بننے دینا اس سے بچکر جانے کا حکم دینا صحن کو مسجد بنا تا ہے اور سے کیوں کیا گیا اس لئے کہ اس کا مرور نمازیوں سے بعید واقع ہواور محل صلو ق کی حرمت برقر اررہے؛ بلکہ اعظم حرمت ہوجائے ،ان روا قات میں سے بھی ایسے وقت گزرے کہ جنبی اور حائصہ وغیرہ نہ ہو۔

وجاز لكل أحد أن يمرفيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والدواب. زيلعي. اه درمختار ، ص ٣٩٥.(٢)

جنبی حائض کواس میں گزرنے سے منع کردینا باعلی ندا پکارتا ہے کہ حن مسجد ہےاس کے روا قات میں سے ایسی حالت میں گزرنا جائز نہیں کہ مسجد کی حرمت میں کچھ فرق آئے۔

قلت: وبهذا علم أيضاً حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي ولاسيما مايترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه. اه رد المحتار، ص: ٣٨٢، ج: ٣. (٣)

ديوبند ٦ /٨٤ ٥، كراچي ٢٥٨/٦.

<sup>(</sup>۱) شامي، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيئ من المسجد طريقًا، مكتبه زكريا ديوبند ٥٧٥/٦ كراچي٤/٣٧٨-

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيئ من المسجد طريقًا، مكتبه زكريا ديو بند ٥٧٥/٦، كراچي ٣٧٨/٤-

<sup>(</sup>٣) شامي، كتاب الوقف، قبيل مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره، مكتبه زكريا

مساجد میں احداث خلوات کی حرمت کی تصریح کرنی اور مثال میں رواق مسجداموی کے خلوات کو پیش کرنا جواطراف صحن میں ہوتا ہے اُس کو ہتلا تا ہے کہ رواق مسجد ہے اور جب صحن کے اطراف مسجد ہیں تو وسط میں جس کو شخن کہا جاتا ہے مسجد ہو کر ہی رہے گا اور طبخ وغسل وغیرہ اُس کے مسجد ہونے کواورواضح اور روشن کردے گا جس کی وجہ ہے مسجد قاز ورات کامحل بن جاتی ہے۔

رواق جس طرح مقدم البيت (چيجا) اور حيت گيري اور سقف (حيت ) كو كہتے ہيں اسي طرح اس دالان کوبھی کہتے ہیں جو بڑی مسجدوں کےاطراف میں ہوتا ہے جس کو پینچی کہتے ہیں غرض جو مخص ان موٹے موٹے جزئیات فقہیہ پرسرسری نظر ڈالے گا وہ یقیناً بآسانی اِس نتیجہ پر پہنچے گا کہ فقہ حفیٰ میں صحبِ مسجد ہے اور فقہاء حنفیہ احکام مسجد کے بیان کے وقت حدِ مسجد میں جتنی جگہ ہے سب کومسجد ہی کے نام سے ریار تے ہیں ، ہاں بھی بھی کسی خاص حکم کے بیان کرنے کے وقت خاص خاص حصول کو متعین کردیتے ہیں؛ کیکن مسجدیت سے باہزہیں کرتے جہاں کہیں فقہاء سنت فجر کے ادا کرنے کو بیان فرماتے ہیں وہاں اس تفریق کوؤ کر کرتے ہیں۔ لما في المحيط ولو صلاهما في المسجد الخارج والإمام يصلي في الداخل قيل لايكره؛ لأنه لايتصور بصورة المخالفة للقوم لاختلاف المكان حقيقة. اه ثم السنة في السنن أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد وإن لم يمكن ففي المسجد الخارج، وإن كان المسجد واحدا فخلف الأسطوانة ونحوذلك أو في اخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه. اه البحر الرائق ، ص ١٦/، ص ٢. (١)

ثم السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد وإن لم يمكن ففي المسجد الخارج وإن كان المسجد واحدا فخلف الأسطوانة ونحوذلك. اه منية المصلي، ص: ٣٩٣. (٢)وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان. رد المحتار ، ص:۵۰۳، ج: ١. (٣)

<sup>(1)</sup> البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، متكبة زكريا ديوبند ١٣٠/٢ - ۱۳۱، كوئته ۲/۲-

<sup>(</sup>٢) منية المصلي مع الحلبي كبير، فروع، مكتبه اشرفية ديوبند ص:٩٦ـ

<sup>(</sup>٣) شامي، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب هل الإساءة دون الكراهة

أو أفحش، مكتبه زكريا ديوبند ١١/٢ ٥، كراچي ٧/٢٥-

فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوى أخف من صلوتها في الصيفي و عكسه. اه فتح القدير. (١)

ان عبارتوں میں مسجد شتوی اور مسجد داخل اور مسجد ضای اور مسجد خارج چارلفظ موجود ہیں اِن سے ثابت ہے کہ سجد کے بھی دو حصے بھی ہوتے ہیں جو حصہ بارش اور سخت دھوپ اور سردی وغیرہ سے بیچنے کے لئے نماز کے واسطے مقرر کیا جائے اُس کومسجد شتوی اور مسجد داخلی کہا جاتا ہے اسی کومسقّف اور حجیت والا مکان سایی دار جگہ جماعت خانہاوربھی دالانِ مسجد کہا جاتا ہےاوربھی دالانِ مسجد شتوی سے ملیحد ہ چیز ہوتی ہے؛ جبکہ مسجد کے تین در جے ہوں جسے برآ مدہ اور کسی جگہ برانڈہ بھی کہتے ہیں۔

اور جو حصد گرمی کے زمانہ میں ہواوغیرہ نہ ہونے کے وقت نماز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اُس کومسجد صفی اور مسجد خارجی کہا جاتا ہے اُسی کو محن مسجد کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ کتب فقدا حناف میں اُس کی تصری ہے۔

أن يأتي بالسنة عند باب المسجد إن أمكنه بأن وجد هناك مكانا يصلح للصلواة، وإن لم يتيسر له ذلك ففي المسجد الخارج يعني في صحن المسجد إذا كان الإمام والقوم في داخله. الخ (التعليق المجلى نقلا عن الحلية لابن الأمير الحاج، ص: ٣٩٣) جب بيتصريح موجود ہے توبيہ کہنا كەفقەاحناف ميں صحن كومسجد سے خارج كرديا ہے اور جوصحنِ مسجد ميں نماز پڑھے اُس کومسجد میں پڑھنے کا ثواب نہیں ماتا غلط اور بالکل غلط ہے فقہائے کرام تو حد مسجد کی مجموعی زمین کو کہتے ہیں صحن تو وسط مکان کا نام ہے اس کو مسجد سے کس طرح خارج کر سکتے ہیں۔

صحن الدار وسطها وصحن الفلاة هو ما اتسع منها (المصباح المنير، ص: ١٥٢، ج: ١) صحن الدار واسطها (مختار الصحاح، ص: ٣٥٤) صحن الدار ساحتها أو وسطها) المنجد، ص: ٢٤٥. (٢)

صحن میان خانه (منتخب،ص: ۲۳۷ (۳) صحن خانه وزمین جموار (غیاث،ص۵۳۰ (۴) اکثری حالت

<sup>(</sup>١) فتح القدير، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٩٣/، كوئته ٢/٦/١ ـ

<sup>(</sup>۲) المنجد دار المشرق بيروت ص:۱۷٠٠.

<sup>(</sup>m) منتخب اللغات على هامش غياث اللغات، باب المصاد مع النون، مطبع نظامي كانپور ص: ٣٢٤ (٣) غياث اللغات، باب صاد مهمله، فصل صاد مع حاء مهملة، مطبع نظامي كانپور ص:٦٢ ٤

میں صحن وسط مکان کے معنی میں آتا تھا؛ اس لئے فقہاء نے ہر جگہ مسجد کے بیان میں لفظ صحن استعمال نہیں کیا؛ کیونکہ وسط مکان مکان ہی میں داخل ہوتا ہے پھر صحن مسجد کوعلیجد ہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اب چونکہ عرف کے اعتبار سے صحن اسی خاص جگہ کو بولنے کہنے لکھنے لگے جو حدم کان میں تھلی ہوئی بے سائبان والی جگہ ہوتی ہے؛ اس کئے کتب میں کہیں کہیں خصوصیت کیساتھ اس لفظ کی تصریح کردینی پڑی ورنہ فقہاء کے نز دیک مسجدیت کے اعتبار سے اُس کا کوئی حصہ کسی خاص نام کیسا تھ خصوصیت کے ساتھ ممتاز نہیں ہے ہاں کسی خاص حکم کے بیان کرنے کے وقت بھی کسی خاص لفظ کواستعال کر دیتے ہیں اس صحن کو لیہئے کہ بھی تو یہی لفظ محن لکھتے ہیں اور بھی اُس کوفضا ہے تعبیر کرتے ہیں۔

وفي النوازل: جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر لايمنع الفاصل إلا في الجامع القديم بخوارزم، فإن ربعه كان على أربعة الاف أسطوانة وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء. كذا في البزازية. ومثله في شرح المنية: وأما قوله: في الدر ولايمنع من الاقتداء الفضاء الواسع في المسجد وقيل يمنع. اه فإنه وإن أفاد أن المعتمد عدم المنع؛ لكنه محمول على غير المسجد الكبير جدا کجامع خوارزم و القدس بدلیل ماذکرناه. اه (رد المحتار، ص ا  $^{1}$ ،  $^{1}$ ). (۱)

عبارت مذكوره ميں الفضاء الواسع في المسجد ہے جو صحن كاعنوان وبيان ہے؛ چونكه بہت براى مسجدول میں صحن بھی انھیں کی حیثیت کا ہوتا ہے؛ اس لئے اُس کو فضاء واسع سے تعبیر کر دیا بھی اس کو رحبۃ المسجد اورساحة المسجد اور عرصة المسجد سے تعبیر کر دیتے ہیں؛ چنانچہ ایسے شخص پر مخفی نہیں جس نے کتب فقہ کا بالاستيعاب مطالعه كياب\_

ہاں اس کا بھی خیال رہے کہ فقہائے احناف کے یہاں ایک مسجد ہوتی ہے اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جومسجدتو نہیں ہے؛لیکن بعض اوقات اس کومسجد کے حکم میں شار کرتے ہیں جس کا پیہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس پر مسجد کے احکام جاری ہیں۔

كفناء مسجد هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق فهو كالمتخذ بصلواة جنازة

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية، مكتبه زكريا ديو بند ٣٣٢/٢، كراچي ٥٨٥/١-

وعيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخوله لجنب و نحوه كما في اخر شرح المنية. رد المحتار ، ص: ١ ٢٩، ج: ١. (١)

جس کوفناء مسجد کہا جاتا ہے جو حدمسجد سے خارج ہوتی ہے اُس میں جنبی وغیرہ کا داخل ہونا جائز ہے لیکن اقتداء وغیرہ کی حالت میں اُس کومسجد کے حکم میں کر دیا ہے۔ نیز اس میں بھی ایسے کام کرنے سے بعض وقت فقہاء منع کر دیا کرتے ہیں جس سے شانِ مسجد میں فرق آئے۔اوراس کی حرمت برقر ارندر ہے۔

فناء المسجد ماكان عليه ظلة المسجد إذا لم يكن ممر العامة المسلمين. اه (بحر، ص: ٢٣٩، ج: ٥ (٢) وطحطاوى على الدر المختار ، ص: ٣٣٩، ج: ٢ (٣). فناء الدار ماامتد من جوانبها والجمع أفنية. اه (مختار الصحاح ، ص: ١٣) الفناء للوصيد وسعة أمام البيت وقيل ما امتدمن جوانبها (الصباح ، ص: ١٢، ج: ٢) الساحة امام البيت (المنجد، ص: ٢٣)

بسراوّل بمعنی حوالی ونواحی بمعنی گردا گردخانه و پیش سرائے که کشاده وفراخ باشد نیاشه مین ۹۷(۴) پیش خانه که فراخ و کشاده باشد و گردا گردخانه به نتخب مین ۲۲(۵). فناحوالی و گردا گردمکان کا مکان کے دروازه کے آگے کا کشادہ صحن لغات کشوری مسفح ۳۹۳ (۲)

غرض فناء مسجد وہ جگہ ہوتی ہے کہ حدمسجد سے خارج ہو۔ مسجد کے چاروں طرف ہو۔ یاصرف مسجد کے سامنے ہو۔گرفقہاءاس میں بھی بغرض اشد ضرورت وحاجت کے کوئی کا منہیں ہونے دیتے جس سے مسجد کی شان میں فرق پیدا ہواور مسجد کی حرمت باقی ندر ہے۔

(۱) شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٠/٢، كراچي ٢/٧٥٦\_

(٢) البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ١٨/٥، ٢، كوئته ٥/٩ ٢٠-

- (٣) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الوقف، كوئثه٢/٢٥٠.
- (٣) غياث اللغات، باب فاء، فصل فاء مع نون، مطبع نظامي كانپور ص: ٧١٥-
- (۵) منتخب الللغات على هامش غياث اللغات، باب الفاء مع الأنف، مطبع نظامي كانپور ص: ٤٣١ ـ (٢) لغات كشورى، باب فاقصل فامع نون، دارالاشاعت ديو بندص: ٣٥٣ ـ

لايجوز لقيم المسجد أن يبني حوانيت في حدالمسجد أو فناء ٥. الخ (بحر، ص: ٢ م ٢ (١) و الطحطاوي ، ص: ٥٣٧، ج: ٢ (٢).

حد مسجداور فناء مسجد میں دوکا نیں بنانے کی اسی لئے ممانعت کر دی کہان کی وجہ سے عوام کی آمدور فت ہوگی اور پھرمسجد میں اور بازار میں کچھفرق نہ ہوگا ،اوراُن دوکانوں کی وجہ سےمسجد کی صفائی بھی باقی نہرہے گی اس میں پاک وناپاک سب ہی قتم کےلوگ آنے جانے لگیں گے،مگر باایں ہمہ مسجد میں داخل نہیں اوراس پر مسجد کے احکام جاری نہیں۔ ہاں نماز وغیرہ کے وقت اتصال صفوف واقتداء بالا مام میں تھم مسجد دیا ہے۔ بني في فنائه في الرستاق دكانا لأجل الصَّلواة يصلون فله حكم المسجد. بحر، ص: • ٢٥٠، ج: ٥ (٣). ذكر في البحر عن المجتبى: إن فناء المسجد ثم قال وبه علم أن الاقتداء في كل وقت من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف؛ لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح؛ لأن أبوابها في فناء المسجد. الخ ويأتي تمامه و في الخزائن فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق. اه قلت: يظهر من هذا أن مدرسة الكلاسة والكاملية من فناء المسجد الأموى في دمشق؛ لأن بابهما في حائطه وكذا المشاهد الشلثة التي فيه بالأولى وكذا ساحة باب البريد والحوانيت التي فيها. اه رد المحتار، ص: ۱۱۹، ج: ۱. (۴)

فقهاء بھی صحن کو لفظ خلاء سے تعبیر کرتے ہیں:

قوله كمسجد وبيت فإن المسجد مكان واحد ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء

- (٢) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الوقف، كوئته ٢/٣٥٠.
- (m) البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٩، ٤، کوئٹه ٥٠/٥٠ـ
- ( $\gamma$ ) شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٢/٢، كراچي ٥٨٥/١-

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥ / ٨ ١ ٤، کوئٹه ٥/٩٤٦\_

إلا إذا كان المسجد كبيراً جدا. رد المحتار، ص: ٢ ١ ، ، ج: ١ (١). الخلاء أيضاً للمكان الذي لاشيئ به. مختار الصحاح، ص: ١٨٨، ج: ١. أو خلاء أي فضاء في مسجد كبير جدا كمسجد القدس. درمختار (٢).

عبارت مذکورہ میں خلاسے حنِ مسجد مراد ہے جس میں کوئی عمارت وسائبان وغیرہ کچھ نہیں ہوتا،اوراس پرقرینہ کسے بعتبر فیہ الفصل بالنحلاء ہے کہ گوفضااور خلابھی ہو جب بھی اقتدا سیحے ہے؛اس کئے کہ مسجد مکان واحد ہے اور بیخلاء مسجد ہی ہے؛ لہذا اتصال کو مانع نہیں ہے اور درمختار کی عبارت اس کے لئے شاہدعاول ہے۔

وقد وقعت حادثة سئلت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في صفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي. رد المحتار ،ص:٣٨٣، ج:٣. (٣)

یہ عبارت صرح دلیل ہے کہ حن مسجد ہے؛ کیونکہ بحث اس میں ہے کہ ایک مسجد کا اسباب دوسری مسجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

یاد رکھنا جاہئے کہ جب شروط مسجد کا وجود وتحقق کامل طور پر ہوجائے گا فقہاء کے نزدیک وہ مسجد ہوجائے گی اور جب تک شروط کا تحقق نہ ہووہ مسجد نہیں ہوسکتی۔

لأن المسجد لايخرج عن المسجدية أبدًا. رد المحتار، ص: ٣٢٥، ج: ٣. (٩)

(۱) شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية، مكتبه زكريا ديو بند ٣٣٢/٢-٣٣٤، كراچي ٥٨٦/١-

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم حمع

كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٢/٢، كراچي ٥٨٥/١-

(٣) شامي، كتاب الوقف، مطلب: في نقل أنقاض المسجد و نحوه، مكتبه زكريا

ديوبند٦/١٥٥، كراچي ٢٦٠/٤-

(٣) شامي، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيئ من المسجد طريقًا، مكتبه زكريا ديوبند ٥٧٦/٦ كراچي ٣٧٩/٤ شيراحمرقاسمي عقاالله عنه

لہٰذاا گرکسی جگہ یرکسی عبارت فقہی سے شبہ پیدا ہونے لگے تواس پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہاں میں بیان کر دہ شروط محقق ہیں یانہیں بغیر سو ہے سمجھے اور بغیرغور وفکر کے اعتراض مقبول نہ ہو گا خلاصہ ہیہ ہے کہ فقہ احناف میں مسجد کاصحن مسجد ہے اس کوخارج مسجد شارنہیں کیا جاتا ہے جوشخص بیہ کہتا ہے کہ فقہ حنفی اُس کو خارج بھتی ہےاُس کا قول غلط ہے؛لیکن اب مجھے بیدڈ رمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی صاحب اہل تحقیق بیہ نہ فر ماویں کہ چونکہ صحن مسجد کامسجد ہونا فقداحناف سے ثابت ہے اس لئے جہاں اور بہت سے مسائل بے دلیل ہیں چن کامسجد ہونا بھی بے دلیل ہے، فقدا حناف میں اور بھی عبارتیں ہیں اگران سب کوا یک جگہ جمع کردیا جائے توایک کتابی صورت ہوجائے گی ؛ چنانچہ عرض کر چکا ہوں اگرضر ورت ہوگی توپیش کر دوں گا۔ فقه مين رحبة المسجد ، ساحة المسجد اورعرصة المسجد كالفاظ بهي مستعمل مين \_ ا یک لفظ حریم بھی کسی وقت استعال کیا جا تا ہے۔ان سب کے معانی اورمحل استعال پر بھی غور کر لینا جا ہے میں نے جوالفاظ ذکر کئے ہیں وہ فضا واسع خلاء فناءمسجد خارجی مسجد صفی وغیرہ ہیں حدمسجد کی اندر کی جگہ کو جوف مسجد بھی کہدیتے ہیں۔والسلام

#### (تتمدخامسه ،ص۷۵)

سوال (۱۵۲۵): قدیم ۲/۲۹۶ - کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں: کہ تقریباً صوبہ گجرات بالخصوص ضلع سورت میں عام دستور رہے ہے کہ جب مسجد بناتے ہیں تو اس کے مقّف (حیبت والے) جھے کونماز پڑھنے کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں اسی وجہ سے اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کھلا ہوا حصہ بطور صحن کے بناتے ہیں اس لئے کہ اس میں اس تشم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جومسجد کےاحترام کےخلاف اورممنوع ہیں،مثلاً ہروفت اُٹھنا بیٹھنااورو ہیں سونااور دنیاوی باتیں کرنا یہاں تک کہ حالتِ جنابت میں بھی اس حن میں رہتے ہیں؛ کیونکہ اس کو خارج ازمسجد شار کیا جاتا ہے۔ نیز اس میں جماعت خانہ کی طرح نماز باجماعت بھی نہیں ہوتی ، پس راندبر کی مسجد چنارواڑ ہ بھی اسی طرح پہلے کچھ مخضر بنی ہوئی تھی اور اس کے صحن کے ساتھ بالکل غیر مسجد کا سابرتا وَ کیا جاتا تھا، تقریباً <u>179</u> ھ المقدس میں یہاں کے بزرگوں نے اس مسجد کواز سرنو بنایا اورایک زمین خرید کراس میں شامل کر کے وسیع کیا جس طرح اس جماعت خانہ کو بڑھایا ہے اسی طرح اس کے صحن کوبھی وسعت دی چنانچے جس جگہ قدیم مسجد کا حوض تھا اُس جگہ کوٹا نگہ بنا کراس کے بعض حصّہ کوشحن میں شامل کرلیا اور حصہ جنو بی جانب کا برآ مدہ

کے طریق پرضروریات وضو کے لئے مخصوص رکھا جدید تعمیر کرنے والے اصحاب کے زمانہ سے اب تک بھی اس صحن کے ساتھ خارج مسجد کا برتاؤتھا اور وہ لوگ اہلِ علم اور سمجھدار تھے جو داخلِ مسجد اور خارج مسجد کوخوب سجھتے تھے پھر بھی انھوں نے اس صحن کومسجد میں شامل نہ تمجھا۔اس کے علاوہ ایک عام رواج پیر بھی ہے کہ اکثر مسجدوں کے صحن میں قبریں بناتے ہیں چنانچہ اس نواح کی کوئی مسجدالیں مشکل ہے ملے گی جس کے صحن میں کسی پُرانی قبر کا نشان نہ پایا جاتا ہو، پس بیصورت بھی اس کا کھُلا ہوا قرینہ ہے کہ صحن مسجد کومسجد میں داخل نہیں سمجھتے بعضے حضرات تھوڑ ےعرصہ سے یہاں کی مسجدوں کو دہلی وغیرہ کی مسجدوں پر قیاس کرتے ہیں یہ قیاس صحیح نہیں ہے؛اس لئے کہ وہاں کی مسجدیں اکثرالیبی بنائی جاتی ہیں کہ ہوا دارنہیں ہوتی اس وجہ سے و ہاں گرمی کےموسم میں صحن میں نماز پڑھنااور صحن کومسجد میں داخل سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف یہاں کی مسجدیں نہایت ہوا دارا ور کشادہ ہوتی ہیں۔ ہوا کی آمد کے لئے خاص طور پر عارول طرف در یچیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اسی وجہ ہے بھی صحن میں نماز پڑھنے کی ضرورت واقع نہیں ہوتی اوراس صحن کوداخلِ مسجد کرنے کا اب تک کوئی ثبوت بھی با قاعدہ نہیں پس ایسی صورت میں مسجد چنارواڑ ہ کا صحن شرعاً مسجد سے خارج سمجھا جائے گا یانہیں؟ اور جنازہ کی نماز صحن میں پڑھنا جائز ہوگا یانہیں؟ جواب مفصل مدلل ارشا دفر مائے۔ جزا کم اللہ بینوا تو جروا

الجواب: مرار سجديت كا ' وضع بقعة للصلوة ذات أذان و إقامة ' ب، جس كى ظاهرى علامات فعليه إفوازها عن الملك بطويقها وإذن لعامة الناس بالصَّلواة فيهااورقوليه قول واقف جعلتها مسجدا بين اوروضع للصلواة ايك نيت مخفيه بج جب تك باني سے اس نيت كي تفی کی تصریح ثابت ہوعلامات مذکورہ قائم مقام نیتِ مذکورہ کے ہوں گے پس صحون مذکورہ سوال کے باب میں اگر واقف وبانی کی تصریح لفی نیت مسجدیت کی سندھیجے سے ثابت ہوتو اُن پر حکم مسجدیت کا نہ کیا جاوے گا ورنه مسجديت كاحكم كياجاوےگا۔(١)و هذا ظاهرٌ جداً. واللّٰداعكم

۱۹/ زی قعده <u>۱۳۴۵ ه</u>ر تتمه خامسه ، صفحه ۵۳۲

(۱) صحن مسجد کا حدود مسجد میں شامل ہونے کا مدار بانی مسجد کی نیت پر ہوتا ہے اور جب حدود مسجد میں شامل ہوجائے گا توصحن میں علاوہ نماز اور عبادت کے کوئی دوسرا کام جائز نہیں ہوگا اور اس صحن میں معتکف بلاتکلف آ جاسکتا ہےاور فقہاء کی عبارات میں جہاں جہاں حدود مسجد کی حرمت کے ساتھ صحن اور فناء مسجد کی حرمت کا ذکر آیا ہے وہاں پر فناء مسجد سے وہ فناء مراد ہے جو حدود مسجد میں شامل ہوتا ہے۔ ←

#### داب المساجد على آداب المساجد

سوال (۱۵۲۷): قدیم ۱۵۲۲ – بعدالحمدوالصلوة آداب المساجدایک رساله هموکفه فتی محمد شفیع صاحب دیوبندی سلمه کااس کے طبع مکرر کے وقت مولوی صاحب نے رساله کے بعض مقامات پرنشان بنا کر مجھ سے نظر ثانی کی استدعاء فرمائی اُن مقامات پر میں نے جولکھا ہے اُس کانام' داب السمساجد" (بمعنی الشان کما فی القاموس بیابدال الهمزة کما قرأه السوسی) رکھدیا اوّل مقام کے عنوان کا حواله دیکر قوله سے رساله کی نشان کرده عبارت نقل کی گئی اور جہاں کچھاستفساری عبارت تھی اُس کے بعدوه کھدی، پھراقول سے اپنا مشوره لکھدی اور دومقام پر بلا درخواست کچھ صفمون ضروری سمجھ کر لکھدیا اور اسی زمانه میں دوسوال دوسری جگہ سے آگئے تھا اُس کا جواب بھی بمناسبت رساله بطور ضمیمه کے اس کے ساتھ ملحق کردیا۔ و باللّه الاستعانة و إلیه الا لتجاء و الاستکانة.

کتبهاشرف علی ۱۳/رمضان المبارک ۲۳۳ اه

> عنوان : اُن کاموں کا بیان جومسجد میں ناجائزیا مکروہ ہیں۔ قوله هسئله : کسی مصیبت کی وجہ سے مسجد میں بیٹھنا مکروہ ہے (اشباہ)(ا)

→ قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنًا تسقط حرمته وهذا لا يجوز والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد الخ. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر: في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف و تصرف القيم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٢٦٤، حديد ٢/٢١) شير احمقاً كي عفاالله عنه (١) ويكره الجلوس فيه للمصيبة. (الأشباه والنظائر، الفن الثالث: الجمع والفرق، القول في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٨/٣)

ويكره الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أو أقل وفي غير المسجد يرخص للرجال ثلاثة أيام والترك أولى. (خانية، كتاب الطهارة، فصل في المسجد، مكتبه زكريا جديد ٤٤/١، وعلى هامش الهندية ٢٦/١)

ولابأس بالجلوس فيه لغير الصلاة إلاللمصيبة فإنه يكره. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٢١٦)

اقسول: فقهاء كاقوال ساسباب مين جواحقر سمجها بوه يد كه طاعت كى تومطلقا مسجد مين اجازت ہےالالعارضِ اورمعصیت کی مطلقاً ممانعت ہے خواہ خاص اس طاعت ومعصیت ہی کی نیت ہے مسجد میں گیا ہوخواہ پہلے سے مسجد میں موجود ہواور اتفا قاس طاعت ومعصیت کا صدور ہو گیا ہو(۱) اور جوامر نہ طاعت ہونہ معصیت؛ بلکہ مباح ہواس کے لئے خاص مسجد میں جانا تو مکروہ ہے اورا گریہلے سے مسجد میں حاضر ہے اور اتفا قاس مباح کی حاجت پیش آگئی یا حاجت پہلے سے پیش آئی ؛ کیکن اُس کی نیت سے مسجد میں نہیں گیا؛ بلکسی طاعت کے لئے گیااوروہاں اس مباح میں بھی اشتغال ہوگیا توبشر وط عدم اکثار جائز ہے۔ (۲) پس اس مسکلہ میں محل وہ صورت ہے کہ خاص اسی غرض سے مسجد میں جا کر بیٹھا کہ اہلِ تعزیت آ کر مجھ کو میّت کی تعزیت دیں گے اور بعض روایات میں جوایسے ہی موقعہ پرحضور اقدیں ﷺ کامسجد میں تشریف رکھنا منقول ہے اس کا محمل یہ ہے کہ حضور واللہ کا نشراح کام وفصل خصومات کے لئے مسجد میں تشریف رکھنے کا معمول پہلے سے تھا اُس روز بھی اسی غرض سے بیٹھے۔ چونکہ وہی جگہ بیٹھنے کی تھی اہلِ تعزیت وہاں ہی حاضر ہوتے رہے۔

قوله مسئله :مجديس عقدنكاح مستحب ب

استفسار: موجودہ زمانہ میں شوروشغب کی وجہ سے منع کیا جاسکتا ہے یانہیں۔

(١) إن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم إهانتها وتلويثها مما ينبغى التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولولم يكن فيه توهم تلويث وإهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام، فإن المساجد لم تبن لهذافما كان فيه نوع عبادة وليس فيه إهانة ولاتلويث لايكره وإلاكُرِه. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٢١١)

(٢)عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم وخصوما تكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر جمروها في الجمع. (سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، أبواب المساجد والجماعات، باب مايكره في المساجد، النسخة الهندية ص: ٤ ٥، دارالسلام رقم: ٧٥٠)

وصرح في الظهيرية بكراهة الحديث أي كلام الناس في المسجد؛لكن قيده بأن يـجـلـس لأجله، وفي فتح القدير الكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات وينبغي تقييد بما في الظهيرية، أما إن جلس للعبادة ثم بعد ها تكلم فلا. (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد

الصلاة وما يكره فيها، فصل في استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦٣، كوئته ٣٦/٢) →

اقعول: لعب حبشہ بالحراب سے زیادہ اس میں عادۃً شوروشغب نہیں ہوتا (۱)، اس عارض کا وہاں اعتبار نہیں کیا تو یہاں کیوں کیا جاوے؛ البتہ جس مندوب مطلوب میں ایسا مفسدہ محتمل ہوو ہاں خودمفسدہ کا انسداد کر دینا ضروری ہے بخلاف ایسے امرمباح یامندوب کے جوخود شرعاً مطلوب نہ ہوخوداس مندوب ومباح ہی کوروکیس گے۔ (۲)

→ ويكره الإعطاء مطلقا..... والكلام المباح وقيده في الظهرية بأن يجلس لأجله وفي الشامية: فإنه حينئذ لايباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند (٣٦٢/٢) شميراحم قاتمى عفا الله عنه

(۱) أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: للعابين: و ددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه، وهم يلعبون في المسجد. (صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب، الذي لامعصية فيه في أيام العيد، النسخة الهندية ٢/١، بيت الأفكار، رقم: ٩٢/١)

عن أبيهريرة قال: بينا الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال دعهم ياعمر، وزاد علي: حدثنا عبد الرزاق أخبرنامعمر: في المسجد. (صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب اللهو بالحراب ونحوها، النسخة الهندية ١/١٠، ٥، رقم: ٢٨١، ف: ٢٩٠١)

صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد، النسخة الهندية ٢٩٢/، بيت الأفكار، رقم: ٨٩٣-

(۲) أخرج مسلم في صحيحة حديث أبي بكرة: قال أول من بدأبالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ماهنالك فقال أبوسعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ١/١٥، بيت الأفكار رقم: ٩٤)

درء المفاسد أولى من جلب المنافع أي إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم رفع المفسدة. (شرح المحلة لسليم رستم باز، مكتبه إتحاد ديوبند ٢/١، رقم المادة: ٣٠)

قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ١٨١، رقم: ١٣٣٠ ح

الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الخامسة،مكتبه زكرياديو بند قديم ص: ١٧٤، جديد زكريا ٢٦٤/١-

اورمطلوبیہ نکاح فی المساجد کی خودمنقول ہے۔(۱)

قوله هسئله: اگر جنازه مسجد سے باہر ہواور جماعت مسجد کے اندر پڑھی جاوے تو یہ بھی مکروہ ہے؛ کیکن بضر ورت کیا جاوے تو جائز ہے۔استفسار: یہ فتو کی علی احدالقولین عندالضرورت قابلِ غور ہے تصویب یاتر دیدتحر برفر مائی جاوے۔

**اقبول** : قواعد سے بحالتِ عُذراس پرعمل جائز معلوم ہوتا ہے۔

كما في رد المحتار: إنما تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا (إلى قوله) وإذا ضاق الأمر اتسع (قلت وهذا هو مرادي بالقاعدة) ج:، ص: ٢٦ ٩. (٢)

قوامه مسئله : مسجد مین ذکر جهر کرنااور آواز سے تلاوت قر آن کرناوغیره سب ناجائزین ب (خلاصة الفتاويٰ) الى تولەنا جائز فرمايا ہے۔

اقعول :اس میں اقوال بہت مختلف ہیں فیصلہ وہ ہے جوشامی نے حاشیہ حموی سے امام شعرانی کا قول

أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أوقارئ. إلخ ج:، ص: ١٩٩١. (٣)

(١) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنو اهذا النكاح، واجعلوه في المساجدواضربواعليه بالدفوف. (ترمذي شريف، كتاب النكاح، باب ماجاء في إعلان النكاح، النسخة الهندية ١/٧، دارالسلام، رقم: ١٠٨٨)

(٢) شامي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم إذاقال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف عملي كون الشاتم فيه وفي إن قتلته بالعكس، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩/٣، کراچی ۲۲۲۲-۲۲۷\_

وتكلموا في صلاة الجنازة في المسجد الذي يقام فيه الجماعة، قال عامة المشائخ: يكره إلامن عذر من مطر أو نحوه. (حانية على هامش، كتاب الطهارة، فصل في المسجد، مکتبه زکریا دیوبند قدیم ۲۱۲، جدید ۴۱۲۱

(٣) شامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في رفع الصوت بالذكر، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٤/٢، كراچي ٦٦٠/١ - اس فیصلہ سے اقوال جمع ہوجاتے ہیں اور جنھوں نے علی الاطلاق منع کیا ہے غالب یہ ہے کہ سیر باب کے طور پر ہے بیاتو کلام ہے خصوصیت مسجد کے اعتبار سے اور ایک کلام نفس جہر بالذكر اور انصات لقراءة القرآن میں ہےاس میں ارجح یہ ہے کہا گر جہرمفرط نہ ہوتو جائز ہےاور وجوب انصات خارجِ صلوٰۃ اس وقت ہے جب قراءت تبلیغ کے لئے ہو،اوراس میں قرآن کی بھی تخصیص نہیں مطلق تذکیرکا بھی یہی حکم ہے۔(۱) واللہ اعلم

قوله هسئله :اگرمسجد کی حجبت یا دیوار وغیره میں جیگا دڑیا کوئی جانور گھونسلہ بنائے تواس کا گرادینا جائز ہے لیکن مسجد کے علاوہ اور جگہ میں نہگرایا جاوے؛ کیونکہ حدیث میں ہے۔ أقروا الطير على مكناتها الخ. (٢)

→ لايقرأجهرا عند المشتغلين بالأعمال. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع، مکتبه زکریا دیوبند قدیم ٥/٦ ٣١، جدید ٥/٥ ٣٦)

(١) هل يكره رفع الصوت بالذكرو الدعاء؟ قيل نعم، وفي الشامية: أما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج، وقد حرر المسألة في الخيرية: وحمل مافي فتاوى القاضي على الجهر المضروقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر وأحاديث طلب الإسرار، والجمع بينهمابأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أوتأذي المصلين أوالنيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر؟ لأنه أكشر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطردالنوم ويزيد النشاط. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، باب الاستبراء وغيره، مكتبه زكريا ديو بند ۹/۰۷۰، کراچي ۲/۹۳۹)

(٢) عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرُّوا الطير على مكناتها قالت: وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضركم أذكرانا كن أم إناثا. (أبوداؤدشريف، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، النسخة الهندية ٢/٢ ٣٩، دارالسلام رقم: ۲۸۳۵) اقول : اس حدیث سے استدلال مشکل ہے اس میں دوسر مے ممل کا بھی احتمال ہے وہ یہ کہ جاہیت میں پرندے کو اُڑا کرد کیھتے تھے کس سمت کو گیا اور اس سے شکون لیتے تھے۔ آپ نے اس سے منع فر مایا (۱) باتی گھونسلوں کا گران ظاہراً اگر کسی جانور کے رہنے سے مکان گندہ ہوتا ہواس کا گرادینا جائز معلوم ہوتا ہے البتہ اگرانڈے، بچوں کے زمانہ میں کچھا تظار کر بے واقع ب البی التر حم ہے۔ (۲) وهذا ذدته ولم یستفسر منی.

عنوان : مساجد کے چنر مخصوص احکام۔

قوله هسئله :فاحشة عورت نے اگراپنی حرام آمدنی سے مسجد بنادی تو وہ مسجد نہیں ہے اور نہ اُس کواس کا کوئی تواب ہوگا (مجموعة فتاوی مولا ناعبدالحق (س)

اقول : اس مين دو حكم بين ايك ثواب نه مانااس كى دليل تونص حديث ہے۔ ان الله طيّب لايقبل إلا الطيب أو كما قال. (٣)

(۱)قال صاحب بذل المجهود تحت الحديث المذكور: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد حاجة أتى طيرا في وكره فنفره فإن طارلذات اليمين مضى لحاجته وإن طارذات الشمال رجع فنه واعن ذلك أي لاتز جروها أقروها على مواضعها فإنها لاتضرو لاتنفع. (بذل المجهود، كتاب الضحايا، باب العقيقة، مكتبه يحيويه سهارنپور قديم ١٥/٤)

(٢) عن عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموامن في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. (ترمذي شريف، أبواب البروالصلة، باب ماجاء في رحمة الناس، النسخة الهندية ٢/٤١، دارالسلام، رقم: ١٩٢٤)

أبوداؤد شريف، كتاب الأدب، باب في الرحمة، النسخة الهندية ٢٥٥/٢، دارالسلام، رقم: ٩٤٤-

(٣) محموعة فتاوى مولانا عبدالحيّ، كتاب الوقف، باب أحكام المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ص: ٣٠٤-٣٠، رقم: ٣٩٤-

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهاالناس إن الله طيب الايقبل إلا طيبا. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، النسخة الهندية ٢٦/١، بيت الأفكار، رقم: ١٠١٥)

دوسراتکم اس کامسجدنه مونا۔اس میں دلیل کی حاجت ہے صرف مولا ناعبدالحی کا قول ججت نہیں ۔مسجد کے احکام میں مسجد کا ہونا مسلہ فقہیہ ہے۔ سو کتب فقہ میں تحقق مسجدیت کے لئے مال کا حلال ہونا کہیں مذکور نہیں جیسے کوئی شخص بہ نیت ریا وقف کرے تو گووہ مقبول نہ ہو؛ بلکہ خوف معصیت ہے؛لیکن وقف صحیح ہوجا تا ہےاسی طرح یہ سجد گومقبول نہ ہو بلکہ خوف معصیت ہے کیکن احکام میں مسجد ہوجاوے گی مثلاً اس کی بيع جائز نهييں اُس ميں حائض وجب كا داخل ہونا جائز نہيں اُس ميں بول وتغوط درست نہيں ۔ابصرف پير سوال باقی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے سواس کا حکم کہیں منقول نظر سے نہیں گزرالیکن قواعد سے یہ معلوم ہوتا ہے کهاس کو بند کر کے محفوظ کر دیا جاوے نہ اُس میں نماز پڑھیں نہ اُس کی بے حرمتی کریں (۱)؛ البتہ اگر زمین حلال ذریعہ سے حاصل ہوئی ہےاور صرف ملبہ حرام ہے تو بجائے اس کے دوسرے ملبہ سے اس کی تعمیر کرا دینا جواز انتفاع کے لئے کافی ہوجاوے گا اور الیی مسجد مذکور کی جو کہ حرام مال سے بنا ہوئی ہے الیی مثال ہے جیسے نعوذ باللّٰد کوئی شخص نا پاک سیاہی سے قرآن مجید لکھ لے اس میں نہ تلاوت جائز ہے اور نہاس کی ہےا د بی جائز ہے؛ بلکہ فن کردیا جاوے باقی مسئلہ نازک ہے دوسرے علماء سے بھی اس میں نظر کرالی جاوے۔

قوله مسئله : اگر كوئى مسجداليى بنائى جاوے كه ينچدوكانيں ياتهه خانه وغيره بناكر إلى آخر المسئلة التي تليها.

(۱) اس کے مسجد شرعی ہوکر مسجد کا ثواب ملنے کے لئے بیشکل سامنے آتی ہے کہ جتنی رقم طوا کف کی اس مسجد میں گلی ہے اتنی رقم کوئی صاحب خیرا پنی طرف سے مسجد کی نیت سے طوائف کے ورثاء کو ادا کردے اور ور ثانہ ہونے کی صورت میں اس مسجد میں لگے ہوئے حرام مال کی طرف سے نیت کر کے نا دار فقراء کو دیدے توبیہ مسجد حرام مال سے یاک ہو جائے گی اور صاحب خیر کی طرف سے وقف ہو جائے گی ،حضرت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح تو جیہ فرمائی ہے اور فتاوی قاسمیہ ۱۸/ ۴۸۹ – ۴۹۰ ، میں دوفتوی موجود ہیں ، اس بابت فناوی رشیدیه کا حواله غلطی ہے آگیا ہے جو سیح نہیں ہے، کفایت المفتی قدیم ۲/۷۷، جدید مطول ۱۰/۰ ۲۸، اور بحرکے اس جزئیہ ہے بھی مستفاد ہوتا ہے:

لومات رجل وكسبه من ثمن الباذق والظلم أوأخذ الرشوة تعود الورثة ولايأخذون منه شيأ وهوالأولى لهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوابه؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد. (البحر الرائق، كتاب الحظرو الإباحة، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٩/٨، كوئته ٢٠١/٨) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه نمبر 1: مأ خذاس مسكه كابيت المقدس كے سراديب ہيں جن پر خير القرون ميں كسى نے نكيرنہيں كيااس سے سمجھا گيا كه مصالح مسجد كے لئے دوسرا درجہ جو بناء ميں مسجد كے تابع ہومشروع ہے۔(1)

نمبر ٢ : يتمم تعبدي نهيں بلكه باشتراك علّت تبعيت قياساً متعدى موسكتا ہے۔

نمبر ۳ : اگرمصالح ویسے ہی ہوں جوسرادیب مذکورہ سے متعلق ہیں اور تبعیت کی وہی ہیئت ہوجوان سرادیب میں ہے تب تو قیاس جلی ہے اور اگر مصالح دوسری قتم کے ہوں جیسے: وقف لاستغلال المسجد یا ہیئت تبعیت دوسر سے طور کی ہوجیسے مسجد کا علو پر ہونا یا مسجد پر علوکا ہونا اس کا الحاق خفی ہے؛ چنانچہ بہت روز تک مجھ کواس میں تر ددر ہا! کیکن شامی نے کتاب الوقف میں اسعاف سے ایک عبارت نقل کی ہے۔

إذا كان السرداب أوالعلولمصالح المسجد أو كان و قفا عليه صار مسجدا شرنبلاليه. (٢) اه

(۱) وحاصله إن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وأن المساجد لله. [سورة الجن، آيت: ۱۸] بخلاف ماإذا كان السرداب أو العلوم وقوف المصالح المسجد فإنه يجوز إذ لاملك فيه لأحدبل هومن تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب بيت القدس. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/١٥، كوئنه ٥/١٥)

شامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٧٦، كراچي ٣٥٧/٤.

ولوكان السرداب لمصالح المسجد جاز كمافي مسجد بيت المقدس كذا في الهداية . (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، مكتبه زكريا قديم ٥/٢ ٥٥،٠ جديد ٤٠٨/٢)

ولوجعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل: لايستحب ذلك ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صار مسجدًا وماتحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أو لاثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل. (حاشية چلپي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤/١٧١، إمداية ملتان ٣٠٠/٣)

(٢) شامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٧/٦، كراچى ٣٥٧/٤.

اس مين أو كان وقفا عليه كاعطف كان لمصالح المسجد" يرباس عظام ربك "استغلال للمسجد" كاحكم بهي يهي ہے خواہ اس كانام مصالح مسجد ركھا جاوے خواہ في حكم مصالح المسجد رکھا جاوے بہر حال حکم مشترک ہے اور مدایی میں ہے۔

وروي الحسن عنه (أي عن أبي حنيفة) أنه قال إذا جعل السفل مسجدا و على ظهره مسكن فهو مسجد وعن محمد عكس هذا (أي جعل العلو مسجدا يصح ٢ ا ب) وعن أبي يوسف انه جوز في الوجهين وعن محمدٌ انه حين دخل الريّ أجاز ذلك كله لما قلنا (من الضرورة) ملخصاً. (١)

اس سے ظاہر ہے کہ سب ہنتیں تبعیت کی مقیس علیہ کے ساتھ کھی ہیں۔

نمبر ٤ : يه الحاق بالقياس بضر ورت ہے چنانچہ ہدايه كى مذكوره عبارت ميں ضرورت كابناء الحاق ہونامصرح ہے۔

نمبر ٥ :اس دوسري درجه کی بناء مشروط ہے اس کے ساتھ کہ سجدیت کے بل بانی کی نیت اس بناء کی ہواور بعد تمامیت مسجد کے اب کوئی تصرف جائز نہیں۔(۲)

نمبر ٦: فقہاء نے جومسجد کوعنان السماء وتحت الشركاتك مسجد كہاہے بير مقيد ہے أس صورت ك ساتھ جبکہ بناء مسجد کے وقت دوسرے درجہ فو قانی یا تحمانی کے بنانے کی نیت نہ ہو۔ (۳)

(١) هداية، كتاب الوقف، فصل في وقف المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ٦٤٤/٢

(٢)أما لوتمت المسجدية ثم أرادالبناء منع ولوقال عنيت ذلك لم يصدق. تاتارخانية، فإذاكان هـذافيالواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدارالمسجد، والايجوز أخذالأجرة منه والأأن يجعل شيأمنه مستغلاو السكني. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٤٨/٤ ٥، كراچي ٤/٨٥٣)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ / ٢٩ ٦) (m) ولوجعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل: لايستحب ذلك ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صارمسجدا وماتحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولوأنه بني المسجد أولاثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل. (حاشية چلبي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ١/٢٧١، إمداية ملتان ٣٣٠/٣٣) نمبر ٧ : ونبهت عليه لغفلة كثير من الناس عنه حتى المنسوبين إلى العلم.

ان سب احکام میں فناء مسجر بھی یعنی حصّہ متعلقہ مسجد ہی کے حکم میں ہے۔

في البحر الرائق في المجتبى لايجوز لقيم المسجد أن يبنى حوانيت في حدالمسجد أو فِنائه (۱) (ج: ۵، ص: ۲۲۹، از تتمه ثانيه إمداد الفتاوى ، ص: ۹، قلت: لعل وجهه أن فيه مخالفة نية الوقف.

عسنوان : مسجد ضرار کی تعریف اوراُس کا تھم قولہ سجد ضراراصل میں وہ مسجد تھی الی قولہ مسجد ضرار کے مشابہ ہوگی۔

اقسول نا شاءاللہ مؤلف سلمہ نے اس تعبیر میں کہ سجد ضرار کے مشابہ ہوگی نہایت احتیاط کا پہلو استعال کیا ہے ور نہ اکثر اہلِ جرات الی مسجد کوجس کی بناء ریاء یا مراء پر ہو مسجد ضرار ہی کہد ہے ہیں جس سے ایہا م ہوتا ہے کہ وہ مسجد بی نہیں جیسے مسجد ضرار مسجد ہی نہی اور ایہا م ہوتا ہے کہ اس کا ہم یا بے حرمتی بھی جائز ہے جیسے مسجد ضرار کے ساتھ یہی عمل کیا گیا تو مشابہ لفظ بڑھا کران سب محذورات کو دفع کر دیا یعنی انتفاء ثواب و فساوغرض میں اُس کے مشابہ ہے نہ کہ انتفاء مسجد بیت میں بھی ؛ کیونکہ منافقین کی تو نیت ہی مسجد انتفاء ثواب و فساوغرض میں اُس کے مشابہ ہے نہ کہ انتفاء مسجد بیت میں بھی ؛ کیونکہ منافقین کی تو نیت ہی مسجد بناوے بنانے کی نہی تنبیس و تدسیس کے لئے اس کا نام مسجد رکھد یا تھا اور مسلمان خواہ کسی غرض سے مسجد بناوے مسجد کے ہوں گی ہوتی ہے اس لئے اس کے سب احکام مثل صحت صلو قو و جوب احترام وغیر حما مسجد کے ہوں گی ہوتی ہوگا جیسا ابھی مال حرام سے بنائی ہوئی مسجد کا مراب ہو کہ بالبتہ اثنا تفاوت ہوگا کہ اس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں اور اس کی اصلاح تو بہ سے ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہو جاوے گی۔ و ھذا أیضاً ذدتہ و لم یستفسر منی .

عنوان عيدگاه كاحكم: توله: اكثر احكام مين عيدگاه كاحكم متجد كے خلاف ہے مثلاً عنسل كى حاجت والا آدمى اور حيض ونفاس والى عورت اس مين داخل ہوسكتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٨٥، كوئته ٥/٥٤ - شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

<sup>(</sup>۲) قيل كل مسجد بنى مباهاة أورياء أوسمعة أولغرض سوى ابتغاء وجه الله أوبمال غيرطيب فهو لاحق بمسجد الضرار. (تفسيرالمدارك على هامش تفسيرالخازن، سورة التوبة آيت: ۱۰۷، دارالمعرفة ۲٫۵/۲)

**اقسے ول**: اس کے خلاف کوئی قول نظر سے نہیں گزرا پس بیچکم سیجے ہے(۱)؛البیۃ اس کی بھی تنظیف وتطبیب کاا ہتمام رکھنااولی ہے(۲)اوریہی محمل ہے۔

حديث: أمر رسول الله عَلَيْكُ أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب و تطهر (٣) أوكما قال: إذا أريد بالدار ما يسكنون فيها لا المحلة لأن مسجد المحلة مسجد حقيقي.

 ◄ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، النسخة الهندية ٣٢٦/١، بيت الأفكار، رقم: ١٠١٥)

(١) وأما المتخذ لصلاة جنازة أوعيد فهومسجد فيحق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقابالناس لافي حق غيره به يفتى، نهاية فحل دخوله لجنب و حائض كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجدحياض وأسواق لاقوارع. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٠/٢، كراچي ٢٥٧/١) وفي النهاية وغيرها: والمختار للفتوي فيالمسجد الذي اتخذلصلاة الجنازة والعيد أنه

مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس وفيما عداذلك ليس له حكم المسجد، وظاهرما في النهاية أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيمصلي الجنائز والعيد، والايخفى مافيه فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا، والايخفى مافيه فإن الباني لم يعده

لـذلك فينبغي أن لاتجوز هذه الثلاثة وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في بقية الأحكام التي ذكرنا ها ومن حل دخوله للجنب والحائض. (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب

مايفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل باب الوتر والنوافل، مكتبه زكريا ديوبند ٦٤/٢، كو تُتُه ٣٦/٢)

النهر الفائق، كتاب الصلاة، فصل فيمايكره خارج الصلاة، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٨/١-٢٨٩-(٢) ويجنب هذاالمكان كما يجنب المسجد احتياطا. (البحرالرائق، كتاب الوقف،

فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٧١، كوئته ٥/٨٢)

ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا. (شامي، كتاب الوقف، قبيل مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٦/٥٤٥، كراچي ٦/٢٥٣)

 (٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهروتطيب. (سنن ابن ماجة، باب تطهير المساجد وتطييبها، النسخة الهندية ١/٥٥، دارالسلام رقم: ۷۵۸)

اورا كراصل مسكد يركسي كومخالفت حديث كاشبه وكه: يعتزلن الحيض المصلى (١).

اس کا جواب بیہ ہے کہ اس اعتزال کی وجہ سے حرمت دخول مصلی نہیں؛ بلکہ قبطع صف مصلیات بالتخلل بينهن *ے خوب سمجھ او*۔

١١/ رمضان المبارك ٢٦٣إه (تتمه خامسه، ٩٨٥)

## (\*)بعض اجزاء مسجد كوطريق بنانے كاحكم

سوال (١٥٢८): قديم ٢٥٥/٢ - الحكم الأوّل: وفيه مقامات المقام الأوّل ويتحصل من عبارات في الدرالمختار ، العبارة الأولىٰ: أي كجواز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع. وفي رد المحتار: قوله: كعكسه فيه خلاف كما يأتي تحريره وهذا عند الاحتياج كما قيده في الفتح قوله: لتعارف أهل الأمصار في الجوا مع لا نعلم ذلك في جوامعنا نعم تعارف الناس المرور في مسجد له بابان وقد قال في البحر: وكذا يكره أن يتخذ المسجد طريقا وأن يدخله بلا طهارة. ١٥ نعم! يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي فيها وقت المطر ونحوه لأجل الصلوة وللخروج من الجامع لا لمرور المارين مطلقاً كالطريق العام ولعل هذا هوالمراد (أي بقوله لتعارف أهل الأمصار في الجوامع ٢ ا ناقل) فمن كان لـه حـاجةإلـي المرور في المسجد يمر في ذلك الموضع فقط؛ ليكون بعيداً عن المصلين وليكون أعظم حرمة لمحل الصلواة فتأمل. (٢)

الفصل الثاني في ردما أشاعه بعضهم في الأحكام المتعلقه يجعل بعض أجزاء المسجد طريقاو شرائط القاضي الأمربه. ١٢ مُمرَّشَفِيع

مكتبه زكريا ديوبند ٦/٥٧٥، كراچي ٣٧٨/٤\_

<sup>(\*)</sup> اصل كتاب مين سيرخي بزبان عربي كهي ہے:

<sup>(</sup>١) بـخـاري شريف، كتاب صلاة العيدين، باب خروج النساء والحيض المصلي، النسخة الهندية ١٣٣/١، رقم: ٩٦٤، ف: ٩٧٤ - شبيراحدقاسمي عفا الله عنه

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيء من المسجد طريقا،

العبارة الثانية: وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والدواب زيلعي. (١)

العبارة الثالثة : كماجاز جعل الإمام الطريق مسجداً لاعكسه لجواز الصلوة في الطريق لا المرور في المسجد. في رد المحتار: فيه نوع مدافعة لما تقدم (إلى قوله) ولا يخفي أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور ويـؤيـده مـا في التاتار خانية عن فتاوىٰ أبي الليث: وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقًا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد الخ ثم فيه قوله لجواز الصلواة في الطريق (إلى قوله) بخلاف جعل المسجد طريقا؛ لأن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا فلم يجز؟ لأنه يلزم المرور في المسجد ولا يخفي أن المتبادر مرور أي مارولو غير جنب وهذا يؤيد أن هذا قول اخر وقد علمت ترجيح خلافه وهو جواز جعل الشيئ منه مسجدا و تسقط حرمة المرور فيه للضرورة؛ لكن لاتسقط عنه جميع أحكام المسجد فكذا لم يجز المرور فيه لجنب و نحوه كما مر فافهم. ج: m، m: m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m الحكم الثاني : ويتحصل من هذه العبارات في الدرالمختار. وجاز شرط الاستبدال به أرضا أخرى الخ. في رد المحتار: اعلم أن الاستبدال على ثلثة وجوه الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لايشترطه سواء شرط عدمه أو سكت؛ لكن صار بحيث لاينتفع به بالكلية بان لا يحصل منه شيئ أصلا أو لايفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لايشترط أيضاً لكن فيه نفع في الجملة

<sup>(1)</sup>الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيئ من المسجد طريقا، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٧٥، كراچي ٣٧٨/٤\_

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيئ من المسجد طريقا، مكتبه زكريا ديوبند

٦/٥٧٥-٢٧٥، كراچى ٤/٣٧٨-٩٧٣ـ

وبدله خير منه ريعا ونفعاوهذا لايجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره

العلامة قنالي زاده في رسالة الموضوعة في الاستبدال، ثم بعد أسطر من البحر أن الخلاف في الثالث إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال: ولايمكن قياسها على الأرض، فإن الأرض إذا ضعفت لايرغب غالبا في استئجارها؛ بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكني على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كماصرحوابه. ج: ٣، ص: ٩٩ ٥. (١)

وفي رد المحتار عن فتح القدير: والحاصل أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغي أن لايختلف فيه، وإن كان لا لـذلك بـل اتـفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به ينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ماكان عليه دون زيادة؛ ولأنه لاموجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولاضرورة في هذا إذ لاتجب الزيادة بل نبقيه كما كان اه أقول ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب. اه كلام البيرى وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه. ج: ٣، ص: ٢ • ٢ - ٣٠ ٢ . (٢) وفي رد المحتار: وكذا ليس للقيم الاستبدال إلا أن ينص له عليه. ج:٣، ص: ٠٠٢. (m)و في الدرالمختار: وشرط في البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل. وفي النهر:

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف و شروطه، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٣٨٦-٥٨٤، كراچي ٤/٤٨٣-٥٨٥ـ

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الوقف، مطلب لايستبدل العامر إلافي أربع، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٩/٦، كراچى ٤/٣٨٨-

<sup>(</sup>٣)شامي، كتاب الوقف مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج، مكتبه زكريا ديو بند ٦/٥٨٥، كراچي ٤/٥٨٥ـ

أن المستبدل قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة. الخ وفي رد المحتار: وأفاد في البحر:

زيادة شرط سادس وهو أن لايبيعه ممن لا تقبل شهادته له و لا ممن له عليه دين. الخ ج: ٣، ص: ٠٠٠ . (١)

الحكم الثالث: وفيه مقامان المقام الأول في الدرالمختار: وأهله (أي القضاء) أهل الشهادة أي أداؤها على المسلمين. في رد المحتار: وحاصله ان شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد في قذف شروط لصحة توليته و لصحة حكمه بعدها.  $\pi: \gamma$ ،  $\pi: \gamma$ ،  $\pi: \gamma$ .

وفي رد المحتار: ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في البلاد الدروز في القطر الشامي ويكون درزيا ويكون نصرانيا، فكل منهما لايصح حكمه على المسلمين، فإن المدرزي لاملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلما. +: +0، +10 (+10). وفيه كتاب الجمعة في معراج الدراية عن المبسوط البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لابلاد الحرب؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة أوبدونها. +1، +1، +1، +1.

وفي الدرالمختار: وقضاء كافر على مسلم أبداً ونحو ذلك كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة لاينفذ. في رد المحتار: قوله: أبدا محل ذكره بعد قوله لاينفذ كما في عبارة الغرر. ج: ٢،ص: ٢ ١ ٥ . (۵)

(۱) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: في اشتراط الإدخال والإخراج، مكتبه زكريا ديو بند ٥٨٥/٦-٥٨٥، كراچي ٣٨٦/٤

(٢) الدرالمختار مع الشامي، كتاب القضاء، مطلب: الحكم الفعل، مكتبه زكريا ديو بند ٢٣/٨، كراچي ٥/٤٥٥\_

(٣) شامي، كتاب القضاء، مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤/٨، كراچي ٥/٥٥٣-

(٣) شامي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في حواز استنابة الخطيب، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣) شامي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في حواز استنابة الخطيب، مكتبه زكريا

(۵) الدرالمختار مع الشامي، كتاب القضاء، مطلب: في الحكم بما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، مكتبه زكريا ديوبند ٩٠/٨، كراچي ٢٠٥٥.

وفيه إلاما عرى عن دليل مجمع أوخالف كتابا أو سنة مشهورة أو إجماعاً (إلى

قوله) لاينفذ. اه مختصراً في رد المحتار: قوله مجمع قال طو المراد به كما رأيته بهامشه من نحو القضاء بسقوط الدين عند ترك المطالبة به سنين. =:7، ص: • 1 = (1) بهامشه من نحو القضاء بسقوط الدين عند ترك المطالبة به سنين. =:7، ص: • 1 = (1) بهامشه من نحو القضاء بسقوط الدين عند ترك المطالبة به سنين.

جامع مسجد میں نماز پنج گانہ افضل ہے یامسجد محلّہ میں اور جامع مسجد

# کی فضیلت جمعہ کیساتھ مختص ہے یاعام

سوال (۱۵۲۸): قدیم ۲۸۸/۲۰ – (۱) جامع مسجد میں پنے وقتی نماز باجماعت پڑھناافضل ہے؟ یامحلّہ کی مسجد میں پڑھنا باجماعت افضل ہے؟ (۲) اور بیفضیلت مختص بصلوٰ ق جمعہ ہے؟ (۳) یاعام ہے؟ الجواب: (۱)محلّہ کی مسجد میں ۔ (۲)

(۲) ہاں غیراہلِ محلّہ کے لئے۔ (۳)

(٣) ہاں اہلِ محلّہ کے لئے۔فقط

۲/رمضان بسساه ه(تتمهٔ اول ۴۸)

(۱) الدرالمختار مع الشامي، كتاب القضاء، مطلب: في الحكم بما حالف الكتاب أوالسنة أو الإجماع، مكتبه زكريا ديوبند ٨٧/٨، كراچي ٤٠٠/٥ ـ شبيرا حرقا مي عفا الله عنه

(٢) ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كثر جمعه. (شامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في أفضل المساحد، مكتبه زكريا ديوبند (٣٢/٢، كراچي ٦٥٩/١)

حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٦١٠-

بزازية، كتاب الصلاة، الفصل السادس والعشرون: في حكم المسجد، مكتبه زكريا ديوبند حديد ٥٥/١، وعلى هامش الهندية ٨١/٤.

(٣)عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في المسجد الذي يعتم بعد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته كيجمع فيه بخمس مأة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته

### مسجد کے قریب کفار کوطبلہ اور باجہ بجنے سے رو کنا

سوال (۱۵۲۹): قدیم ۱۵۸۲ - جناب مقام صدر بدنور ضلع بیتول جوریلوے اسٹیشن ہے وہاں ایک بازار نیا گئے تیار ہوا ہے اور بفضل خدا چند مسلمانان وہاں جمع ہو گئے اور شہر بدنور سے اسٹیشن ڈیڑھ میں کے فاصلے پر ہے اور مسجد شہر میں ہے گئے سے مسجد شہر آنے میں سخت دفت پڑتی ہے اس لئے مسلمانان گئے وشہر والوں نے ایک درخواست دوسری مسجد گئے میں بنانے کوصا حب ضلع بہادر کودی اور اجازت مسجد دے کر بنوانے کا حکم بھی اس شرط پر ہوگیا کہ باجا بجنا مسجد سے کتنے فاصلہ پر سے بند کیا جائے کہ جس میں تشویش فنوان میں مصلیوں کونہ ہونتو کی ہندوستان سے کسی مولوی ومفتی کا منگوا دوصا حب ضلع بہادر نے مانگا ہے؟

**الجواب**: في رد المحتار في حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا و خلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ. الخ (ص: ١٩٢، ج: ١)(١)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب پکار کر ذکر کرنا باوجود بکہ فی نفسہ مستحب ہے جس وقت اُس سے کسی نماز پڑھنے والے یا قرآن پڑھنے والے کوتشویش ہووہ ناجا ئز ہوجا تا ہے(۲) تو باجا جو کہ فی نفسہ بھی ناجا ئز ہے(۳)

→ في مسجدي بخمسين ألف صلاة. (سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في الصلاة في المسجدالجامع، النسخةالهندية ٢/١، دار السلارقم: ١٤١٣) شبيرا حمقاتى عفا الله عنه

(۱)شامي، كتاب الصلاة، بـاب مـايـفسـدالـصلاة وما يكره فيها، مطلب فيرفع الصوت بالذكر، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٤/٢، كراچي ٢٦٠/١-

(٢) الايقرأجهراعند المشتغلين بالأعمال. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٣٦٥/٥، حديد ٣٦٥/٥)

هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء قيل نعم وفي الشامية وحمل مافي فتاوى القاضي على الجهر المضر. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديو بند ٩٨/٦، كراچي ٣٩٨/٦)

(٣) إن الملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلاإذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود:
 صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات وفي البزازية: استماع →

جب اُس سے الیمی تشویش پیدا ہوضر ور اُس سے روکا جاوے گا (۱) اور تشویش میں بی بھی داخل ہے کہ جماعت ہور ہی ہواور باجہ کی آ واز سے امام کی آ واز قر اُت یا تکبیر کی مقتدیوں تک نہ پہنچے اوراس سے ان کی نمازاس طرح خراب ہو کہ امام مثلاً سجدہ سے اُٹھااور مقتدی بوجہ آواز نہ پہو خینے کے سجدہ ہی میں پڑے رہے توالیی تشویش کسی قدر دُور کے بلجہ سے بھی ہوسکتی ہے جب تک بہت دور نہ ہواور یہ بات تجربہ سے معلوم کر کے اندازہ فاصلہ کامقرر کیا جاسکتا ہے شریعت میں اس کی کوئی خاص حذبیں ۔ فقط ٨/ جمادي الاولى ١٣٣٩ هـ (حوادث خامس، ص ٧)

### سدالغلط والمفاسد في حكم اللغط عندالمساجد

**سوال (۱۵۳۰**): قدیم۲/۲۵۹ - یہاں کے ایسوسی ایش کے چند مقتدر لیڈروں کی طرف سے ایک استفسار خدمت عالیہ میں روانہ ہے اُمید ہے کہ جناب رائے گرامی سے مطلع فر ما کرممنون فرماویں۔

→ صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. (الدر المختارمع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا ديوبند ٩/ ٥٠٢ - ٥٠٤ كراچي ٦/٣٤٩ - ٣٤٩)

(١) وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذُكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَ . [سورة البقرة، آيت: ١١٤]

ظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد .....((وسعى في خرابها)) أي هدمها وتعطيلها وقال الواحدي إنه عطف تفسير ؛ لأن عمارتها بالعبادة فيها. (روح المعاني، سورة البقرة، مكتبه زكرياديوبند ١/٢٧٥-٧٧٥)

عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجد كم صبيا نكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصوما تكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، أبواب المساجد والجماعات، باب مايكره في المساجد، النسخة الهندية ص: ٤٥، دارالسلام رقم: ٧٥٠) شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه جناب پرروش ہے کہ آئے دن مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مساجد کے سامنے باجہ بجانے کے متعلق کس قدر کشت وخون ہوتے رہتے ہیں؛ چنانچ بمبئی کے خونی ہنگامہ سے یہاں کے ایسوسی ایشن کے چندلیڈر بہت متاثر ہوئے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے معزز علاء عوام کو سمجھا کیں کہ ان باتوں پر گڑنا خواہ نخواہ کے جانی وہالی نقصانات کا شکار ہونا ہے۔

**الجواب**: اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ گانا بجانا مطلقاً اور مساجد کے قریب خصوصاً فی نفسہ امر منکر ہے واجب الانسداد ہے جزواوّ ل کی دلیل نصوص عامہ ہیں۔(۱)

اور جزوٹانی کی دلیل بیآیت ہے:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَة ..... الخ (أنفال). (٢)

في روح المعاني مكاء أي صفيرا وتصدية أي تصفيقاً وهو ضرب اليد باليد

(۱) وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيُلِ اللَّه. [سورة لقمان، آيت: ٦] وقال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى: " لَهُوَ الْحَدِيُثِ " على ماروي عن الحسن، كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات، والغناء ونحوها. (روح المعاني، سورة لقمان، مكتبه زكريا ديوبند ٢ / ٢ / ١)

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (شعب الإيمان، باب حفظ اللسان، دارالكتب العلمية بيروت ٢٧٩/٤، رقم: ٥١٠٠)

عن ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. (كنزالعمال ٥٠/١٥، رقم: ٢٥١)

وكره كل لهو أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباط والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنهاكلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، باب الاستبراء وغيره، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٦٥، كراچي ٢/٥٩)

(٢) سورة الأنفال آيت: ٣٥\_

اور ظاہر ہے کہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا ڈھول وغیرہ بجانے اور مجمع کے مل کر گانے سے بدر جہاا ہون اورادون ہے جب اخف وا ہون پر نکیر کیا گیا تو اثقل واشد پر تو بدرجه ٔ اولیٰ نکیر ہوگا؛ اگر چہاُس میں بجز تلہی وتلعب کے اورکوئی غرض ونیت فاسد معارض مقاصد اسلا میہ کے بھی نہ ہو۔

لإطلاق النصوص وللزوم التخليط والتشويش على المصلين في فعلها عندالمساجد.
اور بعلت تلبی مطلقاً اور بعلت تخليط وتلبيس خصوصاً مسلمانوں کو بھی اس سے روکا جائے گا گواس میں کوئی اور غرض فاسد بھی نہ ہوا در اگر کوئی غرض فاسد بھی منافی مقاصد اسلام کے ہوجیسے مشرکین مکہ کی نہیت تھی لیعنی اہانت واستخفاف اسلام واخاطت اہلِ اسلام اور جیسے اب بھی بعض مقامات پر قرائن قویہ سے کفار کی ایسی ہی اغراض معلوم ہوتی ہیں تواس حالت میں اس فعل کی شناعت اور بڑھ جائے گی حتی کہ ایسے امور سے جن کا اثر اس فتم کا ہوذمیوں کو بھی باوجوداس کے کہ اُن کے ساتھ قانون اسلامی میں بہت روا داری ہوتی جاتی ہوتی جن کا اثر اس فیم کی ہونے وہ داثر اُن کی نہیت میں بھی نہ ہونتا کے لئے لزوم کا فی ہے التزام شرطنہیں چنانچہ اہل ذمہ کے احکام میں سے یہ بھی ہے۔

الأحق أن لايسر كوا أن يسر كبوا إلا للضرورة، وإذا ركبوا للضروره فلينزلوا في جامع المسلمين وفي نسخة في مجامع المسلمين (هداية فصل في ما ينبغي الذمي) (٢) اوريغلم مجوث عنه تواعزاز وتنويه كفر واستخفاف واخماد اسلام مين أس سي بهى اشد بي تو أس سي كيول ندروكا جائح كاليكن بيسب وجوب منع وغيره أس وقت بي جب منع پر قدرت بوخواه بلا واسطه جيس

عن ابن عمر فيقوله "وماكان صلاتهم عندالبيت إلامكاءً وتصدِيةً" قال: المكاء! الصفير، والتصدية: التصفيق ..... قال مجاهد وإنماكانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. (تفسير ابن كثير سورة الأنفال آيت: ٣٠، مكتبه زكريا ديوبند ٣٠٥)

(7) هداية، كتاب السير، فصل فيما ينبغي الذمي، مكتبه اشرفية ديو بند 7 / 7 ه  $\rightarrow$ 

<sup>(</sup>١) روح المعاني، سورة الأنفال، آيت: ٣٥، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٤/٦.

اسلامی حکومت کی حالت میں ہوتی ہے خواہ بواسطہ جیسے اسلامی حکومت نہ ہونے کی حالت میں حاکم وقت سے استعانت کی صورت میں ہوتی ہے اور قدرت سے مراد قدرت حسیہ نہیں بلکہ قدرت شرعیہ ہے لینی جس کا شریعت نے احکام میں اعتبار کیا ہے اور وہ قدرت وہ ہے کہ اُس کے استعال کے بعد کوئی ضرر ایسالاحق نہ ہوجونہ قابل مخل ہونہ وجو بایا استحاباً مامور بہ ہودلیل اس کی بیصدیث ہے۔

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. (١)

ظاہر ہے کہ اگر قدرت حسیہ مراد ہوتی تو ''ید' سے اکثر حالات میں اور لسان سے جمیع حالات میں استطاعت حاصل ہے پھرفان لم یستطع کے کیا معنی ،اس سے واضح ہوگیا کہ عدم استطاعت کے معنی یہ ہے کہ اُس کے استعال سے کوئی ایسا ضرر لاحق ہوجاوے۔ جونہ قابل تخل ہواور نہ وجو بایا استجاباً مامور بہ ہو۔ کماذکر اسی قدرت کی دو قسمیں ہیں جو ذرکور ہوئیں ایک بلا واسطہ ایک بواسطہ اور اگر دونوں قسموں میں سے ایک قسم کی محمی قدرت نہ ہوتو وجو ب تو یقیناً سماقط ہے (۲) باقی جواز سوفقہاء نے اباحة جہاد میں بیشر طبھی لگائی ہے۔

→ وينبغي أن لايترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلم لافي ملبوسه، ولامركوبه، ولازيه ولاهيئته ويمنعون عن ركوب الفرس إلاإذاوقعت الحاجة، كذا في المحيط فإذاركبوا للضرورة بأن استعان بهم الإمام في المحاربة والذب عن المسلمين، فلينزلوا في مجامع المسلمين. (هندية، كتاب السير، الباب الثامن، فصل، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٤٤٢، حديد ٢٦٤/٢)

(۱) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ١/١٥، بيت الأفكار، رقم: ٤٩

(٢) اعلم أنه إذا كان المنكر حراما وجب الزجرعنه، وإذا كان مكروهاندب، والأمر بالمعروف أيضا تبع لمايؤمربه، فإن وجب فواجب، وإن ندب فمندوب، ولم يتعرض له في الحديث لأن النهي عن المنكر شامل له إذالنهي عن الشيء أمر بضده، وضدالمنهي إما واجب أومندوب أومباح والكل معروف، وشرطهما أن لايؤ دي إلى الفتنة كما علم من الحديث، وأن يظن قبوله فإن ظن أنه لايقبل، فيستحسن إظهارًا لشعائر الإسلام. (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول، مكتبه إمدادية ملتان ٩/٩٣)

فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أوقتل غيره بسبب كف يده واقتصرعلى القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك ← أن يرجوا القوة والشوكة لأهل الإسلام والقوة باجتهاده أوباجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لايرجوا القوة والشوكة للمسلمين في القتال فإنه لايحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة. ١٥ (الباب الأوّل من كتاب السير من العالمگيرية). (١)

اس طرح دوسرى روايت ب\_قال محمد لا بأس بأن يحمل الرجل وحده على المشركين، وإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا كان في غالب رأيه أنه ينكي فيهم نكاية بقتل أو جرح أو هزيمة، وإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي فيهم أصلا لا بقتل و لابجرح والاهزيمة ويقتل هو فإنه لايباح له أن يحمل وحده. اه (الباب السابع عشر كتاب الكراهية من العالمگيرية). (٢)

اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایسے منکرات کے رو کنے کی قدرت مسلمانوں کو بلا واسطہ تو حاصل نہیں پس اگرحا کم سے مددحاصل ہوجا وےایسا کریں ورنہصبر کریں، باقی جن کویتفصیل معلوم نہ ہواوروہ مقابلہ و مقاتلہ میں ہلاک ہوجائیں تو وہ معذور اور گناہ سے بری ہیں۔

كما في كتاب الإكراه السلطان إذا أخذ رجلاً وقال لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أولتأكلن هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا الخنزير كان في سعة من تناوله بل يفترض

→ غيربقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى، وإن وجدمن يستعين به على ذلك استعان مالم يؤدذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمرإن كان المنكر من غيره أويقتصر على تغييره بقلبه هذاهو فقه المسئلة وصواب العمل فيها عند العلماء المحققين. (شرح النووي على مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ١/١٥)

(١) هندية، كتاب السير، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٨٨/٢، جديد ٢٠٥/٢ ـ (٢) هندية، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي والأمر بالمعروف. (مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥٣٥٥، حديد ٥/٨٥)

والابأس للرجل الواحد من المسلمين أن يحمل على ألف من المشركين إن كان يطمع السلامة أو النكاية بهم، وإن كان لايطمع أحدهما كره؛ لأن فيه إهلاك النفس من غير فائدة. (خانية على هامش الهندية، كتاب السير، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند ٣-٥٦، حديد ٢١٦/٣) عليه التناول إذا كان في غالب رأيه أنه لو لم يتناول يقتل، فإن لم يتناول حتى قتل كان اثما في ظاهر الرواية عن أصحابنا وذكر شيخ الإسلام أنه آثم ما خوذ فيه إلا أن يكون جاهلا بالإباحة حالة الضرورة، فلم يتناول حتى قتل يرجى أن يكون في سعة من ذلك فأما إذا كان عالما بالإباحة كان ماخوذا كذا قال محمد (الباب الثاني من كتاب الإكراه من العالمگيرية) (1)

۲۴/شعبان۱۳۵۵ه (النوررمضان <u>۳۵۲ ه</u>-۹:۹)

جواب دوم : ارشاد ب وَمَا كَانَ صَلا تُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ الْامُكَاءَ وَتَصُدِيَةٌ فَذُو قُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُون . (٢)

اس آیت سے نصاً معلوم ہوا کہ معازف ومزامیر جومرادف ہے مکاء وتصدید کا لیعنی ملا ہی کا اشتغال مسجد کے قریب جومرادف ہے عندالبیت کا اگر موجب استخفاف واذ لال دین یا اعاظت واشتعال اہل دین من حیث الدین ہوتا ہو کفر ہے اور ارشاد ہے:

وَاِنُ نَكَثُوا أَيُمَانَهُمُ مِنُ بَعُدِ عَهُدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيُنِكُمُ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفُرِ اِنَّهُمُ لَا اَيُمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ. (٣)

اس آیت سے نصاً معلوم ہوا کہ جس کفر سے دین کا استخفاف واذلال یا اہل دین من حیث الدین کا غیظ واشتعال مقصود ہووہ موجب نقض عہد ہے بعنی کا فرذ می یا مستامن یا معاہد یا مصالح عہد آزادی مذہب و تقریر علی الکفر میں بید واخل نہیں بلکہ قدرت کے وقت مسلمانوں کوحق ہے کہ کا فرکواس سے روکیس خواہ حکومت سے اگر حکومت حاصل نہ ہواور عجز کی حالت میں معذوری ہے۔ (۴)

- (٢) سورة الأنفال، آيت: ٣٥\_
- (٣) سورة التوبة، آيت: ١٢-
- (٣) أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي بكرة: قال أول من بدأبالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال قدترك ماهنالك ←

<sup>(</sup>۱) هـنـدية، كتـاب الإكـراه، البـاب الثـانـي: فيما يحل للمكره أن يفعل ومالايحل، مكتبه زكريا ديو بند ٥/٨، جديد ٥/٧٥ ـ

ر ہاقصداستخفاف داذلال یااغاظت داشتعال اس کامدار قرائن مقالیہ یا حالیہ پر ہے جیسے طعن کے طعن ہونے کا یہی مدار ہے ورنہ کفر کا موجب نقض ذمہ نہ ہونا ظاہر ہے اور اسی سے جواب ہو گیا اس شبہ کا کہ مسلمان بھی توالیں حرکت کرتے ہیں اوراس شبہ کا بھی کہ سجد کی پشت پر بجانے سے کیوں نا گواری نہیں ہوئی جواب ظاہر ہے کہ وہاں قصدا ذلال یااشتعال نہیں ہوتا البتہ قرائن کی تحکیم میں احتیاط شدید کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات محض سادگی وخلوز ہن کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ایسی ہی احتیاط اس کی نظائر میں ارشادہے:

اَنُ تُصِيبُوُا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْن. (١)

اوراس احتیاط کی سبیل متعین صرف بیہ ہے کہ اس کا فیصلہ عوام اپنی رائے سے نہ کیا کریں اہلِ علم واہل حلم واہل فہم پر مدارر تھیں جیسااس کی نظیر میں بیارشاد ہے:

ولو ردوه إلى الرسول وإلىٰ أولىٰ الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. (٢)والله اللم ۲۲/شعبان وسساھ

→ فقال أبوسعيد، أما هذافقدقضي ماعليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكرمن الإيمان، النسخة الهندية ١/١٥، رقم: ٤٩)

فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أوقتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غيـربـقـلبه وكان في سعة وهذا هوالمراد بالحديث إن شاء الله تعالى، وإن وجدمن يستعين به على ذلك استعان مالم يؤ دذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمرإن كان المنكر من غيره أويقتصر على تغييره بقلبه هذاهو فقه المسئلة وصواب العمل فيها عند العلماء المحققين. (شرح النووي على مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ١/١٥)

(١) سورة الحجرات، آيت: ٦-

(٢) سورة النساء، آيت: ٨٣ شبير احمد قاسمى عفا الله عنه

## باجماعت نمازادا كرنے كے لئے محلّہ كى مسجد كوجھوڑنے كاحكم

سوال (۱۵۳۱): قدیم۲۲۲۲ - کسی معجد کاامام یا مقیم مسجد اپنی مسجد میں ظہر کی جماعت نه ہونے کی وجہ سے کسی دوسری مسجد میں محض بلحاظ جماعت چلا جاتا ہے تو اُس کے لئے دوسری مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا اوُلی ہوگایا پی ہی مسجد میں تنہا نماز پڑھنا بشرطیکہ اذان اُس مسجد میں ہوتی ہوصر ف جماعت کی یابندی نہیں ہے۔ جواب مع سند شرعی مرحمت ہو؟

الجواب: في الدرالمختار: ومسجد حيه أفضل من الجامع. وفي رد المحتار: وما هنا جزم به. في شرح المنية: كما مروكذا في المصفى والخانية بل في الخانية: لولم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي ولوكان وحده؛ لأن له حقا عليه فيؤديه. ج: ١، ص: ٢٩٠.(١)

اس روایت میں تصریح ہے کہ گومسجد محلّہ میں جماعت نہ ہوتی ہوتب بھی اُسی میں نماز پڑھنا چاہئے گو تنہا پڑھنا پڑے۔

#### /۲۷ رمضان ۱۳۳۳ هر تتمهٔ ثالث ، ص۸۳)

(۱) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب: في أفضل المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣٣٢، كراچي ٢/٠٥٠

قلت لكن في الخانية وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلى وإن كان واحدًا؛ لأن لمسجد منزله حقاعليه، فيؤدي حقه، مؤذن مسجد الايحضر مسجده أحد، قالوا:هويؤذن ويقيم ويصلى وحده، وذلك أحب من أن يصلى في مسجد آخر. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٢٩١/٢، كراچى ٥٥٥١)

حانية على هامش الهندية، كتاب الطهارة، فصل في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٦٧/، جديد ٤٤/١ .

لولم تحضر جماعة يصلى المؤذن وحده فيه ولايذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٦١٣\_

ابن سماعة قال: سأل رجل محمدا رحمه الله، فقالا: إن لنامسجداظاهرا على الطريق، -

# محلّه کی مسجد کاحق

### سوال (۱۵۳۲): قدیم ۲۱۲/۲ - اگرمحلّه کی مسجد مین نماز جماعت سے نہ ہوتی ہواور آدی

کہنے سے بھی جمع نہ ہوں تو دوسرے محلّہ کی مسجد میں جماعت پڑھنے کے واسطے جانا درست ہے یا نہیں؟ س/فروری ۱۹۲۱ء

الجواب: مسجد محلّه کا یہی حق ہے کہ وہاں نماز پڑھے اگرچہ تنہا پڑھنا پڑے۔(۱)

→ أؤذن فيه وأقيم، ولايجتمع فيه أحد إلا أنا وابن عمى، وربما كنت وحدي ويقربني مسجد يجتمع فيه جمع عظيم، أتري أن أعطل هذا المسجد وأصلي في المسجد الكثير الجماعة ؟ قال: لاتعطله ماقدرت عليه. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن: الحث على الجماعة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨١/٢، رقم: ٢٤٢٥) شيراحم قاتى عفا الله عنه

(۱) قلت لكن في الخانية: وإن لم يكن لمسجد منز له مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحدا؛ لأن لمسجد منز له حقاعليه، فيؤدي حقه مؤذن مسجد لايحضر مسجده أحد، قالوا: هو يؤذن ويقيم ويصلى وحده وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٢٩١/٢، كراچي ٥٥٥١)

شامي، كتـاب الـصـلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في أفضل المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٣/٢، كراچي ٩/١-٢٠٠

حانية على هامش الهندية، كتاب الطهارة، فصل في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٦٧/، حديد ٤٤/١ -

لولم تحضر جماعة يصلي المؤذن وحده فيه ولا يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه أشرفية ديو بند ص: ٢١٣ -

ابن سماعة قال: سأل رجل محمد رحمه الله فقال: إن لنامسجدا ظاهرا على الطريق،أؤذن فيه أقيم ولايجتمع فيه أحد إلا أنا وابن عمي وربما كنت وحدي ويقر بنى مسجد يجتمع فيه جمع عظيم، أترى أن أعطل هذاالمسجدوأصلي في المسجد الكثير الجماعة؟ قال لا تعطله ماقدرت عليه. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن: الحث على الجماعة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨١/٢، رقم: ٢٤٢٥) شيراحمقائي عفا الله عنه

# غیرمسلم ہندوکامسجد میں بچھانے کے لئے فرش دینا

سوال (۱۳۳۳) قدیم ۱۳۳۲ – عرض ہے کہ ہم ایک ہندو ہیں جناب من ہم نے ایک عدد شطر نجی مسجد موضع فلاں ملک بنگال میں دی خدا کے واسطے پرنماز پڑھنے کواوروہ کچھروز کے بعد ہم کو وا پس ملی کیا وجہ کہ ہم تو کسی قتم کی بدعت یا شرک نہیں کرتے ہیں ہمارا جواصل حال ہے وہ تو خدا وند کریم ہی جانتا ہے جو کہ لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے براہ مہر بانی خدا کیوا سطے انصاف کر کے فتو کی دینا اور ہم سود بھی کھاتے نہیں ؟ کیونکہ حرام ہے جب ہمارے خالق نے منع کیا ہے کہ سود حرام ہے تو بھر ہم کس طرح کھا سے ہیں اور براہ مہر بانی ریم بھی انصاف کر کے فتو کی دینا کہ قر آن شریف پڑھ کر بیسہ رو پید لینا بید درست ہے یا نہیں ؟ اور جو مولوی سود والے کی ضیافت کھائے یا اور مسلمان تو اُن کو کھانا درست ہے یا نہیں ؟ اور جو مولوی سود والے کی ضیافت کھائے یا اور مسلمان تو اُن کو کھانا درست ہے یا نہیں باقی حال ہیہ کہ آپ کو خدا وند کریم کا واسطہ ڈ التا ہوں اور حضرت رسول اللہ کھا کا کہ جواب ضرور ملے خدا کے واسطے مہر بانی کر کے جواب عنایت فرما ہے۔

الجواب: في الدر المختار: كتاب الوقف، بدليل صحته من الكافر. وفي رد المحتار: حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح (إلى قوله) بخلاف الوقف، فإنه لابد فيه من أن يكون في صورة القربة وهومعنى ما يأتي في قوله: ويشترط أن يكون قربة في ذاته إذ لو اشترط كونه قربة حقيقة لم يصح من الكافر. اه ج: ٣،ص: ٥٥٨. (١)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہندو ہوناصحت وقف سے مانع نہیں خواہ کمسجد ہویالغیر المسجد ہوللا طلاق (۲)

(٢)وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم .....لووقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندنا وعندهم. (البحر الرائق، لووقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٦، ٣١، كوئته ٥/٩، ١٩٠-١٩)

شرط وقف الـذمـي أن يكـون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أوعلى مسجد القدس. (شامي، كتاب الوقف، مطلب قديثبت الوقف بالضرورة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤/٦، كراچي ٢٤١/٤) →

<sup>(</sup>۱)الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب لووقف على الأغنياء وحدهم لم يجز، مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٦، كراچي ٣٣٩/٤

اورا كرآيت ماكان للمشركين الخ (١) سے شبہ ہوتو وہ شباس كي تفسير كے ملاحظہ سے رفع ہوسكتا ہے بندہ کی تفسیر بیان القرآن کود کیے لیا جاوے (۲)؛ البتہ جہاں احمّال منت رکھنے اوراحسان جتلانے کا ہووہاں يه عارض ما نع اجازت ہوگاليكن صورت مسئوله ميں قرائن سے اس كا بھى احمّال نہيں'' قبوله'' ہم سى قتم كى بدعت یا شرک نہیں کرتے الی قولہ جس کا کوئی شریک نہیں۔

دَلَّ هذا القول على كونه قائلاً للتوحيد. وقوله بم سورَ بهي كهات نبين الى قوله جب بمارے خالق في منع كيا بحدًلَّ هذا على اعتقاده حقيقة القرآن. وقوله آپ كوخداوند كريم كاواسطه والتا مول كم يشعوبه. قوله بهارا جواصل حال بوه تو خداوندكريم بى جانتا بـــ

وأما محب للإسلام حقيق بالتاليف و بكل حال لايحتمل من مثل هذا الرجل وعلىٰ ظن إسلامه مخفيا لم يوجد المانع الأوّل من كفره لوفرض مانعاً.

یس جب یہاں کوئی امر مانع نہیں توالیشے خص کی دی ہوئی شطرنجی مسجد میں لے لی جاوے کچھ حرج نہیں اورا گرکسی خاص مسجد والے نہ لیس دینے والے کو دوسری مسجد میں دیدینا چاہئے اگر کہیں قبول نہ ہویہاں بھیج دی جاوے مسجد میں بچھادی جاوے گی۔

→ وأما الإسلام فليس بشرط ..... ومنها أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف ..... ولووقف الندمي داره عملي بيعة أوكنيسة أوبيت نار فهو باطل كذا في المحيط وكذا على إصلاحها ودهن سراجها، ولوقال يسرج به بيت المقدس أويجعل في مرمة بيت المقدس جاز. (هندية، كتاب الوقف، الباب الأول، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢/٢ ٣٥٣-٣٥٣، جديد ٢/٢٣) (١)مَا كَانَ لِلْمُشُرِكِيْنَ اَنُ يَعُمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ أُولْئِكَ

> حَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ وَفِي النَّارِهُمُ خَالِلُونِ. (سورة التوبة، آيت: ١٧) (۲) بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیران الفاظ میں مٰدکور ہے ملاحظہ فرمائے:

مشر کین کی پیلیافت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد وں کوجن میں مسجد حرام بھی آگئی آباد کریں جس حالت میں کہ وہ خودا پنے کفر کی باتوں کا اقرار کرتے ہیں، چنانچہ وہ خودا پنامشرب ہتلانے کے وفت ایسے عقائد کا اقرار کرتے تھے، جووا قع میں کفر ہیں،مطلب میر کہ ممارت مساجد گومل محمود ہے، کیکن باو جود شرک کے کہاس کے منافی ہے اس عمل کی اہلیت ہی مفقود ہے اور اس لئے وہ محض غیر معتمد بہہے، پھرمخر کی کیا گنجائش ہے، الخ\_( تفسیر بیان القرآن سوره توبه آیت: ۱۷ مکتبه تاج پبلیشر ز د ملی ۴۸ (۱۰۰) كما نص الفقهاء فيها إذا استغنى مسجد عن الوقف صرف إلى الأقرب فالأقرب والبحد والبحامع تعذر الصرف إلى الأصل. وفي الدرالمختار: ومثله حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما والرباط والبئر إلى أقرب مسجد أو رباط أوبئر أوحوض إليه. اه ج: ٣ مع رد المحتار ، ص: ٥٤/٩)

اوراس کے شمن میں جواورسوالات کئے ہیںاُن کا منشا مجض غصّہ ہے نہ کہ تحقیق اس لئے جواب نہیں دیا گیا۔

۲۳/ربیج الاول ۱۳۳۴ هه (حوادث را بع ، ص ۲۷)

# تغمير مسجد ميس غير مسلم كايبيبه لكانا

سوال (۱۵۳۴): قدیم ۱۹۴۲ - علائے دین شرع متین اس مسکه میں کیا فرماتے ہیں که مقام یا تھرڈیہ طلع مان بھوم میں ایک مسجد نئی تیار ہوئی ہے اور اس میں ہندولوگ چندہ دینا جا ہتے ہیں وہ روپیہ ہندولوگوں کامسجد میں لگانا درست ہے یانہیں؟

(۱) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب لو خرب المسجد أوغيره، مكتبه زكريا ديوبند٩/٦، كراچي ٣٥٩/٤

ذهب الفقهاء إلى أنه لو تعطلت الجهة الموقوف عليها فإن ريع الوقف يصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم يرج عودها، فلوكان هناك وقف على مسجدأورباط أوبئرأوحوض فخرب المسجد أوالرباط أوالحوض وأصبح لاينتفع بها، فإن ماوقف على المسجد يصرف على مسجد آخر ولايصرف إلى حوض أورباط، وما وقف على المحوض أوالبئر أوالرباط يصرف وقفها إلى أقرب مجانس لها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/١٦)

سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر فقال: نعم. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٦/٨، رقم: ١١٦٢٣)

هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٤٧٨/٢، جديد ٢ ١٩/٢ على شبيراحم قاسمي عقاالله عنه

الجواب: اگریداخمال نه ہوکه کل کواہل اسلام پراحسان رکھیں گےاور نه بیاحمال ہوکہ اہل اسلام ان کے ممنون ہوکران کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گاس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔(۱)

۲۰/ جمادی الاخری وسساره (تتمهٔ خامسه، ص۱۹۰)

# غيرمسلم كالمسجد تغمير كرانا

سوال (١٥٣٥): قد ٢٢٢/٢٢ - آيت: مَا كَانَ لِلْمُشُرِ كِينَ اَنْ يَعُمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى انْفُسِهِمْ بِالْكُفُو (٢) كونيل مين امام فخرالدين رازى لكت مين:

(١)وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم ..... لووقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندنا وعندهم. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٦، ٣١٦، كوئته ٥/٩٠-١٩٠)

شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أوعلى مسجد القدس. (شامي، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضروة، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٤٠٥،

وأما الإسلام فليس بشرط فلووقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخر للمساكين جاز ..... وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندنا وعندهم. (مجمع الأنهر، كتاب الوقف، درالكتب العلمية بيروت ٢ /٥٦٨)

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجدا بناه كافر أوأوصي ببنائه أوترميمه إذالم يكن في ذلك ضررديني أوسياسي الخ. (تفسير مراغي سورة التوبة تفسير الآية:١٧، مكتبه تجارية ٤/٤ ، الجزء العاشر)

ولوأوصي (ذمي) بشلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين، أويبني به مسجد للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية وتعتبر تمليكا لهم، وكانوا بالخيار إن شاء وا أحجوبه وبنوا المسجد وإن شاء والا. (هندية، كتاب الوصايا، الباب الثامن: في وصية الذمي والحربي، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٣٢/٦، حديد ٢/٦٥١) شبيرا حمقاتى عفاالله عنه

(٢) سورة التوبة رقم الآية: ١٧ ـ

قال الواحدي: دلت هذه الأية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين ولو أوصى بها لم تقبل وصيته. اه

اورعدم جوازكي بيوجه لكهت بين: والكافر يهينه و لا يعظمه.

اوريب هي لكت ين وأيضاً إقدامه على مرمة المسجد تجري مجرى الإنعام على المسلمين ولا يجوز أن يصبر الكافر صاحب المنة على المسلمين وال

اور تفير فازن مين عن واختلفوا في المراد بالعمارة على قولين أحدهما أن المراد بالعمارة العمارة المعروفة من بناء المسجد وتشييدها ومرمتها عند خرابها فيمنع من الكافر حتى لو أوصى بناء مسجد لم تقبل وصيته. ١٥ (٢)

پس حسب قول واحدی ہندوؤں کا مال تغیر مسجد میں صرف کرنا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے؛ چنانچہ مولوی عبدالحی صاحب کشوری عبدالحی صاحب کشوری نے اپنے مجموعہ فقاوئی میں اسی کواختیار کیا ہے اور استاذ نامولا نارشیدا حمدصا حب گنگوری قدس سرۂ کے مجموعہ فقاوئ میں جلدا ہف ہو میں ہے بقیر ومرمت مسجد میں شیعہ وکا فرکارو پیدلگانا درست ہے۔ وایضاً فیہ جس کا فرکے نزدیک مسجد بنانا عبادت کا کام ہے اُس کے مسجد بنانے کو حکم مسجد کا ہوگا۔ (۳)

دریافت طلب بیامرہے کہ اگر ہندو بخوشی تعمیر مسجد کے لئے چندہ دیں تو لینا درست ہے یانہیں؟ اگر درست ہےاوریہی قول سیح وراج ہے تو جواب مع ماً خذتحر بر فرما ہئے۔

البواب : یہاں دومقام ہیں ایک تحقیق حکم کی فی نفسہ دوسر سے تحقیق حکم کی باعتبار خارج عارض کے۔سوتقر سراوّل کی بیہ ہے کہ ہدا بیوغیرہ کتب فقہ کی کتاب الوصیۃ میں مصرح ہے کہ کا فرکی وصیت ایسے امر کے ساتھ ہوجواس کے اور ہمارے نزدیک قربت ہے جائز ہے۔ (۴)

(۱) التفسير الكبير للإمام فخرالدين الرازي، تحت تفسير رقم الآية من سورة التوبة: ١٧، تهران ٦/١٦-

(۲) تفسير الخازن تحت تفسير رقم الآية من سورة التوبة: ١٧، دارالمعرفة بيروت ٢٠٩/٢ -

(٣) فتاوى رشيدية، كتاب الوقف، باب مساجد كے احكام كا بيان ، مكتبه زكريا ديو بند ص:١٧١ ه، سوال ٩٠٤ – ٩٠٠ و

 $(^{\gamma})$  إن وصايا الذمي على أربعة أقسام ومنها إذا أوصي بما يكون قربة في حقنا وفي حقهم

پس اس بناء پراگر کوئی ہندوا پنے اعتقاد میں اس کوقر بت سمجھتا ہے تو اس قاعدہ کلیہ کے اقتضاء سے اُس کا چندہ لینا جائز ہونا جاہئے؛ البنۃ اگر اس مسئلہ کی تفسیریہ ثابت ہوجائے کہ اُس کے مذہب کی روسے وہ قربت ہواور پیجھی ثابت ہوجائے کہاس طور پرییقربت نہیں ہے تب البتہ عدم جواز کا حکم دیا جاوے گا "والطاهر هوالأول" اورمفسرين كالشنباط كرناعدم جوازكواس آيت سے فقهاء كے مقابله ميں درست نہیں؛ کیونکہ لکل فن رجال اور آیت کے یہ عنی بھی نہیں بلکہ سیاق وسباق وسبب نزول میں نظر کرنے ہے مطلب آیت کا پیمعلوم ہوتا ہے کہ اس میں رد ہے افتار مشرکین کا عمارت مسجد حرام اور سقایہ جاج پراس طور پر کہ مشرکین میں بوجہ فقدان ایمان کے کہ شرط ہے قبولِ صالح کی اس عمل کی اہلیت شرعیہ نہیں پس بیمل اُن کامقبول نہیں؛ بلکہ کالعدم ہے اور عمل غیر مقبول پر فخر کرنامحض لغوہے؛ البتۃ ایمان والوں سے یہ ل مقبول ہے پس اس میں جواز اور عدم جواز سے تعرض ہی نہیں اور لکمشر کین لام جواز کا نہیں بلکہ لام استحقاق وصلاحيت كامي وقد بسطته في تفسيرى للقران (١) " اورتقرير ثاني كي يهم كه بوجه احمال

→ كما إذا أوصي بأن يسرج في بيت المقدس أو يغزي الترك وهو من الروم وهذا جائز سواء كان القوم بأعيانهم أوبغير أعيانهم لأنه وصية بما هو قربة حقيقة وفي معتقدهم أيضا. (هداية، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي، مكتبه أشرفية ديوبند ١٩٩٤)

وجملة الكلام في وصايا أهل الذمة أنها لاتخلوا: إما إن كان الموصي به أمرا هو قربة عندنا وعندهم أوكان أمرا هو قربة عندنا لاعندهم وإما إن كان أمرا هو قربةعندهم لاعندنا، فإن كان الموصي به شيأ هو قربة عندنا وعندهم بأن أوصي بثلث ماله أن يتصدق به على فـقـراء المسلمين أو على فقراء أهل الذمة أو بعتق الرقاب أو بعمارة المسجد الأقصى ونحو ذلك جاز في قولهم جميعا؛ لأن هذا مما يقرب به المسلمون وأهل الذمة. (بدائع الصنائع، كتاب الوصايا، فصل في شرائط ركن الوصية، مكتبه زكريا ديوبند ٦ /٣٩)

ولوأوصى (ذمي) بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو يبني به مسجد للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية وتعتبر تمليكا لهم وكانوا بالخيار إن شاء وا حجوابه وبنوا المسجد وإن شاء وا، لا. (هندية، كتاب الوصايا، الباب الثامن في وصية الذمي والحربي، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢/٦٣١، جديد ٦/٢٥١)

(۱) تفسير بيان القرآن، سورة التوبة، آيت: ١٧، تاج پبلشرز دهلي ١٠٠/٤

منت علی المسلمین فی امرالدین کے اس سے بچنا جا ہے (۱) جبیبا کہ سوال میں بھی نقل کیا ہے اور جوشیعی حد کفرتک نہ پہنچا ہواُ س کا حکم کا فر کا سانہیں ہے۔واللہ اعلم

۲۲/ رمضان شریف ۲۳۵ اه یوم پنجشنبه (امداد ثانی من۱۱)

# مسجد کے لئے ہندو کا وقف صحیح ہے

سوال (۱۵۳۲): قد مر۲/۲۲۱ - كيافر ماتے بين علمائد ين اور مفتيان شرع متين اس صورت میں کہ ہندو نے ایک جائداد صحرائی بنام مسجد وقف کرکے وقف نامہ باضابطہ بتاریخ 19/شوال اسس الصمطابق ۵/ اگست کاواء رجسری کرادیا۔ اُس کے بعد درخواست داخل خارج بنام مسجد عدالت میں دی گئی۔عدالت میں واقف نے بیان کیا کہ میری اراضی ہندو مالکان موضع ہذا نے کئی جگہ چھین لی ہے اور دس بھینس اور چھ بیل زبردستی لے لئے ہیں۔ نیز مکان بھی جبراً دبالئے ہیں۔ مالکان کے خوف سے میں نے بیاراضی مسجد کے نام خیرات کر دی ہے۔میرا بیا قرار ہے کہ بیز مین مسجد کے نام ہے بیچ رہن نہ ہووے اوروقف نامه میں بیعبارت نہیں ہے بلکہ حسب قاعدہ جوعبارت ہونی جا ہے وہ ہے وہ لکھتا ہے:

'' میں اپنا مذہب ہندور کھتا ہوں مگر خیال مستقل صوفیا نہ ہیں جن کی وجہ سے میں خداوند عالم کے سوا اورکسی پراعتقادنہیں رکھتا؟اس لئے میر بےزد یک جس قدرعبادت خانے دنیامیں خداوندعالم کی پرستش کے لئے ہیں خواہ وہ کسی مذہب وملت کے ہول مین اُن کو ہر طرح متبرک اور مساوی سمجھتا ہوں اور اُن کی بہبودی واستحکام کے واسطے دینا ثواب آخرت اور ذریعہ نجات جانتا ہوں اس لئے میں نے حقیقت مفصّلہ ذیل فی سبیل اللہ بنام جامع مسجد كيرانه دواماً قطعى وقف كردى ميرا يجهوا سطه جائدا ديا أس كے حقوق يا قبضه سينهيں ر ہا''

(۱) درء المفاسد أو لي من جلب المنافع. (قواعدالفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ۸۱،

رقم: ۱۳۳)

درء المفاسد أولي من جلب المنافع أي إذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدم رفع المفسدة. (شرح المجلة لسليم، مكتبه اتحاد ٢/١، رقم المادة: ٣٠)

درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا. (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة، مكتبه زكريا قديم، ١٤٧، حديد زكريا ۲۶۶/۱) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

واقف کے بیان مندرجہ بالا سے جوعدالت میں بیان کیا کہ میری اراضی وبیل وغیرہ چھین لئے ہیں اُن کے خوف سے میں نے بیاراضی خیرات کردی ہے وقف قائم رہایانہیں اور واقف کے اس بیان سے جو بعد تحميل وقف نامه عدالت ميس بوفت داخل خارج مواوقف ميس كوئي نقص تووا قع نهيس موا؟

سوال دوم : بياراضي جووقف كي ہے پنجاب يعن ضلع كرنال ميں واقع ہےاوروہاں كے قانون کے موافق کوئی شخص اپنی جدی جا کداد بھے وغیرہ نہیں کرسکتا۔البتہ ایک جزوجا کداد واسطے فاکدہ روحانی کے وقف كرسكتا ہے۔ چنانچہ واقف نے ايك جزوجائداد وقف كيا ہے تو كيا شرعاً اس ميں واقف كوكوئى فائدہ روحانی ہوسکتاہے؟ بینوا توجروا

الجواب: عن السوال الأول في العالم كيرية: وأما سببه (أي الوقف) فطلب الزلفي هكذا في العناية وأما حكمه فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى وفيها وأما الإسلام فليس بشرط. (١)

اس سے ثابت ہو گیا کہ بیوقف صحیح ہو گیااور جب وقف ہونے کے سبب واقف کی ملک زائل ہو گئی تو بعد کے بیان سے وقف میں کوئی خلل نہیں آسکتا۔ (۲)

(١) هندية، كتاب الوقف، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٢٥، جديد \_~ ٤ ٧/ ٢

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم ..... لووقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندنا وعندهم. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٦ ٣١، كوئته ٥/٩١-١٩٠)

وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز ..... وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندنا وعندهم. (محمع الأنهر، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ٢ /٥٦٨)

شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أوعلى مسجد القدس. (شامي، كتاب الوقف، مطلب قديثبت الوقف بالضرورة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤/٦، كراچي ٢٤١/٤)

(٢)إن الوقف لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره بل صار على حكم ملك الله الذي لاملك فيه لأحدسواه وإلافالكل ملك لله تعالىٰ. (شامي، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٦، كراچي ٣٣٨/٤ ←

الجواب عن السوال الثاني او پر كى روايت ميں سبب وقف كا طلب زلفى ہے نه كه خود زلفى سوصحت وقف میں اس سے بحث نہیں ہے کہ اس سے واقف کوکوئی روحانی فائدہ ہوسکتا ہے یانہیں بیا یک مستقل مسلہ ہے صرف واقف کا قصد ثواب صحت ولزوم وقف کے لئے کافی ہے اور بیاس وقف میں مصرح ہے۔ الم/رمضان المبارك المهير (تتمهُ خامسه، ١٠٠٧)

# طوا نف کے بیسہ سے تعمیر کی گئی مسجد کا حکم

**سوال** (۱۵۳۷): قدیم۲/۲۲- ایک عورت تھی کہ جودر بیزہ گری اور حرام کے حمل کواسقاط کرایا کرتی تھی اُس نے مرتے ہوئے وصیت کی کہ میری سب ملکیت کوفر وخت کر کے فلال مسجد کی تغییر میں لگادیاجاوے اوراُس میں کنواں بنوادیا جاوے اور وارثوں نے ویسا کر دیا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز درست ہے یانہیں اور درست ہونے کی صورت میں ثواب نماز مسجد ہوگا یا نہیں؟ ایسے مال سے جدید مسجد کی جگہ کیکر بنانا درست ہے یا نہیں؟ مسجد نام دیوار کا تو ہے نہیں

→ فإذا تم ولزم لايملك ولايملك ولايعار ولايرهن وتحته في الشامية: لايكون مملوكا لصاحبه، ولايملك أي لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب مهم! فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة وقوله موقوفة على فلان، مكتبه زكريا ديوبند٦/٩٣٥، كراچي ١/٤ ٣٥٦-٥٣١)

وإذاصح الوقف لم يجز بيعه والاتمليكه. (هداية، كتاب الوقف، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٠٤٦)

(١) لايجوز لأحدأن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ١١٠ ، رقم: ٢٧٠)

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أووكالة منه أوولاية عليه. (شرح المجلة لسليم رستم باز، مكتبه اتحاد ديوبند ١/١، رقم المادة: ٩٦)

لايجوز التصرف في مال غيره بغيرإذنه ولاولايته. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مطلب فيما يحوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩١/٩ ، كراچي ٢٠٠/٦) شبيراحمد قاسي عفا الله عنه

نه سقف نفرش کی کا؛ لہذا گراییا مال کسی نے چنائی میں لگادیا تومسجد کی مسجدیت میں تو قصور نہیں آتایا آجاتا ہے۔ علیٰ ہٰداالقیاسا گر کا فربہ نیت ثوا مجھن خدا کے واسطے تعمیر مسجد میں چندہ دیتولینا درست ہے یانہیں؟

**البجواب**: بیکی صورتیں ہیں ایک ہیکہ مسجد قدیم ہے اوراُس کی مرمت میں مال حرام لگایا گیا سواگراس ے فرش کی مرمت نہیں ہوئی تو صلوٰ ۃ میں استعال مال حرام کا لازم نہیں آیا؛ اس کئے صلوٰ ۃ میں کوئی کراہۃ نہیں ہوئی گوایسے مال کاالیسی جگدلگا نامعصیت ہوگا اور اگرفرش میں بھی لگایا گیا ہے تو اُس پرنماز پڑھنے سے استعال مال حرام كالازم آتا ہے اور مال حرام سے انتفاع بالا جماع حرام ہے اس لئے اُس پر نماز پڑھناممنوع ہوگا؛ البت اس کا تدارک اس طرح ممکن ہے کہ اُس فرش کواُ کھاڑ کربدل دیاجاوے پھر کراہت زائل ہوجائے گی۔

دوسری صورت میہ ہے کہ ایسے مال سے زمین خرید کر مسجد جدید بنائی گئی ہے سوچونکہ مسجد کامسجد ہوناالگ چزے اوراً س كامقبول موناالگ چزے سو مرچندك يمسجم مقبول نه مؤ الحديث ان الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" (1) كيكن مسجد ہونے كے لئے چونكه وقف للصلوٰ ة ہونا اور صحت وقف كے لئے فارغ عن ملك الغير ہونا شرط ہے وبس اس لئے بیمسجد ضرور ہوگئی اور کشاف و مدارک میں تحت قصہ سجد ضرار جومرقوم ہے۔

قيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أولغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار. (٢)

ا گر قیل کی تضعیف ہے بھی قطع نظر کی جاوے تو قبول وعدم قبول پرمحمول کرنا واجب ہے نہ یہ کہوہ مسجد ہی نہ ہوگی مگر باوجودمسجدیت کے چونکہ اُس میں نماز پڑھتے ہیں استعال مال حرام کا لازم آتا ہے اس لئے صلوٰ ق مکروہ ہوگی کما ہو ظاہر۔اوراس کا کوئی تدارک خیال میں نہیں آتا ہے اس لئے کہ وقف ہونے کے بعداستر داد نیع ممکن نہیں کہاس فنخ سے اور دوبارہ اشتراء بمال طیب سے اس کا تدارک ہوجا تا غرض میتخت اشکال کامحل ہے کہ نہ اس مسجد میں نماز جائز (\*) اور نہ اس کی بے حرمتی بوجہ مسجد ہونے کے جائز

(\*) جیسے کہ اگر دوسری مسجد قریب ہوتو اور مسجد بنا نا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس سے پہلی مسجد کی اضاعت لازم آتی ہے،کیکن اگر بن جاوے تواس کا منہدم کرنا اور بےاد بی کرنا جائز نہیں اورائیی مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے مغصوب کا غذیرا گرفر آن ککھا جاوے تو نہاس کی ہےاد بی درست ہے نہاس میں تلاوت درست ہے اا۔منہ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف،

النسخة الهندية ١/٦٦، بيت الأفكار رقم: ١٠١٥

<sup>(</sup>۱) تفسير كشاف ٦٣/١ ٥ ـ تفسير مدارك ٧ ٤ ٥ ٢ ـ

اور نہ تدارک ممکن (۱) ۔اس صورت کوعلاء سے پیش کر کے حکم دریافت کیا جاوے اوران دونوں صورتوں میں بعض نے بیکہا ہے کہ بیاحکام مذکورہ اُس وقت ہیں جب زمین یا ملبه نقد مال حرام سے خریدا ہو یعنی یا توثمن پہلے دیدیا ہویا وفت اشتراء اُس ثمن کی طرف اشارہ کیا ہواورا گر دونوں امر نہ ہوئے ہوں بلکہ ادھارلیا ہواور بعد میں قیت دیدی ہوتو مال کی حرمت وخباشت موثر نہیں ہوتی اور پیرکرخی کا قول ہے اور بعض نے اس کے خلاف کی تھیجے کی ہے۔

#### هذا كله في كتاب الغضب من الدرالمختار . (٢)

(۱) اس کے مسجد شرعی ہوکر مسجد کا ثواب ملنے کے لئے بیشکل سامنے آتی ہے کہ فرش کوا کھاڑ کریاک پیسہ سے فرش بنادیا جائے ، جبیبا کہ حضرات ؓ نے لکھا ہے یا جتنی رقم طوا نف کی اس مسجد میں لگی ہیں اتنی رقم کوئی صاحب خیر ا پنی طرف سے مسجد کی نبیت سے طوا نف کے ور ثاء کو اداء کر دے اور ور ثاء نہ ہونے کی صورت میں اس مسجد میں گی ہوئی حرام مال کی طرف سے نیت کر کے نا دار فقراء کو دید ہے تو بیم سجد حرام مال سے یاک ہوجائے گی اور صاحب خیر کی طرف سے وقف ہوجائے گی یااس کے لئے لوگوں سے چندہ کیا جائے اور چندہ دینے والوں کی طرف سے وقف ہو جائے گی حضرت مفتی کفایت اللّٰہ ؒ نے بھی اس طرح تو جیہ فرمائی اور رفتاوی قاسمیہ ۱۸/۸۹۰ میں دوفتوی موجود ہیں اس میں باقیات فتاوی رشیدیکا حواله غلطی ہے آگیا ہے اس حوالہ کا اعتبار نہیں۔

کفایت انمفتی ک/۲ ک، جدید مطول ۱۰/۰ ۲۸ اور بحرکے اس جزئیہ ہے بھی مستفاد ہوتا ہے:

لومات رجل وكسبه من ثمن الباذق والظلم أوأخذالرشوة تعود الورثة ولايأخذون منه شيأ وهوالأولى لهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلايتصد قوابه؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذاتعذر الرد. (البحرالرائق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديوبند ٨/٩ ٣٦، كوئته ٢٠١/٨)

(٢) لوتصرف في المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذاكان ذلك متعينا بالإشارة أوبالشراء بدراهم الوديعة أوالغصب ونقدها يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذاكانا ممايتعين بالإشارة، وإن كانا مما لايتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق وإن أشارإليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أوأطلق ولم يشر ونقدها لا يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل وبه يفتي والمختار أنه لايحل مطلقا كذا في الملتقي ولوبعد الضمان هـو الـصحيح كما في فتاوي النوازل واختار بعضهم الفتوي على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام. (الدرالمختارمع الشامي، كتاب الغصب، مطلب شرى دارًا و سكنها فظهرت لوقف أويتيم و حب الأجر وهو المعتمد، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٦٧٦-٢٧٧، كراچي ١٨٩/٦-٩١٠) تیسری صورت رہے کہ کا فرمسجد میں چندہ دے اس میں تفصیل رہے کہ اگر کا فراُس کو قربت سمجھتا ہے تو لینا درست ہے اور اگر قربت نہیں سمجھتا تو درست نہیں ہداید کی کتاب الوصیة میں پیفصیل ہے(۱) مگر گفتگواس میں ہے کہ آیا صرف دینے والے کی رائے معتبر ہے یا اُس کے مذہب کا حکم مشہوراوّل ہے اور احقر کے نز دیک را جج ثانی ہے بیگم تو نفس اعطاء کا ہے۔

لكين نظراً إلى بعض العوارض الخارجيه كالامتنان على أهل الإسلام من أهل الكفر قبول كرنا مناسب بيس فيان الإسلام يعلو و لايعلى (٢)و اليدالعليا المعطية والسفلي السائلة هذا ماعندي والله تعالىٰ عنده علم الصواب.

۱۲۸ ذى الحجه ۲۲۸ اه (تتمهٔ اول ، ۱۲۹)

# ضرورت سے زیادہ مسجد کی زینت کرنے کا حکم

**سے ال** (۱۵۳۸): قدیم ۲۲۹/۲ - مسجد میں برائے زینت اشیاء مزینہ بغرض تکثیر جماعت لٹکا نا جائز ہے یانہیں۔ دیگرا گرمسجد کے لئے اشیاء مزینہ خرید کر بعد چند مدت پھر بخو ف عدم جوازیا فضول صرف مجھکر فروخت درست ہے یانہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: قبيل باب الوتر، والنوافل، ويكره التكلف بدقائق النقوش و نحوها. اه (٣)عموم نحوها سےان اشیاء کی کراہت ثابت ہوتی ہے اورالی زائداشیاء کا فروخت کر کے مسجد کی ضروریات میں صرف کردینا جائز ہے۔

(١) إن وصايا الذمي على أربعة أقسام ..... ومنها إذاأوصي بما يكون قربة في حقناوفي حقهم كما إذا أوصى بأن يسرج فيبيت المقدس أو يغزي الترك وهو من الروم وهذا جائز سواء كان القوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بما هو قربة حقيقة وفي معتقد هم أيضا.

(هداية، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٨٩/٤)

(٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلووو لا يعلى. (بخاري شريف، كتاب الحنائز، باب إذاأسلم الصبي فمات هل يصلي عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، النسخة الهندية ١٨٠/١) شبيراحرقاتمي عفاالله عنه

(m) الـد رالـمـختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب: كلمة

لابأس دليل على المستحب غيره، لأن البأس الشدة، مكتبه زكرياديو بند ٢/٢٣، كراچي ٦٥٨/١-

قياساً علىٰ بيع إنقاص المسجد المصرح جوازه في رد المحتار. (١) ١٨/رمضان ٢٣٢١هـ (تتمهُ اولي، ٩٨/ مضان ٢٢٢هـ هـ (تتمهُ اولي، ٩٨)

# مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنے کا حکم

سوال (۱۵۳۹): قدیم۲۲۹/۲- کیافرماتے ہیںاس مسئلہ میں مفتیان شرع متین کہایک شخص ہمیشہاپنے گھر میں سال دوسال نماز پڑھتار ہےاور پھرمسجد میں آکرنماز پڑھنے گئے تو کیاایسے شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے دیناجائز ہے؟

ومحل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصافي جدار القبلة؛ لأنه يلهي قلب المصلى. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديو بند ص: ٦١٦)

وفي الفتح دقائق النقوش ونحوها مكروه خصوصا في المحراب. (محمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل، دارالكتب العلمية بيروت ١٩١/١)

كتاب الصلاة، بـاب مـايـفسـد الـصلاة وما يكره فيها، فصل، قبيل باب صلاة الوتر، مكتبه زكريا ديو بند ٤٣٤/١، كوئته ٣٦٨/١-

(۱) وصرف الحاكم أو المتولي نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج إلاإذاخاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج، تحته في الشامية: فعلي هذايباع النقض في موضعين: عند تعذر عوده وعند خوف هلاكه، بحر. (الدرالمختارمع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته، مكتبه زكريا ديوبند (٧٧٧/٦)

ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلاحفظه للاحتياج (كنز) ولم يذكر المصنف بيعه قال في الهدية وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٣٦٧، كوئته ٥/٢٠-٢١)

وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها.....وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاللبدل إلى مصرف المبدل. (هداية، كتاب الوقف، مكتبه اشرفية ٢/٢) شبيراحم قاسى عفا الله عنه

### الجواب: جونحص اس كومسجد مين آنے سے روك كاسخت كنه كار ہوگا۔ (١)

ربيج الاول السسلاھ (تتمهٔ خامسه، ١٩٨)

# فاسدنیت سے تغییر کی ہوئی مسجد میں نماز کا حکم

سوال (١٥٨٠): قديم٢ / ٢٦٩ - ما قولكم رحمكم الله في اسمسك كدر ما نه قديم الله کاہی مسجد ضلع ہوڑا تھا نہ شام پورمحلّہ بارگاؤں میں وقف کی زمین پر قائم ہےاوروہ یانچے متولیوں کی زیرنگرانی میں تھی اُن میں سے ایک متولی بلاضرورت اور بلاکسی عیب علیحدہ ہوکر ہی مسجد سے بچاس یا ساٹھ ہاتھ کے تفاوت پرایک نئی مسجد پختہ بنائی پس کا ہی مسجد کی جماعت سے کچھ لوگ بغرض طمع مال نئی مسجد میں آئے تواس مسجد میں نماز درست ہے یانہیں اور وہ مسجد جائز ہے یانہیں اور وہ مسجد ضرار کہلائے گی یانہیں؟ ا گرکاہی مسجد کا قبرگاہ میں ہونا ثابت ہوتو اس میں نماز جائز ہے یانہیں اس صورت میں کوسی مسجد افضل ہے ا گر کا ہی مسجد کے قبرستان میں ہونے کا شبہ ہوتو اس حالت میں کا ہی مسجد میں درست ہے یانہیں اورا گرکسی میں کوئی عیب نه ہوتو کونسی مسجد کی فضیلت زیادہ ہوگی؟

(١) وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَن يُذُكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. [سورة البقرة: آيت: ١١٤]

ظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد ..... "وسعى في خرابها" أي هدمها وتعطيلها وقال الواحدي: إنه عطف تفسير لأن عمارتها بالعبادة فيها. (روح المعاني، سورة البقرة، مكتبه زكريا ديوبند ١/٧١-٥٧٣)

وأعجب من ذلك أنه إذاغضب على شخص يمنعه من دخول المسجد خصوصا بسبب أمر دنيوي، وهذا كله جهل ويبعد أن يكون كبيرة فقد قال الله تعالىٰ: وأن المساجد لله. (سورة الجن: ١٨) وماتلوناه من الآية السابقة فلا يجوز لأحد مطلقا أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتي بها في المسجد لأن المسجد ما بني إلالها من صلاة واعتكاف، وذكر شرعي وتعليم وتعلمه وقراء ققرآن. (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مكتبه ز کریا دیو بند ۲ /۲، کو ئٹه ۲ /۳۵)

والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق، قال الله تعالى "وأن المساجد لله" [سورة الجن آيت: ١٨] (فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ١١٨/٦، كوئله ٥/٤٣٣) شبيراحم قاسى عفاالله عنه

الجواب: اگر کسی مصلحت شرعی سے یہ پختہ مسجد بنائی گئ ہے تب تو پچھ حرج ہی نہیں ۔اورا گر کسی نفسانی غرض سے بنائی گئی ہے تو بنانا مکروہ ہے(۱) کیکن نماز پڑھنا اُس میں اگر خلوص سے ہودرست ہے ورنه مکروہ۔اورمسجد ضرار کسی حال میں نہیں مسجد ضراراُ س وقت ہوتی جبکہاُ س کی بناء مسجد کی نیت سے نہ ہوتی محض صورت مسجد کی ہوتی جیسے منافقین نے بنائی تھی اور جبکہ نیت مسجد بنانے کی ہو گوخود بنانے میں نیت خالص نہ ہوتو وہ مسجد ضرار نہیں ہے اورا گر کا ہی مسجد کا قبرستان میں ہونا ثابت ہوتو اُس میں تفصیل ہےاگروہ قبرستان مملوک خالص ہےاور قبلہ کی سمت میں کوئی قبرنمایاں نہیں یاا گرنمایاں ہے تو مسجداوراً س قبر کے درمیان دیواروغیرہ حائل ہے تب تو کچھڑج نہیں ورنہ مکروہ ہے(۲)اورا گرقبرستان وقف ہے

(١) ههنا أمور أن تزويق المساجد وتحسينها إذا كان يلهي المصلين ويشغل قلوبهم فهو مجمع على كراهته، والأمرالثاني إذاكان هذامباهاة ورياء وسمعة فهو أيضا مكروه بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضا فضلاعن التزيين والتحسين. (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد مطبع يحيوية سهارنپور قديم ١/٩٥، دارالبشائر الإسلامية بيروت ١٥٨/٣)

(٢) عن أبي مرثد الغنوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. (ترمذي شريف، أبواب الحنائز، باب ماجاء في كرهية الوطء على القبور والجلوس عليها، النسخة الهندية ٣/١، دارالسلام ، رقم: ١٠٥٠)

مسلم شريف كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليه، النسخة الهندية ١/٢ ٣١، دارالسلام، رقم: ٩٧٢ -

قال أبوحنيفة: ولاينبغي أن يصلى على ميت بين القبور، وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك، وإن صلوا أجزأهم، لماروى أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبوهريرة وفيهم ابن عمر رضي الله عنهم. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل وأما سنن الدفن، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥/٢، بيروت ٣٥٩/٢)

البحرالرائق، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢ ٣٤، کوئٹہ ۲/۹۰/۔

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، دارالكتاب ديو بند ص: ٥ ٩ ٥ . →

تو دوحال سے خالی نہیں یا تواب بھی وہاں قبریں بنائی جاسکتی ہیں تواس صورت میں بھی وہاں مسجد بنانا مکروہ تھا؟ کیکن باوجود مکروہ ہونے کے اگر بنائی گئی تو اس کا کیا تھم ہے اس کی تحقیق مجھے کونہیں، کہیں اور جگہ پوچیولیا جاوے اور اگر وہاں اب قبریں بنانے کی قانونی ممانعت ہوگئی ہے تو اُس میں مسجد بنانے کا حکم وہی ہے جومملوک زمین میں بنانے کا مذکور ہوا، اور اگر دونوں مسجدیں سیجے ہوں تو اقدام واقرب کے تفاضل میں اختلاف ہے۔ کمایفھم من الدر المختار (۱). پس جس قول پر چاہے مل کرے۔ ۲۳/جمادی الثانی بهسیاه (تتمهٔ خامسه ، ۲۲۰)

### مسجد ضرار کسے کہتے ہیں

**سوال** (۱۵۴۱):قدیم۲/۰۲۷ - بخدمت علائے کرام نہایت مؤد بانہ عرض ہے کہ چھاؤنی ہذا کی آبادی اہلِ اسلام کے لحاظ سے ایک مسجد قدیم الایام سے کافی ووافی آبادہے جس میں نماز پنجگا نہ وجمعہ و جماعت بروفت ادا ہوتی ہے کیکن دس بارہ حضرات سا کنان چھاؤنی مسجد مذکور کی قدیم انتظامی حالت میں غیر ضروری تبدیلی کرنا چاہتے ہیں جس پراہلِ اسلام چھاؤنی راضی نہ ہوئے اسی بناء پر حضرات موصوف نے عدالت مجاز میں دعویٰ دائر کیا جس پرعدالت نے بھی اُن کے خلاف رائے فیصلہ فر ماکر قدیم انتظام کو جو سالہاسال سے جاری ہے بجنبہ بحال رکھنے کے لئے حکم صا در فرمایا۔

→ وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة ومقبرة. (الدرالختار مع الشامي، كتاب الصلاة، قبيل مطلب تكره الصلاة في الكنيسة، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٢،

(١) وفي آخر شرح المنية بعد نقله مامر عن الأجناس: ثم الأقدم أفضل لسبقه حكما، إلاإذاكان الحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضل حينئذ لسبقه حقيقة وحكما، كذا في الواقعات، وذكرفي الخانية ومنية المفتي وغيرها أن الأقدم أفضل فإن استويا في القدم فالأقرب ولو استويا فيها وقوم أحدهما أكثر، فإن كان فقيها يقتدي به يذهب للأقل جماعة تكثيرا لها بسببه وإلا تخير، والأفضل اختيار الذي إمامه أفقه وأصلح، ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كشر جمعه. (شامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفضل المساحد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٢/٢، كراچي ٥٩/١ ه٠) شبيراحرقاسمي عفاالله عنه اس لئے حضرات مذکورعلیٰجدہ ایک مسجد بنانے کی کوشش کرر ہے ہیں با جود یکہ موجودہ مسجد میں اُن حضرات کونمازاداکرنے کے لئے کوئی شخص مانع نہیں ہےاور نہ آئندہ ہوسکتا ہےا لیں حالت میں ایک جدید مسجد کی تعمیر کی کوشش وہ بھی بےضرورت مجھ اہلِ اسلام میں تفرقہ ڈا لنے اورا گروہ اہلِ اسلام کو دوفریق کرنے ۔ اور قدیم مسجد کی جماعت کو کم کر کے ویران کرنے کی نیت سے کی جارہی ہے بناء ہریں عرض ہے کہ یہ فعل اُن حضرات کا از روئے قانون شریعت اسلام جائز ہے یانہیں؟ اور بہنیت مٰدکورہ مسجد بنانا داخل مسجد ضرار ہے یا نہیں؟ اورالیی مسجد کے لئے کسی فتم کی مد د کرنا داخلِ ثواب ہے یا باعث عذاب خلاصۂ جواب عطاء فرمایا جاوے۔ بینواتو جروا

**الہ جبواب**: جس مسجد ضرار کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ وہ ہے جس کی نسبت قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ وہاں مسجد ہی بنانے کی نبیت نہ تھی محض صورت مسجد اضرار اسلام کے نبیت سے بنائی تھی (۱) سوجس مسجد کا بانی دعویٰ نبیت بناء مسجد کا کرے اور کوئی قطعی دلیل اس کی مکذب نہ ہواس کومسجد ضرار کیسے کہا جا سکتا ہے ورندلازم آتا ہے کہ ایس مسجد کے انہدام اوراُس میں القاء کناسہ کو جائز کہا جائے ''لان الشعبي إذا ثبت ثبت بلو ازمها" اوراس كاكوئي قائل نهيس پس ثابت مواكه ايس مساجد مسجد ضرار مين تو داخل نهيس ؛ البية خود یہ قاعدہ مقرر ہے کہا گرطاعت میں غرض معصیت ہوجیسے مسجد بنانے میں غرض تعصب اور تفریق مقصود ہو تو اُس فعل میں عاصی ہوگا (۲) کیکن مسجد ہی ہوگی مع اپنے جمیع احکام لازمہ کے، باقی اس نیت کا حال الله ہی کومعلوم ہے دوسروں کواس پر حکم جازم لگا نا جائز نہیں۔

#### ۱۰/ ذی قعده ۱۳۳۸ هر تتمهٔ خامسه، ۱۲۵)

(١) وَالَّـذِينَ اتَّخَذُوا مَسُجدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفُريُقًا بَيْنَ الْمُؤُمِنِينَ وَارُصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنُ قَبُلُ وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا الْحُسُنَى وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُون. [التوبة: ٧٠٧] أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسُجِدًا ضِرَارًا" قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجدا بقباء فعارضه المنافقون بآخر، ثم بعثوا إليه ليصلى فيه فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. (الدر المنثور، سورة التوبة آيت: ١٠٧، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٥٩٤)

(٢) إن تزويق المساجد وتحسينها إذاكان يلهي المصلين ويشغل قلوبهم فهو مجمع على كراهته والأمرالثاني إذاكان هذا مباهاة ورياء وسمعة فهو أيضا مكروه بل بناء المساجد

# ا یک مسجد کا ملبه د وسری مسجد میں منتقل کرنا

سوال (۱۵۴۲): قدیم ۲/۱۷۲ - کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہا یک مسجد در یہ تقصبہ سے دورع صد سو برس سے مرد مان بود باش کرنے لگے اور ایک مسجد جدید ناتمام بفاصلہ میں قدم مسجد مذکور سے ہے اگر مسجد کہنہ کو مسار کرا کر مسجد جدید میں جو آبا د ہے اس میں اس کی خشت وغیرہ لگائی جائیں جائز ہے یا نہیں ؟

الجواب : اگرمسجد کہنہ سے استغناء ہوگیا ہے تو اس کا ملبہ مسجد جدید میں لگانا جائز ہے نہیں تووہ ملبہ بالکل ضائع جائے گااس سے بہتر ہے کہ اس مسجد جدید میں لگادیں۔

والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض كما أفتى به الإمام أبوشجاع والإمام الحلوائي وكفي بهما قدوة ولاسيما في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط وحوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كماهو مشاهد وكذلك أوقافه ويأكلها النظار أوغير هم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج إلى النقل إليه. شامي جلد ثالث ، ص: ٢ ٢ ٣٠. (١) والتداعلم المسجد الأخر المدتاج إلى النقل إليه.

→ بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضافضلا عن التزيين والتحسين. (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد، مطبع يحويه سهارنيورقديم ١٩٥١، دارالبشائرالإسلامية بيروت ١٨٥/٣) شبيراحرقاتي عفاالله عنه

(۱) شامي، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٠٥٠، كراچي ٢.٠/٤-

ذهب الفقهاء إلى أنه لوتعطلت الجهة الموقوف عليها فإن ربع الوقف يصرف إلى جهة اخري مماثلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم يرج عودها، فلوكان هناك وقف على مسجد أورباط أوبئر أوحوض آخر فخرب المسجد أوالرباط أو الحوض وأصبح لاينتفع بها، فإن ماوقف على المسجد يصرف على مسجد آخر ولايصرف إلى حوض أوبئر أورباط، وما وقف على الحوض أو البئر أوالرباط يصرف وقفها إلى أقرب مجانس لها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/ ١٦١)

# مسجد کی چیزوں کوضا نع کرنے کا حکم

سوال (۱۵۴۳): قدیم ۲/۲۷۲ - اگر کوئی شخص بعض اشیائے مسجد کومثل فرش وظروف وغیرہ وغیرہ کو بخیال خصب تلف کردے تو متولی اور نمازیانِ مسجد کومعاوضہ بحبر یابلا جبر جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: في رد المحتار: ج:٣، ص: ٥٤٨. قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما (إلى قوله) ينقل إلى مسجد اخر. (١)

پس باوجوداستغناء کے بھی خودانتفاع کسی کو جائز نہیں تواحتیاج وضرورت کے وقت تو کب درست ہو (۲) جو شخص قا در ہواً س کوعوض لینے پر جبر جائز ہے۔واللّٰداعلم

۲/ ذی الحبر۳۲۲ هـ (امداد ثانی، ۹۵ )

→ وسئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب و لايحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر فقال: نعم. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٦/٨، رقم: ١٦٢٤)

هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها، مكتبه زكريا قديم ٤٧٨/٢، حديد ٤١٩/٢ -

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون، المجلس العلمي ٩/١٥١، رقم: ١٥٤١ من مناسبير احمد قاسمي عفاالله عنه

- (۱) شامي، كتاب الوقف، مطلب: لو خرب المسجد أو غيره، مكتبهز كريا ديو بند ٦ / ٩ ٥ ٥، كراچي ٩/٤ ٣٥ ٩/٤
- (٢) متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. (هندية، كتاب الموقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني: في الوقف على المسجد و تصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه، مكتبه زكريا قديم ٢/٢٤، حديد ٢/٢٤)

وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥٠/٥، كوئته ٥/٥٠٥)

خانية على هامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، مكتبه زكرياقديم ٢٩٤/٣، جديد ٢٠٥/٣ ـ شبيراحدقاسي عفااللدعنه

# اشياء مسجد كے غصب كاحكم

سسوال (۱۵۴۴): قدیم۲/۲۷ - اگر بعض اشرار وقف جائدا داوراملاک مسجد کوضا کع اورتلف غصب کریں تو مسلمان اُس کے واسطے کسی قتم کی تدبیراستخلاص اور وصول کی کریں یااس پرصبر کریں اگرچه نمازیان مسجد کو تکلیف ہواوراس کی وجہ سے نماز مسجد میں ادانه کرسکیں ؟

**الجواب**: في الدر المختار: وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه ج: ٣، ص: ٥٤/٩)

یہاں بھی یہی شبھنا چاہئے کہ جب باوجود عدم احتیاج کے کوئی اُس کو اپنے صرف میں نہیں لاسکتا تو مسجد کی حاجت ہوتے ہوئے بیغل کب حلال ہوگا (۲)اس میں بھی قادر کو تدبیر وسعی استخلاص کی کرنا جائز؛ بلکہ واجب ہے اور سکوت ناجائز ہے۔ (۳) واللہ تعالیٰ اعلم س/ ذی الحجر ۲۳۲ ھ

(۱)الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أوغيره، مكتبه زكريا ديو بند ٩/٦، ٥٥، كراچي ٩/٤.

(٢) متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. (هندية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر، الفصل الثاني: في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه، مكتبه زكريا قديم ٢/٢٤، حديد ٢/٣٤)

خانية على هامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، مكتبه زكريا قديم ٢٩٤/٣، جديد٣/٥٠٠

وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٥٠/٥، كو ئته ٥٠/٥)

(٣) أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي بكرة: قال أول من بدأبالخطبة يوم العيدقبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قدترك ماهنالك فقال أبوسعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان النسخة الهندية 1/١٥، بيت الأفكار، رقم: ٤٩) شبيرا محرق مع عفا الله عنه

# مال حرام سيتغمير شده مسجد كاحكم

سوال (۱۵۴۵): قد يم ۲۷۲/۲ - رنڈي کي بنوائي ہوئي مسجد شرع ہے يانہيں؟

**الجواب**: چونکه مال حرام سے انتفاع جائز نہیں تو آلهُ قربت توبدرجهُ اولی جائز نه ہوگی؛ لہذا السي مسجد شرعاً مسجد نہیں۔(۱) و مندا ظاہر، والله اعلم وعلمه اتم واحکم

يوم الاضخى ٢٢٣ إه( امداد ٢، ص٩٥)

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا أَنْفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا أَخُرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْاَرُضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيُثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. (سورة البقرة، آيت: ٢٦٧)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لايقبل إلاطيبا. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، النسخة الهندية ٢٦٦٦، بيت الأفكار رقم: ١٠١٥)

مسند أحمد ابن حنبل بيروت ٥٨/٢، دارالسلام، رقم: ٨٣٣٠ـ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لايقبل إلاالطيب. (سنن الدارمي، باب في أكل الطيب، دارالمغنى للنشر والتوزيع ٢٧٨٦/٣، رقم: ٢٧٥٩)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايقبل الله صدقة من غلول فإن الحديث دال على حرمة التصدق بمال الخبيث وقدنص الله في كتابه، ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخر جنالكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء قديم ٣٧/١)

قوله: لوبماله الحلال قال تاج الشريعة: أمالو أنفق في ذلك مالاخبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره تلويث بيته بمالايقبله، الخبيث والطيب فيكره تلويث بيته بمالايقبله، شرنبلالية. (شامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب: في أفضل المساحد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٣٤، كراچي ١٨/١٥)

اس مسکلہ کی تفصیلی وضاحت جواب ۲۶ ۱۵ ارکے حاشیہ میں وجواب نمبر: ۱۵۳۷رکے حاشیہ میں مال حرام سے بنائی گی مسجد کو پاک کرنے کی شکل کھی گئی ہے اس کودیکھ لیا چاہئے۔

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

# طوا ئف کی زمین میں مسجد بنانے کا حکم

سوال (۱۲ م ۱۵): قد یم ۲ م ۱۲ ک ۱ – ایک مجد طوا کف ( یعنی جونا جائز فعل سے گزراوقات کرتی جونا جائز فعل سے گزراوقات کرتی جین ) کے نام سے مشہور ہے لیکن وہ جائے کسی ہندوراجہ نے ایک طوا کف مسلمی چھوٹم بھا گا کوتعزیہ بنانے کے واسطے مفت دی اور راجہ کوسوائے گانے بجانے کے اور کوئی تعلق ناشا کستہ نہ تھا یعنی طوا کف اُس کوگا نا بجانا سنایا کرتی تھی؛ لہذا خوش ہو کراُس کو دیا تھا بلکہ اور کھیت وغیرہ بھی دیا ہے اس جائے پر تعزیہ بھی بنتا تھا اور اب بھی بنتا تھا اور اب بھی بنتا تھا اور اب بھی ابنا ہے؛ لیکن کسی زمانہ میں وہی قوم نماز بھی پڑھا کرتی تھی اس سبب سے مبحد مشہور ہے کسی وقت میں وہ مسجد لین کے سیلاب سے بہہ گیا تھا پھر شہر کے شنی مسلمانوں نے مسجد باندھا یعنی بنایا؛ لیکن نماز نہیں پڑھی گئی اب وہ جائے طوا کفول کے قبضہ میں ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی مسلمان مسجد باندھے ہم وہ جائے ہو ہے دیتے ہیں اور جو بچھ ہماری مسجد کی عمارت ہے ہم لے جاتے ہیں ایساوہ کہتی ہیں آیا اس پر مسجد باندھی جاوے نونہ نماز جائز ہوئے گی ہے یا نہیں اگر نہیں جائز ہے تو کوئی صورت بھی جائز ہونے گی ہے یا نہیں؟ امید کہ کوئی حدید شری بیان فرماویں جس سے مسجد کے جواز کی صورت ہو جاوے کے بینوا تو جروا

الجواب: چونکہ گانا بجانا بھی معصیت ہے اور معصیت کے عوض جو چیز حاصل ہواس سے انتفاع جائز نہیں (۱) اس لئے وہ زمین مسجد کے قابل نہیں ہے (۲) البتۃ اگریۃ ناویل کی جاوے کہ اس معصیت کا عوض تو جداماتا تھا مثلاً نخواہ ملتی ہوگی مزید براں انعام واکرام ماتا تھا اس لئے بیز مین اس معصیت کا عوض نہ تھا

(۱) قال في النهاية قال بعض مشايخناكسب المغنية كالمغصوب لم يحل لأحد أخذه. (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٨، كوئته /٨٠١)

ولايجوز على الغناء والنوح والملاهي لأن المعصية لايتصور استحقاقها بالعقد فلايجب عليه الأجر ..... وإن أعطاه الأجرو قبضه لايحل له ويجب عليه رده على صاحبه. (تبيين الحقائق، كتاب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة، مكتبه زكريا ديوبند ١٩/٦، إمداديه ملتان ٥/٥١)

 بلکہ ابتداءً ایک تبرع تھا اس طرح سے اس سے انتفاع ہوسکتا ہے تو البنة گنجائش ہے (۱) بشرطیکہ موافق فرائض کے جواس اول طوا نُف کا وارث اوراس زمین کا ما لک ہووہ اجازت دیدے یا بیثابت ہوجاوے کہ اس طوا نف نے مسجد کے لیے اُس کو وقف کر دیا تھااوراس کے روبرولوگ اس میں نماز پڑھنے لگے تھے۔ فقط ۱۸/رمیج الثانی سے سیاھ (تتمهٔ اول، ۱۲۱)

→ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم: أيها الناس! إن الله طيّب لايقبل إلاطيّبا. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، النسخة الهندية ٣٢٦/١، بيت الأفكار، رقم: ١٠١٥)

قوله: لوبماله الحلال قال تاج الشريعة: أما لوأنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله، شرنبلا لية. (شامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٣١، كراچي ٢٥٨/١)

اس مسئلہ کی تفصیلی وضاحت جواب نمبر:۱۵۲۷رکے حاشیہ میں اور نمبر: ۱۵۳۷رکے حاشیہ میں مال حرام سے بنائی گئی مسجد کو پاک کرنے کی شکل کھی گئی ہے اس کود کیولیا جائے۔

(١) أما المغني والنائحة والقوال إذا أخذالمال هل يباح له. إن كان من غير شرط يباح لأنه أعطاه المال عن طوع من غير عقد وإن كان من عقد لايباح له لأنه أجرعلى المعصية. (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديو بند ١٩٩/٨، كوئته ١٩٩٨)

وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في إمرأة نائحة أوصاحب طبل أومنزمارٍ اكتسب مالا قالا إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها في أوله مالا بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصى ردهاو ذلك ههنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لايصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ على معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له. (هندية، كتاب الكراهية، الباب العاشر في الكسب، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥/٩٤، حديد ٥/٠٤)

الفتاوي التاتار خانية، كتاب الكراهية و الإستحسان، الفصل الرابع عشر في الكسب، مكتبه زكريا ديوبند ١٥٧/١٨، رقم: ٢٨٣٤٣ – ٢٨٣٤ . شبيراحمدقاسمي عفاالله عنه

## كيرانه كى جامع مسجد كاوقاف كے معامله كی تحقیق

سوال (١٥٣٤): قديم٢/١٤ - قاضى المين الدين في ايك جامع مسجد بادشابي جومنهدم ہوگئ تھی از سرنونغمیر کی اور چھیالیس دکا نیں بنا ئیں منجملہ ان دوکا نوں کے چودہ زیرمسجداور چھبیس دوکا نیں ا پسے تین قطعہ آ راضی جو دیگراشخاص نے وقف اور ملک جامع مسجد کر کے حوالہ قاضی امین الدین اس شرط ہے کی کہ ان قطعوں پر دوکا نیں بنا کر ان کی آمدنی مصارف مسجد میں صرف کرتے رہیں بنائیں اور نو دو کا نیں ایسے قطعہ پر بنائیں کہ جو قاضی امین الدین کے بھائی کے نام بیج تھا بعداُن کی وفات لا ولد کے وہ وارث ہوئے عبارت ہر سہ وقف نامجات جو دیگرا شخاص کی طرف سے کھی گئی تھی حسب ذیل ہے۔ برضا ورغبت خود باجميع حدود وحقوق ومرافق آں بكل قليل وكثير ممايضاعف وينسب اليهاهبةً لِلله برائے حصول ا ثواب عقبی و ذخیرهٔ آخرت وقف نموده ملک ومملوک خاص مسجد جامع موصوف کردیم واز ملک خود برآ ورده برائے تیار کردن دو کانہا برآ راضی مذکورہ سیر د قاضی امین الدین قاضی پر گنه نمودیم تا قاضی موصوف مذکورہ دو کا نہا تیار کردہ آمدنی کرایہ آنہارا دراور مصارف مسجد موصوف صرف مے نمودہ باشند۔اس کے بعد انھوں نے ایک وقف نامتح برکیاجس کی عبارت بحبسه حسب ذیل ہے شرعاً بریں وجہ که جہار دہ در دکا کین تحت جامع وی ودودرد کا کین ذیل جامع مسجدوا قع آبادی قصبه مذکور کانتھ دربازارکہنه محدودہ مفصله ذیل حق وملک قبض وتصرف مقر مذكوره بود ومهت تااين زمان خالياعن حق الغير وعما يمنع جواز النصرف ونفاذه در نيولامقر مذكور (\*) چهل وشش د کانین مذکوره را باجمیع حدود وحقوق ومرافق آں بکل قلیل وکثیرممایضا ف وینسب الیہاومحاصل اواز ملک خود برآ وردہ تصدقاً وحسبةً لِدُعلی وجه الخیر و دواماً برائے مصارف جامع مسجد تعمیر کردہ خود واقع کیرانہ مثل در ماههامام ومؤذن وسقه ومرمت شكست وريخت مسجد مذكور دكاكين موقو فه واطعام واوصا درمسافرين ومبلغ سي و شش ۲ ساره پیپیرائے مصارف مسجد فتح پورمضاف صوبه دارالخلافة لکھنؤ و مابقی برائے نفقه مساۃ سلیمہ نواسی خود كة شرعاً بعدوفات مقرازتر كم مقرمجوب است شم لولدها شم لولد ولدها ثم لولد ولدها ذكوراً نسلا بعد نسل أبداً دائماً وتف نموده بتوليت خوددرآ وردم اقر ارمعترى نمايم ونوشتهي دبم كه بعد تاریخ این خطمقر مذکورمحاصلش را تاحین حیات خوداز دست خود درمصارف مذکورصرف می نموده باشم و بعد و فات

(\*) چھیالیس دکانیں بروقت تحریر وقف نامہ بن چکی تھیں اور تین دکانیں منجملہ چیبیس دکانوں مذکور کے براہ کر وائیں جس کا دقنہ برزان یا داوالا اور دھے جو نا چاہد ہوں ہوا

اس وقف بربعد کو بنا کیں جس کا وقف ہونا بذر بعیداعلان اور وصیت نامہ ثابت ہے ۱۲

من مقر مذكور با هتمام مسماة سليمه مذكوره بطريق مذكوره بالا وبعده اولا دش نسلاً بعدنسلٍ مصارف مذكوره بتوليت خود صرف مے نموده باشند واگر خدانخواسته نسل مسماة سليمه منقطع شود بقيه نفقه موقوف کهم حسبةً لله عامه مسكين است واهتمام بذمهمردمتدين صاحب علم باشندهٔ قصبه واجب است \_ آيا شرعاً جب هرسه قطعه آراضيات وقف کر کے حوالہ قاضی صاحب واسطے بنانے د کا کین اور صرف کرنے آمدنی کرا پید کا نات مصارف مسجد کی کئیں اور قاضی صاحب نے بصرف زرکثیر دکانات بنائیں تو اس صرف زرکثیر سے اُن کو کو کی حق ذاتی د کا نات میں حاصل ہوا یانہیں اور شرعاً وہ جزوآ مدنی د کا نات مذکورہ اور چودہ دو کا نات زرمسجد سے اپنے کسی وارث کے واسطے مقرر کر سکتے تھے یانہیں اور اگر کر سکتے تھے تو کل دوکا نات یا بعض ہے؟

سوال دوم : قاضى امين الدين بعدوتف كرنے دكاكين كے خودمتولى موئے اوراينے بعد كے لئے اینی نواسی سلیمه کواوراس کی اولا د ذکور کومتولی قرار دیا بعدانتقال قاضی امین الدین مسماه سلیمه متولیه ہوئی اوراس نے بذریعہاییخ شوہر قاضی خلیل الدین مختارعام د کا کین موتو فیہ میں تصرف کرنا شروع کیا یعنی اپنی کل جا ئداد مع دکا کین وقف کےعلاوہ زیرمسجدرہن کی ۔اس کے بعد مابین فضل اللہ جوقاضی امین الدین کے برادرزادہ کا بیٹا تھااورسلیمہ میں بذریعہ ثالث جائدا دعلاوہ دکانات تقسیم ہوئی اور ثالث نے فیصلہ ثالثی میں پیکھا کہ قاضی امین الدین جامع مسجد کیرانه اورمسجد شاملی کے متولی تھے اور ان مساجد میں بہت کچھا پنے پاس سے صرف کرتے تھے جامع مسجد کیرانہ کے زیرمسجد جو چودہ دکا نیں تھی اس کی آمدنی اُس کےمصارف کو کافی نتھی اور نہ اب ہے قاضی صاحب دکانات تغیر کردہ اینے کو تعلق جامع مسجد کر گئے ہیں اوراُس کے آبادر کھنے کی وصیت کر گئے ہیں میں نے وہ وصیت نامہ دیکھا ہے میں موافق اُسی وصیت نامہ کے دوکانات کو تقسیم نہیں کرتا ہوں اور فریقین پر لازم كرتا ہوں كه بعد كل خرچ اخراجات ومرمت شكست وريخت جو بچے وہ فريقين با ہم نصفا نصف تقسيم كرليا کریں پیوصیت نامہ جس کو ثالث لکھر ہاہے در حقیقت ایک علیحدہ دستاویز تھی کہ جس کی روسے اپنی نواسی مسما ۃ سلیمہ مجوب الارث کونصف جا کداد کا مالک کیا جس کی عبارت یہ ہے۔ ثانیاً خصوصاً نورچیثم مولوی حکیم ظہیر الدین راوصیت می کنم که بلالحاظ حجب نصف متروکه من برائے نور دیدہ بی بی سلیمه صانبہااللہ تعالیٰ عن الآفات و ا گزارندو ثالثاً د کانات بازار جامع مسجد کیرانه که از مصارف خالص خودم بنانها ده دواماً علی وجه الخیروقف کرده ام حسب اہتمام مصرحه وقف جاری دارند وہم مبلغ سی وشش روپیہ سالانہ نخواہ مؤ ذن مسجد فتح پوروم لغ شش روپیپہ سالانة نخواه مؤذن مسجد خور دمتصل مسجد موصوف بدستورازآ مدنى دوكانات مسطور صرف نموده بإشند اوروقف نامہ جس کی عبارت سوال اول میں نقل کی گئی وہ مسما ۃ سلیمہ نے بہ ثبوت اس امر کے کہ بعد کل مصارف جویس انداز ہووہ واقف نے تنہا میراحق مقرر کیا ہے اوراس میں فضل اللہ کا کوئی حق نہیں ثالث کے سامنے پیش نہیں کیااور ثالث نے اپنے فیصلہ ثالثی میں اس کا تذکرہ کیا؛ بلکہ ثالث نے پس انداز کو مابین ان کے پس انداز بالمناصفة تقسيم ہواتھا د کا کين کو بھي نصفا نصف اپني ملکيت تصور کرليا جيسا که عملاً خلا ہر ہوا، اس کے بعدمساۃ سلیمہ کا انتقال ہو گیا اور مرتبن نے ورثاء سلیمہ پر ناکش دائر کی ورثہ سلیمہ نے عذر کیا کہ جا ئداد یعنی دکا کین وقف ہیں مگر کوئی دستاویز عدالت میں پیش نہیں کی حتی کے مدعاعلیہم یعنی ورثاءسلیمہ کا وقف خود پیش کرنے کا نہر ہا اُس کے بعداینے ایک گواہ سے وقف نامہ جس کی عبارت سوال اول میں درج ہے اقراري قاضي امين الدين پيش كردياعلاوه أس وقف نامهاوركو كي ثبوت وقف پيش نه كيااورفضل الله مدعاعليه نے وقف سے انکار کیا کہ چودہ د کا کین جوز پر مسجد ہیں وہ وقف ہیں باقی وقف نہیں۔

عدالت نے اس وقف نامہ کوجعلی قرار دیا اور دعویٰ مدعی ور ثاء سلیمہ برڈ گری کر دیامن بعد ور شہلیمہ نے عدالت بائی کورٹ میں اپیل کیا مگر وقف نامہ ضبط شدہ طلب نہ کرایا اور نہاس کی بابت کوئی بحث کی بلکہ اس کو بالکل نظرا نداز کر دیا اوراس عدالت ہے بھی کامیا بی نہ ہوئی قبل اس سے کہ مقدمہ عدالت ہائی کورٹ سے بھی فیصل ہو مدعی نے ڈگری جاری کرائی ورثاءسلیمہ نے عذر کیا کہ تصفیہا پیل اجراءملتو ی ہووہ عذر منظور ہوا اس کے بعد قبل تصفیہ اپیل برضا مندی فریقین لیعنی ڈگری دار اور ورثہ ڈگری دار اور ورثہ سلیمہ درخواست ا جرائے ڈگری اس مضمون کی عدالت میں گزری کہاول لارٹ نیلام پرد کا کین نیلام کر دی جائیں ؛ چنانچہ حسب درخواست مدى اور مدعاعليهم كل دكاكين كا نصف نيلام هو گيااور اين كل جائداد ذاتى جوشمول دو کا نات کفول تھی بچالی بعد نیلام کل د کا نات کا نصف با قیما ندہ فضل اللہ نے بھی فروخت کر دیا جن کواب عرصة قريباً باره سال ہو گیا ہے اس عرصه میں کوئی کا رروائی منجانب ور نه سلیمه درباره بازیافت جا کدا دموتو فه منفرد آیا مشتر کہ ظہور میں نہ آئی بلکہ تین قطعہ جود گمرا شخاص نے وقف کئے تھے منجملہ اُن کے ایک قطعہ معروف بسرائے کہنے تھا اُس میں آٹھ دو کا نیں بنائی تھیں اور اُس کے ایک جزو میں قبر قاضی امین الدین کی ہےاورا یک جزومیں سقے آباد ہیں اورنو جزو نیلام ہے مشٹی تھے جس جزومیں قبر قاضی امین الدین کی تھی اس کوور نہ سلیمہ نے ۲۰۱۶ء میں فروخت کر دیا بعد منقضی ہونے گیارہ سال کے چنداہل اسلام قصبے کواس کا خیال ہوا کہاس میں تو کلاً علی اللہ تعالی سعی و کوشش کرنی چا ہیےا گر خدانخواستہ بارہ سال پورے ہو گئے تو پھر ہمیشہ کو مایویں ہوجائے گی اور چونکہ وہ علی کل ثنی قدیر ہے کیا عجب ہے کہ وہ اپنی قدرت کا ملہ کا ظہور فر مائے

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه (180) اوراز سرنو جامع مسجد کومثل سابق غنی کر دے کوشش شروع کی اور بعداجازت ایڈوکیٹ مقیم اله آباد دعویٰ ا رجوع کیا اور مناط دعوی اُنھیں ہر سہ وقف نامجات جو دیگر اشخاص کی جانب سے تھے اور وصیت نامہ اور درخواست قاضی امین الدین جوضلع کرنال سے حاصل کی تھی جس میں انھوں نے ان دکا نات کے وقف كا ذكركيا تفااور فيصله ثالثي اورشهادت لساني كوگردا نااوروقف نامه كوجعلى قرار ديا گيا تھا ترك كرديا اگر چه أس وقف نامه ضبط شدہ کوحسب مدایت عدالت طلب کرایا مگروہ عدالت سے نہ آیا اور معلوم ہوا کہ وہ ردیات میں تلف کر دیا گیا سب اہل اسلام نے علاوہ ورثاء سلیمہ چندہ کے دینے میں اور دیگر امور میں جواس کے متعلق تھے کوشش کی مگرور ٹا وصل اللہ نے اور بعض ور ثاء سلیمہ نے وقف کے خلاف جواب دہی کی اور بعض ور ثەسلىمەنے وقف ہونے كا تواقرار كيا مگراينى مورو ثەمسا ة سلىمەكى بدنىتى سےا نكاركيا أس قادرعلى الاطلاق نے اپنے فضل سے اہل اسلام کو پوری فتح اور کا میا بی عطا فر مائی لیعنی سب د کا نات وقف ثابت ہو کئیں۔ اب اپیل جومنجانب مدعاعلیہم ہواور ناکش دخل منجانب متولیان باقی ہے جس میں بہت زیادہ صرف ہے اب ورثاء سلیمها پناحق ما نگتے ہیں اور جھکڑا کرتے ہیں اس وجہ سے نالش دخل میں تعویق ہے حالا نکہ ابھی تک محض وقف ثابت ہواہے مقد مات اور صرف کثیر باقی ہے۔اہلِ اسلام کہتے ہیں کہ ہم نے جوروپید دیا وہ واسطے مسجد کے دیانہ کہ واسطے حق سلیمہ کے اب شرعاً ورثاء سلیمہ کا کوئی حق تھایانہیں اورا گرتھا تو وہ اُن کے افعال بالاسے ساقط ہوگیا یانہیں اور جب ورثاء سلیمہ نے بذریعہ نیلام نصف د کا کین اپنے دین سے سبکدوشی حاصل کرلی اورفضل اللہ نے بذریعہ بیج نصف دکا کین ہے روپیہ حاصل کر کے اصل ٹی کوتلف کردیا تو کیا پھر بھی کچھ حق شرعاً باقی رہااور جونقصان متعلق آمدنی کے مسجد کواندر گیارہ سال کے پہنچااس کا اعادہ مسجدور ثاء سلیمہ سے جومتولیہ تھی کرسکتی ہے یانہیں اور جب کل دوکا نیس پورے طور سے مسجد کی ہوکر قبضہ اہلِ اسلام میں آجائیں توور نه سلیمه اُس میں کسی جزوآ مدنی کے شرعاً یانے کے مستحق ہیں یانہیں اور حق تولیت ورثاءمساۃ سلیمہ کا بھی

اور چندہ کی سبیل ہوکر نالش نہ ہوئی تو پھر ہمیشہ کو ما یوسی اور بالکل اُمیدمنقطع ہوجائے گی؟ بینوا تو جروا الجواب: في الدر المختار. ج: m، ص: YYP. اعلم أن البناء في أرض الوقف فيه تـفـصيـل، فإن كان الباني المتولي عليه، فإن كان بمال الوقف فهو وقف سواء بناه للوقف أولنفسه أوأطلق وان من ماله للوقف أطلق فهو وقف إلا إذا كان هو الواقف وأطلق فهو له كما في الذخيرة وإن بناه من ماله لنفسه وأشهد أنه له فهو له كما في القنية والمجتبي. (١)

باقی رہایانہیں اور نیز واضح رہے کہ کل میعاد نالش دخل کی قریباً دوماہ باقی ہیں اگراسی نرغہ میں دو ماہ گز ر گئے

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الوقف، مطلب: في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٦٧٩/٦، كراچي ٤/٥٥٤ ـ ش**برراحرقاسمي عفااللّه عن**ه

اس روایت سے معلوم ہوا کہ قاضی صاحب چونکہ اُن ہرسہ قطعات موتو فہ کے محض متولی سے ''ولسم یہ یہ البناء لنفسہ ''اس لئے اُن قطعات ندکورہ پرجود کا نات بنائی گئی ہیں گوا ہے ہی مال سے ہی وہ سب بجر د بناء کے ببعاً لما رض وقف ہو گئیں پس جس طرح اصل قطعات صرف جامع متجد کے لئے وقف ہیں ، جیسا کہ واقفین کی تحریر میں مصرح ہے اس طرح بید دو کا نات بھی خالصاً جامع متجد کے لئے وقف ہیں ، جیسا کہ واقفین کی تحریر میں مصرح ہے اس طرح بید دو کا نات بھی خالصاً جامع متجد کے لئے وقف ہیں گی (۱) پس قاضی صاحب کا اُس کی آمد نی میں مدات کی تفصیل کرنا شرعاً سیح نہ ہوگا کیونکہ واقف ہونے کی شرا لکا میں سے مالک ہونا ہے (۲) قاضی صاحب کی وقت اُن دکا نات کے مالک ہی نہیں ہوئے البتہ جو قطعہ قاضی صاحب کے بھائی کے نام بھی تھا اور وہ اُن کو میراث میں پہنچا بیا اُس کے بیشک مالک ہوئے اور اُن کے وقف کر نے والے بھی یہی ہوئے اور اُن کے وقف کر نے والے بھی یہی ہوئے اور اُن کے وقف صاحب کا علی الاطلاق وقف نامہ میں پہلے اُن خاص دو کا نات میں مقرر کی ہیں جن میں بعض کے اعتبار سے بیم تفرر کرنا تی ہے اور بعض نامہ میں بھر چونکہ بیدات مجموعہ دو کا نات میں مقرر کی ہیں جن میں بعض کے اعتبار سے بیم تفرر کرنا تی ہے ہے اور بعض کے اعتبار سے غیر تیج اس لئے اُن دو کا نات نہ گا نہ کے مقابلہ میں جس قدر دھیدان مدات کی آگئے گا اُس کے اعتبار سے غیر تھی اس لئے اُن دو کا نات نہ گا نہ کے مقابلہ میں جس قدر دھیدان مدات کا آئے گا اُس کے متابلہ سے جن ص قدر دھیدان مدات کا آئے گا اُس حصری نسبت سے خاص اُن دو کا نات نہ گا نہ کے مقابلہ میں جس قدر دوسودان مدات کا آئے گا اُس کے متابلہ سے جن ص قدر دوسودان مدات کی اُس کے متابلہ میں جس قدر دوسودان مدات کی اُس کے متابلہ میں جس قدر حسول نسبت کا آئے گا اُس کے متابلہ میں جس قدر حسول ناسب کا آئے گا اُس کے متابلہ میں جس قدر حسول ناسب کا آئے گا اُس کے متابلہ میں جس قدر حسول ناسب کا آئے گا اُس کے متابلہ میں جس قدر حسول ناسب کی اُس کی دور حسول ناسب نہ کو کو نات نہ کو کا نات نہ کی اُس کے متابلہ میں جس قدر حسول ناسب نہ کو کا نات نہ کو کا نات نہ کو کا نات نہ کو کا نات نہ کی کو کو کا نات نہ کو کا ناسب کی کو کو کا نات نہ کو کا نات نہ کی کا کی کو کو کا نات نہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو

(۱) وما بناه المستأجر أوغرسه وكان من ماله بلاإذن الناظر فهوله مالم ينوأنه للوقف، وإن كان الباني هو متولي الوقف فإن كان بمال الوقف فهو وقف، سواء بناه للوقف أو لنفسه أو أطلق، وإن كان البناء من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف إلاإذا كان الباني هو الواقف وأطلق فهو له، وإن بناه المتولي من ماله لنفسه وأشهد أنه له قبل البناء فهو له. (الموسوعة الكويتية ٤٤/٥٨)

متول بنى في عرصة الوقف فهو أي البناء يكون للوقف إن بناه من مال الوقف أو من مال نفسه. مال نفسه و نواه للوقف، أولم ينو شيأ، وإن بنى لنفسه، وأشهد عليه كان له أي للمتولي نفسه. (مجمع الأنهر، كتاب الوقف، فصل، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٤/٢)

(۲)الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديو بند ٥/٤ ٣١، كوئته ٥/٨٨/)

ومن الشروط الملك وقت الوقف. (فتح القدير، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٧/٦، كوئته ٥/١٧٥)

کا بقیہ دوکا نات کے مقابلہ میں آئے گااس حصہ کا اُن بقیہ دکا نات کے متعلق مقرر کرنا میچ نہ ہوگا مثلاً فرض کیا جائے کہ اُن دوکا نات نہ گانہ کی آمرنی کومجموعہ دوکا نات کی آمدنی ہے مضاعف ہے اوران دوکا نات نہ گانہ کی آمدنی ان بقیہ دو کا نات کی آمدنی سے نصف ہے تو جامع مسجد میں جس قدر اخراجات ہوں گے اُس کے دو حصے تو بقیہ دو کا نات کی آمدنی ہے لیں گے اور اُس کا ایک حصہ ان دو کا نات نہ گانہ کی آمدنی سے لیں گے پھراُن دوکا نات نہ گانہ کی آمدنی میں جودوثلث باقی رہے گا اُس کے مجموعہ سے چھتیں روپیہ کا ا یک ثلث لینی بارہ روپیتی نخواہ مؤذن مسجد فتح پور میں دیں گےاور حیوروپیہ کاایک ثلث لینی دوروپیتی نخواہ مسجد خور دمتصل جامع مسجد کیرانہ میں دیں گے اور اس کے بعد جواس مذکور دوثلث باقی سے بیچے گاوہ سلیمہ کا اور اُس کے بعد حسب شرط قاضی صاحب اُس کے ورثہ کو ملے گا اور اگر بجائے نسبت ثلث کے دو کا نات نو گانه اور بقیه دو کا نات میں ربع اور تین ربع کی نسبت ہو گی تو اُسی نسبت سے سب مدات مذکورہ میں تفاوت ہوجائے گالیکن بقیہ دو کا نات کی جوآ مدنی ہے وہ خالص جا مع مسجد کی ہوگی یہ تفریع روایت منقولہ پر بالکل ظاہرہے۔

الجواب سوال دوم : في الدرالمختار: وولاية نصب المقيم إلى الواقف، ثم لوصيه وفيه بعد أسطر، ثم إذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب للقاضي. ج: ٣، ص: ١٣٣ - ١٣٥. (١)

وفي رد المحتار: وقال في البحر: قد منا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها، وإن له عزل المتولى وإن من ولاه لايكون له النظر بعد موته أي موت الواقف إلا بالشرط على قول أبي يوسف، ثم ذكر عن التتار خانية ماحاصله أن أهل المسجد لو اتفقوا على نصب رجل متوليا لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح؟ ولكن الأفضل أنه بإذن القاضي. ج: ٣، ص: ١٣٣. (٢)

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب و لاية نصب القيم إلى الواقف ثم لـوصيه ثم للقاضي، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣٣٦-٦٣٦، كراچي ٢١/٤ - ٢٢٤ ـ شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣٣/٦ ٦٣٤، كراچي ٢١/٤-٢٢٤.

وفيه عن الخانية: أنه (أي المتولي) بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره. اه  $-m^2$ 

ان روایات سے معلوم ہوا کہ واقف کے مرنے سے متولی معزول ہوجاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ متولی بمزلہ وصی کے ہے اور وصی کوصرف بیا ختیار ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو وصی مقرر کردے ؛ لیکن بیا ختیار ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو وصی مقرر کردے کہ میرے بعد فلاں ہوگا اُس کے بعد فلاں ؛ البتہ واقف کو اختیار ہوتا ہے کما صرحوا۔ بلکہ اگر متولی کسی کو کہہ کر مرجائے تو پھر جب دوسرا متولی مرے گا تو حاکم پاعامہ اہلِ اسلام کو اختیار ہوگا جس کو مناسب سمجھیں متولی مقرر کرلیں پس دوکا نات نہ گانہ میں تو حاکم پاعامہ اہلِ اسلام کو اختیار ہوگا جس کو مناسب سمجھیں متولی مقرر کرلیں پس دوکا نات نہ گانہ میں تو قاضی صاحب واقف ہیں اُن کی نسبت پہلکھ ینا کہ بعد وفات منمقر مذکور با ہتمام سلیمہ بعدہ اولا دش بتولیت خود الخ ملحفاً حجے ومعتبر ہوگا (۲)؛ لیکن بقیہ دکانات میں قاضی صاحب متولی ہیں جیسا او پر ثابت ہوا تو قاضی صاحب کی تو اُس قطعات کے وقف کرنے والوں سے قبل انقال ہوگیا ہو جب تو قاضی صاحب کی تو تیس جیسا روایت اولی میں ثم کی ترتیب سے معلوم ہوا (۳) اوراگر قاضی صاحب کا انقال اُن قطعات کے وقف کرنے والوں کے بعد ہوا ہے تران وقف کرنے والوں کے بعد ہوا ہے وقف کرنے والوں کے بعد ہوا ہورائ وقف کرنے والوں کے بعد ہوا ہورائ وقف کرنے والوں نے بھی خونہ ہو ہو کے متولی کو اس وقب تا تو کی میں خوالوں کے بعد ہوا ہورائ وقف کرنے والوں نے بھی خونہ ہورائی اوراگر قاضی صاحب سے بچھ نہ ہوا ہورائ وقف کرنے والوں نے بعد کے متعلق درباب تولیت قاضی صاحب سے بچھ نہ کہا ہو

(۱) اتـفـق الـفـقهـاء على أنه يتبع شرط الواقف في النظر على الوقف، فإذا جعل النظر لشخص معين اتبع شرطه. (الموسوعة الفقية الكويتية ٤٤/٤/)

أمر نصيب القيم إلى الواقف يقيم من أحب. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السادس في الولاية في الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ١١٢٨، رقم: ١١٢٠٨)

(۲) وإذا مات المتولي والواقف حتى فالرأي في نصب قيم آخر إلى الواقف لاإلى القاضي. (هندية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف الخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١١/٢ ، حديد ٢/٢٢)

(٣) وإذا جعل الولاية إلى رجل ومات ذلك الرجل حال حياة الواقف قالوا: أمرنصب القيم إلى الواقف يقيم من أحب. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السادس: الولاية في الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٨، رقم: ٢١٨٨)

وقيد نا بموته بعد الواقف لأنه لومات قبل الواقف قال: في المجتبى: ولاية النصب الى الواقف. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٩/٥، كوئته ٢٣٢/٥)

تب تو قاضی صاحب تولیت ہے معزول ہو گئے جب بھی اُن کی وصیت سیجے نہیں ،اورا گراُن وقف کرنے والوں نے اپنے بعد کے لئے بھی ان کومتولی قرار دیا ہوتو؛ البتہ سلیمہ کومتولی مقرر کرنا صحیح ہوگا (۱) اور ما بعد والوں کوغیر میچے ہوگا اور جن دوکا نات نہ گانہ میں ان کی تحریر مذکور میچے ہے معنی اس کے بیہ ہیں کہ فی نفسہ میچے ومعمول بہ ہے؛ لیکن اگر مانع تولیت ان متولیوں سے واقع ہوتو تولیت درست نہ ہوگی اور منجملہ موانع شرعیہ کے متولی کاغیر مامون ہونا ہے۔

في الدر المختار: وينزع وجوبا لوغير مأمون أو عاجز (الي قوله) وإن شرط عدم نزعه. ج: ۳، ص:۵۹۵. (۲)

اور واقعات سے غیر قابل اطمینان ہونا سلیمہاوراُس کے ور نثہ کا اور نیز عاجز ہونا احیاء حقوق وقف سے ظاہر ہے؛ اس لئے خاص اُن دو کا نات نہ گانہ کی تولیت بھی جاتی رہے گی ، پس اب عامہ اہل اسلام جس کے متولی ہونے پر رضامند ہوں وہ سب دوکا نات ہر دوشم کا متولی ہوجائے گا اتنا فرق ہے کہ بقیہ دو کا نات کی تولیت میں تو وار ثانِ سلیمہ کا بھی حق نہ ہوگا اور دو کا نات نہ گانہ میں جب نسل سلیمہ سے جب کوئی شخص ایسا پایا جائے گا جس پر عامہ اہلِ اسلام قرائن قویہ سے مطمئن ہوں اورا ہتمام وقف کا حسب شرا لَط<sup>ِ</sup> واقف کے بورابورا کرے اُس وقت ان خاص دکا نات نہ گا نہ کی تولیت میں اُس کاحق سب سے مقدم ہوگا۔

في رد المحتار: وإذا صار أهلا بعده ترد الولاية إليه وكذا لولم يكن فيهم أهل أقام القاضي أجنبيا إلى أن يصير فيهم أهل. جلد: ٣، ص: ٢٢٢. (٣)

(١) قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطهاوأن له عزل المتولي، وأن من ولاه لايكون له النظر بعد موته إلابالشرط على قول أبي يوسف. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٦/٥، كوئته ٥٣١/٥)

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٨٧٦، كراچي ٣٨٠/٤

وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أوجعل الولاية إليه صح وينزع لوخائنا وإن شرط أن لاينزع، وفي النهر يجب على الحاكم نزعه إذاكان خائنا غير مامون على الوقف. (النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٧/٣) شبيراحرقاسي عفاالله عنه

(٣)شامي، كتاب الوقف، مطلب في شرط التولية للأرشد فألأرشد، مكتبه زكريا ديو بند

٦/٢٦، كراچى ٤/٧٥٤ - →

اورگوان کارروائیوں سے سلیمہ یا وار ثان سلیمہ کاحق تولیت باقی نہر ہے؛ کیکن واقف نے ان کا جوحق آمدنی میں بعدیس انداز ہونے کے شہرادیا ہے وہ باطل نہ ہوگا۔

في الدرالمختار: فلا عمارة على من له الاستغلال؛ لأنه لا سكنى له، فلو سكن هل تلزمه الأجرة؟ الظاهر لا لعدم الفائدة. وفي رد المحتار: لعدم الفائدة؛ لأنه إذا أخذت منه دفعت إليه. ج: ٣، ص: • ٥٩ (١). قلت: فانظر كيف بقي حق هذا الرجل في الغلة مع انه خالف شرط الواقف.

البنة جوسلیمه کی اولا دنه ہوجیسے فضل اللہ یا اُس کے ورثه اُن کا اس وقت میں کوئی استحقاق نہیں اور ثالث کا فیصلہ خلاف شرع قابل عمل نہیں البتہ بیہ جو کہا گیا کہ سلیمہ یااس کے ورثہ کاحق آمدنی میں باطل وساقط نہ ہوگااس آمدنی کے دینے کی ابتداءاُس وفت سے ہوگی کہ جس قدرسلیمہ یا اُس کے ورثہ نے مسجد کی آمدنی بلا استحقاق اپنی ذات پرصرف کی ہےوہ سب اُن کے خاص حصہ سے اوراسی طرح اس وقت اثبات واحیاء و حفاظت وقف کی کوشش میں جو کچھ صرف ہوا اُس میں سے جس قدران دکا نات نہ گانہ کے حصہ میں آئی ہے وہ ان دکا نات نہ گانہ کی آمدنی سے غرض یہ ہر دور قم اول وصول ہوجائیں اُس کے بعد سے حسب شرط واقف حسب تصریح جواب وسوال اوّل ان کوبھی ان کاحق ملا کرے گا؛ کیونکہ اوّل رقم تو غصب ہے اُس کا ضمان لازم ہی ہےاور دوسری رقم اس لئے کہ بیسلیمہ یا اُس کے ورثہ باعتبار آمدنی کے مثل شریک کے ہےاورایک شریک کی جگہ عامہ اہل اسلام ہیں اور مشترک عمارت میں جو پچھ ایک شریک مجبوری کو صرف کرے اور دوسرے شریک کی جگہ عامہُ اہلِ اسلام ہیں اور مشترک دوسرے پر نہ جبر ہو سکے نہ وہ خوشی سے شریک ہو توأس ہے اُس کے حصہ کا خرچہ لینے کا اُس کوحق حاصل ہے۔

→ فإذا صار أهلابعد ذلك تردالولاية إليه، وهكذا الحكم لولم يكن فيهم أحد أهلا لها فإن القاضي يقيم أجنبياإلى أن يصير منهم أحد أهلا فترد الولاية إليه. (البحرالرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٧٨٧-٨٨٨، كوئته ٥/٢٣١)

هندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس: في ولاية الوقف إلخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ۲/۱۱۲، جدید ۲/۱۸۳

(١) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب من له السكني لايملك الاستغلال واختلف في عكسه، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٠٧٠-٥٧١، كراچي ٣٧٤-٣٧٥. في رد المحتار: وان اضطروكان شريكه لا يجبر، فإن أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق أولا فبالقيمة. ج: ٣،ص: ٥٣٨ (١). وفي الدرالمختار: فلا عمارة على من له الاستغلال (إلى قوله) ولو هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على عمارتها مماعليه من الأجرة، فإن لم يفعل نصب متوليا ليعمرها. ج: ٣، ص: ٩٥ (٢). قلت: وبه جموع الروايتين ظهر المطلوب. فقط والله تعالى اعلم وعلمه اتم.

۱۸/رسیج الثانی ۱۳۲۳ هر (امداد ثانی، ۹۸ م

## مسجد کے نیچے دوکان تعمیر کرنا

سوال (۱۵۴۸): قدیم۱۸۱/۲ - فقهاء کی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے مسجد مسجد کے مسجد مسجد کے سخد ہونے کے لئے شرط ہے کہ حقوق عبداً سے منقطع ہوجا ئیں اور نیز مسجد تحت الثری کی سے آسان تک مسجد ہوجا کیں بنوا ناجا رُنہیں (جبیبا کہ متعارف ہے) اور اس وجہ سے اور ان ہی دووجہوں سے مسجد کے نیچے دکا نیس بنوا ناجا رُنہیں (جبیبا کہ متعارف ہے) اور اس وجہ سے اُس کی حجیت داخل مسجد بھی نہیں جاتی ؛ لیکن در مختار کی ایک روایت سے اس کی نسبت شبہ پڑتا ہے۔ در مختار کے کتاب الوقف میں ہے۔

وإذا جمعل تحته سردابا لمصالحه جاز ولو جعل لغيرها أو جعل فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لايكون مسجدا.

ال يرشاى الصحة بين: ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف، فقال: وإذا كان السرداب والعلو لمصالح المسجد أو كان وقفا عليه صار مسجدا. قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا

<sup>(</sup>۱) شامي، كتاب الشركة، مطلب في الحائط إذاخرب وطلب أحد الشريكين قسمته أو تعميره، مكتبه زكريا ديو بند ٢ / ١ ، ٥ ، كراچي ٣٣٤/٤

<sup>(</sup>۲) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب من له السكني لا يملك الاستغلال واختلف في عكسه، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٠٥٠-٥٧١- كراچي ٣٧٤/٤ -٥٧٥ - ٣٧٥ مثيراحم قاسمي عفاالله عنه

أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد لقوله تعالى وان المساجد لله بخلاف ما إذا كان السرداب أوالعلوموقوفا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية. الخ (١)

اور فتح القدير ميں كتاب الوقف ميں ہے:

بخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد، فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد؛ بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب. اه(٢)

شامی میں باب مکر وہات الصلوة میں ہے:

تحت قول درمختار: لأنه مسجد إلى عنان السماء بفتح العين وكذا إلى تحت الشرى: كما في البيرى عن الإسبيجابي بقي لو جعل الواقف تحته بيتاً للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق لم أره صريحا نعم سيأتي متنا أنه لو جعل تحته سردا بالمصالحه جاز تأمل. اه (٣)

پہلی روایت میں جواسعاف سے نقل کی ہے اُو کان و قفا علیہ کا عطف کان لمصالح المسجد پر ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر مسجد پر وقف ہوتوا گر مصالح مسجد کے لئے نہ ہو؛ لیکن مسجد ہوجائے گی اور علوا ورسفل میں کوئی وجہ فرق نہیں صورت نہ کورہ میں دکا نوں کا وقف علی المسجد ہونا ظاہر ہے اس لئے مسجد ہوجانا اُس کی سطح کا ثابت ہے ؛ اس لئے کہ علت سر داب وعلوموقو ف علی المسجد کی اس میں بھی پائی جاتی ہے۔ علی ہزا البحر الرائق سے جوعبارت نقل کی ہے اور فتح القدیر کی عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ شامی کی جوعبارت کتاب الصلوق میں ہے اُس میں تو ہیت الخلاء کو بھی مسجد کے نیچے ہونے کو جائز کر دیا ہے۔ شامی کی جوعبارت کتاب الصلوق میں ہے اُس میں تو ہیت الخلاء کو بھی مسجد کے نیچے ہونے کو جائز کر دیا ہے۔

(۱) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٧/٦، كراچي ٣٥٧/٤.

(۲)فتح القدير، كتاب الوقف، فصل: إذا بني مسجدالم يزل ملكه عنه، مكتبه زكريا ديوبند ۲۱۸/٦، كوئته ٥/٥٤٠

(٣) شامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٢، كراچي ٢٥٦/١

اگرچہ آخر میں تأمل بھی کہد یا ہے؛ کیکن اس قدر ضرور معلوم ہوتا ہے کہ سجدالی عنان السماءوالی تحت الثری کے وہ معنی نہیں سمجھے جوہم لوگ سمجھتے ہیں ورنہاس کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ تھا۔اس لئے کہ جب تحت الشرکی تک مسجد ہے تو بیت الخلاء کیوں کر جائز ہوسکتا ہے۔ بحر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ق العبد منقطع ہوجانا کافی ہے؛اس لئے اگر چہ نیچے یا اوپر مسجد نہ ہولیکن وقف ہوتو کافی ہےاس ہے بھی دکا نیں بنانے کے جواز کی تا ئید ظاہر ہے۔

مولا ناعبدالحی صاحب مرحوم نے اپنے مجموعہ فتاویٰ کی جلد دوم استفتاء نمبرا ۲۰ میں ان روایات سے استشہاد کر کے دکا نیں بنانے کی اجازت دی ہے اوراُس کی سطح کو حکم مسجد دیا ہے۔ان روایتوں کے علاوہ اسی کے قریب قریب اور روایتیں زیلعی شرح کنز اور عینی شرح کنز سے فقل کی ہیں اگروہاں فتاویٰ موجود ہو توملاحظة فرمایا جائے ورنہ یہاں سے قانجیجی جاسکتی ہے باقی۔ سفلہ و علوہ مسجدا کے معنی اُنھوں نے بھی بیان کئے ہیں کہ ق العبد باقی نہ رہے بیۃ اویل عبارت کی الفاظ کے خلاف ہے، غرضیکہ اس کی نسبت سیح نشفی نہیں ہوتی ہے؟

الجواب: اس مسئلہ میں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مذہب تو یہی ہے کہ عنان ساءاور تحت الثر کی تک سب مسجد ہے؛ کیکن ضرورت میں اصل مذہب سے عدول کیا گیا ہے گواُس عدول کی مختلف تو جیہیں کر کے اصل مذہب پر منطبق کرنا چاہا ہے؛ کیکن اقرب یہی ہے کہ انطباق مشکل ہے اوراصل تو جیہ ضرورت ہے چنانچہ ہرایہ میں صاحبین ؓ سے بغداداوررَ سے میں داخل ہونے کے وقت اجازت کی روایت اس کی شاہرہے۔(۱) ۵/رجب ۳۲۳ اھ (امداد ثانی ، ص ۱۰۵)

(١) ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقابه ولوكان السرداب لمصالح المسجد جازكما في مسجد بيت المقدس وروى الحسن عنه أنه قال إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلووعن محمد رحمة الله عليه على عكس هذا لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أومستغل يتعذر تعظيمه وعن أبييوسف أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأي ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا. (هـداية، كتـاب الـوقف، فصل فيوقف المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٤٤/٢) شبيراحمة قاسمي عفا الله عنه سوال (۱۵۴۹): قدیم۱۸۳/۲- کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہا گرمسجد بالائی منزل پر ہواوراُس کے نیچے کا خلاضروریات ومنافع ومصالح مسجد کے لئے مستعمل ہوتو مسجد مسجد کا تھم رکھتی ہے یانہیں اور اس طرح مسجد کی تعمیر جائز ہے یانہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: ان جعل تحته سردابا لمصالح المسجد جاز كمسجد القدس ولو جعل لغيرها أو جعل فوقه بيتاً وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا (إلى قوله) أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق (تا تارخانية) فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعليٰ جدار المسجد والايجوز أخذ الأجرة منه والا أن يجعل شيئاً منه مستغلا والاسكني. بزازية. اه. (ص ۲۵۲، ج ۳) (۱)

اس روایت سے معلوم ہوا کہا گرمسجدیت کے مکمل ہونے کے بل ایسا کیا جاوے تو جائز ہے در نہ نا جائز۔ ۲۴/ جمادی الثانی سیسیاه (تتمهٔ ثالثه، ص ۴۴)

(١)الـدر الـمختـار مع الشـامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٨٤٥، كراچي ٤/٧٥٣\_

ولو جعل تحته حانوتا و جعله وقفا على المسجد قيل: لايستحب ذلك ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صار مسجدًا وماتحته وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولوأنه بني المسجد أولإثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل. (حاشية چلپي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٢٧١/٤، إمداية ملتان ٣/٠٣٣)

إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، وفي الحاوي: وفي المنتقى: إذا بني الرجل مسجدا وبني فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خليّ بينه وبين الناس، ثم جاء بعد ذلك يبني لايترك، وفي جامع الفتاوى: ولوقال عنيت ذلك لايصدق. (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٢/٨، رقم: ١١٥١٠)

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد، المجلس العلمي ٢٧/٩ ، رقم: ١١٣٤٥ - شبيراحمد قاسى عفاالله عنه سوال (۱۵۵۰): قدیم ۲۸۴/۲ - حسب ذیل روایات کی تطبیق مزید تسلی بندہ کے لئے اُمید کدارقام فرمائی جاوے۔درمختار کے کتاب الوقف میں ہے۔

وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه جاز الخ.

اس پرشامی لکھتے ہیں:

ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفًا عليه صار مسجداً. اه شر نبلالية قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه. لقوله تعالى: وأن المساجد لله بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفًا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية. الخ، ص: ۵۷۳، ج: ۲. (۱)

ونیزشامی میں باب مکروہات الصلوۃ میں ہے:

تحت قول درمختار: لأنه مسجد إلى عنان السماء بفتح العين وكذا إلى تحت الثرى كما في البيرى عن الإسبيجابي بقي لو جعل الواقف تحته بيتاً للخلاء هل يجوز الخ (إلى قوله) تأمل. اه ص: ٨٦، ج: ١. (٢)

(۱) صاد مسجداً کے معنی کیا صرف یہ ہوں گے کہ تق العبداس قطعہ زمین سے لینی اس کے تحت الثری سے لینی اس کے تحت الثری سے لیکی منقطع ہو گیا اور فوق و تحت پر مسجد کے احکام شرعیہ نہ جاری ہوں گے بعنی بول و تغوط وغیرہ جائز ہوں گے؛ حالانکہ اسی جگہ شامی میں لکھتے ہیں کہ فوق مسجد پر ایسے امور جائز نہیں اور اس کے نیچے خلاء وغیرہ کی اجازت دیتے ہیں؟

<sup>(1)</sup> الد المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٧٦، كراچي ٣٥٧-٣٥٨

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٢٨/٢، كراچي ٦٥٦/١

(۲) کیا فوق مسجد و نیز سقف دو کانان جومسجد کافرش ہے اُن پر فرض جماعت کا ثواب مثل جماعت کے نہ ہوگا لینی فوق مسجد پر جماعت کی نماز پڑھنا و نیز وہ حصّہ کا جود کا نوں کی سقف ہےاس پر جماعت کرنا كروه نونه هو گااور ثواب مسجد كاادائيگی فرض نماز میں وہاں ہوگایانہیں؟

(m) اگر سقف دکانان پرمسجد کا ثواب ملے گا تو مسجد کے ینچے دکانوں کا بنانا گواس کے مصالح کے لئے وقف ہو، کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو مسجد کی حجیت پرالیل دکا نیں بنانا بھی جائز ہونا چاہئے: کیونکہ اصل مسکلہ سے تجاوز ہے وہ دونوں صورتوں میں بکساں معلوم ہوتا ہے۔اُمید ہے کہ جواب مفصل وشافی ارقام فر مایا جاوے اللّٰہ تعالیٰ تواب جزیل عطاء فر ماوے۔

الجواب: غالبًا آپ نے مرجع ضمیر صار کا سرداب وعلوکو سمجھا ہے سوید مرجع نہیں ہے اوراس کو مسجد نہیں کہدرہے؛ بلکہ مرجع اس کا وہ مسجدہے جس کے مصالح کے لئے سرداب وعلو بنی یا وقف کیا گیا مطلب یہ کہ اگر کوئی مسجد بنائی اور اُس کے سرداب یا علوکوا پنامملو کہ رکھا مسجد کے متعلق نہیں کیا تو بیر مسجد بھی مسجد نہ ہوگی۔ بیمسجداُ س وقت مسجد ہوگی جب اُ س سرداب وعلو کومصالح مسجد کے لئے بنا وے یامسجد پر وقف کردےاورحاصل عبارت بحرکا بیہ ہے کہ بیہ جوفقہاء کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ سجد اُس وقت مسجد ہوتی کہ اُس کا علو وسفل سب مسجد ہو۔سواس کلام سے بیرنتہ مجھا جاوے کہ علو وسفل بھی مسجد ہی ہوبلکہاس اشتر اط سے اصل مقصودیہ ہے کہ اُس سے حق عبد منقطع ہوجاوے خواہ مسجدیت کی وجہ سے یا وقف علی المسجد کی وجہ سے پس اشتراط مسجدیت تمثیلاً ہے نہ کہ حصراً اور اصل اشتراط انقطاع حتی العبدہے۔ اور اگر تمثیلاً نہ ہوتو تعلیلاً ہے تواشتراط علت سے کہ وہ انقطاع حق عبدہے حکم معلول بھی عام ہوگا اور جہاں انقطاع نہ ہووہ مسجد نہ ہوگی اور لینقطع الن سے چونکہاس عدم انقطاع کی صورت بھی مفہوم ہوتی تھی اس اعتبارے آگے بخلاف کہدرہے بين اوريةول: لأنه مسجد إلى عنان السماء وكذا إلى تحت الثري. يأس صورت مين جب پہلے سے اُس کے بنچے ہےاب نہ بنایا ہولیس بیعاً سب مسجد ہوجاوے گا اور جب اوّل ہی سے اُس کے بنچے سرداب بناليا بهوتو قصد سے وہ جز ومشتنی ہوجاوےگا (۱) و للقصد تر جیح علی التبع.

(١) ولوجعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل: لايستحب ذلك ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صار مسجدًا وماتحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الـذي تـحته ولوأنه بني المسجد أو لا أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل. (حاشية چلپي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند 

أميد ہے كهاس تقرير سے سب اجزاء سوال كاجواب ہو گيا ہوگا اگر پچھ باقی رہا مكررواضح عبارت سے پوچھ کیجئے۔

ےا/ جمادی الاولی ۱۳۳۳ ھ( تتمهٔ اربعه ص ۳۱)

سوال متعلق مسئله بالا (۱۵۵۱): قديم ۲۸۵/۲- جواب مسئله كامعلوم کرکے بالکا تشفی ہوگئی واقعی غلطی وہی تھی جو جناب نے معلوم فر مایاسارے شبہات اسی غلطی پرمتفرع تھے اب بالکل کا فور ہو گئے اللہ تعالیٰ ثواب جزیل واجرعظیم عطا فرماویں۔مزیدتسلی کیلئے یہ بات اور دریا فت طلب ہے کہ تحت مسجد بیت الخلاء کو سرداب پر قیاس کر کے بنوا سکتے ہیں یانہیں؟ شامی نے اسکے متعلق صرف تأمل كالفظ لكھاہے۔

الجواب: سرداب مين يقيدلگائى ئے 'لمصالح المسجد" اور ياخاندكوظا برے كمصالح مسجد سے نہیں کہہ سکتے وہ ایک حاجت طبعیہ ہے جس کوشمیم اغراض مسجد میں کوئی دخل وتعلق قریب نہیں اور بعید بوسا ئط کا اعتبار نہیں ورنہ یہ قید ہی برکار ہوگی؛ کیونکہ ہر فعل کا بوسا ئط بعیدہ مسجد سے تعلق نکل سکتا ہے؛ اس لئے میرےنز دیک اس میں جواز نہیں معلوم ہوتا۔(۱)

→إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، وفي الحاوي: وفي المنتقى: إذا بني الرجل مسجدا وبني فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس، ثم جاء بعد ذلك يبني لايترك، وفي جامع الفتاوى: ولوقال عنيت ذلك لايصدق. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٢/٨، رقم: ١٥١٢)

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد، المجلس العلمي ٢٧/٩ ، رقم: ١٦٣٥ . شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

(١) وكره تحريما الوطء فوقه والبول والتغوط، لأنه مسجد إلى عنان السماء وفي الشامية: وكذا إلى تحت الثرى ..... بقي لوجعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحا. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، بـاب مـايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٢ ٤،

کراچی ۱/۲۰۲) ←

نیزعرفاً خلاف احترام بھی ہے نیزموجب تا ذی مصلین بھی ہے اور حدیث میں پیاز خام کھانے والے کے حق میں فسلا یقربن مصلانا آیا ہے جودخول سے عام ہے جس سے ظاہراً عفونت کی چیز قصداً مسجد کے قریب بنانے کی بھی مذمت معلوم ہوتی ہے۔(۱)

نيم جمادي الثانيه م<mark>اسيا</mark>ه (تتمهُ اربعه ص٣٢)

### مسجد كالميجه حصه حوض ميں شامل كرنا جائز نہيں

سوال (۱۵۵۲): قدیم ۱۸۲۲ - کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک محلّہ میں ایک مسجد قدیم ہے اس کے آگے ایک دوسری زمین ہے فنائے مسجد سے اس میں حوض بنانا چاہتے ہیں مصالح مسجد کے لئے مگر حوض کے لئے وہ جگہ کافی نہیں اگر وہ حوض کسی قدر مسجد کے نیچے آوے اور اُس کے او پرسے و لیی ہی حجب ڈالی جاوے جیسے کہ پہلے تھا تو آیا یہ درست ہے یا نہیں ۔اس صورت میں مسجد کے او پرسے ولی ہی کھی کم نہ ہوگی اور حوض بھی بقدر دوگز کے مسجد کے نیچے کو آجا و سے گا اور او پرسے چھپا ہوا ہوگا بہ شل سابق لوگ اس پرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ بینوا تو جروا

→وفي تقريرات الرافعي: الظاهر عدم الجواز وما يأتي متنا لا يفيد الجواز لأن بيت الخلاء ليس من مصالحه على أن الظاهر عدم صحة جعله مسجدا بجعل بيت الخلاء تحته كما يأتي أنه لوجعل السقاية أسفله لايكون مسجدا فكذا بيت الخلاء لأنهما ليسامن المصالح. (تقريرات رافعي، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٨، كراچي ٨٥/١)

(۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذي منه الإنس. (صحيح مسلم، المساحد، باب النهي من أكل ثوما، النسخة الهندية ٢٠٩/١، بيت الأفكار، رقم: ٢٠٥)

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه قال: أول مرة: الشوم، شم قال: الثوم والبصل والكراث، فلايقربن في مساجدنا. (ترمذي شريف، باب ماجاء في كراهة أكل الثوم والبصل، النسخة الهندية ٣/٢، دارالسلام، رقم: ١٨٠٦)

ويلحق بمانص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أوغيره وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها. (إعلاء السنن، أبواب أحكام المساحد، باب كراهة الدخول من أكل الثوم والبصل، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٨٧) شبيرا مرقاتي عفاالسعنه

#### **الجواب**:درستنهیں۔(۱)

#### ر بي الاول وسير (تتمهُ خامسه ، ١٨٣)

(۱) أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولوقال عنيت ذلك لم يصدق، تاتار خانية، فإذاكان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولاأن يجعل شيأمنه مستغلا ولاسكنى، وفي الشامية تحت قوله: (ولاأن يجعل إلخ) هذا ابتداء عبارة البزازية، والمراد بالمستغل أن يؤجرمنه شيئ لأجل عمارته، وبالسكنى محلها ..... قلت وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولاسيما مايترتب على ذلك من تقذير المسجد، بسبب الطبخ والغسل ونحوه، ورأيت تاليفا مستقلا في المنع من ذلك. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢ / ٨٤٥، كراچي ٤ / ٨٥٣)

قيم المسجد الايجوزله أن يبني حوانيت في حدالمسجد أوفي فنائه الأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا الايجوز. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني: في الوقف على المسجد وتصرف القيم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٢/٢، حديد ٢٣/٢)

ولوأن قيم المسجد أراد أن يبنى حوانيت في حريم المسجد وفنائه قال الفقهية أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئامن المسجد مسكنا أومستغلا. (خانية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا إلخ، مكتبه زكريا جديد ٢٠٤/٣) الهندية ٢٩٣/٣)

بزازية، كتاب الوقف، الفصل الثامن في المتفرقات، مكتبه زكريا ديوبند جديد ٣/٣ ١٥، وعلى هامش الهندية ٢٨٥/٦\_

ويكره الوضوء والمضمضة في المسجد إلاأن يكون موضع فيه اتخذ للوضوء ولايصلى فيه. (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٦١/٢، كوئته ٣٤/٢)

هندية، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١١٠/١، جديد ١٦٩/١-

شبيراحمه قاسمى عفااللهعنه

# صحن مسجد میں حوض بنانے کا حکم

سوال (۱۵۵۳): قدیم ۱۸۲۲- کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین کہ جامع میں مجرحت پور میں حوض نہیں ہے جس کی وجہ سے وضوآ سانی سے نہیں ہوسکتا اور مسجد کے حن کے علاوہ حوض بنانے کے واسطے آراضی حاصل نہیں ہوسکتی اگر حق مسجد میں حوض بشکل مستطیل جس کا طول ۲۲ درعہ اور عرض میں گزچار تسوجس کا رقبہ سوگر ہوگیا بنا کراو پر پائے دی جاوے تا کہ نماز کی جگہ میں کچھ کی نہ ہواور وضو کرنے کے واسطے جو اس وقت نالی وضو کی موجود ہے اور دیوار فصیل مسجد جن دونوں کا مجموعہ سواگر ہے کافی ہے بنالینا جائز ہے یانہیں؟ بینوا توجر وا

الجواب: في الدر المختار في دليل بعض الفروع: لأنه مسجد إلى عنان السماء. في رد المحتار: وكذا إلى تحت الشرى الخج: ١، ص: ٢٨٨ (١). وفي الدرالمختار: وأما الممتخذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس لا في حق غيره به يفتى. وفي رد المحتار: قوله: به يفتى لكن قال في البحر: أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيه ولا يخفي ما فيه، فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجد. الخ، ص: ٢٨٨، ج: ١ (٢) وفي الدرالمختار: محرمات المساجد والوضوء إلا فيما أعد لذلك وغرس الأشجار إلا لنفع كتقليل نز وفي رد المحتار: قوله: والوضوء لأن مائه مستقذر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه كما يجب تنزيه ه عن المخاط والبلغم بدائع قوله: كتقليل نز. قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد ذانز يجب تنزيه عن المناس به إذا كان فيه نفع للمسجد بإن كان المسجد ذانز والاسطوانات لاتستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز. اه وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع الناس ولايفرق الصفوف لابأس به

<sup>(</sup>۱)الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٢، كراچي ٦٥٦/١

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب:

في أحكام المسجد، مكتبه زكرياديو بند ٢/٢٠٠٠، كراچي ١٥٧/١

وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف أو كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره. اه وبعد أسطر؛ لأن فيه شغل ما أعد للصلواة و نحوها، وإن كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بثمرته. اه ج: ١،ص: ١٩٩. (١)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حوض بطریق مذکور فی السوال بنانا جائز نہیں اولاً اس لئے کہ بانی نے فرش مبحد کا اس غرض کے لئے نہیں بنایا '' أنسطر إلى قوله فيان البانى لم يعده لذلک الخ' ووسرے اس لئے کہ حوض کے اندر کم وہیش غسالہ وضو کا ضرور گرتا ہے اور اُس کا مبحد میں گرانا جائز نہیں ، انسطر إلى قوله لأن ماء ہ مستقذر الخ. تيسرے اس لئے کہ اس سے نماز کی جگہ میں نگی اور تفریق صفوف واقع ہوگی اور بیجا کر نہیں۔ انسطر إلى قوله ولا يسضيق على الناس . المخ اور تقليل نز يواس نہ کيا جا ور شاہل المنظر اللی قوله واقع ہوگی اور بیجا کر نہیں۔ انسطر اللی قوله ولا یسضیق علی الناس . المخ اور تقلیل نز يواس نہ کيا جا وے کيونکہ وہ ضرورت شديدہ نہيں انسطر إلى قوله والا سطوانات لا تستقر . المخ اور بیشہ نہ کیا جا وے کہ اُس کے پاٹ و سے نے تو تو اِن نہ ہوگی کیونکہ اولاً تو پائے تک تو یہ محذور لازم ہی رہے گا دوسرے پائے میں بھی ہر چہار طرف نالی کے قریب کیونکہ اول تو پائی کی سطح پر گرے گا اس قدرا تصال میں خلل پڑے گا اور یہ بھی شبہ نہ کیا جا وے کہ پائی وضو والی کی قوله لأنه مسجد إلی عنان السماء المخ .

۲۷/رجب اسساره (تتمهٔ ثانی ص۵۸)

## فنائے مسجد میں راستہ اور دو کان بنانے کا حکم

سوال (۱۵۵۴):قدیم۲/۲۸۷-کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سی مسجد کا کوئی جزوکسی غلط نبی یا جبر بیدها کم وقت کی طرف سے اگر شہید کردیا گیا ہواور بعد میں پھراُس جزومنہدمہ مسجد کی تغییر کی اجازت حاصل ہوتو از روئے شرع شریف عامہ مسلمین کو جدید تغییر میں ایسے طریقہ پرترمیم کہ عمارت جومسجد کے نمازیوں وغیرہ کے واسطے کار آمد تھی اپنی قدیم حالت پر بجنسہ قائم ہوجاوے اور اُس جزوعمارت کی کرسی میں بلحاظ آسائش خلق اللہ ومسلحت وقت دوکان یا مُکر (گزرگاہ) بھی قائم کردیا جائے جو قبل از انہدام مٹی سے پُرشدہ چبوترہ تھا۔ جائز سے یانہیں؟ بینواتو جروا

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في رفع الصوت بالذكر، مكتبه زكريا ديو بند ٤٣٤/٢ - ٤٣٥ كراچي ٢٠/١ - ٢٦١ - ٣٠٠ شبيرا حمق الله عنه

الجواب: في العالم كيرية: قسيم المسجد لايجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أوفي فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لايجوز والفناء تبع المسجد، فيكون حكمه حكم المسجد كذا في محيط السرخسي. ج: ٣، ص: ١ ٣٢ (١). وفي البحر الرائق في المجتبي: لايجوز لقيم السمجد أن يبني حوانيت في حد المسجد أوفنائه. ج: ٥، ص: ٢ ٢ ٢ (٢). و في فتح القدير عن المصنف من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أوفي فنائه لايجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد مسكنا تسقط حرمة المسجد وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد. ج: ٥، ص: ٢ ٣ ٣ (٣)

ان روایات سے نابت ہوا کہ مسجد میں بھی اور فناء مسجد (لینی حصہ متعلقہ مسجد مثل وضوخانہ وغیرہ) میں بھی دکا نیس بنانا جائز نہیں۔اوراس سے ثابت ہوگیا کہ ممر (گزرگاہ) بنانا بدرجہ اولی ناجائز ہے دووجہ سے بھی رہ سکتا ہے اوراس میں بعض اوقات مسلحت مسجد کی بھی ہوسکتی ہے جب وہ بھی ناجائز ہے تو ممرجس میں نہ مسجد کی کوئی مسلحت ہے اور نہ اُس کا مسجد سے کوئی تعلق ہے کیسے جائز ہوگا۔ دوسرے اس لئے کہ روایات بالا میں اُس کے احترام کو بناء بھم قرار دیا ہے اور نظاہر ہے کہ ممر میں احترام زیادہ ضافع ہوگا بہ نسبت دکان کے کیونکہ دکان کی نسبت ممر میں زیادہ عموم ہے اور بیشبہ نہ کیا جاوے کہ یہاں فناء میں نہیں بناتے بلکہ فناء کے تحت میں بناتے ہیں بات سے ہے کہ روایات بالاسے اس باب میں فناء مسجد میں ہونا معلوم ہوا اور روایت ذیل سے مسجد کے تحت میں دکا نوں کا بنانا ناجائز ثابت ہوتا ہے پس فناء کے تحت میں بھی ناجائز ہوگا اور وجہ اُس کی ہے کہ مسجد اور فناء مسجد آسان سے تحت النو کی مسجد اور فناء مسجد ہوتا ہے ہوں وایت ہے ہوتا سے بس فناء کے تحت میں بھی ناجائز ہوگا اور وجہ اُس کی ہے کہ مسجد اور فناء مسجد ہوتا ہے ہوں وایت ہیں ہوتا ہے ہیں جو وہ روایت ہیں ہوگا ہوں وایت ہیں ہوتا ہے کہ مسجد اور فناء مسجد ہوتا ہے ہیں فناء کے تحت میں بھی ناجائز ہوگا اور وجہ اُس کی ہی ہے کہ مسجد اور فناء مسجد ہوتا ہے ہوں وایت ہیں ہے۔

کو ئٹه ٥/٥ ۲٤\_

(۳) نتا – ا

کوئٹه ٥/٢٤٦\_

<sup>(</sup>۱) فت اوى عالمكيرية، الباب الحادي عشر: في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني: في الوقف و تصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه، مكتبه زكريا قديم ٢/٢، ٤، جديد ٢ /٣٠٤. (٢) البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٥/٨٥،

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، كتاب الوقف، فصل أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٩/٦،

أراد أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك كذا في الذخيرة. عالمگيري ج: ٣، ص: ٢٣٨. (١)

البتہ ابتداء میں مسجد کی تغییر کے ساتھ قبل مسجد ہونے کے اوپریاینچے عمارات متعلقہ مصالح مسجد بنانے کا فقہاءنے ذکر کیا ہے۔ (۲)

۴/ ذيقعده اسس إه (تتمهُ ثاني من ١٩)

(۱)عـالـمگيري، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥٥/٢ جديد ٤٠٨/٢ عـ

(۲) ولوجعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل: لايستحب ذلك ولكنه لوجعل في الابتداء هكذا صار مسجدا وماتحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولوأنه بنى المسجد أو لاثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل. (حاشية چلپي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧١/٤، إمدادية ملتان ٣٠٠/٣)

إذاأراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، وفي الحاوي: وفي المنتقى: إذا بنى الرجل مسجدا وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس، ثم جاء بعد ذلك يبنى لايترك، وفي جامع الفتاوى: ولوقال عنيت ذلك لايصدق. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند / ١٢٥٨، رقم: ١٥٥١)

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد، المجلس العلمي ٢٧/٩، رقم: ١١٣٤٥.

لوبنى فوقه بيتا للإمام لايضر لأنه من المصالح، أما لوتمت المسجدية ثم أرادالبناء منع ولوقال: عنيت ذلك لم يصدق، تاتارخانية، (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٤٦، كراچي ٢٥٨/٤)

شبيراحر قاسمي عفااللهءنه

### راسته مسجد میں شامل کرنے کا حکم

سوال (۱۵۵۵): قدیم ۱۸۹/۲ – مسجد کے سامنے راستے کے مصل افتادہ زمین بعض اہلِ محلّہ مسجد میں شامل کرنا چاہیں اور کمیٹی سے اجازت لے لیں تو بیت کم مسجد میں داخل اور لینا صحیح ہوجائے گایا نہیں طریق کی مقدار شری و قانون سبعہ بلکہ سابق اخین طریق سے دوانگشت چھوڑ کریہ حصہ لیا جاتا ہے کیا اس میں جمیع اہلِ محلّہ کی صراحةً رضا ضروری ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی مملوکہ ہے اور کمیٹی کو سرکاری مملوکہ کا مجاز نہیں ہاں دید سے پر مزاحمت بھی نہیں ہوتی پس مسلمان ممبر کمیٹی کو اجازت دینے اور بلا خاص اجازت اندن کے اس افتادہ قطع کا ہمبہ صحیح نہیں اور نہ اس حصہ کو مسجد میں داخل کرنا یا نماز پڑھنی صحیح ہے خاص اجازت اندن میں جواب کی حاجت ہے؟

الجواب: في الدر المختار: جعل شيئ من الطريق مسجدا لضيقه ولم يضر بالمارين جاز. وفي رد المحتار عن التاتارخانية: سئل أبو القاسم عن المسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له با با أو يحولوا بابه عن موضعه وأبي البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم. (3.3) من (3.3) في الدر المختار: باب استيلاء الكفار، ولو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لايملكونهم لأنهم أحرار وبعد أسطر ولو غلبوا على أموالنا وحرزوها بدارهم ملكوها ((3.3)).

ان روایات سے ثابت ہوا کہ طریق عام بادشاہ وقت کامملوکہ نہیں بلکہ تن عامہ ہے اور اگر مسجد میں حاجت ہواورراہ گیروں کو تکی نہ ہوتو اہل محلّہ کے اکثریا افضل لوگوں کی رائے سے مسجد میں ملالینا جائز ہے (۳) اور کمیٹی کی اجازت کی ضرورت بمصلحت ہے اور وہ تملیک نہیں ہے جواس پر شبہات پیدا ہوں اور حدیث میں جوسبعۃ اذرع آیا ہے وہ تحدید کے لئے نہیں بلکہ اُس وقت اِس سے حاجت مرتفع ہو جاتی تھی۔ فقط واللہ اعلم جوسبعۃ اذرع آیا ہے وہ تحدید کے لئے نہیں بلکہ اُس وقت اِس سے حاجت مرتفع ہو جاتی تھی۔ فقط واللہ اعلم ہوسبعۃ اور کا آیا ہے وہ تحدید کے لئے نہیں بلکہ اُس وقت اِس سے حاجت مرتفع ہو جاتی تھی۔ فقط واللہ اعلم ہوسبعۃ اور کا آیا ہے وہ تحدید کے لئے نہیں بلکہ اُس وقت اِس سے حاجت مرتفع ہو جاتی تھی۔ فقط واللہ اعلم ہو اور کی سے دو تعدید کے لئے نہیں بلکہ اُس وقت اِس سے حاجت مرتفع ہو جاتی تھی۔ فقط واللہ اعلم ہو تعدید کے لئے نہیں بلکہ اُس وقت اِس سے حاجت مرتفع ہو جاتی تھی۔ فقط واللہ انہ ا

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: في جعل شيئ من المسجد طريقا،

مکتبه زکریا دیو بند ۲/۱۶/۵–۷۷، کراچی ۶/۳۷۷–۳۷۸

<sup>(</sup>٢)الدرالمختار مع الشامي، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار، مكتبه زكريا ديوبند

۲/۲۲-۲۲۲، کراچی ۲/۱۲۰

<sup>(</sup>٣) قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد، أخذ وا من الطريق →

سوال (۱۵۵۲): قدیم ۱۸۹/۲- قریب کے ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے جس کے جانب جنوب قدیم الایام سے شارع عام واقع ہوا ہے جس میں آمدور فت لوگوں کی وہملی وغیرہ کی ہمیشہ سے ہوتی چلی آتی ہے اب لوگوں نے اس جانب سے از دیار مسجد کا قصد کیا اور اُس سٹرک کا پچھ حصہ دبالیا۔ اب سوال بیہ کہ شارع عام کا حصہ دبالیا ذیادتی مسجد کے واسطے جائز ہے یا نہیں سڑک پہلے تو دس ہاتھ کی تھی اب پانچ ہاتھ رہ گئی جس میں آمد و رفت گاڑیوں کی معاً تو ہو نہیں سکتی؛ البتہ نوبت بوا کرے گی اس میں گونہ ہرج ہونا ظاہر ہے۔

دوسراسوال بیہ ہے کہ اگر کوئی سڑک دس بیس ہاتھ کی قدیم سے ہوتو بغرض زیادتی مسجد وغیرہ سات ہاتھ چھوڑ کر باقی د بالیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور حدیث إذا خالفتم في الطریق الخ.

→وأدخلوه في المسجد، إن كان يضر بأصحاب الطريق، لا يجوز، وإن كان لا يضربهم رجوت أن لا يكون به بأس، كذافي المضمرات وهو المختار، كذافي خزانة المفتين. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر: في المسجد وما يتعلق به، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢/٦٥، حديد ٤٠٩/٢) قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع وبجنبه طريق للمسليمن فأخذوا شيامن

الطريق وأدخلوه في المسجد: فإن كان لايضر بأصحاب الطريق رجوت أن لايكون به بأس. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون: في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ٨/٨٥١، رقم: ١٥٥٢)

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون: في المساجد، المجلس العلمي ١٢٦/٩، رقم: ١٦٣٤١-

في فتاوى أبي الليث: سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن وقف بجنب المسجد، والوقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا في المسجد من ذلك الوقف؟ قال: يجوز، وينبغي أن يفعلوا ذلك بإذن الحاكم، وسئل أبوالقاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة أوالرحبة مسجدا أو يحدثوا له بابا أو يحولوا بابه عن موضعه وأبي البعض ذلك؟ قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم على ذلك فليس للأقل منعهم عنه. (الفتاوى التاتار خانية ، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في مسائل وقف المساحد، مكتبه زكريا ديوبند ٨/٧٥١، رقم: ١١٥٠٠

المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون: في المساجد، المجلس العلمي ٢٥/٩، رقم: ١٣٣٩ . شيراحرق محفاالله عنه

اس کے لئے کل استناد ہوسکتا ہے یانہیں؟ طحاوی نے تواس کو بیان کیا ہے کہ بلادمفتوحہ میں ابتداءً جوطریق بنائے جائیں تورفع اختلاف کے واسطے بیصدیث کذافی حاشیۃ البخاری؟

الجواب: (١) في الدرالمختار: جعل شيئ من الطريق مسجدا لضيقه ولم يضر بالمارين جاز. وفي رد المحتار: قوله: لضيقه ولم يضر بالمارين أفاد أن الجواز مقيد بهذين الشرطين. (١)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر طریق کا کوئی جزومسجد میں داخل کر دینے سے اہلِ طریق کوضرر ہوتو جائز نہیں اور ضرر کا مدار عُرف پر ہے اور یقینی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ دوگاڑیاں آمنے سامنے آنیوالیاں نکل جائیں ایک ہی گاڑی کی جگہ رہنا عرفاً ضرر اور موجب حرج ہے جیسا کہ اہل ذوق سلیم پرخفی نہیں ؛اس لئےصورۃ مسئولہ میں راستہ کامسجد کےاندرد بالینا جائز نہیں (۲)اورا گرمسجد میں بالفعل ننگی نہ ہو توعدم جواز کی دوعلتیں جمع ہوجا ئیں گی۔

(٢) عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، قال :قال رسول الله عَلَيْكُ إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع. رواه مسلم. يعنى إذا كان طريق بين أرض قوم أرادوا عـمارتها، فإن اتفقوا علىٰ شيئ فذاك وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث. وأما إذا وجد طريق مسلوك وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد

(١) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب: في جعل شيئ من المسجد طريقا، مكتبه زكريا ديوبند ٦/١٤٥، كراچي ٣٧٧\_

(٢) قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد، أخذ وا من الطريق وأدخلوه في المسجد، إن كان يضر بأصحاب الطريق، لايجوز. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحاديعشر: في المسجد وما يتعلق به، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٦ ٥٤، حديد ٢/٩٠٤)

قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد، وأخذوامن الطريق وأدخلوه في المسجدإن كان ذلك يضر بالطريق لا يجوز وإلا فلا بأس به. (البحر الرائق، كتاب الوقف، قبيل كتاب البيوع، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥٤، كوئته ٥/٥٥٠)

حاشية چلپي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف، قبيل كتاب البيوع، مكتبه زكريا ديوبند ٤ / ٢٧٤، امدادية ملتان ٢٧٤٣. أن يستولي على شيئ منه؛ لكن له عمارة ما حواليه من الموات وتملكه بإحياء بحيث الايضر المارين. اه لمعات وطيبي وسيد. (١)

تفسیر مذکور سے حدیث کی مرا دمعلوم ہوگئ اور بیبھی معلوم ہوا کہ مسکلہ مجوث عنہا میں اس سے اسنا دنہیں ہوسکتا باقی اس کا جواز و نا جواز ضرر وعدم ضرر پر دائر ہے جبیبا کہ سوال اول کے جواب میں لکھا گیا۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم

۲۸/ربیجالثانی ۲۳سیاھ (امدادثانی، ۱۷۳۰)

### نابالغ کی زمین میں مسجد بنانے کاعدم جواز

سوال (۱۵۵۷): قدیم ۱۹۱/ ۲۷ – ایک قریہ ہے کہ جس کی آبادی قریب ساٹھ گھر کے ہے جس میں صرف ہیں آدی نمازی ہیں اور باقی کچھ عورتیں ہیں اور نابالغ لڑ کے لڑکیاں ہیں اور قریبہ مسجد قدیم ہیں صرف ہیں آدی نمازی ہیں اور باقی کچھ عورتیں ہیں اور نابالغ لڑ کے لڑکیاں ہیں اور قریب تخمیناً کچیس قدم کے فاصلہ پرایک مکان گراہوا تھا اور کھا تدا س کا مشتر کہ تھا جس کچھ وارث بالغ ہیں اور کچھ نابالغ ہیں بیتیم بھی ، اب بعض لوگوں نے اس مکان مشتر کہ کی جائے میں بغیر اجازت بینیوں کے جو کہ اس میں شریک تھے مسجد جدیدہ محض اوجہ عداوت مسجد قدیم کے اور واسطے از الہ تی امام جی کے بنائی ہے اور مسجد قدیم سے قرائت کی آ واز مسجد جدید میں بخو بی جاتی ہے اور وقت بنائے مسجد جدید کے ڈھول بجاتے رہتے ہیں شرعاً اُس مسجد جدید کا کیا تھم ہے مسجد ضرار کا تھم ہے یا نہیں اور مسجد قدیم کو جو لہ کتب جو اب عنایت حجور گر مسجد جدید میں عداوت سے نماز پڑھنی اور جماعت کر انی جائز ہے یا نہیں بحوالہ کتب جو اب عنایت فرماویں اور جواب کے منتظر ہیں آپ کے جو اب پر فیصلہ ہوگا؟ فقط

لمعات التنقيح، كتاب البيوع، باب الشفعة، الفصل الأول، دارالنوادر ٥/٥، ٦٣٥، رقم:

\_ 7970

مسلم شريف، كتاب المساقاة، باب قدرالطريق إذا حتلفتم فيه، النسخة الهندية ٣٣/٢،

بيت الأفكار رقم: ١٦١٣ -

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

<sup>(</sup>۱)مشكاة شريف مع الحاشية، كتاب البيوع، باب الشفعة، الفصل الأول، مكتبه اشرفية ديو بند ص:٢٥٦\_

الجواب: اوّل تواس مسجد ثانی کی بناء نیت خالصه پرنہیں دوسرے مِن غیر میں ہے اور غیر بھی ایسا ہے کہ جس کا اذن شرعاً غیر معتبر ہے؛ لہذا میں سجد کے حکم میں نہیں (۱) اور اس میں نماز پڑھنا اور مسجد قدیم کوچھوڑ ناجا ئزنہیں ہے۔ (۲) والمسئلة ظاہرة واللہ اعلم

#### ٨/رئي الثاني ٢٣٢١ه (تتمهُ اوّل، ١٢٢٠)

(۱) إن تزويق المساجد وتحسينها إذا كان يلهي المصلين ويشغل قلوبهم فهو مجمع على كراهته، والأمرالشاني: إذاكان هذا مباهاة ورياء وسمعة فهو أيضا مكروه بل بناء المسجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضا فضلاعن التزيين والتحسين. (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد، مطبع سهارنپور قديم ٩/١)

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايحل مال امرئ مسلم إلابطيب نفس منه. (السنن الكبرى للبيهقي، قبيل باب من غصب حارية فباعها إلخ، دارالفكربيروت ٥٠٦/٨، وقم: ١١٧٤٠)

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. (سنن الدارقطني، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٦٣، رقم: ٢٧٦٢) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أووكالة منه أوولاية عليه. (شرح

المجلة لسليم رستم باز،مكتبه اتحادديوبند ١/١٦، رقم: ٩٦)

الـدرالـمختار مع الشامي، كتاب الغضب، مطلب فيما يحوز التصرف بمال الغيربدون إذن صريح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩١/٩، كراچي ٢٠٠/٦-

قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ١١٠، رقم: ٢٧٠-

تصرفات ضارة بالصغير ضررا محضاوهي التي يترتب عليها خروج شيئ من ملكه من غير مقابل، كالهبة والصدقة والوقف وسائر التبرعات والطلاق والكفالة بالدين، وهذه لاتصح منه بل تقع باطلة ولاتنعقد. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/٧ ٥٩)

(۲)إن غصب دارا فجعلها مسجدا لايسع لأحد أن يصلى فيه ولا أن يدخله، وإن جعلها مسجدا جامعالايجمع فيه. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥/٠٣، حديد ٥/٠٣)

وفي الواقعات: بنى مسجدا على سور المدينة لاينبغي أن يصلي فيه ؛ لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبني في أرض مغصوبة، ثم قال: ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية →

## بانی کے منع کرنے کے وقت مرمت کے لئے مسجد کومنہدم کرنا جائز نہیں

سوال (۱۵۵۸): قدیم ۱۹۱/۲- ایک مسجد مقام اکلتر وضلع بلاسپور میں میرے بھائی حاجی الہی بخش صاحب نے پانچ چھسال کا عرصہ ہوتا ہے تیار کی ہے مگراب کچھ لوگ بالکل شہید کر کے دوبارہ پھر کی بخوانا چاہتے ہیں اور اس وقت مسجد میں صرف شکایت یہ ہے کہ ایا م بارش میں کچھ پانی حجست کی وجہ سے آتا ہے۔ اب حاجی صاحب شہید کرنے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ نہیں مانتے اس حالت میں اگر حاجی صاحب خرج تغییر مسجد کا اُن لوگوں سے لینا چاہیں تو اس کا کیا مسکلہ ہے جو پچھ تھم حدیث فرمان رسول اللہ علیہ ہے مناسب ہوتح رفر مائے۔

البواب: اگر جیت کی شکایت ہے تو حیبت کی مرمت کا فی ہے بلاضرورت پوری مسجد شہید کرنا درست نہیں (۱) اور چونکہ بانی مسجد متولی ہونے میں سب سے مقدم ہے؛ لہذا بانی مسجد اس فعل سے روک سکتا ہے (۲) اور منہدم کرنے والوں سے تاوان لاگت کا لے سکتا ہے لیکن اُس کواپنے خرچ میں نہیں لاسکتا؛ بلکہ مسجد میں لگانا واجب ہوگا۔

۲۵/ ذیقعده ۲۵ساه (امداد ثانی مسااا)

→ في أرض المرجة التي وقفها السلطان نورالدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة، فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع، فالصلاة فيهامكروهة تحريما في قول، وغير صحيحة له في قول أخر كما نقله في جامع الفتاوى. (شامي، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة إلخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٤، كراچي ٣٨١/١) شبيرا مرقائي عفا الله عنه

(۱) مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه ثانيا أحكم من البناء الأول، ليس له ذلك لأنه لاو لاية له، كذا في المضمرات. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥٧/٢ ع، حديد ٢/١٠)

شامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦٤٥، كراچي ٣٥٧/٤ سئل أبو القاسم عمن أراد أن يهدم مسجدا ويبنيه أحكم من بنائه الأول؟ قال: ليس له ذلك. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي و العشرون، في المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٨، رقم: ١٥٥٤٥)

(٢) تنازع أهل المحلة والباني في عمارته أونصب المؤذن أوالإمام فالأصح ←

### گورنمنٹ کامسجد کے لئے زمین دینااوراُس میںمسجد بنانا

سوال (۱۵۵۹): قدیم ۱۹۲/۲۳ - گورنمنٹ (یعنی انگاش گورنمنٹ جو حکومت غیر مسلم تھی)
اگر مسجد کے لئے کوئی زمین بالکل دیدے اور اُس کو واپس نہ لے اور اُس پر لوگ نماز پڑھنے لگیس تو آیا یہ وقف گورنمنٹ کا مسجد کے لئے درست ہوگا اور اُس زمین پر مسجد کا حکم شرعاً جاری ہوگا یا نہ۔ ظاہری آیت تواس کے منافی ہے اس لئے کہ ارشاد باری تعالی عزاسمہ یہ ہے کہ: إنسما یعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الأخر النح (۱)؟

الجواب: وتفعلی المسجد علم میں وصیہ المسجد کے ہے اور غیر مسلم اگر مسجد کے لئے وصیت کر بے تو اُس کا علم میہ ہے کہ اگروہ اُس کو قربت سمجھے توضیح ہے ور نہ ہیں اگر گور نمنٹ کے اعتقاد میں بی قربت ہوتو اُس کی توجیہ بیہ ہے کہ بیز مین جو گور نمنٹ ہوتو اُس کی توجیہ بیہ ہے کہ بیز مین جو گور نمنٹ و بی ہے وہ حقیقت میں رعایا کی ہوتی ہے اور ممبران میوسپلی کے مشورہ سے دیتی ہے اور ممبران میوسپلی وکیل ہوتے ہیں رعایا کی ہوتی ہے اور ممبران میا میں سے اُن کی تو کیل پر اپنی رضا مندی ظاہر نہیں کرتا مگراہل حل وعقد کی رضا تمام قوم کی رضا ہے اور رعایا میں یا ہندو ہیں یا مسلمان اور اکثر ہندو بھی ایسے مصارف کو قربت اعتقاد کرتے ہیں؛ لہذا یہ وقف جائز ہے۔ (۲)

→ أن الباني أولى به إلا أن يريد القوم ماهو أصلح منه. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٨٤، كوئته ٥/٥٢)

بنى مسجدا في محلة فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة، فالباني أولى مطلقا. (بزازية، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وما يتصل به، مكتبه زكريا حديد ١٤٣/٣، وعلى هامش الهندية ٢٦٩/٦) شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

(۱) سورة التوبة، آيت: ۱۸-

(٢) وجملة الكلام في وصايا أهل الذمة أنها لاتخلوا: إما إن كان الموصى به أمرا هو قربة عندنا لاعندهم وإما إن كان أمرا هو قربة عندنا لاعندهم وإما إن كان أمرا هو قربة عندنا لاعندهم بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به على فقراء المسلمين أو على فقراء أهل الذمة أو بعتق الرقاب أو بعمارة المسجد الأقصى ←

#### اورمسجد جوأس سرزمین میں بنی ہے مسجد ہےاورآیة کا مطلب دوسراہے جو بندہ کی تفسیر میں مذکورہے۔(۱) ٩/ جمادي الأخرى ٢٨٣ إه( تتمهُ اول ، ١٢٨)

← ونحو ذلك جاز في قولهم جميعا لأن هذا مما يقرب به المسلمون وأهل الذمة. (بدائع الصنائع، كتاب الوصايا، فصل في شرائط ركن الوصية، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩/٦)

إن وصايا الذمي على أربعة أقسام ..... ومنها إذاأوصي بما يكون قربة في حقناوفي حقهم كما إذا أوصي بأن يسرج في بيت المقدس أو يغزي الترك وهو من الروم وهذا جائز سواء كان القوم بأعيانهم أوبغير أعيانهم لأنه وصية بما هو قربة حقيقة وفي معتقدهم أيضا. (هداية، كتاب الوصايا، باب وصية الذمي، مكتبه أشرفية ديوبند ١٩٩٤)

ولوأوصى (ذمي) بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو يبني به مسجد للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية وتعتبر تمليكا لهم وكانوا بالخيار إن شاء وا حجوابه وبنوا المسجد وإن شاء وا، لا. (هندية، كتاب الوصايا، الباب الثامن في وصية الذمي والحربي، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٦٣١، جديد ٦/٢٥١)

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجدا بناه كافر أو أوصى ببنائه أوترميمه إذالم يكن في ذلك ضررديني أوسياسي الخ. (تفسير مراغى سورة التوبة تفسير الآية:٧٤/٤١٧، الجزء العاشر، مكتبه تجارية )

شرط وقف الذمي أن يكون قربة عند نا وعند هم كالوقف على الفقراء أوعلى مسجد القدس. (شامي، كتاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤/٦، كراچي ٢٤١/٤) (١) إِنَّـمَا يَعُمُو مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمُ

يَخُشَ إِلَّا اللَّهَ. [سورة التوبة، آيت: ١٨]

اس آیت کی تفسیر بیان القرآن میں ان الفاظ میں مذکور ہے ملاحظہ فرمائے:

ہاں اللہ کی مسجدوں کوآباد کرناان لوگوں کا کام ہے یعنی علی وجہ الکمال ان سے مقبول ہوتا ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پر دل سے ایمان لاویں اور جوارح سے اس کا اظہار بھی کریں مثلا اس طرح کے نماز کی پابندی کریں اور زکاۃ دیں اور اللہ پراییا تو کل رکھتے ہوں کہ بجز اللہ کے سی سے نہ ڈریں سوایسے لوگوں کی نسبت تو قع بعنی وعدہ ہے کہا ہے مقصود لینی جنت تک پہنچ جاویں گے کیونکہ ان کاعمل بعجہ ایمان کے مقبول ہوگااس لئے آخرت میں نفع ہوگا اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں پس ثمرہ عمل سے بھی محروم ہیں اورعمل بے ثمر فخر لا حاصل ۔ (بیان القرآن، سورۃ التوبۃ ، آیت: ١٨، مكتبه تاج، پېلشرز د ملي ١٠٠/٠٠١) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# گور نمنٹ اپنی مملوکہ آراضی میں رفاہ عام کے لئے الخ

سوال (۱۵۲۰): قدیم ۲۹۲/۲۴ - گورنمنٹ اپنی مملوکہ آ راضی میں رفاہ عام کے لئے ایک شفا خانہ بنانا چاہتی ہے اُس آ راضی میں بعض منہدم مساجد بھی ہیں اُن کو گورنمنٹ اپنے خرچ سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے مگر عام لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت دینامشکل ہے البعتہ شفاخانہ کے مریضوں اور ملازموں کو ہر

وقت اجازت ہے اورایک مسجد کو بنانے سے کسی وجہ سے عذر کرتی ہے مگراُس کے تخفظ کے لئے احاطہاُس کا بھی بنادینے کو کہتی ہے سوال یہ ہے اس صورت کوا گر مسلمان منظور کرلیس جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**: احکام شرعیہ دونتم کے ہیں ایک اصلی دوسرے عارضی مصورت مسئولہ میں حکم اصلی یہی تھا کہ مسجد ہرطرح آزاد ہیں اُن میں کسی وفت کسی کونہ نماز پڑھنے سے ممانعت کی جاوے نہ آنے سے إلا لـمصلحة المساجد اوريكم أس وقت ہے جب مسلمان بدون كسى شورش كے ( يعنى بدوں وقوع في المحطو يا لحوق ضور بالمسلمین کے )اس پرقادرہوں اور تھم عارضی ہیہے کہ جس صورت پر سکے کی جاتی ہے اس پر رضامند ہوجاویں اور بیچکم اس حالت میں ہے جب مسلمان حکم اصلی پر قادر نہ ہوں نظیراُس کی مسجد الحرام ہے جب تک اُس پرمشرکین مکه مسلّط رہے حضوراقد سے آلیہ وہاں نماز بھی پڑھتے رہے بیت اللّٰد کا طواف بھی فرماتے رہے اسی درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اقد سے اللہ میں منورہ سے عمرہ کے لئے مکہ میں تشریف لائے اور مشرکین نے نہیں آنے دیا پھراس پر صلح ہوئی کہ تین روز کے لئے تشریف لاویں اور عمرہ کرکے چلے جاویں آپ نے اس صلح کو قبول فرمایا اور وقت محدود تک قیام فرما کروا پس تشریف لے گئے بیسباُس وقت ہوا جب تسلط نہ تفاعذر کی حالت میں آپ نے اس حکم عارضی پڑمل فرمایا پھر جب الله تعالی نے آپ کو با قاعدہ مسلط فرمادیا اُس وقت اصلی حکم برعمل فرمایا گیا بس بیرتو تفصیل ہے اس صلح کے منظور کر لینے میں اور گورنمنٹ کا مساجد مذکورہ کی مرمت کا وعدہ کر لینااس کی بھی مسجد حرام میں ایک نظیر ہے کہ مشرکین نے اس کی تعمیر کی اور آپ نے قدرت کے وقت بھی اُس تغمیر کو باقی رکھاالبتۃ اس وعدہ میں اتنی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مسجد کوصرف احاطہ ہے محفوظ کردینا چاہتے ہیںاُ س کوبھی مسجد کی ہی صورت پر بنادیں گو چبوترہ ہی بنادیں اورا گر کوئی قوی مجبوری ہو تواحاطه پرقناعت کریں کیکن ایک پھر کندہ کر کے نصب کردیں(ا)۔عاشرر جب ۲۳۹۹اھ

(۱) اگر مسجد و بریان ہوجائے اس میں کوئی نماز پڑھنے والے نہ ہوتب بھی وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے،اس لئے پھروں کا کندہ کر کے نصب کر دیں تا کہ معلوم رہے کہ بیر مسجد ہے بھی بھی آباد ہو سکے۔ ←

## نئ مسجد میں پُرانی شامل کرنے سے پُرانی کی آبادی ہوگی یانہیں

سوال (۱۵ ۱۱): قدیم ۲۹۳/۲- پُر انی مسجد نئی مسجد کے حق میں شامل کر دی گئی اُس میں کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تو کیا نئی مسجد کے سامنے کے حق میں یا اندر نماز پڑھنے سے پُر انی مسجد بھی آباد مجھی جائے گی یا خاص پُر انی مسجد کی زمین میں نماز ضروری ہے؟۔

**الجواب**:اس سے وہ بھی آباد ہو گئی الحمد لللہ۔(۱) فقط

۲۸/صفر ۲۳ اه (تتمهٔ اوّل، ۱۳۲)

→ ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقي مسجدا عندالإمام والثاني أبدا إلى قيام الساعة وبه يفتى. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أوغيره، مكتبه زكريا ديو بند ٢٨/٦، كراچي ٢٥٨/٤)

مجمع الأنهر، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ٢ / ٥٩٥٠

قال محمد: إذا خرب وليس له مايعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أولخراب القرية أولم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أوورثته، وقال أبويوسف: هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لايعود ميراثا ولايجوز نقله ونقل مالله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا وهو الفتوى. (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠١١، كوئته ٥/١٥٢)

فإن خرب ماحول المسجد واستغنى الناس عن الصلاة فيه فعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يعود إلى ملك الثاني ولكنه مسجد كماكان. (المبسوط للسرخسي، كتاب الوقف، درالكتب العلمية بيروت ٢/١٢) شيراحرقاسي عقاالله عنه

(۱)قال ركن الصباغي: كمايجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين، فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة، أما للتذكير والتدريس فلالأنه مابنى له وإن جازفيه، كذا في القنية. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس: في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/٠٣٠، حديد ٥/٠٣٧)

البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٢،

کوئٹہ ۲/ہ۳۔←

# مسجدكي مبيئت كوبد لنح كاحكم

سوال (۱۵۲۲): قدیم ۱۹۳۲ - ہمارے محلّہ کے مسجد پُرانی عمارت اور نشیب میں واقع ہے الہذا اُس کی کرسی ہم کسی قدراو نجی کر کے اُس کی قدیم بنیاد پرنئی مسجد تغییر کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ جماعت خانہ عرض وطول میں زیادہ ہے اور حون کم ہے۔ اب ارادہ یہ ہے کہ جانب جنوب تھوڑا حصہ جماعت خانے کا خارج کر کے جماعت خانہ سے لے کرصحن میں لے لیا جاوے یا اُس خارج حصّہ کو دو تین کمان لے کربشکل سے دری کر دیا جاوے اطلاعاً عرض ہے کہ اس میں اس طرح کے تغیر و تبدل سے پھھ شرع مانع تو نہیں ہے؟ اس کے اوامرونو اہی سے جیسا ہو تکم نا فذ فر ما کرمشکور فر ماویں۔ بینو تو جروا

الجواب نسنا گیاہے کہ اُن اطراف میں صحن مسجد کے ساتھ معاملہ مسجد کا سانہیں کرتے، اگریہ تھے ہے جو جماعت خانہ کا کوئی حصہ صحن میں شامل کرنا درست نہیں ورنہ اُس کولوگ مسجد سے خارج سمجھیں گے اسی طرح سہ دری یا ایسی کوئی چیز بنانا جس کے بننے کے بعد دیکھنے والے اُس حصہ کو مسجد سے خارج سمجھیں جائز نہیں اور اگریہ بات نہ ہوتو صرف نیچے سے اونچی کر دینا یا ذائد کر دینا مضا کقتہیں خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر زمین اب مسجھی جاتی ہے اُس کا کوئی جز و خارج مسجد کی شکل بنانا درست نہیں۔ (۱)

#### ٢٨/رئي الثاني اسساھ (تتمهُ ثاني ، ١٢٠)

← البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٩/٥، ٢٠ كوئته ٥/٠٥٠ ـ شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

(۱) قيم المسجد لايجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته، هذا لا يجوز. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحدادي عشر، الفصل الثاني: في الوقف على المسجد و تصرف القيم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٢/٢ ، حديد ٢٣/٢)

ولو أن قيم المسجد أراد أن يبنى حوانيت في حريم المسجد وفنائه، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يجوز له أن يجعل شيأ من المسجد مسكنا أو مستغلا. (خانية، باب الرجل يجعل داره مسجدا أو خانا أو سقاية أو مقبرة، مكتبه زكريا ديوبند جديد ٣/٤٠٠، وعلى هامش النهدية ٣/٣٠٧) ﴾

## مسجدمين مال تجارت ركضن كاحكم

سوال (۱۵۲۳): قدیم ۱۹۴۷ - کیافرماتے ہیں علائے دین وفضلاء شرع متین اس مسکلہ میں کہ کوئی تا جرقر آن شریف اور عربی و فارسی و اُردو درسیہ وغیرہ کتا ہیں تجارت کی مبجد میں بکس میں بند کر کے رکھتا ہے اور مسجد سے نکال کر باہر کوفر وخت کر کے مابقی مال پھر بکس میں رکھتا ہے اور تا جر فہ کورکی اُس میں بیغزض ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرے دوسری جگہ میں اگر رکھا جائے تو جماعت میسر نہیں ہوتی پس اس صورت میں بکس میں رکھنا درست ہے یا نہیں اور تا جر مسطور مرتکب گناہ ہے یا نہیں ؟۔

البواب: احضار سلعہ جب معتلف ہی کے لئے ناجائر ہے تو دوسروں کے لئے کب جائز ہے(۱) اگر مسجد کے قریب کسی مکان میں یا حجرہ میں رکھا جاوے تو باذن متولی جائز ہے خواہ بکرایہ یا بلا کرایہ۔ کیم جمادی الاولی اسسیارھ (تتمۂ ثانی ،ص۲۵)

→ أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولوقال عنيت ذلك لم يصدق، تاتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدارالمسجد، والايجوز أخذ الأجرة منه والاأن يجعل شيئًا منه مستغلا والاسكنى. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٨/٦، كراچي ٢٥٨/٤)

ولايجوز للقيم أن يجعل شيأ من المسجد مسكنا أو مستغلا. (بزازية، كتاب الوقف، الفصل الثامن في المتفرقات، مكتبه زكريا جديد ١٥٣/٣، وعلى هامش الهندية ٢٨٥/٦) شبيرا حمرقاسي عقا الله عنه

(۱) وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلابخير أما الأول فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها ولهذا قالو: لايجوز غرس الأشجار فيه، والظاهر أن الكراهة تحريمية لأنها محل إطلاقهم. (البحرالرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣١/٢، كوئته ٢/٤٠٢)

النهر الفائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه زكريا ديوبند ٢ /٨٤

قال رحمه الله: وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير أما إحضار المبيع وهي السلع فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها وجعله كالدكان. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩/٢، إمدادية ملتان ٢/١٥)

## مسجد میں قیمت کی ادائیگی کا حکم

سے ال (۱۵۲۴): قدیم ۲۹۴/۲- ایک شخص کوئی چیز خارج مسجد فروخت کر کے مسجد میں چلا آیا نماز کے لئے یا یوں ہی تو اُس کی قیمت مسجد میں ملے تو لے سکتا ہے یانہیں؟

**الجواب:** في الدرالمختار: أحكام المسجد وكل عقد إلا لمعتكف. وفي رد المحتار: الظاهر أن المراد به عقد مبادلة. الخ(۱)

چونکہ بیعقدنہیں ہے عقدسے جو واجب ہواتھا اُس کالسلیم کرنا ہے اس لئے بیجا ئز ہوگا۔اا/محرم اسساھ

# مساجد میں بیل کی روشنی کا حکم

سوال (۱۵۲۵): قدیم۱۹۵/۲ – خادم نے آتش پرستوں کودیکھا ہے کہ الٹین کے سامنے شب کو کھڑے ہوکر پرستش کرتے ہیں اب عام طور پر مسجدوں میں بجلی کی روشنی سر پر رہتی ہے یا سامنے کہا جاتا ہے تو جواب ماتا ہے کہ اس سے مسجد کی زینت ہے؛ حالا نکہ زینت مسجد کی نماز پڑھنے والوں سے ہے جو بہت مشکل سے مسجد میں آتے ہیں خیر خادم ایک کو نہ میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ لیتا ہے امام کے پیچھے اب نہیں کھڑا ہوتا سب سے کہا ہے کہ روشنی بجلی کی ایک جانب مسجد کے کردی جاوے کہ کسی قسم کا شک شبہ نہ رہے، حضور دعا فرماویں اور خادم اس روشنی سے ملیحدہ رہے یا نہیں؟ جو تکم ہو

**الجواب**: في الدرالمختار مكروهات الصلواة. أو شمع أو سراج أو نار توقد لأن المحواب : في الدرالمختار الموقدة قنية وفي رد المحتار تحت قوله. أو شمع وعدم الكراهة هو المختار كما في غاية البيان إلى اخر ماقال. (٢)

→ وكره أي تحريما لأنها محل إطلاقهم إحضارمبيع فيه لأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها. (الدرالمختارمع الشامي، كتاب الوقف، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه زكريا ديو بند ٣/٤٤، كراچي ٤٤/٢)

هداية، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٣٠/١ - تنبيرا حمرقاتى عفا الله عنه (١) الدرالمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة و ما يكره فيها مطلب: في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٦/٢، كراچي ٢٦٢/١ -

(٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب:

الكلام على اتخاذ المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣/٢، كراچي ٢/١٥٦٠٠

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس میں اختلاف ہے اور مختار عدم کراہت کو لکھا ہے لیکن جب علت کراہت کی عبارت سے معلوم ہوا کہ اس میں اختلاف ہے اور مختار عدم کراہت کی عبادت ہے اور سوال میں عبادت سراج کا مشاہدہ ظاہر کیا ہے تو احتیاط رائے ہے لیکن ضرورت بھی جالب تیسیر ہوتی ہے اگر اس سے تحرز دشوار ہو گنجائش کا حکم دیا جاوے گا اور اگر آسانی سے انتظام ہوجاوے تو اختلاف واشتباہ سے بچناعز بمت ہے۔(۱) واللہ اعلم

سلخ شوال ٢٥٨ إه (النور، ١٩٥٠ يقعده ٢٥٥ إه)

# مسجد منہدم کر کے دوسری جگہ بڑی مسجد بنانے کا حکم

سوال (۱۵۲۱): قدیم ۱۹۵/۲- کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسکلہ میں کہا یک مسجد اہل محلّه پر تنگ ہے اور اُس کے گردا گرد جگہ نہیں ملتی یا مل سکتی ہے؛ کیکن لوگوں میں اس قدر طافت نہیں کہ وہ اتنا روپیہ دے سکیں اور پھر مسجد ہنوا دیں؛ کیونکہ روپیہ بہت خرچ ہوتا ہے اور وہ طافت نہیں رکھتے اور وہ دوسری جگہ مسجد وسیع تیار کر سکتے ہیں بشر طیکہ پہلی مسجد کی لکڑی وغیرہ دوسری مسجد میں لگادیں

→ واختلف فيمن صلى وبين يديه شمع أو سراج، فقيل: يكره والصحيح أنه لا يكره. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ما يكره للمصلي وما لايكره، مكتبه زكريا ديوبند٢/٠٢، رقم: ٢١٩١)

ذكر في غاية البيان اختلاف المشايخ في التوجه إلى الشمع أو السراج والمختار أنه لا يكره. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مكتبه زكريا ديوبند ٥٦/٢، كوئته ٢/٢)

وكذا لا تكره الصلاة إلى مصحف أو سيف معلق موضوع بين يديه لأنهما لا يعبدان أو شمع أو سراج هذا هو المختار كما في غاية البيان. وقيل: يكره كما لو كان بين يديه جمر أو نار توقد قال التمرتاشي: وهو الأصح لأنهما لا يعبدهما أحد وفي القنية المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة حتى لا تكره النار الموقدة انتهى. (النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسده الصلاة وما يكره فيها، قبيل فصل فيما يكره خارج الصلاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٦/١) في الحجة: إذا صلى وبين يديه سراج يضئ فلا بأس به، والأولى أن لا يوجهه.

(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع ما يكره للمصلي و ما لا يكره، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٠/٢، رقم: ٢١٠) شبيراحم قاسمى عفا الله عنه ورنه دوسری بھی به مشکل تمام نہیں ہوسکتی کیا اس صورت میں اہل محلّه دوسری جگه نئی مسجد اپنے محلّه میں پہلی مسجد کے سامان اور زائدرو پیدلگا کر تیار کر سکتے ہیں یا نہ؟ا گر کر سکتے ہیں تو پہلی مسجد کی جگہ کی کس طور سے حفاظت رکھی جاوے مدلل ومبر ہن طور سے بیان فر مایا جاوے۔

الجواب: ایک مسجد کا قصداً منهدم کرنا دوسری مسجد کے لئے کس طرح جائز ہوسکتا ہے(۱) دوسری مسجد سادہ خالی از تکلفات بنالیں جس قدر کی وسعت ہو۔ تا کہ سہولت سے تیار ہوجاوے مسجد نبوی کی تعمیر کوتو فیق دے گاوہ پختہ کرلے گا جس طرح مسجد نبوی کو حضرت عثمانؓ نے بعد میں مشحکم ورفیع الشان بنادیا۔ كيم صفر ٢٣٣١ هه (تتمهُ ثاني ، ١٢٢)

# مسجد کی در شکی کے بعد بیکی ہوئی زمین کا حکم

**سوال** (۱۵۲۷): قدیم۲/۲۹۲ - (۱) ایک مسجد تیار شده رُخ بقبله نه هی اور شههید کرا کراز سرنو رُخ به قبله بنايا گيا توايک گوشة خمينًا دوگز لمبااورسوا گز چوڙ امع آثارايک جانب نج گيا اُس گوشه کوسی مکان يا دوکان میں کہ جس کی آمدنی خرچ مسجد ہی میں صرف ہوتی رہے لے لینادرست ہے یانہیں؟ (۲) کیونکہ مسجد تیار شدہ جدید میں اُس کا شریک ہونا اب ممکن نہیں ہے؟

(١) ولوخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام. والثاني: أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى فلا يعود ميراثًا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى، وهو الأوجه فتح. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٨٤٥، كراچي٤/٣٥٨)

البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥ / ٢ ٢ ، کوئٹہہ/۱۰۲\_

أما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك. (شامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٦ /٨٤٥، كراچي٤ /٣٥٨) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه (m) اور چھوڑنے میں احتمال بے ادبی وغیرہ کا ہوسکتا ہے اگر اس صورت میں اُس گوشہ کوکسی مکان یا دوکان مسجد میں شامل کرلیا جاوے کہ جس کی آمدنی مسجد منداہی کے واسطے ہوتی ہے جائز ہوگا یانہیں؟

(٤) اوربصورت عدم جوازاً س كوكيا كياجائے؟

**الجواب**:(۱)نہیں۔(۱)

(۲) کیوں ممکن نہیں بہت سے بہت اُس میں صفیں نہ کھڑی ہوں باقی منفرد کے فرائض کے لئے اورسنن کے لئے اس کورکھا جاوےاورمسجد کا جزو بنادیا جاوے۔

(٣) اوراس میں کیا ہے ادبی نہ ہوگی۔

(۴)اوپرلکھدیاہے۔

۲۸/جمادی الثانیه سیراسیاه (تتمهٔ ثانی من ۱۵۰)

(١) أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق. تاتارخانية فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئًا منه مستغلا ولا سكني. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢ / ٤٨، ٥٠ كراچي ٤ / ٣٥٨)

قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر: في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٤١٣/٢)، جديد ٢/٢٢)

ولو أن قيم المسجد أراد أن يبني حوانيت في حريم المسجد وفنائه قال الفقيه أبو الليث رحمة الله تعالىٰ لا يجوز له أن يجعل شيئا من المسجد مسكنًا أو مستغلا. (خمانية عملي همامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣/٣ م، جديد ٢٠٤/٣)

بزازية، كتاب الوقف، الفصل الثامن في المتفرقات، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٣ ه ١، وعلى هامش الهندية، زكريا قديم ٢٨٥/٦ ـ

قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد. (فتح القدير، كتاب الوقف، فصل: أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٩/٦، كوئله ٤٤٦/٥) شبيرا حمق المي عفا الله عنه

# دفن کی اجرت لینے اور دوسرے کی زمین میں مسجد بنانے کا حکم

سوال (۱۵۲۸): قدیم ۱۹۲۲ – بعد سلام مسنون عرض ہے زید نے ایک زمین خرید لیا بعض میں مسجد بنایا اور بعض میں قبرستان مگر قبرستان اس شرط پرلیا ہے کہ جوآ دمی یہاں مردہ دفن کرے گا وہ پچاس رو پے دے گا مسجد کے خرچ کے واسطے۔اوراُس جگہ میں مردہ کے وارث کو کسی قسم کا دعویٰ نہیں لیمیٰ جب چار یا پانچ سال گزر جانے کے بعد قبرسابق گرجانے سے پھر زید وہ جگہ دوسرے خص کو دے گا۔ پچاس رو پے سے مسجد کے خرچ کے واسطے زیدا پنے تھر ف میں بیدو پینیس لا تامخض مسجد کے واسطے بیر طریقہ نکالا ہے اور زید کہتا ہے میں تو زمین بکری نہیں کرتا بلکہ مردہ کے دفن کرنے سے بچاس رو پید لے لوں گا کے بعد دیگرے ایسا کروں گا اور مسجد کی آمدنی زیادہ ہوگی یہ ماذکرہ شریعت رسول اللہ اللہ اللہ میں درست ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا

اوراس مُلک میں مالک زمین ہندو ہیں اور قابض مسلمان ہے مگر مسلمان ایبا قابض ہے کہ ہندواُس کو ہے خطن ہیں مکان ، قبرستان ، بدخل نہیں کرسکتا قانون انگریزی کے ذریعہ سے مسلمان کواختیارتام ہے وہ اس زمین میں مکان ، قبرستان ، مسجد بیسب بنا سکتا ہے مگراُس مالک ہندوکو ضرور خزانہ دینا ہوگا جو پہلے سے مقرر ہوا ہے۔ اب مسلمان اس ماذکرہ زمین کو قبرستان وغیرہ کے واسطے وقف کرسکتا ہے یا نہیں شریعت میں رسول اللہ ایسلیہ کی ؟ بینوا تو جروا

**البجواب**: صحت وقف کی شرا لط میں سے واقف کا ما لک ہونا بھی ہے اور یہاں معدوم ہے؛ لہذا ہیہ وقف جائز نہیں (۱) اور بلکہ کوئی تصرف واستعال بھی بدون ما لک کی خوشی کے درست نہیں۔(۲)

(۱) ومن شرائطه الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضًا فوقفها ثم ملكها لا يكون وقفا. (محمع الأنهر، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/٢٥)

الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفًا. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥، ٣١، كوئته٥/٨٨)

هندية، كتاب الوقف، الباب الأول، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٣٥٣/٢، حديد ٣٤٨/٢ (قواعد الفقه، مكتبه اشرفية (٢) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه.

ديوبند ص:١١٠ رقم: ٢٧٠) 

اوراگراپی زمین مملوکہ کوبھی کوئی وقف کر کے اس طرح مردہ کے فن ہونے پرروپیہ لے کرمسجد میں لگاوے یا بدون وقف ہی کے اس طرح سے کوئی روپیہ لیا کہ دفن بدون وقف ہی کے اس طرح سے کوئی روپیہ لیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اُس کی کرایہ لینا ہے دفن مُر دہ پراور کرایہ کے لئے لازم ہے بیان مدّ تاور یہاں میمکن نہیں ؛ لہذا بیعقد حرام اور خلاف شرع ہے۔ (۱) مضان استارھ (حوادث اوّل وٹانی صفحہ ۱۱۸) رمضان استارھ (حوادث اوّل وٹانی صفحہ ۱۱۸)

## مسجد نبوی اور مسجد حرام کا تواب جماعت کے ساتھ مخصوص ہے یاعام؟

سوال (۱۵۲۹): قدیم ۲/ ۲۹۷ - بیجو حدیث شریف میں آیا ہے کہ متجد حرام میں ایک لا کھکا ثواب اور متجد نبوی میں پچاس ہزار کا توبی ثواب جماعت کے ساتھ مخصوص ہے یا منفر دکو بھی ،اگر منفر دکو ہے جماعت کے ساتھ کس قدر کا ثواب ملے گا؟

الجواب:عام ہاور جماعت کا اجر جدا ہے۔ (۲)

۱۲/ ذى الحباس اه (تتمهٔ ثانی، ص۹۹)

→ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه. (شرح المحلة لسليم رستم باز، مكتبه اتحاد ديوبند ١/١، رقم: ٩٦)

لا يحوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مطلب فيما يحوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩١/٩، كراچي ٢٠٠/٦)

(۱) جب اجرت لے کر فن کی اجازت دی جارہی ہے تو میت کے گوشت ہڈی سب کچھ مٹی بن جانے تک کے لئے اجارہ ہواہے اور اس کے آثار ختم ہوجانے کے بعد اس جگہ دوسری میت کو فن کے لئے بااجرت اجازت دے گااوراجارہ کی صحت کے لئے مدت کی تعیین شرط ہے، ورنہ اجارہ فاسد ہوجا تا ہے ملاحظے فرمائے:

لا تنعقد الإجارة (إلى قوله) ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يحمنع المنازعة (إلى قوله) ومنها بيان المدة. (هندية، مكتبه زكريا ديوبند ٤٠/٤، قديم زكريا ١٠/٤) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

(٢) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بمخس مائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصىٰ بخمسين ألف صلاة، ←

# مسجد میں ٹہلنے کا حکم

سوال ( • ١٥٤): قديم ٢ / ١٩٤ - مسجد كاندر لهلنا جائز بي يانهيس؟

**الجواب** : مسجد میں عمل غیر موضوع لہ المسجد کرنا قصداً واعتیا داً ناجائز ہے اور یہ شی بھی ایسی ہی ہے ؛

لہذامنع کیا جاوےگا۔(۱)

#### 9/ربيج الاول ١٣٣٨ هـ (تتمهُ رابعه، ص ١٤)

→ وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة . (سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع، النسخة الهندية /١٠٠، دارالسلام رقم:١٤١٣)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. (بخاري شريف، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، النسخة الهندية ١٩٥١، رقم: ١١٧٧، ف: ١٩٠١)

مسلم شريف، كتاب الحج، باب فضل الصلاة لمسجدي مكة والمدينة، النسخة الهندية ١/٢٤٤، بيت الأفكار رقم: ٢٩٩٤-

وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة، فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة كما تقدم في أبواب الجماعة. (فتح الباري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، قبيل باب مسجد قباء، دارالفكر بيروت ٨٢/٣، مكتبه اشرفية ديو بند ٨٧/٣، تحت رقم الحديث: ١٩٠١)

(۱) عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لاردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. (مسلم شريف، المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، النسخة الهندية ١/٠١، بيت الأفكار رقم: ٥٦٨٥)

### مسجد میں مٹی کے تیل سے لاٹین جلانے کا حکم

سوال (۱۵۷): قدیم ۲۹۸/۲۷ - مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں چونکہ لاٹین کی وجہ سے بوکا ازالہ ہوجاتا ہے اوراگر بوکی وجہ سے منع ہے تو بوتو چراغ میں جودین (یعنی روغن تلخ ۱۲) کا تیل جلتا ہے اُس میں بھی ہوتی ہے؟۔

الجواب : الثين كاندر بھى بد بومسوس ہوتى ہے؛ لہذااس طرح بھى منع كياجائے گا(ا)اور چراغ ميں جوتيل عادةً جلتے ہيں اُن ميں بد بونہيں ہوتى اور بجھانے سے جو بد بو پھيلنا لکھا ہے اوّل تو وہ اليى بد بو نہيں دوسر بے ضرورت ہے۔ فلا يصبح القياس.

### 9/رئيجالاوٌل٣٣٣إه(تتمهُ رابعه، ١٤)

→ وههنا أبحاث: الأول فيما تصان عنه المساجد: يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة، لقوله عليه السلام: من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن المملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، متفق عليه وعن حديث الدنيا، وعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار، وإقامة الحدود، ونشدان الضالة والمرور فيها لغير ضرورة ورفع الصوت، وإدخال المجانين والصبيان لغير الصلاة ونحوها. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٢١٠-١١) شبيراحمقا كاعفاالله عنه

(۱) عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. (صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب نهي من أكل تُوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، النسخة الهندية ٢٠٩/١، بيت الأفكار رقم: ٢٥٥)

ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة مأكو لا أو غيره وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره. أيضًا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة. (إعلاء السنن، أبواب أحكام المساحد، باب كراهة الدخول من أكل الثوم والبصل، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٨٧/)

شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٥/٢، كراچي ٦٦١/١-→

سوال (۲ کا): قدیم ۲۹۸/ ۱۹۸۳ - فاوی رشیدیه حصد دویم صفحه ۱۲ پرایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مٹی کا تیل جلانا اور دیا سلائی مسجد میں حرام ہے؟ (۱)

اب عرض یہ ہے کہ مسجدوں میں چراغ بغیر دیا سلائی جلانے کی کوئی صورت نہیں اور چراغ جلانا بھی ضروری ہے؛ لہٰذااس کی کیا صورت ہے؟

الجواب: كياينهيں ہوسكتا كه باہر چراغ روثن كر كے مسجد ميں لاكر ركھديں۔

قتمه فمبوا: بوج ضرورت اس میں گنجائش ہے یانہیں؟

**الجواب**: جس شخص کوانتظام بالامیں دشواری ونگی ہواُس کے لئے اجازت ہوسکتی ہے۔ (۲)

قتمه نمبر ۲: اوربصورت عدم گنجائش دیاسلائی مسجد میں دینے والا بسبب اعانت حرام کے حرام کا مرتکب ہوگایا نہیں؟

**الجواب**: بیاعانت نہیں کیونکہ درمیان میں فاعل مختار کا فعل مختلل ہے۔ (۳) ۲۲/ جمادی الاولی <u>۳۵۳ ا</u>ھ (النور،ص۸ جمادی الثانی، <u>۳۵۳ ا</u>ھ)

→ ههنا أبحاث: الأول فيما تصان عنه المساجد يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة لقول عليه السلام من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. (حلبي كبيرى، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٦١٠)

(۱) فقاوی رشیدیه کتاب: وقف کے مسائل مسجد کے احکام کا بیان ، مکتبه ذکریادیو بندص: ۵۲۰، رقم: ۹۱۸

(٢) الضرورات تبيح المحظورات. (قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٨٩) رقم: ١٧٠)

الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الخامسة، قديم ص: ١٤٠، مكتبه زكريا ديوبند١/١٥٠

(٣) إنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديو بند ٦٢/٩، كراچي ٣٩٢/٦)

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤/٧، امدادية ملتان ٢٩/٦ ملين ٢٩/٦ ملتان ٢٩/٦ م

# ضرورت کے وقت مسجد منتقل کرنے کا حکم

ایک گاؤں میں پچاس ساٹھ گھر مسلمان بستے ہیں اسی ایک مخضر بستی میں دومسجدیں ہیں ایک میں پنج گانہ ہیں گانہ اور جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے وہ مسجد بستی کے اندر ہے اور ایک مسجد بستی سے خارج ہے پنج گانہ ہیں ہوتی ہے؛ ہوتی فقط جمعہ پڑھا جاتا ہے بستی سے کسی قدر فاصلہ اور برسات میں آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے؛ اس لئے لوگ جمع نہیں ہوتے بلکہ عشاء کی اذان ہونے میں بھی اندھیرے اور تنہائی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے؛ اس لئے بانی مسجد چاہتا ہے کہ اُس مسجد کومع آلات واسباب اُٹھا کر اپنے خرچ سے محلّہ اور بستی کے اندر مناسب مقام میں لادے یہ قال مسجد مع اسباب وآلات جائز ہے یا نہیں (الف) مسجد کی دیوار تختہ لکڑی کی ہے جھت ٹین کی پختہ کوئی کا منہیں؟

(ب) مسجد کے قل کرنے میں مسجد کے متعلق سب لوگ خوش ہیں کسی کا کسی طرح اعتراض نہیں؟ (ج) اگر مزعوم مقام میں نقل کی جائے پنج گانہ ادا ہو کے اور ہر طرح رونق اسلام کی ترقی میں کچھ شبہیں؟

سوال: اگراس مسجد میں کچھ جائدادوقف کردہ شدہ ہوائس کی آمدنی سے اس کی نقل وحرکت کے خرج اور مسجد جدید کے اخراجات ما نند مسجداوّل کے اداکر نا واقف یا اُس کے متولی کو جائز ہوگا یا نہیں اگر کوئی روایت فقہی نقل کی جاسکے تو بہت بہتر ہے یہ سوال فرضی نہیں ہے بلکہ واقعی ہے بعض مولوی منع کرتے ہیں بانی مسجد ومتولی سخت پریشان ہیں احناف کے ند ہب کے مطابق اُس بستی میں جہنہیں ہوگا اگر پنجگا نہ بھی نہ ہوتو وہ مسجد کس کام کی؟

**الجواب**: في رد المحتار: وفي جامع الفتاوى لهم تحويل المسجد إلى مكان اخر إن تركوه بحيث لايصلى فيه ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه و صرفه ثمنه في مسجد اخر اه سائحانى ج: ٣، ص: ٥٤٢. (١)

کراچی٤/۲٥٣۔

<sup>(1)</sup> شامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٥،

في الدرالمختار (في صورة الاستغناء) فيصرف وقف المسجد والرباط والبشر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض. وفي رد المحتار: لكن علمت أن المفتى به قول أبي يوسف أنه لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد الحركما مرعن الحاوى. ج: ٣، ص: ٥٤/٨. (١)

روایات بالا سے معلوم ہوا کہ اصل اور راجج تو عدم جواز نقل ہے لیکن بعض علماء ضرورت میں جواز کے قائل ہوئے ہیں۔ (۲)

(1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٦،٥٠٠ كراچي ٩/٤ ٣٥٠

(٢) وفي الأجناس: إذا خرب المسجد ولا يعرف بانيه وبنى أهل المسجد مسجدًا آخر، ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في المسجد الآخر فلا بأس به، قال أبو العباس الناطفى في الأجناس: وقياسه في وقف هذا المسجد أنه يجوز صرفه إلى عمارة مسجد آخر إذا لم يعرف الواقف ولا ورثته، فأما إذا عرف للمسجد بان فليس لأهل المسجد أن يبيعوه، وما ذكر من الجواب إذا لم يعرف بانيه قول محمد لا قول أبي يوسف وفي النوازل: قيل له: وإن كان لم يخرب؛ ولكن أعطاهم رجل موضع المسجد؟ قال: ليس لهم أن يبيعوا هذا المسجد حتى صار بحال لا يصلى فيه. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادى والعشرون: في المساحد، مكتبه زكريا ديو بند ١٦٦/٨، رقم: ١٥٢٥)

وفي الأجناس: إذا خرب المسجد، ولا يعرف بانيه، بنى أهل المسجد مسجدًا آخر، ثم أجمعوا على بيعه، واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد الآخر، فلا بأس به، قال أبو العباس الناطفي في الأجناس، فقياسه في وقف هذا المسجد أنه يجوز صرفه إلى عمارة مسجد آخر، كما إذا لم يعرف الواقف، ولا وارثه، فأما إذا عرف لأهل المسجد بان فليس لأهل المسجد أن يبيعوه؛ لأن لما خرب ووقع الاستغناء عنه، عاد إلى ملك بانيه أو ورثته، فلا يكون لأهله أن يبيعوه، وما ذكر من الجواب إذا لم يعرف بانيه قول محمد رحمه الله تعالى لا قول أبي يوسف لأن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى هو مسجد أبدا، فلا يكون لأهل المسجد أن يبيعوه. (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد، المجلس العلمي ٩ / ٢٩ ١، رقم: ١١٥٥٥)

سو بلاضرورت شدیده تواصل مذہب کوچھوڑ نا جائز نہیں اور ضرورت شدیدہ میں گنجائش ہے(۱) اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ایک مسجد ستغنی عنہ ہوجاوےاُس کا وقف دوسری مسجد میں صرف کرنا بھی جائز ہے۔ (۲) ١١/ريع الآخر ١٣٣١ هـ (تتمهُ رابع ، ٢٧)

### فتنه بریا کرنے والے کومسجد سے رو کنے کا حکم

سطول ( ۲۵۷ میل آندیم ۲/۰۰ ۷ - بوجه خوف فتنه (جیسا که اکثر مشامده میل آتا ہے) ان کا مساجد مقلدین میں آنے دینا شرعاً ممنوع ہے یانہیں؟

(نوٹ) یہاں غیرمقلدین مساجدا حناف میں باوجود یکہ اُن کو (مقلدین کو )مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں آ کراُن کی (مقلدین کی ) جماعت میں شامل ہوتے ہیں اورا گرمقلدین میں ہے کسی نے ذراجھی چوں کی تو پندرہ ہیں منتظمین مسجد پر جھوٹے دعوے عدالت غیرمسلم میں دائر کرتے ہیں اور جھوٹے گواہ پیش کر کے جھوٹی گواہی دلواتے ہیں اس طرح پر فساد بریا کرتے ہیں جس کا نتیجہ اکثر مواقع میں بیہوا کہ مساجد ویران ہوگئیںاورلوگوں نے بخو ف جھگڑاوفسادمسجد میں آنااورنمازیڑھنا حچھوڑ دیا۔

(١) أما لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات لضرورة اقتضت ذلك فلا يمنع منه.

(شرح عقود رسم المفتي، بيان عدم حواز العمل بالضعيف إلا في صور، دارالكتاب ديو بند ص: ١٦٤)

(٢) ذهب الفقهاء إلى أنه لو تعطلت الجهة الموقوف عليها، فإن ريع الوقف يصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة التي تعطلت منا فعها ولم يرج عودها، فلو كان هناك وقف على مسجد أو رباط أو بئر أو حوض فخرب المسجد أو الرباط او الحوض وأصبح لا ينتفع بها، فإن ما وقف على المسجد يصرف على مسجد آخر ولا يصرف إلى حوض أو بئر أورباط، وما وقف على الحوض أو البئر أو الرباط يصرف وقفها إلى أقرب مجانس لها.

(الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/١٦)

سئل شمس الأئمة الحلواني: عن مسجد أو حوض خرب و لا يحتاج إليه لتفرق الناس: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر فقال: نعم! (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٦/٨، رقم:٣٦٣١) المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون، المجلس العلمي ٩/٥١،

رقم: ۱۱٤٤۱ - →

(۲) ایک کتاب فتح المبین مصنفه مولا نامنصورعلی صاحب مراد آبادی مطبوعه آسی پریس لکھنؤ میں ان غیرمقلدین کے حالات پرمفصل بحث کی گئی ہے اور جملہ مشاہیر علمائے عرب وعجم ( مکہ معظمہ و مدینہ منورہ) اور ہند کے دستخط ومواہیر ثبت ہیں اُس میں مولا نا مقتدا نا جناب مولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی ؓ مرحوم ومغفور و دیگرعلماء وفضلاء مثلاً مولا نامحمود الحسن صاحب مرحوم ومغفور ومولا نامحمر يعقوب صاحب نا نوتوی وغیرہ کے دستخط ومواہیر ثبت ہیں اور ایک عبارت بقلم مولانا محمد لیقوب صاحب درج ہے۔ اورموا ہیرتا ئیدی علماءموصوفین کے ثبت ہیں ہو ہذا،عقا ئداس جماعت کے جبکہ خلاف جمہور اہل سنت ہیں تو بدعتی ہوناان کا ظاہر ہےاورمثل تجسیم وتحلیل حیار سے زیادہ از واج کےاور تجویز تقیہ اور بُرا کہنا سلف صالحین کافش یا کفر ہے تواب نماز اور زکاح اور ذبیحہ میں اُن کی احتیاط لازم ہے جیسے روافض وخوارج کے ساتھ انتہی اس کتاب پر جناب والا کے بھی دستخط ومہر ثبت ہے۔اورتقریر بھی درج ہے اورایک کتاب اور بھی موسومہ بہالا قصادمصنفہ جناب والانظر سے گزری ہے؛ لہذا استدعا ہے کہاُن ہر دو کتابوں کی بھی تصدیق وتوثیق فرمائی جائے؟

#### (الجواب عن السوال الاول والثاني) في الدرالمختار: أحكام

المسجد و يمنع (اكل ثوم) منه (من المسجد)وكذا كل موذ ولوبلسانه. اه). (١) اس روایت سےمعلوم ہوا کہ جوشخص مسجد میں آ کرایذاء دیتا ہو یا فسا دکرتا ہواُس کومسجد میں آ نے

کی ممانعت کر سکتے ہیں خواہ کسی فرقہ کا ہو۔ (۲) مگر ممانعت ایسا شخص کرسکتا ہے جس کی ممانعت سے

← هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الاوقاف التي يستغني عنها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢ /٤٧٨، حديد ٢ /١٩/٤ ـ

(1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، مكتبه زکریا دیوبند ۲/۳۵–۴۳۱، کراچی ۲/۱۲–۲۲۲۔

(٢) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. (مسلم شريف، كتاب المساحد، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، النسخة الهندية ٢٠٩/١، بيت الأفكار رقم: ٦٦٥)

واحتج بالحديث وألحق بالحديث كل من آذي الناس بلسانه، وبه أفتى ابن عمر، وهو أصل في نفى كل من يتأذى به. (إعلاء السنن، أبواب أحكام المساحد، باب كراهة دخول من أكل الثوم والبصل وكل ماله رائحة كريهة، دار الكتب العلمية بيروت ٥/١٨٧)

فسادمين زيادتى نه بوجاو رنه فو من المطرو وقف تحت الميزاب كامصداق بوجائكا اور ظاہر ہے کہ بیمصلحت اُس وقت حاصل ہوسکتی ہے جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (۱) اور فتح المبین اِس وفت میر ےسامنے نہیں مدت کی دیکھی ہوئی یا دنہیں البتہ اقتصاد میری تالیف ہے اُس میں میرا مسلک اِس مسئلہ میں مذکورہے۔

۳۰/ ذی قعده ۴۳۰ اه (تتمهٔ خامسه، ۲۲۷)

## مسجد کے مال کی چوری کا حکم

سوال (۵۷۵): قديم ۱/۲۰ ۵- زيد نے مسجد کی ایک چيز پُرانی اورايخ استعال ميں لا کرضائع کردی اب اگراس کی قیمت زیدمتولی مسجد کودیدی توبری الذمه موجائے گایانہیں اور تخمینه قیمت میں وقت سرقہ کا خیال ہوگایا ادا کرنے کے وقت کا لحاظ ہوگا کیونکہ اختلاف اوقات سے اختلاف قیمت میں بھی ہوجایا کرتاہے؟

(١) أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي بكرة: قال اول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ماهنالك فقال أبو سعيـد: أمـا هذا فقد قضي ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ١/١٥، بيت الأفكار رقم: ٩٤)

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل في صفة التغيير فمتى المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك ادعى إلى قبول قوله المتمادي في غيه والـمسـرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرًا أشد مما غيره؛ لكون جانبه محميا عن سطوة الـظـالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرًا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخفيف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غيره بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالىٰ. (شرح النووي على مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ١/١ه) شبيرا حمرقاسي عفا الله عنه

# الجواب : اگرمتولی مسجد متدین وامین ہے تو اُس کودیدیے سے بری ہوجائے گاور نہ خود کسی طریق سے اس مسجد میں صرف کردے(۱) اور قیمت یوم ضیاع کی معتبر ہے۔(۲) (۲۲/شعبان ۲۰/شعبان ۲۰/شعبان ۲۲/سے هامسه ، ۲۲/۲)

(۱) ويجب ردعين المغصوب في مكان غصبه ويبرأ بردهاولو بغيره علم المالك في البزازية: غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ، وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء، وكذا لو أطعمه فاكله. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبي المالك قبوله، مكتبه زكريا ديوبند المحصب، كراچي ١٨٢/٦)

ويجب رد عينه في مكان غصبه ..... ولو رد العين من غير علم المالك برئ منها. (البحر الرائق، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٨٨، كوئته ١٠٩/٨)

(۲) يجب رد مثله إن هلك وهو مثلي، وإن انقطع المثل فقيمته يوم الخصومة أي وقت القضاء وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند محمد يوم الانقطاع ورجحا. تحته في الشامية: وعند أبي يوسف يوم الغصب، وهو أعدل الأقوال كما قال المصنف وهو المختار على ما قال صاحب النهاية: وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى، وبه أفتى كثير من المشايخ. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبي المالك، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٧/٩، كراچي ١٨٣/٦)

وإن غصب ما لا مثل له فعليه قيمة يوم الغصب بالإجماع كذا في السراج الوهاج وحد الانقطاع: أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه، وإن كان يوجد في البيوت، كذا في التبيين و كثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد رحمه الله تعالى . (هندية، كتاب الغصب، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند حديده/١٣٩، قديم ١١٩/٥)

وحكمه الإثم ووجوب رد عينه في مكان غصبه إن كانت باقية، والضمان لو هلكت ففي المثلي كالكيلي والوزني والعددي المتقارب يجب مثله، فإن انقطع المثل تجب قيمته يوم الخصومة وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع، وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفقهاء. (ملتقي الأبحر مع سكب الأنهر، كتاب الغصب، دارالكتب العلمية بيروت عبر الاحرام عنه عنه الشعنه المسلم عبراحمة المسلم عنه الشعنه المسلم عنه الأنهر، كتاب العلمية المسلم عنه الشعنه المسلم عنه الشعنه المسلم عنه الشعنه المسلم عنه المسلم عنه الشعنه المسلم عنه المسلم المسلم عنه المسلم المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم المسلم عنه عنه المسلم عنه عنه المسلم المسلم عنه المسلم

### رساله القوال الأهلي (\*) في وقف جامع دهلي

### مصارف وقف مسجر

سوال (۲ ک۵۱): قدیم۱/۱۰ ک- کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جامع مسجد دہلی انتظام بذریعہ ایک مجلس شور کی کے ہوتا ہے جس میں دہلی کے دس معززین رؤساء اسلام شامل ہیں اوراس کا نام مجلس منتظمہ جامع مسجد دہلی کوحسب ذیل اقسام کی آمدنی ہوتی ہے۔ اوراس کا نام مجلس متعلق جامع مسجد۔ (الف) کراید دکا کین متعلق جامع مسجد۔

(ب) كراييْ هيكه آراضي افتاده اطراف جامع مسجد مملوكه جامع مسجد ـ

(ج) کرایددیگر جائدادسکنی واقع مختلف جامع مسجد ومقامات شهر دہلی جو که آمدنی مسجد مذکور کی پس انداز رقم سے وقیاً فو قیاً خرید ہوکرملکیت جامع مسجد ہے۔

(و) متفرق قلیل آمدنی جوبعض اشخاص مسلمان بنام نها دروشنی و آب وضو وظروف وغیره دیتے ہیں - بر

جس کی مقداردس پندرہ رو پییسالانہ سے زائد نہیں۔ (۵) بعض مقامی مصالح اور قومی ومُلکی ضروریات کے لحاظ سے بمشورہ مجلس منتظمہ غیرمسلم اقوام کے

زائرین کے لئے جومسجد مذکورکود کیھئے آتے ہیں فی کس دو پیسہ کا پاس مقرر کیا ہوا ہے اورا کیے محرراس کام پر ملازم ہے۔ اوراس پاس سے یہ بھی غرض ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص کوئی الیبی شے مسجد میں نہ لے جاوے جو ناجائز ہو۔ یااز راہ تعصب کوئی فعل موجب تو ہین مسجد نہ کرے اوراس سے جو کچھ آمد نی ہوتی ہے وہ شخواہ محر ربات اللہ مار کا غذو چھیائی پاس ہوئے وغیرہ میں خرچ ہوکر بہت قلیل قم رہ جاتی ہے ان جملہ اقسام آمد نی مذکورہ بالاسے جس قدر رقم وصول ہوجاتی ہے وہ حسب ذیل امر میں خرچ ہوتی ہے۔

<sup>(\*)</sup> أي الحكم الشرعي المنسوب باعتبار النقل إلى الأهل أي أهل المذهب لمعنى من يدين به كذا في القاموس ١٦٠منه

S: Y فراهمی ۲: آب وضودر حوض مسجد بذر بعه جاه - فراهمی ۳: آب نوشیدنی برائے نمازیان ومسافران وزائرین اہلِ اسلام ۔فرش ہم: دری جائے نماز فرش ٹاٹ و دیگر سامان متعلقہ فرش اندرونی و بیرونی ۔صفائی 🖀:مسجد بذر بعدملاز مان واطراف مسجد بذر بعدخا کروبان۔وظا نُف ۲: طلباء دبینیات وطلبہ دیگر مدارس جوعر بی کے ہیں تعلیم یاتے ہیں اور دیگر طلبہ فنون شرعیہ اور بیسب مسلمان ہیں ۔اخراجات ۷: روشنی ، بکلی بذریعہ الکٹرک سمینی نمازیان \_روشنی ۸: تیل گلی \_اخراجات ۹:سامان روشنی هر دونشم ند کوره \_سائبان•۱: وشامیا نے ہائے جوموسم گرمامیں بوجہ بخت تمازت آفتاب نمازیوں کی آسائش کے لئے صحن مسجد میں نصب کئے جاتے ہیں۔ خريد ظروف اا: گلی مٹکے بدھنياں آب خورہ وغيرہ به تعداد کثير۔ جا ئداد سکني ۱۲: مملو که جا مع مسجد کا ہاؤس ٹيکس وغیرہ جو حکومت کی طرف سے مقرر ہے۔محصول ۱۳: آبیانہ ل آب۔مقد مات ۱۳: متعلقہ تناز عات کراپیہ وغیرہ جائدادمملوکہ جامع مسجد لقمیرات ومرمت 🔞 : خاص جامع مسجد جو کہ ہمیشہ کرائی جاتی ہے اور چونکہ عمارت جامع مسجد بہت بڑی شکین اور عجیب وغریب ہے اس لئے اس کی معمولی مرمت بھی جو قیام اور بقاء مسجد کے لئے اشد ضروری ہے رقم کثیر میں ہوتی ہے۔تغمیر مرمت ۱۶ و ترمیم وغیرہ متعلق جائدادمملو کہ مسجد مٰدکور۔اخراجات کے:خرید ہیزم وغیرہ برائے آ بِ گرم بموسم سرما۔اخراجات ۸ا بمتعلق دفتر جامع مسجد۔ امدادیتیماں ۱۹: جو که میتیم خانه انجمن مؤید اسلام دہلی میں پرورش یاتے ہیں۔اخراجات ۲۰: نومسلمان جو جامع مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں خوراک ومکان ومعلمان جہاں نومسلموں کوتقریباً دوماہ تک ضروری تعلیم دی جاتی ہےاورارکانِ اسلام سکھائے جاتے ہیں ۔امدادغر باءا۲: بذر بعدنقد وتقسیم کمبل ولحاف و کمری ہائے موسم سر ما ـ امدا دمرمت ۲۲ وتغمير بعض ديگر مساجد ـ اخراجات ۲۳: رمضان شريف مثلاً برف وغيره جو كه بوقت افطار ونمازتر اوت کے روزہ داروں اور نمازیوں کے لئے روزانہ مہیا کیاجا تاہے۔ پیشکش ۲۳٪ حافظِ قرآن جومنجانب جامع مسجد رمضان شریف میں نماز تر اوت کے میں ختم قر آن شریف کرتے ہیں اور حافظ سامع کو بھی دیا جاتا ہے۔تقسیم شیرینی ۲۵: بروزختم قرآن شریف جملہ نمازیانِ جامع مسجد جس میں کئی من شیرینی تقسیم ہوتی ہے۔ ملاز مان ۲۶ ومتعلقین جامع مسجد جو تمام ماہ رمضان شریف میں محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور غیر معمولی خدمت انجام دیتے ہیں بطور حق الخدمت نام نہاد انعام وغیرہ دیا جاتا ہے اخراجات ٢٤: وردى وغيره جودر بانان و جمعدار جامع مسجد كے لئے تيار ہوتی ہے۔اخراجات ٢٨: گوله ہائے آتش بازی جو ماه رمضان المبارک میں بوقت افطار روز ه اور بوقت ختم سحری بغرض اطلاع عام مسلمان شهر د ہلی اور بوقت ختم نماز جمعة الوداع اور نماز عيدين بغرض اظهار شوكتِ اسلام چلائے جاتے ہيں۔ اخراجات ٢٩:
شاميانه ہائے وڈيره وخيمہ جات قنات وفرش وغيره جويوم جمعة الوداع جس ميں كثرت سے نمازى اطراف
ملک سے آتے ہيں اور جامع مسجد كافرش تمازت آ قتاب سے شل آگ كے ہوجا تا ہے۔ اس لئے غير معمولى فرش
اور شاميانه وغيره آسائش نمازيان كے لئے كرايه پرلگائے جاتے ہيں اور چونكہ مسجد فدكور ميں اتنى گنجائش نہيں
ہوتی تو مسجد كے باہر ہر سه اطراف ميں كثرت سے نمازى كھڑے ہوجائے ہيں اس لئے بيا نظام كرنا پڑتا
ہے۔ بعض جہ : ديگر اخراجات متفرق معمولى وغير معمولى مثال نمبر ٢٠٠٠: يعنی اخراجات متفرق۔

بعض قومی آ: انجمن ہائے اسلامی و مدارس اسلامی مختلفہ خلافت یا قومی مسلم یو نیورسٹی وغیرہ وغیرہ ۔ بعض قومی آ: انجمن ہائے اسلامی و مدارس اسلامی مختلفہ خلافت یا قومی مسلم یو نیورسٹی وغیرہ و بعض اخراجات ۲: بموجب احکام حکومت مثلاً ملک معظم کی تشریف آ وربی یا والیسرائے کے مسجد میں تشریف لانے پرضروری مراسم یا بعض مواقع فتح بربحکم گورنمنٹ روشنی کرنا۔ ترکوں آتا یادیگر مسلمان بادشاہوں کی فتوحات پرجامع مسجد میں روشنی کرنا۔

ید مندرجہ بالا اخراجات وہ ہیں جوموجودہ وقت میں ہوتے ہیں اور سالہا سال سے کئے جارہے ہیں اور سالہا سال سے کئے جارہے ہیں اُن کی بابت بیت خریز رایا جائے کہ ان اخراجات فہ کور ہُ بالا میں کونسا خرج ازروۓ شرع جائز ہے اور کونسا ناجائز ہے۔ اور براہ مہر بانی ہرا یک کی بابت بروۓ فہ بہب حفیہ جوابات تحریفر ماویں۔ نیز حسب ذیل اُمور اس فتم کے ہیں کہ جن کی بابت بھل منظمہ جامع مسجد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جامع مسجد کی آمد نی میں سے فلاں فلاں امر میں امداد کی جاوے مثلاً وہ لی کے نواح ملحقہ میں جہاں حکومتِ ہنداب جدید شہر آباد کررہی خلاں فلاں امر میں امداد کی جاوے مثلاً وہ لی کے نواح ملحقہ میں جہاں حکومتِ ہنداب جدید شہر آباد کررہی ہوئی ہیں اور مسلمانان دبلی ان مساجد کے قائم وآباد مرکز کے کئے کوشش کررہے ہیں چنانچہوہ کا میاب ہورہے ہیں اورا کثر مساجد غیر آباد میں امام ومؤذن مقرر کردیۓ ہیں اور چونکہ ایسی مساجد کی تعداد اطراف وہ بلی میں بہت زیادہ ہاں لئے ہرا کی مسجد میں امام ومؤذن کا مقرر کردا بلاصرف کثیر ناممکن ہے اس لئے مسلمانان دبلی جواس کام کوکررہے ہیں اُن مسجد میں کی آباد کی ومرمت کے لئے جامع مسجد کی آمد نی سے روپیہ طلب کرتے ہیں۔ دویم شعبہ بی اسلام بھی نو مسلموں کی امداد کے لئے روپیہ طلب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام امور کے متعلق تحریفر ماویں کہ جامع مسجد کی آمد نی سے آگر وہ کی انداز ہوتو کس کس فتم کے اخراجات میں خرج کرنا شرعاً درست ہوں کی مسلموں کی امداد کے لئے روپیہ طلب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام امور کے متعلق تحریفر ماویں کہ جامع مسجد کی آمد نی سے آگر وہ کی انداز مورون کی انداز موتو کس کس فتم کی عالی شان عمارت اسلامی بادشا ہوں کی

یا دگار ہےاوراس کا قائم رکھنا مقدم اور فرض ہے اِس عظیم الشان عمارت کی معمولی سے معمولی مرمت میں بھی ہزار ہا رو پیپنرچ ہوجا تا ہے اور آئندہ زیادہ مرمت اور درستی کی ضرورت پیش آ رہی ہیں کیونکہ جس قدر عمارت کہنہ ہوتی جاتی ہے۔اُسی قدرزیادہ مرمت طلب ہوتی جاتی ہے اِس خاص اور ضروری کام کے لئے جب تک ہمیشہا یک رقم پس انداز میں نہ رکھی جاوے تو قیام مسجد خطرے میں پڑ جائے۔

الجواب: الروايات الأولى. الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لإثم إلى ما هوأقرب إلى العمارة واعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة (يعنى إذاكان وقفا على المدرسة) يصرف إليهم بقدر كفايتهم، ثم السراج والبسط كذلك إلى اخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا (وغير المعلوم في حكم غير المعين) فإن كان الواقف معينا علىٰ شيئ يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي ج:٣، ص:٩٠٢.(١)

الثانية :رباط على بابه قنطرة على نهر كبير لايمكن الانتفاع بالرباط إلا بمجاوزة القنطرة وليس للقنطرة غلة يجوز أن يصرف من غلة الرباط على عمارة القنطرة، وإن كان الواقف شرط من الوقف أنه تصرف غلته إلى ما فيه مصلحة للرباط وإن لم يشترط ذلك بل ذكر مرمة لا غير لا يجوز ذلك (قياسا) لأن هذا ليس من مرمته الرباط حتى لوكان الرباط بحال لولم تبصرف الغلة إلى عمارة القنطرة لخرب الرباط استحسنوا أنه يجوز فيعمل بالاستحسان دون القياس) كذا في محيط السرخسي ج٣،ص٣٠٠. (٢)

الثالثة : ولو أراد أن يقف أرضه على المسجد و عمارة المسجد وما يحتاج إليه من المدهن والحصير و غير ذلك على وجه لا يرد عليه الإبطال (فطريقه أن) يقول وقفت أرضي هذه ويبين حدودها بحقوقها ومرافقها وقفا مؤبداً في حيوتي وبعد وفاتي على أن

يستغل ويبدأ من غلاتها بما فيه من عماراتها وأجور القوام عليها وأداء مؤنتها

<sup>(</sup>١) هـندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديوبند قدیم ۳۱۸/۲، جدید ۳۵۱/۲ ۳۰

<sup>(</sup>٢) هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديو بند

قدیم ۳۱۹/۲، جدید ۳۵۷/۲

فما فضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد ودهنه و حصيره وما فيه مصلحة للمسجد على أن للقيم أن يتصرف في ذلك على ما يرى (ويقول أيضاً في الشرائط) وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك (الشتراط الواقف كذا في الظهيرة ج٣،ص ٢٣٠). (1)

الواقف كذا في الظهيرة ج٣،ص ٢٣٠.(١)

الرابعة: الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء قيل لا يصرف وأنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد. كذا في المحيط. ج٣،ص ٢٣١.(٢)

الخامسة: أرض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض كذا في القنية. ج٣،ص ٢٣١. (٣)

السادسة: مال موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلتهما (أي الموقوف على المسجد والمموقوف على الفقراء المذكورين سابقا) ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة أما المال الموقوف على المسجد حاجة للحال فللقاضى أن يصرف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفيئ الخ كذا في الواقعات الحسامية ج٣،ص ٢٣٢. (٣)

السابعة: وإذا جعل السقاية للشرب وأراد أن يتوضا منها اختلف المشايخ فيه وإذا السابعة في خزانة المؤتين ج٣،ص ٢٣٢. (۵)

<sup>(1)</sup> هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في

الوقف على المسجد وتصرف القيم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٩/٢ ٥٥- ٠ ٤٦، جديد ٢١١/٢ ٤ ـ

<sup>(</sup>٢) هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في

الوقف على المسجد وتصرف القيم، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢ /٣٦ ٤ ، جديد ٢ / ٤ ١ ٤ ـ

<sup>(</sup>٣) هـنـدية، كتـاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني

في الوقف على المسجد وتصرف القيم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٦٦، جديد٢/١١٤.

<sup>(</sup>٣) هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢ / ٤ ٦ ك، جديد ٢ / ٤ ١ ك.

<sup>(</sup>٥) هندية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات، مكتبه زكريا ديوبند قديم

۲/٥/۶، جدید ۲/٥/۶\_

الثاهنة: في فتاوى أهل سمر قند مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح قال الصدرالشهيد المختار انه لايباح كذا في الذخيرة. ج٣،ص٢٢٠. (١) التفاسع: سئل شمس الائمة الحلوائي عن مسجد أو حوض خرب ولايحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد اخر أو حوض (فيه لف ونشر مرتب) قال: نعم! (لكونهما متجانسين) (وسئل أيضاً) لولم يتفرق الناس؛ ولكن يستغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد محتاج إلى العمارة أوعلى العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة إلى عمارة ما هو محتاج إلى العمارة قال لا لكونهما غير متجانسين) كذا في المحيط (٢). (ثم في العمارة قال لا لكونهما غير متجانسين) كذا في المحيط (٢). (ثم في المتجانسين يعتبر الأقرب فالأقرب ولعله المراد بقوله هناك لدلالة جزئيات القنطرة والرباط المذكورة في السباق والسياق على ذلك) هذه كلها من العالمگيرية إلامابين القوسين فمن الكاتب بطريق الشرح.

**العاشرة**: في الدر المختار: أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعد. (٣)

ان روایات (۴) سے مسائل ذیل ثابت ہوئے۔اوّل مصارف نمبراو۲وم و۵و کو ۹و۸و و ۱و۱۲و۳او ۱۳ او ۱۳ او ۱۳ او ۱۳ او ۱۳ او ۱۲ او ۱۵ او ۱۲ او ۲۸ او ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ و میں صرف کرناعلی الاطلاق جائز ہے۔

**لىلىر ۋايىة الاۋلىك**: دوم نمبر ٣ ونمبراا: يعنى آب نوشيد نى وظروف گلى چونكه مصالح ضرور بيە سجد ئىبىن يعنى اُس كومسجد كى آبادى مىں دخل نہيں اس ميں صرف كرنا درست نہيں ـ

للروابیة الخامسة والسابعة البته اگر غالب گمان موکدا گرآب نوشیدنی کا انظام نه کیا جاوے گا تو جماعت مصلوں کی کم موجاوے گی اُس وقت درست ہے۔

(۱) هـنـدية، كتـاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٤٧٧/٢، حديد٢ ٩/٢٤.

(٢) هـنـدية، كتـاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٤٧٨/٢، جديد٢/٩١٤ ـ

(٣) الدر المختار مع الشامي، كتاب الإكراه، مطلب بيع المكره فاسد وزوائده مضمونة بالتعدي، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٢/٩، كراچي٢/٦-

(۴) دس قتم کی روایائے نقل کرنے کے بعداب یہاں ان روایات کی روشنی میں استدلال شروع فرمارہے ہیں۔

للروابية الثانية قبياسا سوم نمبر 7: يعنى وظائف طلبه ونمبر ١٩ يعنى امداديتاى ونمبر ١٩ يعنى امداديتاى ونمبر ٢٠ يعنى امدادغر باء كابھى مصالح ضروريه مبحد سے يحقعلق نهيں أن ميں بھى صرف كرنا درست نہيں ۔

للرواية الرابعة چهارم نمبر ٢٣: يعنى وظائف ونمبر ١٩ يعنى امداديتاى ونمبر ٢٠ يعنى امداد يتاى ونمبر ٢٠ يعنى امداد نومسلمان ونمبر ٢١ يعنى امدادغر باء كابھى مصالح ضرورية مسجد سے پچھتات نہيں أن ميں بھى صرف كرنا درست نہيں۔

للرواية الرابعة چهارم نمبر ۲۳: ليني اخراجات افطاری ونمبر ۲۵ لينی شريخ مي يختم يه بدرجهُ اولی جائز نهيں اس لئے که اس میں تو فقراء کی بھی تخصیص نہیں جب فقراء میں صرف کرنا درست نہیں جسیااو پر کے نمبر میں ذکر ہوا تو غیر فقراء میں کیسے جائز ہوگا۔

للرواية الشاهنة ايضاً پنجم نهبر ۲۸: يعن گوله آتشي يه بهي سابق سے بدرجهُ اولى اورسابق على السابق سے درجهُ اولى سے بعرجهُ اولى ميں جائز نہيں كه يه نه مسجد ميں صرف ہوں نه كى كود يئے جائيں۔

ششم نمبر ۲۲ یعنی تعمیر دیگر مساجد :اس میں تفصیل ہے اگر کوئی رقم الین فاضل ہو کہ بگمان غالب جامع مسجد کو اُس کی حاجت نہ ہوگی نہ مرمت میں نہ دیگر ضروری مصالح میں تب تو جائز ہے پھراُس میں بھی بیر تیب ہے کہ اگر کئی مسجد میں حاجمتند ہوں تو اوّل قریب کی مسجد میں پھر اُس کے بعد جوقریب ہووعلی ھذاللر وایۃ التاسعۃ اوراگر غالب اختال ہو کہ جامع مسجد کی مرمت میں اُس کی ضرورت ہوگی تو پھر جائز نہیں۔

للروایة الاولی هفتم بنصر ۳۰ : اخراجات متفرقه کی مثال میں تین مصرف لکھے ہیں سوتینوں کا مصلحت مسجد سے کوئی تعلق نہیں اس لئے درست نہیں البته اگر مثال دوم میں حکم شرعی کے عذر کو جس کو با قاعدہ پیش کرنا چاہئے گورنمنٹ قبول نہ کرے اور حکماً مجبور کرے تو متولی شرعاً معذور ہوں گے۔

للروایة العاشرة :یااگرسی مصلحت سے منظمین گورنمنٹ کے سامنے عذر پیش کرنے کو مناسب وقت سیم جھیں تو اُس وقت نتظمین اُس کے اخراجات کوخودا پنے ذات خاص پر برداشت کرلیں اوراس حالت میں بھی اگر جامع مسجد سے اُس کا تعلق ظاہر کرنے کی ضرورت سمجھیں تو بعد صرف کر چکنے کے اُس کا آمد و خرج مسجد کے حساب میں درج کردیں لیعنی آمدنی کو دوسری آمدنیوں کے ساتھ اور خرج کو دوسرے خرج کے

ساتھ جمع کردیں اسی طرح مثال سوم میں اگر علماءاس روشنی کوقوا عد شرعیہ سے جائز بتلاویں ( کیونکہ مجھ کواس کا جواز ثابت نہیں ہوا) اُس میں بھی یہی طریقہ اختیار کریں یعنی خود برداشت کرلیں اوریہ مصارف کچھ ایسے کثیر نہیں جس کا تخل نکلیف مالا بطاق ہواور بیسب اُس وقت ہے جب جائدادیارقم موقوف صرف مسجد کے لئے وقف ہویاایسے وقف کی آمدنی یا ایسی رقم سے خریدی گئی ہواور اگر واقف نے علاوہ مسجد کے لئے دوسرے جائز اخراجات کی بھی اجازت وقف میں دی ہے تو اُس وقت اُن میں بھی صرف کرنا درست ہے۔ للرواية الشالثة أي الجزء الاخير هنها :ابرجوه امورجن مين صرف کرنے کامجلس انتظامی سے مطالبہ کیا جاتا ہے سواُس کی دومثالیں لکھی ہیں۔مثال اوّل جدید آبادی کی مساجد سوأس کا حکم او پرمسکلہ ششم میں مذکور ہو چکا ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان سب مصارف میں مقدم خود جامع مسجد کی مرمت ہے جس کا احتمال روز انہ غالب اور قوی ہوجا تا ہے اس لئے ایک کافی رقم پس انداز میں رہنا ضروری ہے اگراس کے بعد گنجائش نہ رہی تو دوسری مساجد میں صرف کرنا جائز نہیں۔

ككرواية الاولى : اورا كر تنجائش ربى توبترتيب ندكورمسكة شم صرف كرناجا مُزبد

دوسری مثال شعبهٔ تبلیغ :سوایسےامور میں صرف کرنے کی تین شرطیں ہیں ایک یہ کہ مسجد کواُس فاضل کی حاجت نہ رہے دوسری میہ کہ حاکم اسلام صَر ف کی اجازت دے۔ تیسرے میہ کہ بطور قرض کے صرف کیا جاوے پھروہ قرض مال فئی سے ادا کر دیا جاوے۔

**للبرواية السادسة**: يهان اوّل توايك بهي شرطنهين اورا كرسي شرط كِحقق كاكسي تاويل سے دعویٰ کیا جاوے تو مجموعہ شروط تو یقیناً متفی ہے جب شرط جواز نہیں تو جواز بھی نہیں اور بیرمسکلہ شتم ہے البتة گرکسی وفت میں منتظمین متدین نه ہوں اور مسجد کی رقم کے ضائع کردینے کا اندیشہ ہوتو اُس وفت ایسے مصارف میں صرف کرنے کی اجازت دی ہے اُس کا محمل یہی ہے۔

ونظيره في الدرالمختار أحكام المسجد وضمن متوليه لو فعل النقش اوالبياض إلا إذا حيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي. (١)

اوراس نمبر میں معمولی اور غیر معمولی لفظ مبہم ہے اس کی تفسیر کے بعد حکم شرعی بتلایا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس شدة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦٤، كراچى ٢٥٨/١ شبيراحمرقاسمى عفاالله عنه

# مال وقف سے شیرینی تقسیم کرنے کا حکم

سوال (۱۵۷۷): قدیم ۱۹۴۰ - جامع مسجد کیرانه میں جوکرایہ نامجات کھائے جاتے ہیں اُن میں بقدر کرایہ کام میل میل اُن میں بقدر کرایہ کام ایم کی اُن میں بقدر کرایہ کام کی ایم کی اسطے شیرینی ختم کلام مجید کے کھائے جاتے ہیں جو تخییناً مبلغ نویا دس ہوتے ہیں اور شیرینی ۲۵ یا ۲۷رو پے کی تقسیم ہوتی ہے جو آمدنی مسجد سے مابقی رقم دی جاتی ہے اور واقف نے آمدنی واسطے مصارف مسجد اور وار دصا در کے وقف کی ہے تو یہ مبلغ ۱۲ یا کار و پے علاوہ رقم کرایہ داران جورقم مسجد سے شیرینی میں صرف کے جاتے ہیں وہ مجملہ مصارف مسجد کے ثار ہوں کے یانہیں اور شرعاً یہ صرف جائز ہے یانہیں؟

البواب: یشیرین مصارف معجد میں داخل نہیں؛ لہذا وقف معجد سے اس میں صرف کرنا جائز نہیں ہے(۱)؛ بلکہ بینو دس روپے جو کرایہ کے ساتھ آتے ہیں اگران کو جزو کرایہ نہ کہا جاوے تب تو عقد اجارہ میں بیشرط فاسد ہے(۲) وہ رقم قابل واپسی کے ہے اور اگر جزو کرایہ کہا جاوے تو شرط جائز ہے۔ گراس کا مصرف مثل مصرف کرایہ کے ہوگا اور یہ شیرین میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا۔

(۱) أهل المسجد تصرفوا في أوقاف المسجد ..... لا يصح تصرفهم. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٣/٢، حديد ٤١٤/٢)

في فتاوى أهل سمر قند: مسجد فيه شجرة تفاح يباع للقوم أن يفطروا بهذا التفاح قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى: المختار أنه لا يباح كذا في الذخيرة. (هندية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات، قبيل باب الثالث عشر، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٤٧٧/٢، حديد ١٩/٢٤)

(٢) تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع ممامر يفسدها كجهالة ماجور أو أجرة أومدة أو عمل كشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أومغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مكبة زكريا ديوبند ٢٤/٩، كراچي ٢٦/٦٤) شيراحم قاسى عفاالله عنه

### مسجد ميں سوال كرنا اور كھانا پينا وغير ہ

سوال (۱۵۷۸): قدیم ۱۹۴۴ - علاوہ امور مندرجہ بالا کے سوالات ذیل کا بھی جواب بروئے فتو کی شرع تحریفر مایا جاوے ۔ جامع مسجد کے اندر ہمیشہ عموماً اور جمعہ کے روزخصوصاً فقراء ومساکین بھیک مانگتے ہیں اور نمازیوں کو شخت پریشان کرتے ہیں ، رات کے وقت عشاء کوزیا دہ اور دن میں اُس سے کم شہر دبلی کے مردعورتیں اور باہر کے مسافر مردوزن جامع مسجد میں بطور تفری کے وسیر و تماشہ آتے ہیں اور مسجد کے اندردالان ہائے میں بیٹے کر بازار سے اشیاء خور دنی منگا کر کھاتے ہیں اور بعض اوقات میلہ ہائے پر کشیر تعداد میں عورتیں مع بچوں کے مسجد میں آکر قیام کرتی ہیں اور بچوں کے بول و براز سے مسجد کے فرش کو نایاک کرتی ہیں بعد میں اُس کو بذریعہ ملاز مانِ مسجد یاک کرایا جاتا ہے۔ عورتیں مسجد میں چراغ جلانے آتی بیں اور بطور منت چراغ روش کرتی ہیں اور بطور منت جراغ روش کرتی ہیں اور بھر علی خوصہ دراز سے جاری ہے۔

### فريدالدين منتظم جامع مسجد دبلي

الجواب: في الدرالمختار: أحكام المسجد. ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقا وقيل إن تخطى وإنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه ذكر ورفع صوت بذكر. الخوفي رد المحتار: عن الغزالي استحبابه إلا أن يشوش جهرهم على نائم و مصل أوقارئ الخثم في الدرالمختار: وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب (إلى قوله) والكلام المباح و قيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله (۱) وفيه و اتخاذه طريقاً بغير عذر وصرح في القنية بفسقه باعتياده و إدخال نجاسته فيه (إلى قوله) و يحرم إدخال صبيان و مجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره. (۲)

<sup>(1)</sup> الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب في إنشاد الشعر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٣/٢ -٤٣٦، كراچي ٩/١ و٦-٢٦٢-

<sup>(</sup>٢) الـدر الـمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب

في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند٢ / ٢٨ ٤ - ٢٩ ٤ ، كراچي ١ / ٦ ٥ ٦ - →

وفيه باب الإمامة ويكره حضورهن الجماعة ولولجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولوعجوزا ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان. الخ(١)

ان روایات سے ان سب امورِ مذکور ہُ سوال کاممنوع اور مذموم ہونا ثابت ہوا۔ پس جو شخص ان کے انسداد پر بدون کسی فتنہ کے قادر ہواُس پرواجب ہے کہ اس کا انتظام کرے۔ (۲)

٧/ رئيج الثاني ٢٣٢٢ وحتمت الرسالية المسماة بالقول الأصلى \_ (تتمهُ ٥،٩٥٨)

→ عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصومتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخدوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، أبواب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، النسخة الهندية / ٤٥، دار السلام رقم: ٧٥٠)

وههنا أبحاث: الأول فيما تصان عنه المساجد يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة لقوله عليه السلام: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذي مما يتأذى به بنو آدم متفق عليه. وعن حديث الدنيا وعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار والصبيان لغير الصلاة ونحوها. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ١٠)

(۱) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب الإقامة، قبيل مطلب هل الإساء ة دون الكراهة أو أفحش منها، مكتبه زكريا ديوبند ٣٠٧/٢، كراچي ٦٦/١ ٥-

(۲) أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي بكرة قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ماهنالك فقال أبوسعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهى عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ١/١٥، بيت الأفكار رقم: ٩٤)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

### مسجد ميں ما نگنے كاحكم

سوال (9 کا): قدیم ۲/۱۵- وہ اشخاص جن کی حقیقت کچھ معلوم نہیں آپ کو فقیر بتا کر اور گدا کر بن کر جمعہ اور عیدین وشپ قدر وشپ معراج کی جماعت کے وقت مسجد میں سوال کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اور اُن کا چندہ ہوتا ہے اور لوگ اُن کو دیتے ہیں بیشرعاً درست ہے کہ نہیں اور اُن کو اس صورت میں دینا جائز ہوکر داخلِ خیرات ہے کہ نہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: و يحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء، وقيل: إن تخطى (إلى قوله) ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة. الخ. وفي رد المحتار: تحت قوله: و رفع صوت بذكر. الخ بعد بحث طويل إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أوقارئ. ج: ١، ص: ٢٩٠.(١)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ مانگنا مسجد میں علی الاطلاق اور دینا بعض کے نزدیک علی الاطلاق اور دینا بعض کے نزدیک علی الاطلاق اور بعض کے نزدیک جبکہ وہ سائل گردنوں پر پھاندتا ہونا جائز ہے اوراگراس سے کسی نمازی یا قرآن ووظیفہ پڑھنے والے کادل بٹتا ہوتب بلااختلاف نا جائز ہے۔ (۲)

#### /2/ ذيقعده ٣٣٢م إه( تتمهُ ثاني ، ص•١٩)

(1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في إنشاد الشعر، مكتبه زكريا ديوبند ٤٣٣/٢-٤٣٤، كراچي ٩/١-٦٦٠-

(۱)شق صفوف نه ہو۔ (۲) مروربین یدی المصلی نه ہو۔ (۳) تشویش علی المصلی نه ہو۔ (۴) حاجت ضروریہ ہوتو درست ہے ملاحظہ ہوسوال نمبر۲۰۲۱ رفتاوی قاسمیہ ۲۱۸/۸۲۸ رفتوی نمبر :۸۲۰۳ رمیں ایک مخضر مدلل فتوی موجود ہے وہاں سے دیکھ لیاجائے۔

ويكره التخطي للسؤال بكل حال قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافًا بل لأمر لا بد منه، فلا بأس بالسؤال والإعطاء. (شامي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سؤال المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣، كراچي ١٦٤/٢)

سوال (۱۵۸۰): قدیم ۱/۱۱۷-مسجد میں بعداختام وعظ شیرین تقسیم کرتے ہیں اور کھاتے

ہیں یہ شرعاً درست ہے کہ ہیں؟

**الجواب**: في الدرالمختار مع رد المحتار: وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب ص: ١٩٢١، ج: ١. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی بھی عادت کرنامسجد میں نہ چا ہیے اوراس کے بل کے سوال کے جواب کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرا کثر حاضرین کھانے میں مشغول ہو جاویں تب بھی ممنوع ہے۔

۲۷/ ذیقعد و ۳۲ ہے • تنمهٔ ثانیہ ص ۹۱)

# مسجد میں سونے کا حکم

سے ال (۱۵۸۱): قدیم ۱۱/۲۷ وه دنیادارجس کے گھر بارموجود ہے اُن کومسجد میں کسی وقت سونا جائز ہے کہ نہیں؟

الجواب: اس سے سابق سوال کے جواب کی روایت سے اس کا حکم بھی معلوم ہوا کہ بجز معتلف یا پر دلیمی کے دوسروں کو مسجد میں سونا جائز نہیں۔(۲) ۲۷/ ذیقعدہ ۱۳۳۲ھ

→ النهر الفائق، كتاب الصلاة، قبيل باب صلاة العيدين، مكتبه زكريا ديو بند ٢٩٥/١.
 بزازية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث والعشرون، مكتبه زكريا ديو بند ١/١٥، وعلى هامش الهندية قديم ٢/١٤.

(۱) الـدر الـمـختـار م الشـامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مكتبه زكريا ديو بند٢/٣٥، كراچي ٢/١١٦ ـ

ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوى الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلي ثم يفعل ماشاء. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/١٣، حديد ٥/٣٧)

(٢) عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون →

### مسجد کے لئے شامیانہ کرایہ پر لینے کا حکم

سوال (۱۵۸۲): قدیم ۱/۱۱۷ – جامع مسجد میں تین شامیا نے ہیں جو بعد کامیا بی مقدمہ بنوائے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں چونکہ مصلیان کی کثرت ہوتی ہے اور وہ سہ شامیا نے کافی نہیں ہوتے اور دھوپ کی شدت ہوتی ہے؛ اس لئے دویا تین اور آخری جمعہ کوچار شامیا نے کرایہ پر منگائے جاتے ہیں معمولی کرایہ فی شامیا نہ کہ ہے مگر اس موقع پر بہت زیادہ کرایہ لیتے ہیں فی شامیا نہ ایک روپیہ یا دور و پیہ یا دور و پیہ ایدور و پیہ کار ایس موقع پر بہت زیادہ کرایہ لیتے ہیں فی شامیا نہ ایک روپیہ یا دور و پیہ یا دور و پیہ کار میں شامل ہوکر جائز ہے یا نہیں؟ درصورت خلاف ہر دوسوال بیحد شور وغل ہر یا ہوتا ہے اور متولیان کی نہیت کچھ گفت و شنیدا ور الزام لگائے جاتے ہیں۔ بینوا ما ھوتی تو جر واعند اللہ المجواب: یہ ضرورت اغراض مسجد سے ہے اس لئے جائز ہے۔ (۱)

، ۳۰۰۰ ۲۱/شعبان ۲۲<u>سچ</u> (تتمهٔ ۵ م ۳۰۳)

→ في مسجده، فضربنا بعسيب كان في يده، وقال: قوموا لا ترقدوا في المسجد. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب الوضوء في المسجد، دارالكتب العلمية بيروت ١٨/١، رقم: ١٦٥٧)

ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوى الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلي ثم يفعل ماشاء ..... ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب والأحسن أن يتورع فلا ينام. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥/٣٢١، حديده/٣٧١)

والنوم فيه لغير المعتكف مكروه وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه والأولى أن ينوى الاعتكاف ليخرج من الخلاف. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ٦١٢) ويكره الإعطاء مطلقًا ..... وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٣٤، كراچي ١/٦٦١)

(۱) والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى →

### مسجد میں پنکھالگانا

الجواب : مسجد حقیقت میں ایک در بارشا بہشاہی خدا وندی ہے اوراً س میں نماز پڑھنی حاضری در بار شاہی ہے جیسے در باروں میں حاضر ہوکر بادشاہ کو آ داب و مجرا بجالاتے ہیں اور آکر اظہار بندگی و پرستندگی کرتے ہیں اس طرح مسجد میں حاضر ہونے سے یہی مقصود ہے کہ خدا وند عالم کے روبر و دست بستہ کھڑے ہوکرا پی عبود بت کا اظہار کریں حقیقت نماز کی یہی ہے اور اسی وجہ سے اس میں خشوع وخضوع پر نظر ہے جس قدر خشوع وخضوع جالائے گا اُتنی ہی اُس کی بندگی پیند آئے گی جب بیمعلوم ہو چکا کہ مسجد ایک در بار ہے اورا س کے حاضرین در باری ہیں تواب سمجھنا چا ہے کہ در بارکی رونق وعلوکوکوئی مکر وہ وغیر ستحسن نہیں سمجھتا اور نہ در باریوں کی زیب وزینت کوکوئی ندموم وقتیج جانے مگر جو در باری صورت تکبر کی جو کہ منافی علت عائی حاضری در بار یعنی بندگی کی ہے بناکر آ ویں۔ نیز بادشاہ نیز اہل عقل کوزشت و منکر معلوم ہوگا۔ اسی طرح جب مسجد در بار خداوندی ٹھہر ااور حاضرین درباری قرار دیئے گئے تو مسجد اور اہل مسجد کی رونق وزینت کوتو عقل وقل جائز رکھتی ہے۔ خداوندی ٹھہر ااور حاضرین درباری قرار دیئے گئے تو مسجد اور اہل مسجد کی رونق وزینت کوتو عقل وقل جائز رکھتی ہے۔

→قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح. (شامي، كتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، مكتبه زكريا ديو بند ٢٠٠٦، كراچي ٣٦٧/٤)
البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديو بند ٥٦٥٥، كوئته٥/٣١٦.

هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٦٨/٢، حديد ٣٥٦/٢.

وللمتولي أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه و نحو ذلك بأجر مثله. (هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢ / ٢٦، ٤، حديد ٢ / ٢١) شيراحرقاتي عفاالله عنه

قال الله تعالىٰ: فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللهُ أَنُ تُرُفَعَ (\*)الآية(١). وقال تعالىٰ خُذُوا زِيُنَتَكُمُ عِنُدَ كُلّ مَسُجدٍ (\*\*)الاية. (٢)

البقة حاضراً ن در بارا گرصورت فخر و تکبر کی بنا کر حاضر ہوں بیٹک موا خذ و معاتب ہوں گے۔ پس اب در یکھنا چاہیے کہ کونی چیز فخر و کبر کی ہے وہ فہتے ہوگی اور کونی چیز فخر و کبر کی ہے وہ فہتے ہوگی پس شامیانہ و قنادیل و فروش وغیر ہا کہ مقصودان سے زینت مسجد ہے برکل ہوں گے اور مسجد میں پکھالگانا کہ برا مقصوداس سے تر ورح مصلیان ہے بے موقع ہوگا کہ خود تو شاہنشاہ مطلق کے روبر و دست بستہ کھڑے ہیں برا مقصوداس سے تر ورح مصلیان ہے بے موقع ہوگا کہ خود تو شاہنشاہ مطلق کے روبر و دست بستہ کھڑے ہیں اور خادم پکھا کر رہا ہے کیسی نازیباصورت ہوگی (۳) اُدھر تو ارشاد ہے: قُورُ مُو اُللّهِ قَانِتِینَ . الآیة (۷) اور بیصورت قنوت و تواضع سے کس قدر درجہ دُور ہے ، ع: ہمین تفاوت رہ از کجاست تا بجا ۔ اگر کوئی ادنیٰ حاکم کے در بار میں جائے کیسے ہی زیب وزینت کرے اور عمرہ کپڑے پہنے ہووہ ناخوش نہ ہوگا اور جو ایک خادم ساتھ پکھا کرتا جائے بیک مورد عتا ہے اگم ہوگا پھر کیا خدا و ند جل شانہ کا اتنا بھی لحاظ و خیال نہیں صدق تعالمیٰ و مَافَدَرُ و اللّه حَقَّ قَدْرِ ہ الآیة . پھریہ کہ اُس وقت کون کھنچ گا؟ اگر کسی مسلمان سے کچوایا تو اُس کی نمازنہ پڑھنے پر راضی ہوئے اور اُس کوترک جماعت کا امرکیا اور جوکسی کا فرسے کھوایا تو بلاوجہ کا فرکوم ہور (\*\*\*\*) میں داخل کرنا کیا ضرور ہے (\*\*\*\*\*) اور اگر نماز میں پکھانہ بھی کیا کی خوایا تو بلاوجہ کا فرکوم ہور (\*\*\*\*\*) میں داخل کرنا کیا ضرور ہے (\*\*\*\*\*) اور اگر نماز میں پکھانہ بھی کیا

- (\*)استدلال بعموم اللقطين ١٦منه
- (\*\*)كما لمس الحاجة إليه غالبًا ١٢منه
- ( \* \* \* ) كما تمس الحاجة إليه غالبا ١٢ منه
- (\*\*\*\*) بلکہ فتوی جُمع برکات میں لکھا ہے کہ اگر دوسر اقتص نمازی کو پنکھا جھیلے اور یہ نمازی اس سے راضی ہوتو نماز فاسد ہوجاوے گی عبارت اس کی ہیہے: فی الجامع لو روح غیر المصلی مصلیا ورضی بروحه
  - (١) سورة البقرة: آيت: ٣٦-
  - (٢) سورة الأعراف آيت: ١٣ـ
- (۳) یہاں بجلی کے پنگھامراد نہیں جوآج کل ضرورت مسجد میں شار کیا جاتا ہے؛ بلکہ یہاں وہ پنگھامراد ہے جو پرانے زمانے میں ہاتھ کا پنگھا ہوتا تھا اور مجمع کو ہوا پہو نچانے کے لئے بڑے بڑے بڑے بنگھے ہوتے تھے، جورسیوں سے کھنچے جاتے تھے، وہی پنگھا یہاں مراد ہے جس کو مسجد میں لگانے پر نکیر کی جارہی ہے۔ اور آگے سوال نمبر: ۱۵۸۴ میں بجلی کے پنگھا کی اجازت پر فتوی جاری فرمایا ہے۔ وہاں ملاحظ فرمائے۔
  - (٤) سورة البقرة آيت:٢٣٨\_

اورخارج نماز کیا تو کیا ہوااوّل تولگاتے اس واسط ہیں خارج نماز کے دسی میکھے سے بھی ضرورت دفع ہو گئی ہے پھرا تنا تکلف کرنا سوائے وقت نماز کے اور کس وقت کے لئے ہے دوسرے پھر بھی اس میں صورت فخر وَ کبر کی ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگوں نے مساجد میں سب کچھ تکلف کئے مگریہ بھی نہیں سوجھی کیا وہ لوگ کرنہ سکتے تھے گریہی ہے کہاس کی صورت ہی نہایت مکروہ ہے مساجد کیا دیوان خانے ہوجائیں گے رہے اور تکلفات مثل شامیانہ وقنادیل وفروش کومحض زینت مکان کے لئے ہیں یہ چنداں فتیج نہیں اگر چہ زائداز حاجت یہ بھی فضول بين اوراس قدرتزين وابهيات إرسول التوافية فرمات بين: ما أمرت بتشييد المساجد.

اورحضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: (\*)

لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصاري. (١)

ابوداؤدتو فی الواقع جس قدر تکلفات مساجد میں بڑھ گئے ہیں جوزا کدحاجت سے ہیں سب فضول ہیں، مگر چونکہ اصل سب کی محتاج الیہ ہے اگر چہ لوگوں نے اُس پر زیاد تیاں کر لی ہیں اس وجہ سے کسی درجہ کم بُری ہیں مثلاً شامیانہ کہ حقیقت میں دھوپ سے بینے کے لئے مثل حیوت کے ہے اصل میں ایسی چیز مختاج الیہ ہے،مگراُس پریہ نکلفات کہ کپڑ ااس کارنگین ومنقش دبیش قیت ومکلّف ہویہ فضول ہے۔

← تـفسـد صـلوة عند مشايخنا وهو الأحوط؛ لأنه يصير مروحا في الصلاة كذا في خزانة الجلالية. المغ ازرسالهاحكام التراويح يرامنه

اگر چہ بیروایت مرجوع ہے؛ کیکن غایت درجہ کی اس میں قباحت وشناعت ہوگی جوبعض بزرگوں نے اس کومفسد سمجھا۔

(\*) في صحيح البخاري أمر عمرٌ ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وأياك أن تحمر أوتصغر فتفتن الناس، قال: أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. جلد:۱،ص:۶۴-۱۲منه

وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الزمان الآتي مساجدهم عامرة وهي خراب٢١١ وقال الشامي: في أقسام البدعة ناقلاعن الشرح الجامع الصغير للمندي عن تهـذيـب النووي وقال مثله في الطريقة المحمدية للبركلي ومكروهة كرخرفة المساجد. جلد: ۱، ص: ۲۷۲ ـ۲۱منه

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ←

فرش ہےاصل میں اس کی احتیاج ہے تا کہ کپڑے اور بدن خاک مٹی سے بچیں مگراُس میں بیافراط کہ بیش بہاشطر نجیاں اور قالین اُس پراقسام اقسام بیل بوٹے بیلغو۔ قندیل ہےاصل میں اس کی حاجت ہے تاریکی میں مسجد میں روشنی ضرور ہے مسجد کی دیواریں تیل سے بچانے کے لئے اور نیز چراغ کو ہوا سے بچانے کے لئے اگر چراغ کسی قندیل میں رکھدیا کچھ حرج نہ تھا مگراُس پر بیزیادتی کہ ضرورت ایک کی و ہان بیسوں لٹک رہی ہیں کہیں چمنی کہیں فا نوس کہیں گلاس کہیں ہا نڈی کہیں جھاڑ کہیں لالٹین پھراُس میں موم اور چربی کی بتیاں حاجت سے زائد۔ بیواہیات دیواریں ہیں یائداری کے لئے چونہ و کچ کافی ہیں پھراُس میں یہ تکلف کہ بیل ہوٹے رنگ برنگ سرخ وزرد پیسب فضول ہےاس لئے متولی کوفضولیات کا وقف سے بنانا جائز نہیں اگر بناوے گاضان آوے گا۔

اما المتولى فيفعل من مال الوقف مايرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى ا النقش حتىٰ لو فعل يضمن. والله اعلم بالصواب هدايه جلد اوّل ، ص ٢٣٠ ا . (١)

پس پیسب تکلفات فضول اور وا ہیات ہیں اور ترک ان کا ضروری ہے مگر چونکہ اصل ان سب اشیاء کی محتاج الیہ ہے اس لئے ان میں چندال قباحت نہیں بخلاف بیکھے کے کہ اصل میں اُس کی کوئی حاجت شدید نہیں ہواسب جگہ آتی ہے مگر پھر بھی جس قدرتھوڑی بہت حاجت ہے اُس کے لئے دسی پنکھا کافی ہے۔ اب اس پر قناعت نہ کرنا اور گر جا گھر کی طرح پنکھا با ندھنا مسجد کی صورت اور اپنی سیرت خراب کرنا ہے۔ پھرشایدا پنے خادموں کو ساتھ لا کرنماز میں پانؤں دبوانے لگیں کہ بیبھی ایک قتم کی راحت ہے (\*)۔ گرجس شخص کوذراعقل ہے بہرہ ہووہ اس بات کو بیشک فٹیج سستجن سمجھے گابندگی کرنے آیا ہے یابندگی کرانے حضرت مولا نامحد الحق محدث رحمة الله عليه جب مسجد مين تشريف لاتے تھے جونة اپنے ہاتھ سے أشماتے اور کسی کو نہ دیتے تھے۔خیراس قدراحتیاط ہم نا کاروں سے نہیں ہوسکتی مگر جتنی بےاحتیاطی ہو چکی چاہئے تو اُس کی بھی درستی کریں جو یہ بھی نہ ہو سکے تواورنٹی تو نہ تر اشیں نقل مشہور ہے گز شتہ راصلوات آئندہ رااحتیاط۔

#### (\*) یا مند تکیه لگنے لگین یامیز کرسی بچھے لگیں کہ اس میں بھی آسائش ہے۔ ۱۲ منه فلی عنه

<sup>←</sup> قال ابن عباس: لتزخر فنها كما زخرفت اليهود والنصارى. (سنن أبوداؤد، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد، النسخة الهندية ١/٤، دارالسلام رقم: ٤٤٨)

<sup>(</sup>١) هداية، كتاب الصلاة، قبيل باب صلاة الوتر، مكتبه اشرفية ديوبند ١٤٤/١ ١٠

هذا مايحكم (\*)به العقل الصحيح و مضمار البحث و الاستدلال فسيح. فقط والله اعلم وعلمه اتم و احكم.

۱۲/زی قعدو ۱۲۰ هـ (امداد ثانی بس۱۲۱)

# مسجد میں بحل کا پنکھااوراس کی روشنی کاحکم

سے ال (۱۵۸۴): قدیم۱/۱۵۷- یہاں بجلی کا انجن منگایا گیا ہے جس سے روشنی اور پیکھے کا کام لیا جائے گا اگر مسجد میں اس کی روشنی کی جاوے یا اس کا پیکھالگایا جاوے جوخود بخو دیچلے گا اور کسی قسم کا شوریا بد بونہ ہوگی تو جائز ہے یانہیں؟

الجواب:جائزے۔(۱)

ے/رجبِا<del>سما</del>رھ(حوادثاول وثانی، ص۱۰۲)

# مسجد کے کنویں سے عوام کورو کئے کا حکم

سوال (۱۵۸۵): قدیم ۱۵/۲۵-مبید کا کنوال متولی مبید برغم خوداحتیاط وطہارت کے لئے سفید پوش نمازیوں کے سقاء وشرب و وضو شسل کے لئے مخصوص کرتا ہے کہتا ہے کہ عام اہل محلّہ کے گھروں پر ایجانے کے لئے بھی نہیں ہے عوام کے ظروف جو بھرنے کولاتے ہیں چھوڑ دیئے جاتے ہیں؟

**الجواب**:منع کرنا تو تنظیف قطهیرمسجد کے لئے جائز ہے۔(۲) جبکہ قریب دوسرا کنواں ایسا ہو

(\*)ان سب کا حاصل لزوم مفاسد لغیر ہ ہے، پس اگر بعض اکابر سے اس کی اجازت منقول ہواس کا حاصل اباحت فی نفسہ ہے فلا تعارض۔ ۱۲ منہ

(۱) عن على انه قال: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا. (سنن ترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا، النسخة الهندية ٣/٢، دار السلام رقم: ١٨٠٨)

بجلی کے پیکھے وغیرہ کے بارے میں حضرات فقہاء کے زمانہ میں تصور بھی نہیں تھا؛ اس لئے اس بارے میں جزئیہ مشکل سے ل سکتا ہے۔ شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ

(٢) إن تنزيه المسجد من القذر واجب. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد،

مكتبه اشرفية ديو بند ص:٢١٢) →

جس سے عوام کی رفع احتیاج ہو سکے لیکن گھڑے پھوڑ دیناظلم اور حرام ہے (۱) اسی طرح اگر دوسرا کوئی کنواں نہ ہوتب بھی منع کرنا حرام ہے۔(۲) واللہ اعلم

۰۰/ربیج الاول<u>۳۲۵ ا</u>ھ(امداد ثانی، ۱۸۲)

## مسجدمين جإرزانو ببيضخ كاحكم

سے ال (۱۵۸۲): قدیم۱/۵۱۷- زید کہتا ہے کہ سجد میں چارزانو بیٹھنا سخت ہے ادبی ہے اور سخت بے ادبی ہونے کی وجہ سے ناجا ئز حتی الا مکان دوزانو بیٹھے اور مجبوری سے چارزانو بیٹھنے کی اجازت ہو کتی ہے اور جو شخص چارزانو بیٹھتا ہے خواہ خالی بیٹھے یا کچھ قرآن مجیدیا وظیفہ پڑھنے کے لئے بیٹھے تواس سے ناراض ہوتا ہےاوراُس کوملامت کرتا ہے علیٰ ہذاالقیاس اس طرح بیٹھنے کو پنچت گستاخی سمجھتا ہے کہ آ دمی

→ ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقا ..... والوضوء لأن ماء ٥ مستقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في رفع الصوت بالذكر، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤٣٤، كراچي ٢/٠٦٦)

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وما له ودمه. (ترمذي شريف، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، النسخة الهندية ٢/٤، دارالسلام رقم:۱۹۲۷)

(٢) عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يمنع نقع البئر قال يزيد يعنى فضل الماء. (مسند أحمد بيروت ١٣٩/١، بيت الأفكار رقم: ٢٥٦٠)

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمنع نقع البئر وهو فضل مائها الذي يخرج منها، فللناس أن يشربوا منها ويسقوا منها دوابهم؛ ولكن إذا كان في أرض مملوكة فلصاحبها أن يمنع من الدخول في ملكه؛ لأن في الدخول في ملكه إضرار به من غير ضورة وله أن يدفع النضرر عن نفسه، وإن اضطروا إليه بأن لم يجدوا ماء غيره وخافوا الهلاك، فإنه يجبر على أن يأذن لهم في الدخول في ملكه أو يخرج الماء لهم. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٤/٥/٣٥-٣٧٦) شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه

بعدنمازاینے داہنے یا وَں کو کھڑا کرلے اور یا وَں کو جو قعدہ میں بچھا تھا بچھار کھے علیٰ ہذاالقیاس اس طرح بیٹھنے کو بھی ناجائز بتا تا ہے کہ آ دمی اپنے سُر بن اور دونوں قدموں پر بیٹھے اور دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لےخلاصہ پیر ہے کہ زید دوزانو بیٹھنے کے سوامسجد میں ہرنشست کو بے اد بی کے سبب نا جائز بتا تا ہے بلکہ مسجد کے باہر بھی قرآن یا وظیفہ پڑھنے کے وقت دوزا نو بیٹھنے کے سوا ہرنشست کو جناب باری جل حلالہ میں بےاد بی و گستاخی سمجھتا ہےاور کہتا ہے کہ حضرت سفیان ثورگ ً مسجد میں ایک بارا پنے سُرین اور دونوں قدموں پر بیٹھے تھے کہ جناب باری جل جلالہ کی طرف سے عمّاب ہوا اورغیب سے آ واز آئی کہ اُو تور (بیل) یہ کیا ہے ادبی و گستاخی ہے اُسی دن سے حضرت سفیان تُوریؒ کے نام کے ساتھ تُو ری کا لفظ اضا فہ ہو گیا۔عمرو کا خیال ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ بعد نما زصبح چارزانو ہی بیٹھے ہوئے ذکرالہی میں مشغول رہتے تھے جب آ فتاب بلند ہوتا تو دورکعت یا چاررکعت نمازاشراق ادافر ماتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چارزا نو بیٹھنا بھی مسنون ہے نہ بےاد بی و گستاخی ؛ کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ اللہ جل شانہ کا ادب اور خوف کسی کے دل میں نہیں ہوسکتا جب آپ نے بیٹ ست اختیار فر مائی توصاف ظاہر ہےا حادیث میں آیا ہے؛ البتہ نماز میں بلا عذراس طرح بیٹھنا ضرورخلا ف ِادب ہے خارج نما زبعض اوقات اس طرح بیٹھنامسنون ہے۔علیٰ ہزالقیاس بعدنماز داہنا یا وَں کھڑا کرلینا بھی بعض اکابر سے ثابت ہے جو کم از کم جائز ضرور ہے اور کسی طرح قابل ملامت نہیں رہا حضرت سفیان تُوریؓ کا قصہوہ بے بنیاد ہے سندھیجے سے ثابت نہیں کتب تصوف سے معلوم ہوتا ہے جارزا نو بیٹھنا خلافِ ادب نہیں بلکہ ادب کے موافق ہے؛ کیونکہ شبیح دواز دہ کے وقت اوّل چارزانوہی بیٹھتے ہیں اوررگِ کیاس کو د با کرضر بیں لگاتے ہیں اگریہ نشست اللہ تعالیٰ کومبغوض و ناپیند ہوتی تو اہل تصوف جو کہ کمال ادب جناب باری جل جلالہ کا ہروفت ملحوظ رکھتے ہیں بھی اس کوا ختیار نہ فر ماتے۔ پھرلطف پیہ کہاوّل ہی میں اختیار فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہ آرام لینے کی غرض سے آخر میں حیارزانو بیٹھتے ہوں ، اس کے علاوہ قراءا کثر حیارزانو ہی بیٹھنا پیند فرماتے ہیں کیونکہ حیارزانو بیٹھنے میں سینہ سے آواز بہ آ سانی نگلتی ہےاور قر آن پڑھنے میں تکلف نہیں کرنا پڑتا ، زید وعمر و کے خیالات ظاہر کرنے کے بعدیہ بات دریا فت طلب ہے کہ جو بات صحیح اور موافق حدیث وفقہ وتصوف ہواُس سے اطلاع فر مایئے تا کہ اُس کےموافق اعتقاد وعمل رکھا جائے؟

#### **الجواب**: عمر وكاقول صحيح بـ حديث توسائل نے لكھدى بـ - (۱)

قاضى خان ميں ہے: و هو كالتربع في الجلوس والاتكاء. قالوا: إن كان ذلك علىٰ و جه التجبر يكره، وإن كان لحاجة ضرورية لايكره. (٢) اه قلت: ومن الحاجة طلب الراحة.

اور حضرت سفیان توری رحمة الله کا قصه محض کسی کا تراشیده خلاف نقل وخلاف ِلغت ہے۔

فی القاموس. و ثور أبو قبیلة من مضر منهمسفیان بن سعید (۳)اورخلاف نحوبھی کیونکہ توری پرالف لام آتا ہے الثوری اگر توری کے وہ معنی ہوتے جو زید نے دعویٰ کیا ہے تو اس ترکیب میں اضافہ معنوبیہ وتے ہوئے الف ولام کا داخل ہونا اُس پرکس طرح جائز ہوتا۔

۱۸/رہیج الاوّل ۲۱ اور امداد ثانی، ص۱۸۷)

### نابالغ كى زمين مسجد ميں شامل كرنے كا حكم

سوال (۱۵۸۷): قدیم ۱/ ۱۵۷- جس زمین کومبجد میں شامل کرنا چاہتا ہوں اُس کے متعلق بیم وض ہے کہ جوصورت شرعاً درست ہوو ساکیا جاوے لینی مسجد کے بچھم جانب ۴ بسوہ زمین افتادہ ہم ہی لوگوں کی ہے جس میں سے تقریباً ایک بسوہ زمین مسجد میں شامل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے سب شرکاء راضی ہیں صرف بیتیم نابالغ کی وجہ سے گڑ ہڑی ہے جوصورت شرعاً تجویز کی جاوے و سیاا تظام کیا جاوے مفتی ...صاحب نے تو لکھا ہے کہ مبادلہ نہیں ہوسکتا ؛ کیونکہ بھائی ایسا ولی نہیں جواس قسم کا تصرف کر سکے

(۱) عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. (أبواداؤ د شريف، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس متربعا، النسخة الهندية ٢٦٦/٢، دارالسلام رقم: ٤٨٥٠)

(٢) قاضى خال ميں اس كے ہم معنى الفاظ ملے ہيں ملاحظ فرما يے:

ويكره التربع لا من عذر بأن يفعل على وجه التكبر وإن تربع في التطوع لا على وجه التكبر جاز. (قاضي خان، حديد ١/٨/١، قديم على هامش الهندية كوئته ١/٨/١)

(٣) القاموس المحيط: حرف الثناء، دار الحديث القاهرة ص:٢٢٧ـ

القاموس المحيط، باب الراء، فصل في الثاء، دار إحياء التراث العربي بيروت ص:٣٣٧. شبيراحدقاسي عفااللدعنه اس لئے سخت دقت پیش آرہی ہے۔میرا خاص حصه اس زمین میں ۲ کاسہم ۲۸سہم ہے باقی شرکاء زمین ك دين پر راضى بيل كوئى تر د زنهيس جواب جلد مرحمت فر مايا جاوے كيونك سب امور طے مو كئے بيل؟ الجواب :اس كوتصريحا لكھے كواگر بجونابالغ كے دوسرے سب شركاء أس زمين مكت بالمسجد سے اپنا حصة تقسيم كركے لے ليں توجو حصه نابالغ كانچ جاوے وہ أس سے منقطع ہوسكتا ہے يانہيں؟ (١) رجب السياه (تتمهٔ خامسه، ۱۹۰۳)

### متولی کامسجد کےسامان کو بیجنا

سے ال (۱۵۸۸): قدیم ۲/ کا ک-متولی مسجد کی کوئی شی کسی وجہ سے فروخت کر سکتا ہے و

**الجواب**: یڈی جس کو بیچنا چاہتے ہیں اگر فرش وجاءنماز وغیرہ ہے یعنی ایسی چیز ہے جومسجد کی عمارت میں متصل نہیں اور منقول ہے تو اُس کا تھم ہیہے کہ جس نے بیثنی مسجد میں دی ہے وہ اُس کو بیج سکتا ہے اگروہ نه ہواً س کا وارث (۲) اور جب وہ بھی نہ ہوتو با جازت قاضی اسلام یا با تفاق اکثر اہلِ اسلام بیع جائز ہے (۳)

(۱) اس میں حضرت نے کوئی فیصلہ کن حکم تحریز ہیں فرمایا ؛ بلکہ سائل سے سوال فرمایا ہے کہ نابالغ کا حصہ الگ ہوسکتا ہے یانہیں؟ اس لئے اس کو یونہی چھوڑ دیا۔ شبیراحمد قاسمی عفااللہ عنہ

(٢) رجـل بسـط مـن مـاله حصيرا للمسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه، فإنه ذلك يكون له إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا،وإن بلي ذلك كان له أن يبيع ويشتري بثمنه حصيرًا آخر، وكذا لو اشترى حشيشا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه كان ذلك له، إن كان حيّا ولورثته إن كان ميتا وعند أبي يوسف يباع ذلك يصرف ثمنه إلى حوائج المسجد، فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر. والفتوى على قول محمد. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٢/٥، كوئته ٥/٥٢)

حانية على هامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا أو خانا الخ مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٩٣/٣، جديد ٢٠٤/٣.

 (٣) ولو أن أهل المسجد باعوا حشيش المسجد أو جنازة أو نعشا صار خلقا ومن فعل ذلك غائب اختلفوا فيه قال بعضهم: يجوز والأولى أن يكون بإذن القاضي، ← اورا گروہ شئے ایس ہے جومسجد کے اندر بطور جز و کے لگ چکی تھی پھرجُد ا ہوگئی جیسے کڑی تختہ وغیرہ یا اینٹیں بعدا نہدام کے تو قاضی یعنی حاکم اسلام کی اجازت سے۔اوراگروہ نہ ہوتوا کثر اہلِ اسلام کے اتفاق سے اُس کی بیچ جائز ہے(۱)اوراگروہ شئے ازقتم جائدادغیرمنقول ہے جومسجد کے لئے وقف ہےتو اُس کا بیچنا کسی طرح جائز نہیں۔(۲)

في العالمكيرية من كتاب الوقف: ذكر أبو الليث في نواز له حصير المسجد إذا صارت خلقا واستغنى أهل المسجد عنها وقد طرحها إنسان إن كان الطارح حيا فهوله وإن كان ميتا ولم يدع وارثا أرجو أن لابأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير أوينتفعوا به في شراء حصير الخرللمسجد. والمختار انه لايجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير أمر القاضي. كذا في المحيط السرخسي وفي المنتقى: بوارى المسجد إذا خلقت فصارت لاينتفع بها فأراد الذي بسطها أن يأخذها ويتصدق بها بعدما خلقت لم يكن لهم ذلك إذاكانت لها قيمة

 → وقال بعضهم: لا يجوز إلا بإذن القاضي وهو الصحيح. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٢٤، كو ئله٥/٥٥)

حانية عملي هامش الهندية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدًا أو خانا، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٣/٣٩، حديد ٢٠٥/٢.

(١) وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها ..... وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفًا للبدل إلى مصرف المبدل. (هداية، كتاب الوقف، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٢٦٢)

وصرف الحاكم أو المتولي نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفطه ليحتاج إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج. (الدر المختار، كتـاب الـوقف، مطلب في الوقف إذا حرب ولم يمكن عمارته، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٣٧٥، کراچی ٤/٣٧٧)

(٢) وإذا خربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضًا منها ليرم الباقي بثمن ما باع ليس له ذلك. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل السابع تصرف القيم في الأوقاف، مكتبه زكريا ديو بند ٦٦/٨، رقم: ١١٢٢١) وإن لم يكن لها قيمة لابأس بذالك كذا في الذخيرة (١) وأيضاً فيها أهل المسجد لو باعوا غلة المسجد أو نقص المسجد بغير إذن القاضي الأصح انه لا يجوز كذا في السراجية. وأيضاً فيها وفي الفتاوى النسفية: سئل عن أهل المحلة باعوا وقف المسجد لأجل عمارة المسجد قال: لا يجوز بأمر القاضي وغيره كذا في الذخيرة. (٢) اه. قلت: قد سمعت استاذى أن عامة أهل الإسلام بمنزلة القاضي. قلت لأن ولايته مستفاد منهم فكأنه هم وكأنهم هو. فقط والله اعلم (امداد ثاني ، ص ٩٠)

### مسجد میں گھنٹہر کھنے کا جواز

سوال (۱۵۸۹): قدیم ۱۸/۲۷- مساجد میں گھنٹہ دار گھڑی لگا نا جیساعموماً رواح ہوتا جاتا ہے بوجہ عدم نقل از سلف و فی الجملہ مشابہت آواز جرس کچھ کروہ تو نہیں؟

الجواب : خلاف اولی کہنے کی تو گنجائش ہے؛ کیکن ناجا ئزنہیں کہہ سکتے ؛ کیونکہ بیدہ جرس ممنوع نہیں ؛ بلکہ آلہ مفیدہ معرفت وقت کا ہے فقہاء نے خود طبل سحر کی اجازت کھی ہے (۳) اور مسجد میں ہونا؛ اس لئے مصلحت ہے کہ وہاں معرفتِ اوقاتِ نماز کی زیادہ حاجت ہے۔

#### ۲۲/شوال ۲۳۱ه ه (تتمهٔ اول، ۱۴۳)

(۱) هـنـدية، كتـاب الـوقف، البـاب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول فيما يصيربه مسجدًا، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥٨/٢ ، جديد ٢/١١٢ عـ

(٢) هندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٣/٢، حديد ٤١٤/٢ على المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٣/٢، حديد ٢١٤/٢ على

(٣) قال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة لعينها؛ بل لقصد اللهو منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية؟ والأمور بمقاصدها. وقال الحصكفي: ومن ذلك أي الحرام ضرب النوبة للتفاخر، فلو للتنبيه فلا بأس به، ونقل ابن عابدين عن الملتقي أنه ينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة، ثم قال: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٩/٣٨) →

سوال (۱۵۹۰): قدیم ۱۹/ ۱۹- کیا فرماتے ہیں علائے دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مسجد کے اندرالیں گھڑی رکھنا جوآ واز زور سے آدھ گھٹے کے بعد دیتی ہے اور ہر وقت تھوڑی تھوڑی آواز بدلی وغیرہ کے دنوں میں وقت نماز کے پہچانے کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اورا گر گھڑی فہ کور مسجد سے خارج ہو گمر آ واز مسجد کے اندر جاتی ہوتو اس صورت میں بھی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اوران دونوں صورتوں کی آواز سے نماز میں کرا ہت ہوگی یا نہیں؟

البواب: مسجد کے اندر گھنٹہ دار گھڑی بغرض اعلام وقت کے جائز ہے اور چونکہ بعض لوگ بینائی کم رکھتے ہیں بعضے نمبرنہیں پہنچانتے اور بعض دفعہ روشنی کم ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہوتی ہے آ واز دار گھڑی کی تواس مصلحت سے بیجرس ممنوع سے مشتیٰ ہے (۱) جبیبا کہ عالمگیر بیمیں بعض فروع اس قتم کی کاتھی ہیں (۲)

→ الدر المختار مع الشامي، كتاب الحظر و الإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا
 ديوبند ٩/٤٠٥-٥٠٥ كراچي ٦/٠٥٠-

(۱) قال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة لعينها؛ بل لقصد اللهو منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية؟ والأمور بمقاصدها. وقال الحصكفي: ومن ذلك أي الحرام ضرب النوبة للتفاخر، فلو للتنبيه فلا بأس به، ونقل ابن عابدين عن الملتقي أنه ينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة، ثم قال: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٩/٣٨)

الدر المختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا ديو بند ٥٠٤/٩ ، ٥٠٥، كراچي ٥٠١٦-

(۲) قال محمد في السير فأما ماكان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به. قال: وفي الجرس: منفعة جمة منها إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت الجرس، ومنها أن صوت الجرس يبعد هو أم الليل عن القافلة كالذئب وغيره، ومنها أن صوت الجرس يريد في نشاط الدواب فهو نظير الحداء. (هندية، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء واللهو الخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/٤٥٣، زكريا حديد ٥/٤٠)

اور حدیث میں تصفیق کی اجازت عین صلوۃ میں مصلحت صلوۃ کے لئے دلیل بیّن ہے(۱) مشروعیت صوت جسيس متقارعين لمصلحة الاعلام المتعلق بالصلواة كى

٣/شعبان ١٣٣١ه(حوادث اوّل وثاني، ١٠٩٠)

# مسجد كى محراب وغيره مين آيات لكھنے كاحكم

سوال (۱۵۹۱): قديم ۱۹/۲۷- مساجد مين سنگ مرمر برآيات قرآني كنده كراكراگاني كاكيا تھم ہے اگر جائز ہے تواجھا ہے یانہیں؟

**البواب** : فقہاء نے مکروہ لکھاہے بوجہا حمّال بےادبی کے (۲) بلیکن اگر کندہ ہوکر لگ گئے ہوں تواب أس كا أكھاڑنا ہے ادبی ہے۔؛ لہذااس كی حالت پر چھوڑ دیا جاوے۔

2/ جمادي الاولى ال<mark>سسا</mark>ھ (تتمهُ ثاني ، ص٢٦)

(١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. (بخاري شريف، كتاب الصلاة، باب التصديق للنساء، النسخة الهندية ١٦٠/١، رقم: ۱۱۸۹، ف:۲۲۰۳)

مسلم شريف، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجـل وتصفيق المرأة إذا نابهما شئ في الصلاة، النسخة الهندية ١٨٠/١، بيت الأفكار رقم: ٢٢٤.

(٢) وفي النهاية وليس مستحسن كتابة القرآن على المحارب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل باب الوتر والنوافل، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٥٢، كوئته ٣٧/٣)

هندية، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٠٩/١، حديد ١٦٨/١-

ولا ينبغي الكتابة على جدرانه أي خوفا من أن تسقط وتوطأ. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر والنوافل، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣٧، كراچي ٦٦٣/١)

شبيراحمه قاسميءغااللدعنه

# نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں چراغ روشن رکھنے کا حکم

سوال (۱۵۹۲): قدیم ۱۹/۲۷-مغرب وعشاء کے مابین اندرون مسجد چراغ روشن رکھنا اگر چہ نمازیوں کی آمد ورفت نہ ہوکیا ضروری ہے یعنی چراغ جلانا نمازیوں کے آسائش کے لئے ہے یا فی نفسہ مسجد کی کوئی تعظیم ہے کہ ضرورت بلاضرورت روشن ہی ہو؟

الجواب: یہ وقت ایسا ہے کہ کسی کا مسجد میں آجانا تلاوت کے لئے یا نوافل کے لئے بعید نہیں بعضے آبھی جاتے ہیں نیز مسجد کی اس میں حفاظت بھی ہے کہ کوئی جانور وغیرہ آجاوے تو دیکھ کر دفع کر دیا جاوے؛ بلکہ روشنی میں آتے بھی کم ہیں؛ اس لئے بلائکیرایسے وقت میں مساجد میں روشنی رہنا شاکع ومعتاد ہے۔(۱)

#### ۲۹/جمادیالاولیٰ اسساهه(تتمهٔ ۲۶، ۳۳)

(۱) و لابأس به بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء، و لا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع، جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، أو شرط الواقف فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٠٤٠، كوئته٥/٠٥٠)

ويجوز ترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى العشاء لا كل الليل إلا إذا جرت العادة بذلك كمسجد سيدنا عليه الصلاة والسلام. (بزازية على هامش الهندية، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وما يتصل به، مكتبه زكريا قديم ٢٦٩/٦، جديد (٤٤/٣)

وفي الفتاوى الصغرى: المتولى إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد، فإنه يجوز أن يترك سراج المسجد من وقت المغرب إلى وقت العشاء ولا يترك في جميع الليل إلا في موضع جرت العادة كمسجد بيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. (خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه، مكتبه اشرفية ديوبند ٤/٢٤) شميرا مرقائى عفا الله عنه

## کا فر کے مسجد میں داخل ہونے کا حکم

**سوال** (۱۵۹۳): قدیم۱/۲۱۷- کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ قنوج میں جامع مسجد شاہی واقع ہے اس کو تغییر ہوئے ساڑھے یانچ سوسال کا عرصہ گز رااس سے قبل ہندوؤں کا دیول یعنی بت خانہ تھا؛ لہٰذامسجد کی تغمیر کوا تناز مانہ ہوا مگر ہندواب تک اس کوسیتا کی رسوائی سمجھ کردیکھنے آتے ہیں توان کو مسجد کے اندرجس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے مؤذن وغیرہ لا کچ کی وجہ سے جانے کی اجازت دیدیتے ہیں وہ لوگ ننگے پیر ہوتے ہیں اور زانو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اورعور تیں لہنگا پہنے ہوتی ہیں؛ لہذاالیں حالت میں اُن کومسجد کے اندر جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے داخل ہونے کی اجازت ہے یانہیں اور مشرک لوگ نا پاک ہیں اس وجہ سے ہم اُن کومسجد کے اندر داخل ہونے سے منع کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر میں نجاست نہ ہوتو داخل ہونا جائز ہے۔میرا بیسوال ہے کہ جب مشرکوں کے نایاک ہونے کا ثبوت ہے توان کی ظاہرو باطن نجاست میں کیا فرق ہےاورا گرمشرکوں کامسجد میں داخل ہونا جائز ہےاور جوصاحبان مسجد کے اندر مشرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اُن کو کیا تواب ملتا ہے اور میرے نع کرنے سے کیا مجھ کوعذاب حاصل ہوتا ہے اور ہندومسلمانوں کواپنے مندروں اور بت خانوں میں جانے سے منع کرتے ہیں اس خیال سے اگر ہم بھی منع کریں تو کیا مضا نقہ ہے اوران کے پیر ننگے ہونے کی وجہ سے گردوغبار میں آلودہ ہوتے ہیں اگران سے پیردھونے کے واسطے کہا جاو بے تو کیا حرج ہے۔ پیر میلے ہونے کی وجہ سے داخل ہونا نا گوار گزرتاہے۔جواب شافی سے مطلع فرمائے۔

الجواب: في الدرالمختار: أحكام المسجد قبيل باب الوتر والنوافل مانصه وإدخال نجاسة فيه وعليه فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ولا تطيينه بنجس ولاالبول والفصد فيه ولو في إناء ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره. اه وفي رد المحتار: تحت قوله: وإدخال نجاسة فيه عن الفتاوى الهندية لايدخل المسجد من على بدنه نجاسة. اه (۱)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب

في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٢٨/٢٤-٢٩، كراچي ٦/٦٥٦٠٠

اس روایت سے معلوم ہوا کہ شرکول کے ابدان یا بواطن کے نجس وغیر نجس ہونے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جب مسلمان بچول کا جبکہ غالب احوال میں اُن کا بدن نجس ہوتا ہے مسجد میں داخل کرنا حرام ہے(۱) توبالغین کفار جہال علاوہ نجاست غالبہ کے دوسر ہے موانع بھی ادخال مسجد کے مجتمع ہیں اُن کو مسجد میں داخل ہونے کی کیسے اجازت دی جاوے گی اور نجاست کا اُن پر غالب ہونا ظاہر ہے خصوص پا خانہ کے بعد از الہ نجاسة کا اہتمام نہ ہونا اُن کا یقینی ہے اور دوسر ہے موانع میں سے بڑا مانع یہ ہے کہ وہ مندروں میں مسلمانوں کو نہیں جانے دیتے تو غیرت اسلامی ضرور مانع ہونا چا ہیں۔ (۲)

#### •ا/صفر<u>۳۵۳ا</u>هه (النورم ۸ جمادی الاول<u>۳۵۳ا</u>ه)

→ ولا يدخل الذي على بدنه نجاسة المسجد كذا في خزانة المفتين. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد الخ، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥/١٣، زكريا جديده/٣٢١)

(۱) عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدود كم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يكره في المساجد، النسخة الهندية ٤/١ ه، دار السلام رقم: ٧٥٠)

(۲) مسجد میں غیرمسلم کے داخلہ کی ممانعت کی دعلتین حضرت والاتھانویؓ نے تحریر فر مائی ہیں:

چھلس علت : غیرمسلم ظاہری نجاست سے تفاظت کا اہتمام نہیں کرتا ؛ لیکن اگراس کے بدن پر ظاہری نجاست نہیں ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو غیرمسلم کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔

عن الحسن أن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت لهم قبة في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين إلى ركوعهم وسجودهم، فقيل: يا رسول الله! أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم. (مراسيل أبي داؤد ص: ٢، رقم: ١٧)

عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يصلح له في المسجد الحرام لما قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الآية (مراسيل أبي داؤد ص: ٦، رقم: ١٨)

# یجھوفت کے بعدوریان ہوجانے والی جگہ پرمسجد بنانے کا حکم

سوال (۱۵۹۴): قدیم ۲/۱۲ ک- آستانه شهر سے ۸ میل فاصلہ پر ہے اور ہر چہار طرف
ایک ایک میل تک کوآبادی کسی طرح کی نہیں ہے میر بساتھ چند خادم رہتے ہیں نماز باجماعت ہوتی
ہے آستانہ میں ایک جگہ نماز کے لئے مخصوص رہتی ہے جوموسم کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے اسی طرح
رمضان المبارک میں تراوح کا انتظام ہے بھی شہر سے زیادہ آدمی آجاتے ہیں تو مجبوراً میدان میں
جماعت ہوتی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ آستانہ سے متصل مسجد بناؤں مخضر تعمیر ہوگی بعض اہل علم
حضرات نے کہا کہ جب تک تم یہاں ہو مسجد آبادر ہے گی تمھارے بعد ویران ہوجائے گی؛ کیونکہ ایس
خضر ہو فیر آباد جگہ میں کون قیام کرے گا اس لئے یہاں مسجد بنانا خواہ وہ بالکل ہی مخضر ہو مناسب نہیں،
حضرت کے ارشاد کا طالب ہوں؟

→ عن عشمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم. الحديث (سنن أبي داؤد، كتاب الخراج، باب ما حاء في خبر الطائف، النسخة الهندية ٢٨/٢٤، دار السلام رقم:٢٦٣)

أقول: دلت هذه الأحاديث على أن نجاسة الكفر غير مانعة من دخول المسجد وهو ليست من النجاسات الحكمية أو الحقيقية البدنية؛ بل هي من نجاسات الآثام والأوزار، ونجاسة الآثام هي المرادة في قوله تعالى: "إنما المشركون نجس" فلا تعارض بين الآية والأحاديث حتى يمكن القول بكونها منسوخة بالآية لا سيما إذا كانت رواية الحسن مشيرة إلى أن قصة وفد ثقيف متأخرة من نزول الآية. (إعلاء السنن، كتاب الحظر والإباحة، باب دخول المشركين المسجد، دارالكتب العلمية بيروت ١٧/١٧ ع، كراچي ٥٣/١٧ ع)

دو سری علت: حضرت نے بیان فر مائی ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو مندروں میں جانے نہیں دیتے ہیں؛ لیکن آج کے زمانہ میں حالات برعکس ہے کہ اگر کوئی مسلمان مندر میں جاتا ہے تو غیر مسلم اسے نہیں روکتے ہیں آج سے دس پندرہ سال قبل گئیش جی کے دودھ پینے کی جب شہرت ہوئی، اس دن احقر دلی میں تھا اپنے دوست کو ساتھ میں لے کراس کی حقیقت جانے کے لئے کئی مندروں میں جانا ہواکسی نے نہیں روکا؛ بلکہ غیر مسلموں کی بھیڑ نے نہمیں اندر جانے کے لئے راستہ بنادیا؛ لہذا بیعلت بھی آج موجود نہیں ہے، ہاں آئندہ حالات کے اعتبار سے تعم میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ شہیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ

**البھوا ب**: میں وجداناً بھی اور دلیل ہے بھی ان اہل علم حضرات ہے متفق ہوں وجدان کاعلم تو مجھ ہی کو ہے اور دلیل یہ ہے کہ مقصود مسجد بنانے سے تو تضاعف اجر ہے جس کی تو قع غیر مسجد میں نہیں ؟ کیکن احادیث سے ثابت ہے کہ خود صحرا میں نماز پڑھنا گو بغیر مسجد کے ہواور گو بغیر جماعت کے ہو موجب تضاعف اجرہے جب مسجد کی غرض بغیر مسجد کے بھی حاصل ہے پھر مسجد بنا کراُس کوخطرہ ویرانی و بےحرمتی میں کیوں ڈالا جائے وہ احادیث بیہ ہیں۔

في الترغيب والترهيب للحافظ عبدالعظيم المنذري مانصه. الترغيب في الصلاة في الفلاة قال الحافظ : قد ذهب بعض العلماء إلىٰ تفضيلها على الصلوة في الجماعة وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عُلِيله الصلاة في الجماعة تعدل خمسة وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة. رواه أبوداؤد، رواه الحاكم بلفظه وقال صحيح على شرطهما ورواه ابن حبان في صحيحه اه مختصراً. (١)

#### ۱۸/ریج الاول ۵۳ چه (النور، ۲۸ ، صفرالمظفر ۲۵۵ هـ)

(١) الترغيب والترهيب، كتاب الصلاة، باب الترغيب في الصلاة في الفلاة، دار الكتاب العربي ص:٧٩، رقم:٥٨٦، دار الكتب العلمية بيروت ١٦٢/١-

أبوداؤد شريف، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشئ إلى الصلاة، النسخة الهندية ١/٨٣، دار السلام رقم: ٥٦٠

المستدرك للحاكم، كتاب الصلاة، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكة المكرمة ١ / ٢ ٣١، رقم: ٥٧٠

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جـماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض قِيّ فأتم ركوعها وسجودها بلغت صلاته بخمسين درجة. (صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة، فصل في الجماعة، دار الفكر بيروت ٢٤٩/٣، رقم:٣٠٥)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

### مسجد کے دریائر دہونے کے خوف سے اُس کومنہدم کرنا

سوال (۱۵۹۵): قدیم ۲۲/۲۷ – کیافر ماتے ہیں علائے دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ
میں کہ دریائے راوی نے ہمارے قصبہ سید والد کو گرانا شروع کر دیا ہے قصبہ کی آبادی کا ایک حصہ دریا نے
کاٹ کرصاف کر دیا ہے اور بعض بڑے بڑے مقامات گر بچکے ہیں دریائے نہ کور کی حالت اس قتم کی خوف
ناک ہو پچکی ہے جس سے اہالیان شہر کا متفقہ خیال ہو چکا ہے کہ اب بیشہر ضرور منہدم ہوجاوے گا لوگ نئ
آبادی کی بنیاد ڈالنے کے واسطے تجاویز کر پچکے ہیں۔ اس قصبہ میں تقریباً چھ سات مساجد اہل سنت
والجماعت مسلمانوں کی ہیں اور وہ قصبہ کے ہاتی محلات کے ساتھ تحت خطرہ میں ہیں اگر دریا شہر کو کاٹ کر
بندرت آن مساجد کے قریب پنچے اور ان کوگر انا شروع کر دے جس سے یقیناً تمام ملبہ پڑنۃ اینٹیل ککڑی کا
سامان شہیر ، باسے وغیرہ دریا ہیں غرق ہوجاویں گیا بہہ جا نمینگے اور چونکہ یہاں کے مسلمان بہت
مفلوک الحال اور افلاس ز دہ ہو پچکے ہیں اس فتم کی پختہ ممارات زمانہ قدیم کی تغیر شدہ ہیں اس صورت ہیں
اور متذکرۃ الصدر حالات کے ماتحت اگر مسلمان مساجد کا تمام ضروری اور کار آمد ملبہ مع پختہ فرشوں کے
اکھیڑلیس تا کئی مساجد کے تغیر میں لگایا جا سکے تو شرعاً مسلمانوں کا یہ فعل جائز ہے یائیس ؟ یعنی تحریم مساجد
کے منافی تو نہیں جس سے خدا و خدا کے رسول کیا تھا مسلمانوں کا یہ فعل جائز ہے یائیس ؟ یعنی تحریم مساجد
کے منافی تو نہیں جس سے خدا و خدا کے رسول کیا تھا کے خزد کیک قابل مواخذہ ہو جواب بہت جلد ارسال
کے منافی تو نہیں جس سے خدا و خدا کے رسول کیا تھا کے خزد کیک قابل مواخذہ ہو جواب بہت جلد ارسال

الجواب : نازک مسکداور بڑے درجہ کے سائل، اس کا جواب تو جماعت محققین کے مشورہ سے دیا جانا مناسب تھا اب بھی ممکن ہے کہ دیو بند سے رجوع فر مایا جاوے اور یہ میری تحریجی بھیج دی جاوے باقی امتثال امر کے لئے میں بھی اپنا خیال عرض کر دوں۔ جزئیہ کا حوالہ تو ذہمن میں نہیں قواعد سے عرض کرتا ہوں اگر غالب گمان گرنے کا نہ ہوتو ہم جائز نہیں اور اگر غالب گمان ہوتو اس نیت سے جائز ہے (اور اس نیت کا اعلان بھی کر دیا جاوے) کہ اگر دریا بُر دہوگئ تو اس کے ملبہ سے بئی آبادی میں مسجد بنالیں گے اور اگر سالم رہی تو پھراصلی جگہ تعمیر کر دیں گے (۱) اور یہ سب تفصیل اُس وقت ہے کہ جب خود منہدم ہوجانے کے وقت حمل وقت کی حدیث خود منہدم ہوجانے کے وقت حمل وقت کی حدیث کی میں متحد بنالیں گے اور انہدام کا انتظار ضروری ہے۔

۲۰/ جمادي الاولي ٢٢ه جه (النور صفحه ۸ (رئيع الثاني ١٣٥٥ هـ)

 <sup>(</sup>۱) سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة →

## مسجد کی تغمیر شروع کرا کرنماز کی اجازت پھرا نکار کرنے سے سجد ہوتی ہے یانہیں

سوال (۱۵۹۲): قدیم ۲۲۳/۲۷ علائے دین سے گزارش ہے کہ صورت ذیل میں شرع شریف کا جو حکم ہے اُس سے مطلع فر ما کرعنداللہ ما جورہوں۔ایک شخص مسمی خلیل احمہ نے ایک قطعہ زمین خرید کر۔ اس زمین سے ایک خاص قطعہ کو جس کی چوحدی واضح کر دی مسجد بنوا نے کے لئے مخصوص کر دیا۔ اور پوری زمین کا نقشہ اس طرح سے بنوایا کہ مسجد کے لئے مخصوص کر دہ قطعہ پر دومنز کی مسجد کا نقشہ دکھایا اور بنقشہ یاس ہو گیا مسجد بنوا نے کے لئے اجازت ہوگئ اجازت موسل اور باقی پرمکان دوکان کا نقشہ دکھایا اور بینقشہ پاس ہو گیا مسجد کی بنیاد قائم کی اور سمت قبلہ قاعدہ سے ٹھیک کر کے ہونے کے بعد اشخاص محلّہ اور بعض اعیان شہر کے سامنے مسجد کی بنیاد قائم کی اور سمت قبلہ قاعدہ سے ٹھیک کر کے ایپ ایک عزیز کی نگر انی میں مسجد کی تغیر شروع کرا دی چنا نچہ نیچ کی منزل کی دیواریں مسجد نما بن تکئیں اس کے بعد خلیل احمد صاحب نے مسی مولوی حمد عابد سے (جو کہ اس مسجد زیقیم رکے پاس مطب قائم کئے ہوئے تھے) فرمایا کہ مجھ سے اس مسجد کی تعمیل نہیں ہو گئی ہے آپ چندہ یا جس طریق سے چاہیں تعمیل کرالیں خلیل احمد کے فرمایات مولوی حمد عابد صاحب نے تعمیل کے کام کو اُخمین تبلیغ اسلام کے حوالہ کیا اور انجمن نے چندہ سے کام شروع کرا دیا اور پیچھ عرصہ تک اس میں ماتب قائم رہا

→ يستولون على خشبه وينقلون إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم! (شامي، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه، مكتبه زكريا ديوبند 7.00، كراچى ٢/٠٥٠)

وفي فتاوى النسفي سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية افترقوا وتداعي مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد و ينقلونه إلى ديار هم هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد، قال: نعم كذا في المحيط. (هندية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/٨٧١ - ٤٧٩، حديد ٢/٩/١)

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغنى عنها الخ، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٧/٨، رقم:٢٦٢٦ ١٦ <del>شبيراحم قاسمي عفاالله عنه</del> جبکہ المجمن کی طرف سے اکثر حصہ حجیت وغیرہ کا پٹ گیا توخلیل احمدصا حب نے فرمایا کہ میرے والدخود اس کی پیمیل کریں گےانجمن والے اپنا حساب دیدیں تا کہ اُن کوروپیہ دیدیا جائے۔انجمن والوں نے حساب دیدیا مگر باوجود نقاضا و دوا دوش کے کچھ عرصہ تک رویبیا نجمن کو واپس نہیں کیا اورخو د کا م بھی شروع نہیں کیابالآ خرمولوی محمد عابدصاحب نے جن کے ذمہ تکمیل کا کام آیا تھا قریب کے اُن مسلمانوں کو جو کہ اینی دوکانوں میں نمازیں پڑھلیا کرتے تھا جازت دیدی کہ سجد کی حجت پر جماعت ہے نماز پڑھ لیا کریں جب حیبت پراذان اور نماز ہونے گئی (جس جگہ یہ سجد قائم کی گئی ہے وہاں مسلمانوں کے اعتبار سے ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے) ہنود نے اذان اورنماز سے مزاحت تو نہیں کی مگراُن کونا گوارضرور ہوا اور خفیہ طریق سے اُن کے مشورے ہوتے رہے مولوی مجمد عابد صاحب نے ہنود کی طرز مخالفت کومحسوس کر کے خلیل احمداوراُن کے والد کو ( جو کچھ عرصہ سے ملازمت کی وجہ سے کھنٹو میں قیام رکھتے تھے ) لکھنٹو خط کھھا کہ مسجد کی حبیت پر جب سے اذان نماز ہونے گئی ہے ہنود کا خیال ہے کہ مسجد بنوانا یاس نہیں ہوا ہےا ذان نمازیہاں کیوں ہوتی ہے آپ مہر بانی فر ما کرنقشہ کیکرتشریف لایئے اور اہل ہنود کونقشہ دکھلا کر مطمئن کر دیجئے۔ دو ہفتہ تک کوئی جواب نہیں آیا تو پھر تا کیدی خط لکھا گیا چند یوم کے بعد خلیل احمد صاحب تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ ہنود کونقشہ دکھلا کرمطمئن کرتے اُنھیں لوگوں میں پیاعلان شروع کردیا که بہلانقشه میں نےمنسوخ کرادیا ہےاوراس پوری زمین کومیں فروخت کرنا جا ہتا ہوں اور مولوی محمد عابدصا حب کوبھی نقشہ د کھلایا جس میں صرف ترمیم اس قدرتھی کہ اوپر کے حصّہ میں مسجد کی شکل نہیں دکھائی تھی اورینچے کے حصّہ میں ست قبلہ وغیرہ بجنسہ سابق تغمیر کےموافق تھی ۔خلیل احمرصا حب کا یہ کہنا تھا کہ سجد نقشہ سے منسوخ کرا دی ہے۔ ہنود میں خوشی کے چریے ہونے لگے اور فوراً بیس بچیس قدم کے فاصلہ پرمندر بنوانے کی درخواست گزرگئی۔حکام امپر ومنٹ ٹرسٹ کی تحقیق میں جب بیآیا کہ قریب میں مسجد کی بنیا د قائم ہوئی ہے وہ درخواست مندر کی نامنظور کر دی۔اب خلیل احمد صاحب علانیہ یہ کہتے۔ پھرتے ہیں کہ مسجد میں نے منسوخ کرادی ہےاور کہیں بنوالوں گا اگریہاں مسجد بنے گی تو ہماری زمین فروخت نہیں ہوگی اس لئے کہ ہم کو قیمت ہندوؤں سے زیادہ ملے گی اور وہ مسجد ہونے کی صورت میں خرید نہیں کریں گے محض جا کدا دفروخت کرنے کی غرض سے اپنی نیت خراب کر رکھی ہے نہ خودمسجد کی یحمیل کراتے ہیں نہ سلمانوں کو تھیل کرنے دیتے ہیں اور ہندوؤں کومندر بنوانے کا موقع دےرہے ہیں۔ نہ کورہ بالا تفصیل کے ملاحظہ کے بعدارشاد ہو کہ بیہ سجد قرار پاگئ یانہیں؟ بصورتِ اوّل مسلمانوں کوئ ہے کہ ا پنے اثر ہےاس مسجد کی تکمیل کرلیں اور مندر بنانے کا موقع نہ دیں۔انجمن والوں کوخاموش کرنے کے لئے منجمله اٹھاون روپیہ کے صرف مبلغ پچھتر روپے دیدیئے ہیں باقی ہنوز باقی ہیں۔

**نوٹ**: خلیل احمد صاحب نے خودنما زنہیں پڑھی مگر حق مسلمانوں کودیدیااور مسلمانوں کا ہنوا نااور حق تشکیم کرلیااورنماز واذ ان کی اطلاع پر دوتین ہفتہ تک خاموش رہے۔

الجواب: في الدرالمختار: يزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجدا عند الثاني وشرط محمد والإمام الصلوة فيه. وفي رد المحتار: قوله بالفعل أي بالصلواة فيه ففي شرح الملتقي أنه يصير مسجدا بلا خلاف، ثم قال عند قول الملتقي وعند أبي يوسف: يزول بمجرد القول ولم يرد أنه لايزول بدونه لما عرفت أنه يزول بالفعل أيضاً بلاخلاف. ١٥ قلت: وفي الذخيرة وبالصلواة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف حتى أنه إذابني مسجدًا و أذن للناس بالصلوة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا. (١) اه في العالم كيرية: الباب الحادي عشر، وإذا سلم المسجد إلى متول يقوم بمصالحه يجوز وإن لم يصل فيه وهوالصحيح كذا في الاختيار شرح المختار وهو الأصح كذا في محيط السرخسي اه. (٢)

ان روایات میں مسجد کے مسجد ہونے کی جتنی شرطیں ہیں متنفق علیہ یا مختلف فیہ واقعہ مسئول عنہا میں سب متحقق ہیں قول بھی چنانچہ بار بارزبانی بھی نقشہ میں بھی معاملہ ہے بھی اُس کو سجد کے لقب سے ذکر کیا، فقہاء نے یا طالق یاحرسے طلاق واعماق کا حکم کردیا ہے اور وقف امام ابو یوسف ؓ کے نزد یک مثل اعماق کے ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند٦/٤٤٥-٥٤٥، كراچي ٤/٥٥٦-٥٥٦

<sup>(</sup>٢)عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٧/٥٥٤، حديد ٧/٨٠٤٠

<sup>(</sup>m) ويجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمد؛ لأنه كالصدقة، وجعله أبو يوسف كالإعتاق وفي الشامية: فلذلك لم يشترط القبض والإفراز أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣٥/٦، كراچي ٤٨/٤ -٣٤٩)

اورفعل بھی چنانچیاس میں نماز باجماعت ادا کرنے کو جائز رکھا جس سے اذن پایا گیا۔تسلیم بھی چنانچہ اس کی تکمیل کا نظام ایک مولوی صاحب کے حوالہ کیا جو بانی کے ملازم بھی نہیں تولیت کی حقیقت اسی شان کا ا نظام ہے پس جب سب شرطیں مسجد ہونے کی پائی گئیں اور کوئی مانع نہیں پایا گیااس لئے وہ زمین مسجد ہوگئی،اب بانی کاا نکار محض لغوہے۔(۱) واللّٰداعلم

آخرشعبان ٢٥٣ هـ (النور، ص عشوال المكرّم ٢٥٥ هـ)

## مسجد میں سونے کا حکم

سوال (۱۵۹۷): قدیم۲/۲۵- زید کے مکان کے قریب مسجد بہت ہوا دار ہے دو پہر کے وقت مکان سے اُس میں زیادہ عافیت ہوتی ہے اگر زیدائس وقت اس غرض سے مسجد میں جا کرسور ہے اور پھرنماز ظہرادا کر کے چلاآ و بے تو کسی قشم کی تو ہین مسجد تو نہیں ہے اور زیدمر تکب تو ہین مسجد تو نہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب. وفي رد المحتار:

(۱) عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله: إنى استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع و لا يوهب ولا يورث؛ ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربي، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. (صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله عزو جل وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح، النسخة الهندية ٣٨٧/١، رقم: ٣٦٨٣ ف:٢٧٦٤)

فإذا تم ولزم لا يملك أي لا يكون مملوكًا لصاحبه ولا يملك أي يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه. (شامي، كتاب الوقف، مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة وقوله فموفة على فلان، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٩ه، كراچي ١/٤٥٥)

وإذا صح خرج من ملك الواقف. (هندية، كتاب الوقف، مكتبه اشرفية ديوبند ۲/۸۳) شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الاعتكاف فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلى ثم يفعل ماشاء فتاوى هندية. ص: ١ ٩٩، ج: ١.(١)

اس سے معلوم ہوا کہ بجز معتلف یا مسافر کے اوروں کو مسجد میں سونا مکروہ ہے لیکن اگر کسی کو سخت ضرورت واقع ہو مثلاً گھر کی گرمی کا تخل نہیں کر سکتا تو بیہ حیلہ کرے کہ مسجد میں تھوڑی در کی اعتکاف کی نیت کر لے مثلاً بعد ظہر تک کی اور پھرائس میں داخل ہوکر تھوڑ اوقت عبادت وذکر میں بھی صرف کر دے پھروہاں سور ہے اور ظہر پڑھ کر باہر آ جاوے۔(۲)

۷/رمضان المبارك ۳۳۳ هه( تتمهُ ثالثهُ ، ط۸۷)

### مسجد کے حن میں جاریائی بجھانا

سوال (۱۵۹۸): قدیم۲/۲۲- کیارائے ہےاس مسکد میں ایک طالب علم نے اتفا قاً نواڑ کا پلنگ اپنی مسجد کے حن میں جہاں لوگ وضو کیا کرتے ہیں وہاں پر بچھایا، اب بعض شخص نے اعتراض کیا کہ جائز نہیں؟

اب گزارش ہے کہ طالب علم کی معذوری کود کیھئے کہ کہاں تک ہےارشا دفر مایئے کہ جائز ہے یانہیں؟

(1) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديو بند ٤٣٥/٢، كراچي ٦٦١/١-

عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون في مسجده فضربنا بعسيب كان في يده وقال: قوموا لا ترقدوا في المسجد. (مصنف عبد الرزاق، باب الوضوء في المسجد، دار الكتب العلمية بيروت ١٨/١، رقم:٧٥٧)

(۲) ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلي ثم يفعل ماشاء. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/١٣، جديد ٥/٣٧١) والنوم فيه لغير المعتكف مكروه وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه والأولى أن ينوى الاعتكاف ليخرج الخلاف. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند

ص:۲۱۲) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ص:۲۱۲) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه الجواب: في نفسه جائز إ) اگر پاك مولگر چونك عرفاً بي خلاف ادب باس كئ مناسب نهيس (٢) جیسے جوتہ پہن کر مسجد کے اندر چلا جانا۔ (۳)

۲۷/رجب ۲<del>۰۷</del>۱ه (تتمهٔ اوّل ص ۲۰۷)

#### مسجد کے روپید میں مسجد کے لئے تجارت کرنا

(۴) **سوال** (۱۵۹۹): قدیم ۲۲۲/۲۷- درین دیار که مرسوم برائے اخراجات ضروری مسجد اہل محلّہ چیز ہے از نقو دمی دہند شدہ از بقیہ خرج چیز ہے از نقو دفراہم آیدازیں نقو دبرائے زیادتی مال مسجد شجارت درست است یانه؟

(١) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أويوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. (سنن ابن ماجه، أبواب الصيام، باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد، النسخة الهندية ص:٩٧١، دار السلام رقم: ١٧٧٤)

(٢) ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلى ثم يفعل ماشاء . كذا في السراجية: ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب والأحسن أن يتورع فلا ينام كذا في خزانة الفتاوى. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/١٣، حديد٥/٣٧١)

والنوم فيه لغير المعتكف مكروه، وقيل: لا بأس للغريب أن ينام فيه والأولى أن ينوي الاعتكاف ليخرج من الخلاف. (حلبي كبيري، فصل في أحكام المسجد، مكتبه اشرفية ديو بند ص: ٢١٦) (m) دخول المسجد متنعلا مكروه، كذا في السراجية. (هندية، كتاب الكراهية،

الباب الخامس في آداب المسجد الخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/١٣، جديد ٥/٣٧١)

إن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢ /٩/٢، كراچي ١/٥٧/١) البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل كره استقبال القبلة،

مكتبه زكريا ديوبند ٦١/٢، كوئله ٢٤/٢ سيبراحرقاسي عفاالله عنه

(٣) خلاصة سوال: اس شهر مين مسجد كضرورى اخراجات ك لئي محلّه والي يجورو پيدية ريت بين خرچ کے بعد کچھرقم کئے جاتی ہے،اس بچی ہوئی رقم ہے مسجد کے مال میں زیادتی کے واسط تجارت کرنا درست ہے پانہیں؟

#### (۱) **الجواب**: بإذن معطين درست است ـ (۲) فقط

٨/ ذالحبر ٣٣٠ إه ( تتمهُ اوّل ، ٣١٣)

### متولی کی شرا ئط کابیان

سوال (۱۲۰۰): قدیم۲/۲۷۷- ایک مسجد کے متعلق ایک درگاہ شریف ہے جس میں اہل محلّہ اور زائرین درگاہ شریف نمازیڑھتے ہیں اور جس کوایک رئیس معتقد شخ نے بیاس خاطر شخ تیار کرایا تھا، ایک بزرگ اولا دیشخ سے جس کوبعض سجاد ہنشین مانتے ہیں اُس مسجد میں نماز باجماعت آخراور مکروہ اوقات میں ا ادا کرتا ہے اور انتظام مؤذن وامام اینے اختیار میں رکھا ہے وہ مؤذن اور امام بغیر رعایت اوقات مقررہ شرعیہ ستجبہ کے حسب منشاءاُ س سجادہ نشین کے اذان وا قامت جماعت کرتے ہیں ایک جماعت اہل محلّہ و زائرین و نیزباقی اولا دیشخ چاہتے ہیں کہا قامت جماعت اوقات مستحبہ شرعیہ میں کی جاوےاور بیرسجاد ہشین صاحب عمداً اس سے تخلف کرتے ہیں اگریہ سجادہ نشین صاحب اپنے اصرار پر قائم رہے اور نماز اوقات مکرو ہہ میں ادا کر بے تو کیا اہل محلّہ اور زائرین و باقی اولا دیشنج کوشرعاً حق حاصل ہے کہاوّ ل وقت میں اُس مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں اور ایسا مؤذن وامام مقرر کریں جواوقات مقررہ شرعیہ مستحبہ میں اپنے کام کو انجام دیں یامسلمانانِ اہل محلّہ وزائرین کوایسے سجادہ نشین صاحب کا انتاع خواہ جیسے وقت میں نمازیڑھے لازم ہےاور براہ مہر بانی ومرحمت بیجھی بیان فرماویں کہ کیا کسی سجادہ نشین صاحب کا بیچق ہے کہ مسلمانوں کو اپنی شرکت میں نماز پڑھنے پرمجبور کرےخواہ وہ کسی وقت نماز پڑھنا چاہے اور مسلمانوں کو پہلے وقت میں نماز باجماعت پڑھنے سے منع کرے؟

#### (۱) خلاصهٔ ترجههٔ جواب معطین کی اجازت سے درست ہے۔

(۲) مسجد کا پیسے متولی اور ذمہ دارمسجد کے پاس امانت ہوتا ہے، اس پیسے کومسجد کی ضروریات کے علاوہ کسی دوسرے انداز سے تصرف کرنا جائز نہیں ،اگر چہ بظاہر نفع کیوں نہ ہو۔

وفي القنية: ولا يجوز للقيم شراء شيئ من مال المسجد لنفسه ولا البيع له، وإن كان فيه منفعة ظاهرة للمسجد. (البحر الرائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ١/٥، كوئته٥/٢٣٩) والوديعة لا تودع ولا تعار ولاتؤاجرو لاترهن، وإن فعل شيئا منها ضمن. (هندية، كتاب

الوديعة، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٣٨/٤، حديد ٩/٤ ٣٤) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

الجواب: في الدرالمختار: كتاب الوقف، جعل الواقف الولاية لنفسه، جاز بالإجماع وكذا لولم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني وهو ظاهر المذهب (إلى قوله) وإلا فللحاكم وفيه وينزع وجوبا لو الواقف درر فغيره بالأولى غير مأمون (إلى قوله) وإن شرط عدم نزعه أو أن لا ينزعه قاض ولا سلطان. (١) النح وفيه ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه (إلى قوله) ثم للقاضي. اه مختصرا وفي أثناء هذه العبارة طالب التولية لا يولي إلا المشروط له النظر؛ لأنه مولى فيريد التنفيذ نهر. و في رد المحتار: تحت قوله: ولاية نصب القيم إلى الواقف ما نصه عن التاتار خانية ماحاصله أن أهل المسجد لواتفقوا على نصب رجل متوليا لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح؛ ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي، ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل ان لايعلموا القاضي في زماننا لماعرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف. وكذلك إذا كان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا نصبوا متوليا وهم من أهل الصلاح. (٢) اه وفي الدرالمختار: قبيل باب الوتر، ونوافل والأهل المحلة منع من ليس منهم عن الصلوة فيه (أي إذا ضاق بهم المسجد كما في رد المحتار) ولهم نصب متول. في رد المحتار: أي ولوبلانصب قاض كما قدمناه عن العناية (٣) وفيه باب الإمامة والأحق بالإمامة تقديما بل نصبا إلا علم بأحكام الصلواة (إلى قوله) ولو أم قوما وهم له كارهون أن الكراهة لفساد.فيه أولأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريما وأن هو أحق لا والكراهة عليهم اه مختصراً.  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار مع الشامي، كاب الوقف، مطلب في اشتراط الواقف الولاية لنفسه، مكتبه زكريا ديو بند ٥٨٠-٥٨٠، كراچي ٣٨٢-٣٨٢-

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣٣/٦-٢٣٦، كراچي ٢١/٤-٤٢٤-

<sup>(</sup>٣) الـدر الـمـختـار مـع الشاميّ، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها قبيل باب الوتر والنوافل، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٧، كراچي ٦٦٢/١-٦٦٣-

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مكتبه زكريا ديوبند

۲/۶۹۲–۹۸، کراچي ۱/۷۵۰–۵۵۹

ان روایات سے امور ذیل مستفاد ہوئے:

ن مجسود المنان المحاده نشین کو بانی مسجد نے متولی نہیں بنایا تو اُن کوانتظامات مسجد میں دخل دینا بدون رضامندی اہلِ محلّہ کے مطلقاً ناجا ئزہے۔

نمبر ۲ : اگران سجاده نشین کو بانی مسجد نے متولی بنایا بھی ہوگراوقاتِ مکروہہ میں نماز وجماعت کی عادت کرنے سے معزول کردیئے جاویں گے حتی کہ اگران کی تولیت میں عدم عزل کی بھی تصریح کردی ہو تب بھی معزول کردیئے جاویں گے یہاں تک کہایسے امورغیرمشر وعہ کے اعتبار سے خودواقف بھی اگرمتولی ہووہ بھیمعزول کردیاجا تاہے۔(۱)

نسمبر ٣: متولى ونتظم كعزل ونصب كااختيار شرعاً اہلِ محلّه كوحاصل ہے حتیٰ كہ بعض احوال میں اہل محلّہ قاضی پر بھی مقدم ہیں۔(۲)

(١) وإذا كان الواقف غير مأمون وقد شرط الولاية لنفسه يخرجه الحاكم عن الولاية وينزعه منه ..... وإن كان شرط أن لا ينزعه منه أحد فالشرط باطل لخلافه الشرع إذ الحاكم ناظر لمصلحة الوقف، فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه دفعا للضرر عن الوقف. (بزازية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في نصب المتولي وما يملكه أولا، مكتبه زكريا ديوبند جديد ١٣٤/٣، وعلى هامش الهندية قديم ٦/٥٦)

وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح وينزع لو خائنا، وإن شرط أن لا ينزع (كنز) وفي النهر: يجب على الحاكم نزعه إذا كان خائنا غير مأمون على الوقف. وكذا لو كان عاجزًا نظرًا للوقف وصرح بأن مما يخرج به الناظر إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه كذا في الفتح. (النهر الفائق، كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٧/٣)

(٢) سئل شيخ الإسلام عن أهل مسجد اتفقوا على نصب رجل متوليا لمصالح مسجد هم فتولى ذلك باتفاقهم هل يصير متوليا مطلق التصرف في مال المسجد على حسب ما لو قلده القاضي؟ قال: نعم! قال: مشايخنا المتقدمون يجيبون عن هذه المسألة ويقولون: نعم! والأفضل أن يكون ذلك بأمر القاضي، ثم اتفق المشايخ المتأخرون وأستاذنا على أن الأفضل أن ينصبوا متوليا ولا يعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف. (الفتاوي التارتاخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في مسائل وقف المساجد، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٠/٨، رقم: ١١٥٧١) - ن ایساامام بھی گناہ گار ہوتا ہے جس سے بوجہ اوقاتِ مکر وہدمیں نماز وجماعت پڑھنے کے ایسا مام بھی گناہ گار ہوتا ہے نمازیان مسجد کوکراہت ونفرت ہے۔(۱)

نسمبسر ٥ : بحالت مذكوره خود سجاده نشين كا مطلقاً انتظام ميں دخل دينا نا جائز ہے بوجہ ارتكاب غیر مشروع کے بھی اور بوجہ دعویٰ تولیت کے بھی جبکہ اہل تولیت کے نہیں ہیں چہ جائیکہ اوروں کوا قامت سنن شرعيه سے روکيں۔

٦/ذىالحبيس و(تتمهُ ثاني، ١٩٢)

### مسجد میں آئے گلگلوں کا حکم

سوال (۱۲۰۱): قديم۲۸/۲۷- ايك بات يهال پيش آئى كه بچه كلگاورايك كچ آلے كا چراغ اُس میں گھی ڈال کرروشن کر کے مسجد کے طاق میں رکھ دیتے ہیں اوراُس کو طاق بھرنا کہتے ہیں، آیاان گلگلوں کا کھا ناجا ئزہے یانہیں؟

. البعواب :اس طرح سے گلگے لانا جس میں بہت سی تقئیدات وتخصیصات اعتقادیہ وعملیہ ہیں . اور بعض جگہ عور توں کالا نامزید براں ہے عمل منکراور بدعت ہے۔ (۲) مگراس سے خوداُن گلگلوں میں کوئی

→ المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد، المجلس العلمي ٩/١٣٩، رقم: ١١٣٩٢-

(١) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتي الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محرره. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، النسخة الهندية ١/٨٨، دارالسلام رقم:٩٣٥)

أم قوما وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق منه بالإمامة كره له ذلك، وإن كان هو أحق بالإمامة لا يكره والكراهة على القوم. قال الحلبي: ينبغي أن تكون تحريمية لما رواه أبوداؤد، لايقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون. (النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٢/١) شبيراحد قاسمي عفا الله عنه

(٢) فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم. والتخصيص من غير مخصص مكروها. (مجموعة رسائل اللكنوكي ٩٠/٣)؛ إدارة القرآن، بحواله فتاوى محموديه دّابهيل٣/٣٦) خبث یاحرمت نہیں آتی ''ما أهل لغیر الله به'' میں داخل نہیں کیونکہ مسجد میں لا ناقرینہ اس کا ہے کہ اللہ ہی کے لئے ہے؛ لہذا ان کا کھانا حلال ہے البتہ اگر اس لئے نہ کھائے کہ فاعلین کوعبرت ہو توزیادہ بہتر ہے۔(۱)

۵/صفرهسیاه (تتمهٔ خامسه، ص۵)

# مسجد میں چندہ کرنے کا حکم

سوال (۱۲۰۲): قدیم ۲/ ۲۸ - کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ عیدگا ہیا جامع مسجد یا اور سی مسجد میں چندہ مانگنایا اس کی ترغیب دینا اور سائلوں کوصد قات خیرات دینا کیسا ہے؟

الجواب: اگرشق صفوف نه به ومرور میں بین یدی المصلی نه به و تشویش علی المصلین نه به وعاجت ضروریه به وقد درست ہے۔ (۲)

#### ۵/شوال ۲۳۳۱ه(تتمهٔ خامسه، ۱۵)

(۱) إن قال: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجد هم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك ممايكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل. وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف، ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولا لشريف منصب؛ لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجا فقيرا. (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر، قبيل باب الاعتكاف، مكتبه زكريا ديوبند ٢ / ٢ ٢٥، كوئته ٢ / ٢٩٨٢)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء به، دار الكتاب ديوبند ص:٩٣٠ -

شامي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٣، كراچي ٢٩/٢ عنه ٢٩/٢ عنه

(۲) سوال نمبر: ٩ ١٥٤ ركة حاشيه مين اس بارے ميں كچھ لكھا گياہے ملاحظہ فرماليا جائے۔ ←

### خالی مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کا حکم

سوال (۱۲۰۳): قدیم ۲/۰۲۷- اگرخالی مسجد میں نمازی جائے اگرکوئی شخص مسجد میں نہ ہوتو السَّلا م علیم کرنی چاہئے یا نہیں؟ اگر کرنی چاہئے تو کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں؟ دوسرے آدمی کہتے ہیں کہ خالی مسجد میں السلام علیم نہیں کرنی چاہئے اگر آدمی موجود ہوں جب کرنی چاہیے؟

**الجواب**: في العالمگيرية: إذا دخل الرجل في بيته يسلم على أهل بيته، وإن لم يكن في البيت أحديقول السلام علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين. كذا في المحيط ج: ٢،ص: ١٤ / ١٠.(١)

اور بظاہر بیت اور مسجد میں کوئی فرق نہیں؛ بلکہ مسجد میں ملائکہ کا موجود ہونا اقرب ہے؛ اس لئے ان الفاظ سے سلام کر لئے 'السلام علیناو علیٰ عباد الله الصالحین" (۲) کیکن صرف مستحب ہے ضروری نہیں۔

\*\*The description of the control of th

→ ويكره التخطي للسؤال بكل حال. قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافا؛ بل لأمر لابد منه، فلا بأس بالسؤال والإعطاء. (شامي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سوال المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣، كراچي ٢٩٤٢)

النهر الفائق، كتاب الصلاة، قبيل باب صلاة العيدين، مكتبه زكريا ديوبند ١/٥٦٦ بزازية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث والعشرون، مكتبه زكريا ديوبند ١/١٥، وعلى هامش الهندية قديم ٢/٤ شيراحرقاسي عفااللدعنه

- (۱) عـالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب السابع في السلام وتشميت العاطس، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/٥، جديد ٥/٣٠٦٠
- (۲) ذكر الفقيه رحمه الله تعالى في التنبيه حرمة المسجد خمسة أولها أن يسلم وقت المدخول إذا كان القوم جلوسا غير مشغولين بدرس و لا بذكر، فإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة، فيقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين. (عالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/١٦، جديد ٥/٣٢١)

# مسجد کی جانب کھڑ کی کھو لنے کا حکم

سوال (۱۲۰۴): قدیم۲/۲۹ – اگر بالا خانهٔ مکان خاص یا مشترک مثل بیٹھک کے کھڑ کیاں مسجد میں کھولی جاویں جن سے سوائے فائدہ ہوا کے اور کوئی غرض قبض وتصرف زمین یا فرش وغیرہ کامقصود نہیں جائز ہے یانہیں؟

السجواب: اگر کھڑکی وغیرہ آنے کے واسطے کھولی جاوے بیتو جائز نہیں (۱)؛ کیونکہ طریق حقوق ملک سے ہے اور مسجد غیر مملوک ہے اور اگر محض ہوا وغیرہ کے لئے کھولا ہے اور جس دیوار میں کھڑکی کھولتا ہے وہ اس کی مملوکہ ہوا ورکوئی غرض فاسد نہ ہوتو اُس میں اگر مسجد واہلِ مسجد کوکسی قسم کا ضرر وحرج نہ پہنچ تو جائز ہے اور اگر کوئی نقصان یا ہے احتیاطی ہوجائز نہیں مثلاً مسجد میں وہاں سے دھواں جاوے یاخس وخاشاک وہاں سے پھیکا جاوے یہ خاج ہے۔

ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بنى دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه ويسع للذى عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين فإذا أضر

→ نیز حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھیں اور پھر''اللّٰہ م اغفر لی ذنوبی وافتح لی أبواب رحمتک ''پڑھیں حدیث شریف ملا حظفر مایئے:

عن عبد الله بن الحسين عن أمة فاطمة الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. الحديث (ترمذي شريف، ١/١٧، دار السلام رقم: ٢١٤) شبيرا حمر قاسى عفا الله عنه

(۱) دار لمدرس المسجد مملوكة أومستأجرة متصلة بحائط المسجد، هل له أن ينقب حائط المسجد ويجعل من بيته بابا إلى المسجد، وهو يشتري هذا الباب من مال نفسه? فقالوا: ليس له ذلك وإن شرط على نفسه ضمان نقصان ظهر في حائط المسجد. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/٠٣، حديد ٥/٠٣)

بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه السلام: لا ضرر ولاضرار في الإسلام. هداية. ص: ٣٨٥، ج: ٢. (١) والتّداعلم

٣/ جمادى الاولى المقارة (امداد ثالث، صفحه ١٥٦)

## مسجد شنخ جيسى چيز بيينا

سوال (۱۲۰۵): قدیم۲/۰۳۷-مسجد شخ کی وجد تسمید کے متعلق وفاءالوفاء میں بحوالہ مند احمد بن عمر سے بیحدیث نظر آئی ہے۔

عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ أتى بجر فضيخ ينش وهو في مسجد الفضيخ فشربه فلذ لك سمى مسجد الفضيخ. (٢)

سوال پہ ہے کہ یہاں تے سے کیا مراد ہے آیا باذق مراد ہے جو بادہ کا معرب ہے یا کچھاور؟ \_\_\_\_\_\_

(۱) هـداية، كتـاب الـديات، باب ما يحدثه الرجل في الطريق، مكتبه اشرفية ديوبند

من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا وسعه ذلك، إن لم يضربهم أي بالعامة؛ لأن الطريق معد للتطرق فله الانتفاع ما لم تتضرر العامة به، وإنما قيد بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولاضرار في الإسلام فما تحقق فيه الضرر يأثم بإحداثه ولكل منهم أي العامة نزعه ومطالبته بالنقض. (مجمع الأنهر، كتاب الديات، باب ما يحدث في الطريق، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٠٦)

ومن أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا فلكل نزعه وله التصرف في النافذ إلا إذا أضر أي له أن يتصرف بإحداث الجرصن وغيره مما تقدم ذكره في الطريق النافذ إذا لم يضر بالعامة معناه إذا لم يمنعه أحد. (البحر الرائق، كتاب الديات، باب ما يحدث الرجل في الطريق، مكتبه زكريا ديوبند ٩/١١٠٠، كوئته ٨/٢٤٧-٣٤٧)

(٢) وفاء الوفاء، الباب الخامس: في مصلي النبي في الأعياد وغير ذلك من المساجد التي صلى فيها، الفصل الثالث في بقية المساجد المعلومة العين، مسجد الفضيخ، دارالكتب العلمية بيروت ٨٢٢/٣-

الجواب : افت مين اس كمعنى بين عصير العنب و شراب يتخذ من بسر مفضوح (اےمکسور)(ا)اور شراب کے معنی ہیں ما شرب(۲)اور عصیر و شرب کے لئے سکر لازم نہیں پس فقیح کامسکر ہونا ثابت نہیں؟

بقيه سوال: اسى كساته نيش كي تطبيق بهى مفهوم في كساته مونى حاسية؟

**البه واب** انش کے لغوی معنی ہیں صوت الماء وغیرہ اذا غلاا ورغلیان (۳) کے لئے بھی سکر لازم

نہیں۔ چنانچہ ماء میں غلیان ہوتا ہے سکرنہیں ہوتا۔

**بقیه سوال**:علاوه اس کِنْس حدیث کے متعلق بھی معلوم ہونا جا ہیے کہوہ کس حد تک قابل اعمّاد ہے اور اس کے روات کون کون ہیں اور ان پر کیا جرح ہوسکتی ہے؟

الجواب: میں نے منداحد میں تمام مندعبدالله بن عمر رضی الله عنه کی جو که ڈیڑ ھ سوصفحہ سے زائدیر ہےا یک ایک حدیث کر کے دیکھی مجھ کو بیرحدیث نہیں ملی اگرنظر سے چوک گئی ہومیں نہیں کہہ سکتا اگرمل جاتی تواُس كے رجال ديكھے جاتے ؛كين اگر بيحديث ثابت بھي ہوتومفركيا ہے (٣)؛ جبكه أس كے مسكر ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور فرضاً اگر مسکر ہونا بھی مان لیا جاوے تو قبل تحریم مسکر پرمحمول ہوسکتا ہے۔

/۲۷ جمادي الاولي ۱۳۴۴ه (تتمهٔ خامسه، ص ۲۰۷)

### جوتا يهن كرمسجد ميں داخل ہونے اور نماز بڑھنے كا حكم

**سوال** (۱۲**۰**۲): قدیم۲/۴۳۷-متعلق فقرهٔ ذیل مندرجه خطعزیزی به نسبت امیر کابل جوتوں سمیت سب اُن کے آدمی مسجد میں آئے اور جوتوں سمیت نماز پڑھی؟

(١) فضيخ: شراب يتخذ من بسر مفضوخ. (القاموس المحيط، حرف الفاء، دار

الحديث القاهرة: ١٥٥١)

(٢) الشراب ج أشربة: كل ما يشرب. (المنجد، ماده: شرب المكتبه المشرقية بیروت ص:۳۸۰)

(٣) المنجد ماده: نش، المكتبه المشرقية بيروت ص:٧٠٧\_

(4) منداحد میں بیحدیث عالی سند کے ساتھ مل گئی ہے مع سند کے ملاحظہ فرمائے:

حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي. الحديث (مسند إمام أحمد بن حنبل ۱۹۷/۲ ، رقم: ۵۸٤٤ ) شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه

#### **الجواب**:اسمقام پرتین امر ہیں: دونہایت جلی اورا یک نفی۔

امراوّل بیہ بات یقنی اورمتفق علیہ و ثابت بالدلیل اورمسلم ہے کہ نعال اگر طاہر ہوں تو اُن کو پہنے ہوئے مسجد میں آنایا نماز پڑھنافی نفسہ قطع نظرعوارض خارجیہ سے جائز اور مباح ہے(ا)عام اس سے کہ عوارض کی وجہ سے کہیں مستحسن ہوجاوے اور کہیں مستقیح ہوجاوے۔

امر دوم یہ بات بھی یقینی متفق علیہ اور محقق ہے کہ اگر نعال نجس ہوں تو اُن کو پہنے ہوئے مسجد میں آنا یا نماز پڑھنا ناجائز وحرام اورمعصیت ہے(۲) جس میں جوازیااس سے بڑھ کراستحسان کا اصلاشائیہ بھی نہیں یہ دونوں امرتو جلی ہیں جو کل اشتباہ نہیں ہو سکتے۔

امرسوم جو کہ فی اور کل اشتباہ معرض بحث ہے بیہے کہ عوارض خارجیہ کے اعتبار سے بصورت طہارت آیا اس میں کوئی استقباح ہے یانہیں؟ یااس سے ترقی کر کے استحسان کا حکم کیا جاوے، سواول میسمجھنا چاہئے کہ جو حکم کسی عارض کی وجہ سے ہوتا ہےوہ عارض کی وجہ سے بدل جاتا ہےاور جو تھم شارع کوفی نفسہ مقصود ہوتا ہےوہ کسی حالت میں نہیں،اس کے شوامدو نظائر علم فقہ میں بکثر ت یائے جاتے ہیں، دوسرے پیرجاننا جا ہے کہ پیقینی ہے كەسلوة فى النعال شارع كے نزد يك كوئى تھىم مقصود نہيں؛ كيوں كەمقاصد شرعيه ميں سے كوئى غرض اس كے ساتھ متعلق نہیں،اباس کا مدارعوارض پر رہا ہیں جہاں کوئی عارض مانع نہ ہوگا وہاں منع نہ کیا جاوے گا؛ بلکہ جہاں کوئی عارض مؤثر فی الاستحسان ہوگا وہاں مستحسن کہاجاوے گااور جہاں کئی عارض مانع ہوگا وہاں منع کیاجاوے گا۔

(١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، النسخة الهندية ١/٩٦، دار السلام رقم: ٣٥٣)

عن ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. (سنن ابن ماحه، كتاب الصلاة، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في النعال، النسخة الهندية ٢/١٧، دارالسلام رقم:١٠٣٧)

قال ابن الملك يعني يجوز الصلاةفيهما إذا كانا طاهرين. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب الستر مسئلة الصلاة في النعلين، مكتبه امدادية ملتان ٢ /٣٦٦)

(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ←

تیسرے بیمعلوم کرنا چاہئے کہ سجداورصلوٰ ۃ دونوں چیزیں واجبالاحترام والا دب ہیں اورادب کے بعض طرق محض عرف رپبنی ہوتے ہیں پس جس ملک میں مع النعال کسی کے فرش پر آنا اور آ کر ملنا عرفاً خلا ف ادب شار کیا جاتا ہے وہاں صلوۃ و دخول مسجد مع النعال اس عارض بے ادبی کی وجہ سے واجب المنع ہوگا جس كاية قرآن على الراس كالتا ہے۔ كه موسىٰ عليه السلام كوتكم موا "فاخلع نعليك" اوراس كى علت يفر مائى إنك بالواد المقدس طوى (١) خواهان كے نعال طاہر ہوں يائجس ہول كيكن عموم علت ادب سے حكم معلول میں عموم ہوجاوے گا جہاں نعال نجسہ کے ساتھ جانا خلاف ادب ہوگا نہی اس کے ساتھ خاص ہوگی اور جہاں مطلق نعال کے ساتھ جانا خلاف ادب ہوگا نہی اس کو بھی عام ہوجاو بگی اور ہمارے دیار ہند کا عرف اس بارہ میں ظاہر ہے پس بناءعلی التقر سرالمذ کوریہاں اس کی ممانعت ضروری ہے (۲)اورجس ملک میں پیمر فاً خلاف ادب نہ ہوو ہاں منع نہ کیا جاوے گا۔سواہلِ کا بل کا عرف ایسا ہی ہوگا اوریہاں کے عُرف کی اُن کواطلاع نہوگی یا خاص ور دی کے نعال میں ایسا عرف ہوگا یا دوسرے ملک میں ہونے کی وجہ ہے بے اطميناني اس كاعذر موگااورا خير درجه به كفعل غيرنبي كافي نفسه حجت نهيس اورا گركوئي عارض مؤثر في الاستحسان كا تھم کیا جاوے گا جبیہا بعض روایات میں اس کی ترجیج کی بیعلت فرمائی ہے کہ اہل کتاب نعال میں نمازنہیں پڑھتے لیکن میرعارض محقق نہیں بلکہ اصل علت کہ نہی عن التشبہ ہے خود مقتضی منع کو ہے کیوں کہ یہاں اس ہیئت میں تشبہ ہے، اب درایةً وروایةً اس میں کوئی اشکال ندر ہا۔

#### ٢١/محرم ١٦٣١ هـ (امداد چهارم، صفحه ١٦١)

← إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبرئيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال: أذي، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، النسخة الهندية ١/٥٩، دارالسلام رقم: ٠٥٠)

(۱) سورة النازعات: ١٦.

(٢) دخول المسجد متنعلا مكروه، كذا في السراجية. (هندية، كتاب الكراهية،

الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥/٣٢١، حديد ٥/٣٧١) →

→إن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩/٢، كراچي ٢٥٧/١) البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل كره استقبال القبلة، مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٢، كوئته ٢/٢٠.



# بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# ۱۲/ كتاب البيوع

# احتکار(لیعنی غلّہ وغیرہ کوگرانی کےانتظار میں روکنے ) کےاحکام

سوال (ک ۱۲): قدیم ۱۹/۳- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین که زید نے فصل پرشہر کے شہر میں گندم ہزار پانسوں روپے کے خرید کر کے بھرر کھے، که عندالموقع فروخت کروں گا،اس عرصہ میں ایسا موقع بھی ہوا کہ اگر فروخت کرتا تو اس کو نفع ہوتا، تا ہم انتظار گرانی ہے، سویدا حتکار ہوایا نہیں؟ اوراگریدا حتکار نہیں ہے تواج تکارکی کیا تعریف ہے،اور کیا تکم اس کی نسبت؟

البواب: اگراس کے روکنے سے لوگوں کو پچھ ضرر ہوا تو احتکار ہوا، ورنہ ہیں ہوا، کیونکہ احتکار کے معنی روکنا غلہ کا وقت ضرورت خلائق بنظر گرانی (۱) اور اس کی مدت میں اختلاف ہے، بعض کے بند کیدا یک ماہ، بعض کے بند دیک چالیس روز، غرض سے کہ جب لوگوں کو ضرورت پڑنے گے اور روکنے سے ضرر ہونے گے احتکار ہوجا تاہے۔

(۱) ويكره الاحتكار في أقوات الأدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ..... فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به، والأصل فيه قوله عليه السلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون الخ. (هداية كتاب الكراهية، مكتبه اشرفيه ديوبند ٤/٠/٤)

الاحتكار مكروه وذلك أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع من بيعه، وذلك يضر بالناس، وإن اشترى في ذلك المصر وحبسه ولا يضر بأهل المصر لا بأس به. (هندية، كتاب البيوع، فصل في الاحتكار، كوئته ٣/ ٢١٣، حديد زكريا ٣/ ٢٠٠)

وكره احتكار قوت البشر كتين وعنب ولوز في بلد يضر بأهله لحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، فإن لم يضر لم يكره. (درمختار مع الشامي، كتاب الحضر والإباحة، باب الاستبراء، كراچى ٦/ ٣٩٨، زكريا ديوبند ٩/ ٥٧١) شبيراحمقا كي عقاالله عنه

ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر، وإذا طالت يكون احتكاراً مكروهاً لتحقق الضرر، ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوماً، وقيل: بالشهر . اص(هداية مختصراً، كتاب الكراهية: ١٢(١)-

اوراحة كارپر حديث ميں بڑى شخت وعيديں لعنت وجذام وافلاس وغيره كى آئى ہيں۔

عن عمر عن النبي عَلَيْكِ قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله با لجذام والافلاس. (مشكوة، كتاب البيوع(٢)) والله اعلم فقط.

۲۸ رشوال ۲۰۰۰ علی امراد ثالث )اس کی تعنی رو کنے کی ۱۲س

(۱) هداية، كتاب الكراهية، مكتبه أشرفيه ديو بند ٤/١/٤ ـ

وإذا قلت المدة لا يكون احتكارا وإذا طالت المدة يكون احتكارا، وعن أصحابنا: أنهم قدروا الطويلة بالشهر فما دونه قليل. (هندية، كتاب اليوع، فصل في الاحتكار، قديم ٣/ ٢٠٠)

وفي المضمرات: لكن الأفضل أن يبيع ما فضل عن حاجته إذا اشتدت حاجة الناس المه، ويأثم بالامتناع عن البيع قلت المدة أو كثرت لكن لا يغرم ما لم يطل المدة، وقدروا طول المدة بالشهر، وبعضهم قدروا بأربعين يوما. (تاتارخانية، كتاب البيوع، فصل في الاحتكار، زكريا ديوبند ٩/ ٥١٥، رقم: ٢٣٧٥)

الاحتكار في الشرع اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله عليه السلام: من احتكر على المسلمين، وقيل: شهرا، وقيل: أكثر الخ. (شامي، كتاب الحضر والإباحة، باب الاستبراء، كراچى ٦/ ٣٩٨، زكريا ديوبند ٩/ ٥٧١)

(۲) حفرت عمررض الله عند كي حديث: (ابن ماجه شريف، كتاب البيوع، باب في الحكرة، المنسخة الهندية، مكتبه تهانوى ص: ٥٦، مكتبة دارالسلام، رقم: ٢١٥٣ - ٢١٥٤، مشكوة شريف، كتاب البيوع، مكتبة أشرفيه ديوبند ص: ٢٥١، مستدرك حاكم ٣/ ٨٢٠، رقم: ٢١٦٤، شعب الإيمان ٧/ ٢٦٥، رقم: ١١٢٨)

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ. (مسند أحمد، قديم ٢/ ٢٥٥، رقم: ٨٦٠٢)

#### بیچ کے وقت قیمت کونقذا ورا دھار دوشقوں میں دائر کرنا

سوال (۱۲۰۸): قدیم ۲۰/۳ - ایک شخص اپنامال نقد ایک روپیه کوفروخت کرتا ہے اور ادھار ستر ہ آنے کو بیچا ہے بیجائز ہے یانہیں؟

الجواب : اس کی دوصورتیں ہیں، ایک توبیکہ وقت ہیے ثمن کی تعیین نہیں گی، بلکہ مشتری سے تردید کے ساتھ کہا کہ اگر اس کی قیمت اس وقت دو گے تو ایک روپیالوں گا، ورنہ سترہ آنے لوں گابی تو بعجہ جہالتِ ثمن کے جائز نہیں (۱)۔

دوسری شکل بیہ ہے کہ اول مشتری سے طے کرلیا ہو کہ نقتہ لیتے ہویاادھار؟ اگراس نے نقتہ لینے کو کہا تب توایک روپیہ قیمت تھمرائی ،اگرادھار لینے کو کہا تو ستر ہ آنے تھمرائے ، بیرجائز ہے(۲)۔

(۱) إذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد كذا، أو قال: إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم. (مبسوط سرحسي، باب البيوع الفاسدة، دارالكتب العلمية بيروت ٢١/ ٨-٩)

وكذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمس مائة إلى سنتين؛ لأن الشمن مجهول. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، جهالة الثمن، زكريا ديوبند ٤/ ٣٥٨، هكذا في بذل المجهود، قديم مكتبه يحيوى سهارنفور ٤/ ٢٧٨، مبسوط سرحسي، باب البيوع الفاسدة، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٨٨)

يلزم أن يكون الثمن معلوما فلو جهل الثمن فسد البيع. (شرح المحلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٢٢، رقم المادة: ٢٣٨)

(۲) البيع مع تأجيل الشمن وتقسيطه صحيح ..... يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط الخ. (شرح المحلة، مكتبة اتحاد ديوبند ١/٤٢، رقم المادة: ٥٢-٢٤، هكذا في مجمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/٣١)

لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابح، مكتبه أشرفيه ٣/ ٧٤)

هكذا في مجمع الأنهر، باب المرابحة، بيروت ٣/ ١١٢ \_

البحرالرائق، كتاب البيوع، باب المرابحة، كوئته ٦/ ١١٤، زكريا ديوبند ٦/ ٩٠-

في العالم گيرية: رجل باع على أنه بالنقد بكذا أو إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا له يجز، كذا في الخلاصة انتهى (۱) - (حلد ثالث صفحه ١٥٤ مطبوعه نولكشورى) فقط واللهم (امدادثالث صفحا)

### قیمت میں رعایت کرنایا بالکل چھوڑ دینا موجب ثواب ہے

سوال (۱۲۰۹): قدیم ۲۰/۳ - اگرکوئی شخص سودے میں خریدار کو بغرض ثواب کم قیت پر مال دیدے، مثلاً ۳۵ کوڑی کا مال ۲۸ روپے میں دیدے تو کیا اس کمی قیت پر ثواب ملے گا، یا قیت پوری کے کراور پھراس میں سے پچھ معاف کردے، اس پر ثواب ملے گا؟ فقط

الجواب دونوں عمل موجب ثواب ہیں، رعایت فی المعاملہ بھی اور ابراء ومعافی بھی اور ہر ثواب جدانوع کا ہے (۲) فقط۔ سندی تقعدہ ۲۳۳ اھ (تتمہ خامسہ ۲۷)

→ ويصح البيع بشمن حال ومؤجل الاطلاق قوله تعالى: "احل الله البيع" بأجل معلوم. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، مكتبه مكه مكرمه بيروت ٣/٣١)

ولا مساوات بين النقد والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، باب النسيئة، زكريا ديوبند ٤/٧٤)

وإذا كان الشمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، وإلى هذا ذهب الأحناف. (فقه السنة، كتاب البيوع، دارالكتاب العربي ٣/ ٧٣)

عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك في بيعة، قال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا في بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. (سنن الترمذي، النسخة الهندية ١/ ٢٣٣، دارالسلام، رقم: ١٣٣١)

(1) هندية، كتاب البيوع، الباب العاشر: في الشروط التي تفسد البيع، قديم ٣/ ١٣٦، حديد زكريا ديوبند ٣/ ١٣٧، خلاصة الفتاوى، كتاب البيوع، جنس آخر فيما يتعلق بالثمن، مكتبه أشرفيه ديوبند ٣/ ٢٠-

(٢)عن أبي المتوكل الناحي قال: أتيت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: →

#### باکع کوپیشگی رو پیددے کرمبیع کوتھوڑ اتھوڑ اوصول کرنا

سوال (۱۲۱۰): قدیم ۲۰/۳۰ – ان قصبات میں اکثر دودھ جو بندھاجا تا ہے قیت اس میں کبیلے بھی پہلے بھی پہلے بھی دی جاتی ہے، اور متفرق طور سے وہ دودھ مالک سے وصول ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟اگرجائز ہوتو کچھ شرا لط بھی اس میں محفوظ ہیں یانہیں؟

الجواب: يمعامل المنهم المسلم ا

→ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الثمن والجمل لك. (بخاري شريف، النسخة الهندية ١/ ٣٣٥، بيت الأفكار، رقم: ٢٤٧٠)

حط بعض الشمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة ...... وإذا وهب بعض الشمن من المشترى قبل القبض أو أبرأه من بعض الثمن قبل القبض فهو حط أيضا، وإن كان البائع قد قبض الثمن وقال: حططت بعض الثمن منك صح ووجب على البائع رد ذلك على المشتري ...... وأما إذا حط كل الثمن أو وهبه كل الثمن أو أبرأه من كل الثمن فإن كان ذلك قبل قبض الثمن صح الكل، ولكن لا يلتحق بأصل العقد، وإن كان بعد قبض الثمن صح الحط والهبة، ولم يصح الإبراء. (تاتارخانية، نوع آخر في الحط والإبراء من الثمن ، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٤٠، رقم: ١٢٦٧٥ / ٢٦٧١)

ويجوز أن يحط عن الشمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، مكتبه أشرفيه ٣/ ٧٥)

وصح التصرف في الثمن ببيع وهبة وإجارة قبل قبضه والحط منه أي صح حط البائع بعض الشمن ولو بعض هلاك المبيع من المشتري والزيادة فيه حال قيام المبيع. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع والتصرف في الثمن، بيروت ٣/ ١١٥) هندية، كتاب البيوع، الباب السادس عشر: في الزيادة في الثمن الخ، قديم ٣/ ١٧٣، حديد

ز کریا ۳/ ۱۹۷\_

تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب التولية، جديد زكريا ديو بند ٤ / ٤ ٤ ، قديم ٤ / ١٨٠ منبير احمد قاسمي عفا الله عنه

بیج نسیةً ہے،اور بلا تکلف جائز ہے(۱)۔اوراگر پیشگی دیدیں تواس کے ذمہ قرض ہوجا تاہے جس کوتھوڑا تھوڑا کاٹ دیتا ہے،اس کوفقہاء نے مکروہ فرمایا ہے(۲)۔واللہ اعلم

كيم رئيع الثاني اسم إه (امداد ثالث ٥٠)

(١) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح ..... يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع إذا كان يوم القاسم أو النيروز معلوما عند المتبايعين. (شرح المحلة، مكتبة اتحاد ديوبند ١/٤١، رقم المادة: ٢٤٥)

ويصح البيع بشمن حال ومؤجل لاطلاق قوله تعالى: "احل الله البيع" بأجل معلوم.

(مجمع الأنهر، كتاب البيوع، مكتبه مكه مكرمه بيروت ٣/٣١)

تبيين الحقائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٤/ ٢٨١ ـ

قال في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة منّ من خبز و جعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد، وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه فكان المبيع مجهولا، ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ كل منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز، وهذا حلال الخ. (شامي، كتاب البيوع کراچی ۶/ ۱۹، زکریا دیوبند ۷/ ۳۱)

ويصح أيضا ولو كان الإعطاء من أحد الجانبين فقط، وبه يفتي، وصورته أن يتفقا على الشمن ثم يأخذ المشتري المبتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشتري الشمن للبائع، ويذهب بدون قبض المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح. (شرح المجلة، الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ١٨٠، رقم المادة: ١٧٥)

ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا.

(درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، كراچي ٤/ ١٦، زكريا ٧/ ٣٠)

(٢)وكره اقراض أي أعطاء بقال كخباز وغيره دراهم أو برا لخوف هلكه لو بقي بيده يشترط ليأخذ متفرقا منه بذلك ما شاء ولو لم يشترط حالة العقد الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، كراچي ٦/ ٢٩٤، زكريا ٩/ ٥٦٥)

ويكره أن يقرض بقالا كخباز وغيره برا أو درهما لخوف أن يهلك لو كان في -

### قصاب کو پیشگی رو پیددے کر گوشت کا نرخ مقر رکرنا

سوال (۱۲۱۱): قدیم ۲۰/۳۰ یہاں پر ستور ہے کہ بر قصاب کو پچھرہ و پیشگی دید یے اور گوشت کے دام فی سیر مظہرا لئے جو بازار کے نرخ سے پچھ کم ہوتا ہے، مثلاً بازار میں ہ سیر بگتا ہے، کین سیر مظہرالیا، اور گوشت آتار ہا، اس کی یا دداشت رکھ لی، اور ختم ماہ پر حساب کر دیا، اور کمی بیشی پوری کر کے بیباقی کر دی، اور آیندہ ماہ راہ کے لئے پھر نفتر روپید دید یا اور نیا معاہدہ بھاؤ کا کرلیا، بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بازار کا بھاؤ سر اور س، اور ۲ ہوجاتا ہے، مگر یہ مقرر شدہ نرخ بدلا نہیں جاتا، اس کا اگلے مہینے میں لحاظ کر کے بھاؤ مقرر کرتے ہیں، قصاب کو یہ نفع ہوتا ہے کہ اس روپیہ سے بکریاں خرید تا ہے اور گوشت بیچنا ہے، اس کو کسی دوسر سے سے روپیہ قرض لینے کی ضرور سے نہیں ہوتی، اب عرض یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟

الجواب: یہ معاملہ حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے، اس لئے کہ جو پچھ پیشگی دیا گیا ہے وہ قرض ہے اور الجواب: یہ معاملہ حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے، اس لئے کہ جو پچھ پیشگی دیا گیا ہے وہ قرض ہے اور

→ يده مثلا ليأخذ منه به ما يحتاج إليه بحسابه إلى أن يستغرقه؛ لأنه قرض جر نفعا. (الدرالمنتقى، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات، بيروت ٤/ ٢٥)

ومن وضع عند بقال درهما يأخذ منه ما شاء كره له ذلك؛ لأنه إذا ملكه الدرهم فقدا قرضه إياه وقد شرط أن يأخذ منه من البقول وغيرها ماشاء، وله في ذلك نفع بقاء الدرهم وكفايته للحاجات، ولو كان في يده لخرج من ساعته ولم يبق فصار في معنى قرض جر نفعا وهو منهي عنه. (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، كوئته ٨/ ٢٠٠ زكريا ديوبند ٨/ ٣٧٣)

مگر حضرت والاتھانوی علیہ الرحمہ نے اگلے فتوی میں حضرت امام شافعیؒ کے قول کے مطابق جواز کا فتوی دیا ہے اورا ہتلاء عام اورلوگوں کے درمیان تعامل کی وجہ سے اس کوعقد سلم قرار دے کریہاں بھی جواز ہی کی بات سمجھ میں آتی ہے اور آج کل حضرت امام شافعی کا قول ہی معمول ہہ ہے۔

وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والأجل، وقال الشافعي: الأجل ليس بشرط لجوازه لما روى أنه عليه السلام ورخص في السلم مطلقا، واشتراطه الأجل فيه زيادة على النص؛ ولأنه بيع ما في الذمة فيصح حالا كالمعين الخ. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب السلم، حديد زكريا ديوبند ٤/٨٠٥، قديم ٤/١١)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

بدرعایت قرض کے سبب کی ہے(۱)اور بیج سلم کہنہیں سکتے ؛اس لئے کہاس میں کم سے کم مہلت ایک ماہ کی ہونی چاہئے (۲)۔اورامام شافعیؓ کے نزدیک چونکہ اجل شرطنہیں ،اس لئے سلم میں داخلِ ہوسکتا ہے، چونکہاس میں ابتلاء عام ہے لہذا امام شافعیؓ کے قول پڑمل کی گنجائش ہے (۳)۔ ۷اذِ ی الحجه ۳۳ساهه (تتمه ثالثه ۱۲۲)

(١) ويكره أن يقرض بقالا كخباز وغيره برا أو درهما لخوف أن يهلك لو كان في يده مشلا ليأخذ منه به ما يحتاج إليه بحسابه إلى أن يستغرقه؛ لأنه قرض جر نفعا. (الدرالمنتقى، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات، بيروت ٤ / ٢٢٥)

ومن وضع عند بقال درهما يأخذ منه ما شاء كره له ذلك؛ لأنه إذا ملكه الدرهم فقدا قرضه إياه وقد شرط أن يأخذ منه من البقول وغيرها ماشاء، وله في ذلك نفع بقاء الدرهم وكفايته للحاجات، ولو كان في يده لخرج من ساعته ولم يبق فصار في معنى قرض جر نفعا وهو منهي عنه. (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، كوئته ٨/ ۲۰۳، زکریا دیوبند ۸/ ۳۷۳)

الـدرالمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، كراچي ٦/ ٣٩٤، زكريا ديوبند ٩/٥٢٥ ـ

(٢) والأجل أدناه شهر، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: أكثر من نصف اليوم، والأول أصح. (هداية، باب السلم، أشرفيه ٣/ ٩٤)

قال بعض مشايخنا: أقله ثلاثة أيام قياسا على خيار الشرط، وروى عن محمد أنه قدر بالشهر وهو الصحيح. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط جواز السلم، زكريا ٤/٩/٤)

 (٣) ولا يجوز السلم إلا مؤجلا، وقال الشافعي: يجوز حالا لاطلاق الحديث، ورخص في السلم. (هداية، باب السلم، اشرفيه ٣/ ٩٤)

وفي العناية: السلم الحال لا يجوز عندنا خلافا للشافعي استدل باطلاق رخص في السلم. (عناية مع الفتح، باب السلم، زكريا ديوبند ٧/ ٨٣، كو ئتْه ٦/ ٢١٧)

وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والأجل، وقال الشافعي: الأجل ليس بشرط لجوازه لما روى أنه عليه السلام ورخص في السلم مطلقا، واشتراطه الأجل فيه زيادة على النص؛ ولأنه بيع ما في الذمة فيصح حالا كالمعين الخ. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب السلم، حديد زكريا ديوبند ٤/ ٨٠٥، قديم ٤/ ١١٤) شبيراحدقاسي عفاالله عنه

## گوشت کی خریداری بعض شرا ئط پر

سوال (۱۲۱۲): قدیم ۲۱/۳۰ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ یہاں بکر قصاب ۱۱ اسیر گوشت فروخت کیا کرتا ہے، زید نے بکر قصاب سے بہ کہا کہ دوڈھائی سیر گوشت روزانہ ہم کو دیا کرولیکن فی سیر کے حساب سے لول گا، بکر قصاب نے کہا کہ ۵ کی قیمت پیشگی لول گا، اور گوشت برابر دیا کرول گا، جس وقت پورا ۵۰ کا گوشت ہوجاوے گا، اور ہم تم برابر ہوجاویں گے، اس کے بعداب پھر دوبارہ نئے سرے سے بعوض قیمت گوشت کے بچاس روپے بیشگی لول گا، اور یہ بھی اقر ار ہوا کہا گرتمہارے باس روپیہ نہ ہوا تو بلا پیشگی قیمت کے گوشت برابر دیا کرول گا، ایسالین دین شریعت میں درست ہے یا ہیں روپیہ نہ ہوا تو بلا پیشگی قیمت کے گوشت برابر دیا کرول گا، ایسالین دین شریعت میں درست ہے یا فائدہ اٹھانا سود ہے۔ اور عمرواس کا جواب میدیتا ہے کہ ایسالین دین درست نہیں ہے، قیمت گوشت کی ہے، اگر کسی قسم کا فائدیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس میں واپس لینے کا اختیار نید کور ہتا، اور اس کی عام کا خواب کے مور کا خواب کے ہور کس کا غلط؟

تتمه سوال ربرقصاب نے سب شرط سوال اوّل کے موافق کیا ایکن فرق اتنا کیا کہ بغیر پیشگی قیت کے گوشت نہ دوں گا۔

الجواب: بعدضم التتمه المذكورة، بعدضم تتمه فدكور و جواب بيہ كه بيه معامله درست نہيں، اگرية رض ہتب تو خالد كى دليل سے درست نہيں، اور اگرية قيمت ہے جيسا عمر و کہتا ہے تو اس ميں عقد سلم كى شرائط موجود نہيں، اور دوسرا كوئى عقد صحيح نہيں، اس لئے درست نہيں (۱)۔

۸شوال ۲<u>۳۲۲ ه</u> (تتمه خامسه ۳۱۲)

(۱) سوال نمبر:۱۶۱۱ کے جواب کے آخر میں حضرت امام شافعیؓ کے قول پر ابتلاء عام کی وجہ ہے عمل کی گنجائش ککھی گئی ہے؛اس لئے یہاں بھی جواز ہی پر مسئلہ کا تھم ہوگا۔

والخامس بيان أجل معلوم إذا السلم لا يجوز إلا مؤجلا عندنا، وعند الشافعي الأجل ليس بشرط؛ لأنه عليه السلام رخص فيه مطلقا. (مجمع الأنهر، باب السلم، بيروت ٣/ ١٤١) تاتار خانية، باب شرائط السلم ٩/ ٣٣٤، رقم: ١٣٥١٨ -

وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والأجل، وقال الشافعيُّ: الأجل -

## آپس کی تراضی سے نشخ وعدہ اور قیمت میں کمی کرنا

سوال (۱۲۱۳): قدیم ۲۲/۳ - میں نے ایک گاڑی نمک کے لئے بلغ پانسور یپن روپیہ خزانہ سرکار میں جمع کئے سے ،اوررسید نمک محکمہ نمک میں بھیج دی تھی ،اور مال ابھی وہاں سے روانہ نہیں ہوا تھا، کہاست میں قیمت نمک سرکار نے کم کردی ، یعن فی گاڑی سورو پے کم کردی نے اور بجائے پانسور یپن کے چارسور پین قائم رکھے ،اس لئے نرخ نمک کا تمام تجارتی کا نول میں ارزاں ہوگیا، تو میں نے سرکار میں عرضی بھیجی ، کہ نرخ ارزاں ہونے سے ہمارا سور و پیدکا نقصان ہوگیا، اور سرکار نے بلا اطلاع پہلے دیئے ہوئے محصول کم کردیا، اور مال ہمارا روانہ نہیں ہوا ہے ،اس لئے ہم کوسورو پیدواپس ملنے چاہئیں ،اس پر بیہ جواب آیا، کہ کچھ وصہ کے بعد مبلغ سورو پیدد کے جاویں گئو بندہ کو یدریا فت کرنا ہے کہ روپیدواپس لینا شرعاً درست ہے یانہیں ،اور سرکار شل ہمارے اور تا جروں کو بھی روپیدواپس دے گی؟

الجواب : اول تو صرف رو پیہ کے ساتھ درخواست خریداری بھیجنے سے بیچ نہیں ہوتی ،اس لئے بائع ومشتری ہر دو کونفسِ عقد سے یا وعدہُ نرخِ خاص سے انکار وامتناع جائز ہے، اور اگر اس سے قطع نظر کی جاوے اور کسی طریق سے بیچ متحقق ہو جاوے تب بھی کھِ ثمن بتراضی جائز ہے، اور صورت مسئولہ میں تراضی ثابت ہے(۱) لہذا دونوں تقدیر پررو پیہ کی واپسی جائز ہے۔

۱۵ جمادى الاولى اسراه (امداد ثالث، ص٢)

→ ليس بشرط لجوازه لما روى أنه عليه السلام ورخص في السلم مطلقا، واشتراطه الأجل فيه زيادة على النص؛ ولأنه بيع ما في الذمة فيصح حالا كالمعين. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب السلم، حديد زكريا ديو بند ٤/ ٨٠٥)

(1) فإن كان البائع قد قبض الثمن ثم حط البعض أوقال: حططت بعض الثمن عنك صح ووجب على البائع رد مثل ذلك على المشتري. (هندية، كتاب البيوع، الباب السادس عشر: في الزيادة في الثمن، قديم ٣/ ١٧٣، حديد زكريا ديو بند ٣/ ١٦٧)

ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط عن الشمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، مكتبه أشرفيه ديوبند ٣/ ٧٦)

#### ہیچ کے بعد کچھ چیز زائد دینا

سوال (۱۲۱۳): قدیم ۳۲/۳ – بعد سوداخرید نے کے جوبائع بچوں یابر وں کو پکھ دیدیتا ہے جس کوروزگا کہتے ہیں وہ مطلقاً ناجائز ہے یابلاا جبار درست ہے؟

**الجواب**: يەزيادة فى المهيع ہے،اور حسب تصریح فقهاء مباح ہے، بشرط تراضى (۱) دفقط والله اعلم ۱۲ نیقعده <u>۳۲۵ ا</u>ھ (امداد ثالث ص ۲۵)

### بيع بشرطهمل بائع الخ

سوال (۱۲۱۵): قدیم ۲۲/۳- یهان دستوروعرف ہے کہ جب بقاً ل سے ایک روپیہ یازائد کاغلہ خریداجاو بے وہ مشتری کے مکان تک پہنچادیتا ہے یا مزدوری اس کی دیدیتا ہے بیڑج صحیح ہے نہیں؟

→ وصح التصرف في الثمن ببيع وهبة وإجارة قبل قبضه والحط منه أي صح حط البائع بعض الثمن ولو بعض هلاك المبيع من المشتري الخ. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع والتصرف في الثمن، بيروت ٣/ ١١٥)

(ا) ويـجـوز لـلمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، مكتبه أشرفيه ديوبند ٣/ ٧٦)

وصح الزيادة في المبيع ولزم البائع دفعها أن في غير سلم، وقبل المشترى، وتلتحق أيضا بالعقد. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، كراچى ٥/٥٥، زكريا ديوبند ٧/ ٣٨٠)

وصح الزيادة في المبيع ولزم البائع دفعها أن قبل المشترى ذلك؛ لأنه تصرف في حقه وملكه، ويلتحق بالعقد فيصير حصته من الثمن. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع، بيروت ٣/ ١١٦)

ويجوز للمشتري أن يزيد في الثمن ..... وأن يزيد في المبيع، ويلتحق بأصل العقد.

(تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب التولية، زكريا ٤/٢٤٤)

البحرالرائق، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ديوبند ٢٠٠٦، كوئله ٦/ ١١٩ - المرابحة، زكريا ديوبند ٢٠٠٦، كوئله ٢٥٥ عفاالله عنه

الجواب :اصل قاعدہ سے بائع کا پہنچانا درست نہیں، مگر جہاں عام عادت ہوجاوے وہاں تعامل کے سبب جواز کی گنجائش ہے(۱)اور منظوری دیدیناایک تاویل سے جائز ہےاوروہ تاویل ھائمن ہے(۲)۔ سرذى الحبرسياھ

## بائع کے کارکنان کوعمرہ مال کے لئے رشوت دینا

سهوال (۱۲۱۲): قديم ۲۲/۳ - جونمك سركارى طورسة تا ہے وہ باريك آتا ہے اور موٹے نمک کی قدرزیادہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ موٹے نمک کے ہوتے ہوئے باریک کوکوئی نہیں لیتا، اور بھی اتفا قاً موٹا بھی آ جاتا ہے، میں اس کے لئے کوشاں ہوں کہ کسی ندبیر سے نمک موٹا ہی آیا کرے،

#### (۱) بھی بھی عرف عام اور تعامل کی بنا پر قواعدا وراصول کوچھوڑ دیا جاتا ہے، جزئیات ملاحظہ ہوں:

قـد اتـفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه وهو الانتفاع به دون البعض، وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه والقواعد قد تترك بالتعامل، وجوز الاستصناع لذلك، وقال صاحب النهاية: وعليه الفتوى. (تبيين الحقائق، كتاب الإكراه، إمداديه ملتان ٥/ ١٨٤، زكريا ديوبند ٦/ ٢٣٧)

والأحكام تبتني على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله. (البحرالرائق، باب الحقوق، كراچى ٦/ ١٣٦، زكريا ٦/ ٢٢٨)

تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. (الأشباه والنظائر، قديم ص: ٥٠١)

الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة. (الأشباه والنظائر، قديم ص: ١٥٨)

والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر. (عقود رسم المفتي سعيديه مظاهر علوم، ص: ۹۸، زكريا ديوبند ص: ۱۸۳)

(٢) حط بعض الشمن صحيح ..... وإن كان البائع قد قبض الثمن وقال: حططت بعض الشمن منك صح، ووجب على البائع رد ذلك على المشتري. (تاتارخانية، كتاب البيوع، نوع آخر: في الحط والإبراء عن الثمن، زكريا ٩/ ٤٧، رقم: ١٢٦٧٥)

ويجوز أن يحط عن الثمن ..... فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، مكتبه أشرفيه ديوبند ٣/ ٧٦)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

تا كەجلد مال نكلے، میں نے دوا يک شخصوں سے جو كان نمك كے قرب میں رہنے والے ہیں اس كا ذكر كيا، توانہوں نے موٹانمک آنے کی بیتر ہیر ہتلائی کہ جونمک بھرانیوا لے وہاں ملازم سرکاری ہیں ان ہے میل کر لیا جاوے اور فی گاڑی ان کو پچھ دیدیا جایا کرے اور کہد یا جاوے کہ ہمارے لئے گاڑی میں نمک موٹا بھر دیا کریں، تو وہ ایساہی کریں گے، کیونکہ اور تا جرین ایساہی کرتے ہیں تو بندہ کواس بارہ میں بیدریا فت کرنا ہے کہ ایسا کرنا داخلِ رشوت ہے یانہیں؟

الجواب: (مقدمهُ اولي ) عقد ميں اطلاق ہونے سے كہ خواہ سركار موٹانمك دے ياباريك مشترى کاحق خاص نمک کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، اور تقیید سے کہ موٹالیا جاوے خاص موٹے کے ساتھ متعلق ہو جاوےگا۔ (مقدمہ ثانیہ ) کسی کاحق نہ دیناظلم ہے (مقدمہ ثالثہ) دفع ظلم کے لئے رشوت دینا جائز ہے، مقدمه ثالثه سے ثابت ہوگیا کہ اطلاق میں بیر شوت دیناحرام ہے اور تقبید میں جائز (۱)۔

۲۰ جمادی الاولی ۲۱ ساھ (امداد ثالث س)

(١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. (ترمذي شريف ١/ ٢٤٨، دارالسلام، رقم: ١٣٣٦)

أبو داؤ د شريف، كتاب القضاء، باب في كراهية الرشوة ٢/ ٤٠٥، دارالسلام رقم: ٥٥٨٠-وفي بذل المجهود: وإنما يلحقهم العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة ورشا المعطى لينال به إلى الظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد. (بذل المجهود، كتاب القضاء ٤ / ٣٠٧)

دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله واستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع. (شامي مع الدر، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، كراچي ٦ / ٢٣،٤، زكريا ديوبند ٩/٦٠٧)

إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ غير حرام على الدافع. (البحرالرائق، كتاب القضاء، كوئته ٦/ ٢٦٢، زكريا ٦/ ٤٤١)

هندية، كتاب أدب القاضي، الباب التاسع: في رزق القاضي وهديته الخ\_ قديم ٣/ ٣٣١، جدید زکریا ۳/ ۲۹٦۔

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

#### ہیج کے بعد بائع سے زرخمن واپس لینا جائز نہیں مگر کا فرحر بی سے اس کی رضا کے ساتھ جائز ہے

سوال (۱۲۱۷): قدیم ۲۳/۳ جب قیمت نمک کم ہوئی تو میرے ہاں ایک گاڑی مال رکھا ہوا تھا، بوجہ نرخ ارزاں ہو جانے کے قریب استی روپیہ کے میرا نقصان ہوا، اور سرکار نے نوٹس یعنی اطلاع کم قیمت ہونے کی پہلے سے نہیں دی تھی اس وجہ نالش کر کے سرکارسے ہرجہ کاروپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی بھی نارٹش کررکھی ہے، میں بلاآپ سے دریافت کئے ایسانہیں کروں گا؟

**الجواب**: في الهداية: نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس، وذلك لا يعتبر في البيع حتى لا يثبت به الخيار (١) وفي الكفاية: يعنى إذا تغير سعر المشترى قبل القبض لا يثبت الخيار (٢)\_

جب قبل القبض مشتری کا کوئی حق نہیں ، تو بعد القبض رد بعض ثمن کا کب حق ہے؟ البتۃ اگر ہائع غیرا ہل اسلام وغیرا ہال ذمہ ہو، اور اپنے قانون کے موافق برضا مندی کچھ دے ، گوسی عنوان سے ہوا یسے اموال کی اباحت کی بناپر درخواست کرنا اور لے لیناسب جائز ہے (۳)۔

۲۵/جمادی الاولی اسم اسر (امداد ثالث س)

- (1) هداية، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن، أشرفيه ديوبند ٤/٥٥٠ ـ
  - ٢) كفاية، باب التصرف في الرهن، مكتبه أشرفيه ١٠/١٠ ـ

أن النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عندنا ..... أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس، وذلك غير معتبر في البيع حتى إذا حصل في المبيع قبل القبض لا يثبت للمشتري الخيار. (البحرالرائق، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن، زكريا ٨/ ٥٠٥ كوئته ٨/ ٢٧٦)

درمختار مع الشامي، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن ١٤٠/١٠ كراچى ١٨/٦٥ و (٣) قوله: يستوضع الآخر: يعني يطلب منه أن يضع من دينه شيئا، والذي يظهر هذا العبد الضعيف أن المراد بالوضع وضع النقصان وبالرفق الحط من قيمة الباقي كما يدل عليه رواية أحمد وفيها إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال ما شئت، وفي هذا الحديث دليل على أن طلب الوضع أو الرفق من الدائن جائز خلافا لمن كرهه من

#### حل شبه متعلقه تبدل حكم بتبدل مِلك

سوال (۱۲۱۸): قدیم ۲۳/۳۰ - مسکد تبدل عین به تبدل ملک میں پچھاشتباہ ہے،اگر اس کے بہی معنی ہیں جوفقاو کی اشر فیہ میں بحوالہ قصّہ حضرت بریرہ منقول ہیں کہ اول کے پاس اس طریق حلال سے وہ شے آئی جو دوسرے کے لئے گوحلال نہ ہو مگر اس کے لئے جائز ہے، تو اکثر مسائل فقہیہ جواسی پر متفرع ہیں لغو ہوجا ئیں گے خصوصاً ہیوع فاسدہ ،بائع مشتری اول کو بوجہ فساد ہیج مسائل فقہیہ جواسی پر متفرع ہیں لغو ہوجا ئیں گے خصوصاً ہیوع فاسدہ ،بائع مشتری اول کو بوجہ فساد ہیج اقالہ ضروری ہے اور دوسرے کو نہیں ، مثلاً انبہ خام درخت پر خریدے گئے اور ملک متبایعین کے اشتراک کے باعث یاصفقہ فی صفقہ یا شرط فی نیچ کے باعث میں فساد آیا، تو اقالہ ضروری ہے، اور اس مشتری کو پختہ ہونے پر ان انبہ کا استعمال ناجائز، مگر بازاروں میں فروخت ہوتے اورلوگ خرید کر کھاتے ہیں ، ان کے لئے بوجہ تبدل ملک حلت کا فتو کی ہے، آج کل جب کہ بیوع فاسدہ عموماً شائع وذائع ہیں ،کوئی شے بھی قابل استعمال نہ رہے گی ؟

الجواب: شایر تعبیر میں کچھ کوتاہی ہوگئی ہو، عجب نہیں میر امطلب ہے ہے کہ لوگوں نے جو مطلقاً سمجھ رکھا ہے کہ گوکیسی ہی حرام چیز ہو، مگر دوسرے کے پاس بہنچ کر حلال ہو جاتی ہے، یہ محض غلط ہے؛ کیونکہ اموال مخلوطہ جس میں اکثر حصہ مغصوب یار بوایار شوت ہو بتصری فقہا، دوسرے کے لئے بھی و لیبی ہی حرام ہیں، جیسے پہلے کے لئے، حالانکہ تبدل ملک یہاں بھی ہے، اس لئے اس قاعدہ کی تفییر کرنامقصود ہے، جس سے غرض ابطالِ عموم واطلاق حکم حلت ہے، خلاصہ اس تفییر کا بیہ ہے کہ جو شے اول کے لئے باصلہ حلال ہوگی، بوصفہ سی عارض سے اس میں کرا ہت پیدا ہو جاوے، وہ دوسرے کے لئے حلال ہوگی، اور چونکہ دوسری جگہ وہ عارض نہیں ہے؛ اس لئے وہ خبث عارضی بھی نہ ہوگا، اور بیوعِ فاسدہ میں یہی قصہ ہے(۱) اور دوسری جگہ وہ عارض نہیں ہے؛ اس لئے وہ خبث عارضی بھی نہ ہوگا، اور بیوعِ فاسدہ میں یہی قصہ ہے(۱) اور

→ المالكية ..... وقال النووي: لا بأس بمثل هذا ولكن يشترط أن لا ينتهى إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة. (تكمله فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة استبحباب الوضع من الدين ١/ ٤٨٩)

(١) تبديل ملكيت كي وجه ي خبث اور قباحث ختم هوجاتي ب، جزئيات ملاحظه فرمايي:

بخلاف البيع الفاسد؛ فإنه لا يطيب له بفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة

عقده. وفي الشامية: بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا، -

جواول کے لئے باصلہ ترام ہووہ حرمت برابر متعدی رہے گی جیسے بیوع باطلہ ،اورر بوااور رشوت قبل الخلط یا بعدالخلط بشرط الاكثريه (١) والله اعلم وعلمه اتم \_

#### ۲ جمادی الاخری ۲۳۲۲ هه (امداد ثالث ص۱۱)

→ فإن الثاني لا يؤمر بالرد، وإن كان البائع مامورا به؛ لأن الموجب للرد قد زال بيعه؛ لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه محصور على ملك المشتري، وقد زال ملكه بالبيع من **غيره**. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، كراچي ٥/ ٩٨، زكريا ٧/ ٣٠٠)

اشترى طعاما مكايلة أو موازنة شراء فاسدا، وقبض بغير كيل ثم باعه وقبضه المشتري فالبيع الثاني جائز. (هندية، كتاب البيوع، الباب العاشر: في الشروط التي تفسد البيع، جدید زکریا دیو بند ۳/ ۱٤٤، قدیم زکریا ۳/ ۱٤٥)

فإن باع المشتري ما اشتراه شراء فاسدا بيعا صحيحا باتا لغير بائعه صح أي انعقد بيعه. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ٩٨)

(۱) تبدیل ملکت کے باوجود حرمت کے ختم نہ ہونے کے جزئیات ملاحظہ فرمائے:

الحرام ينتقل حرمته، وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك. (شامي، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٣٠٠ كراچى ٥/ ٩٨)

كل عين قائمة يغلب على ظنه أنهم أخذوها من الغير بالظلم وباعوها في السوق، فإنه لا ينبغي أن يشتري ذلك وإن تداولتها الأيدي. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس والعشرون: في البيع، قديم ٥/ ٣٦٤، حديد زكريا ٥/ ٤٢٠)

من رأى المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر، ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام. (شامي، كتاب الحضر والإباحة، باب الاستبراء، كراچي ٦/ ٣٨٥، زكريا ٩/ ٥٥٣) عن محمد في كسب أمة مغنية إن قضى به دين لم يسع لصاحب الدين أن يأخذ؛ لأنه **في يدها بمنزلة الغصب**. (فتاوى تاتارخانية، كتاب الكراهية، زكريا ١٨ / ١٥٧، رقم: ٢٨٣٤٦) فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلارضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه، وفي الشامية: فيكون بشرائه منه مسيئا؛ لأنه ملكه بكسب خبيث، وفي شواء ه تقرير للخبث. (درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٣٠٠، شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه کراچی ٥/ ۹۸)

#### عدم جواز بيع بدست نابالغان بواسطهُ غيرولي

سوال (۱۲۱۹): قدیم ۲۲۷/۳ - زیدنے اپنے دویتیم جھیجوں کے ہاتھ ایک مکان ہو لیت ان کی مال کے فروخت کیا، بعد تھوڑے زمانہ کے اسی مکان میں مہیج کے متصل تھوڑی زمین ایک دوسرے شخص سے خرید کی ،اوراس دوسرے شخص سے اپنے مکان مبیع کی تھوڑی زمین اس بیج نامہ میں لکھوالی، اب جب کہ دونوں جھینے بالغ ہوئے تواس پہلی بیچ کو جو کہ ان کے چچانے ان کے ہاتھ فروخت کیا ہے جائز رکھتے بیں اور دوسری بیچ کو جو ان کے چچانے اس کے بیچانے اس دوسری نی میں مبیعہ کے ساتھ خرید بیں اور دوسری بیچ کو جو ان کے جی ان اس پرمیر اعرصہ سے قبضہ چلاآتا ہے، ان دونوں بیعوں کے جواز وعدم جواز میں شرع شریف کا کیا تھم ہے، اوراس قبضہ کا کیچھا عتبار ہے یا نہیں؟

ان دوول بيول عيبوال وعرم بوارين مريم مريف الياسم عيد الورال بضمة بها سبار عيبا الدر المختار، كتاب المأذون في أحكام الصبي: ووليه أبوه ثم وصيه بعد موته، ثم وصي وصيه القهستاني عن العمادية ثم بعدهم جده الصحيح وإن علا، ثم وصيه ثم وصي وصيه زاد كما في القهستاني والزيلعي ثم الوالى بالطريق الاولى، ثم القاضي أو وصيه دون الأم أو وصيها، وفي ردالمحتار تحت قوله: ووليه أبوه أى الصبى، وفي الهندية: والمعتوه الذي يعقل البيع يأذن له الأب والوصى والجد دون الأخ والعم، وحكمه حكم الصبي (1) ـ

وفي الدرالمختار، فصل أحكام الفضولي: كل تصرّف صدر منه وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفاً، وما لا تجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا، وفي ردالمحتار: عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه، فهذه كلها باطلة، وإن أجازه الصبي بعد بلوغه لم تجز؛ لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة (٢)\_

<sup>(</sup>۱) درمختار مع الشامي، كتاب المأذون، كراچي ٦/ ١٧٤، زكريا ديوبند ٩/ ٥٥٠ ـ

وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب، ثم وصيه، ثم وصى وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم العد، ثم وصيه، ثم الولاية فأولى الأولياء الأب، ثم وصي القاضي ..... وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في ترتيب الولاية، زكريا ٤/٣٥٣)

<sup>(</sup>۲) درمختار مع الشامي، باب بيع الفاسد، كراچي ٥/ ١٠٦-١٠٧، زكريا ٧/ ٣١٦-٣١٣ـ

ان روایات سے معلوم ہوا کہ آم اور غم ولی فی المال نہیں ہیں۔اس لئے یہ تصرف فضولی کا ہے، اور چونکہ اس کا کوئی مجیز فی الحال نہ تھا لہذا وہ باطل ہوا، پس بعد بلوغ کے بیع اول کا جائز رکھنا معتبر نہیں، پس وہ مکان مبیع سابق بدستورزید کا ہے(۱)۔اورزید پرواجب ہے کہ زرتمن واپس کردے،البتہ اگر بتراضی تھ کریں توجس مقدار سے بیچ کریں سیج ہوجاوے گی (۲) واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

۲ارذى الحبر ۳۲۲ هر (امداد ثالث ۱۴۳)

#### نابالغ کی جائیدادکواس کی ماں یا چچافروخت نہیں کر سکتے

**سوال** (۱۲۲۰): قديم ۲۵/۳ - مال كواپني اولا دصغار كي جائيدا د صحرا كي وسكنا كي بخوف تلف یا تنگی اخراجات کی وجہ سے کہ سوائے اس جائیراد کے کوئی ذریعہان کے نان ونفقہ کانہیں ہے فروخت کر دینا اس جائيدا داوراس كى قيمت كاصرف كرناان كے ضروريات نان ونفقه ميں جائز ہے يائہيں؟

(١) بيع الفضولي إذا أجاز صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإلا انفسخ.

(شرح المجلة، مكتبه اتحاد ١/ ٢١٢، رقم: ٣٧٨)

ولمن باع فضولي ملكه أن يفسخه وله أن يجيزه يعني ينعقد بيعه موقوفا على إجازة المالك. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيع الفضولي، بيروت ٣/ ١٣٤)

فلاينفذ بيع الفضولي لانعدام الملك والولاية لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك، وأصل هذا أن تصرفات الفضولي التي لها مجيز حالة العقد منعقدة موقوفة على إجازة المجيز من البيع، فإن أجاز ينفذ وإلا فيبطل. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، مايرجع إلى النفاذ، زكريا ديوبند ٤ / ٣٤٣)

من باع ملك غيره بغير أمره، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. (هداية، فصل في بيع الفضولي، مكتبه أشرفيه ديوبند ٣/ ٨٨)

(٢) البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي، وأما شرط العقد فموافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه الخ. (البحرالرائق، كتاب البيع، زكريا ديوبند ٥/ ٤٣٣، كوئٹه ٥/ ٢٥٨)

بدائع الصنائع، كتاب البيوع، ما يرجع إلى النفس العقد ٤/ ٣٢٣ ـ

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

الجواب: في الدرالمختار ومع ردالمحتار، باب الوصى: وجاز بيعه (أي الوصى) عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير أو دين الميت أو وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته أو خوف خرابه أو نقصانه أو كونه في يد متغلب درر وأشباه ملخصا قلت: وهذا لو البائع وصياً لا من قبل أم فأنهما (رأى الأم والأخ) لا يملكان بيع العقار مطلقاً، ولا شراء غير طعام وكسوة، ولو البائع ابا، فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز ابن كمال، وفي ردالمحتار: قوله: مطلقاً أى ولو في هذا المستثنيات، وإذا احتاج الحال إلى بيعه يرفع الأمر إلى القاضي. (1) (ط، حلد ٥ ص ٢٩٧)

(۱) درمختار مع الشامي، كتاب الوصايا، باب الوصى، كراچى ١١ /١، زكريا ١٠ ٤٢٤ ـ

وأولى الأولياء في المال الأب ثم وصيه، ثم وصى وصيه، ثم الجد أبو الأب، ثم وصيه، ثم الجد أبو الأب، ثم وصيه، ثم وصيه، ثم القاضي، ثم من نصبه القاضي..... وليس لمن سواه ولاية في المال من الأم والأخ والعم. (البحرالرائق، كتاب البيع، زكريا ٥/ ٤٣٦، كوئته ٥/ ٢٦٠)

وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب، ثم وصيه، ثم وصى وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم العد، ثم وصيه، ثم الولاية فأولى الأولياء الأب، ثم وصي القاضي ..... وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في ترتيب الولاية، زكريا ٤/ ٣٥٣)

(۲) وأما وصى الأخوالأم والعم وسائر ذوي الأرحام، ففي شرح الاسبيجابي: أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن أحد ممن تقدم لا بيع عقار الصغير إذ ليس لهم الأحفظ المال، ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير من جهة موصيهم مطلقا؛ لأنهم بالنظر إليه أجانب، نعم لهم شراء مالابد منه الطعام والكسوة، وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصى لكونه من الحفظ؛ لأن حفظ الثمن أيسر من حفظ العين. (درمختار مع الشامي، كتاب الوصايا، باب الوصى، زكريا ديوبند ١٠/ ٢٩٤، كراچى ٢/٤١) ﴾

#### نابالغ کی جائیداد کے بیچنے کاعدم جواز

سوال (۱۲۲۱): قديم ۲۲/۳ - زيد مثلاً فوت هوا، اور دو پسر بكر اور عمر و نابالغ چيور ساور كيجهز مين وغيره مال چهوڙا، بعده بكروعمرو پسران زيدمتو في چونكه بيع وشراءكو بخو بي جانتے تھے، يعني عاقل تھے، لہٰذاا پی والدہ کےمشورہ اورا جازت سے پچھ حصہ زمین بیچ کر دیا ،اورزرثمن اپنے باپ زیدمتو فی کے واسطے مساکین کوصد قہ دیدیا، بعداس بیچ کے تخییناً گیارہ سال گذرے ہوں گے کہ پسران زیدمتو فی میں ایک کی عمر ۱۸رسال کی یازیادہ ہوئی اور دوسرے کی عمر ۱۵رسال یا زیادہ ہوئی تو عدالت میں بیچ ندکور کی منسوخی کا دعویٰ کرنا چاہا،جس کامضمون مختصریہ ہے کہ: ہم پسران زید چونکہ بیچ کے وقت نابالغ تھے،ابہم بالغ ہو گئے ہیں، لہذا یہ بیج منسوخ ہونی جا ہیے ، ہم اس پر راضی نہیں، گرید دعویٰ انہوں نے لوگوں کے برا پیچنۃ کرنے ہے کیا،اب بیگذراش ہے کہ بیچ مذکوراس حالت میں شرعاً منعقد ہوئی یانہیں؟ اوران کی والدہ کو برتقد برینہ ہونے اور اولیاءعصبہ کے ولایت اجازت نیچ کی ہے یانہیں؟ اگرنہیں توبیز پیچ باطل ہوگی یا سیجے موقوف ہوگی؟ اور پسران زیدکوخیار بلوغ ہوگا ،اگر خیار بلوغ ہوتو مثل مخیرّ ہ کےموتوف ہوگا یا متوسّع ہوگا ، جب حیا ہیں فشخ کر کیں؟ اورا گر پسران زید کے اولیاءعصبہ ہوں ،کیکن ان کی جانب سے صریح اجازت جواز ہیچ کی نہ ہو؛ کیکن صریح انکاربھی نہ ہو، مثلاً جب اولیاءعصبہ پسران زید کو پسران زید کی بیع کرنے کی اطلاع ہوگئی 'کیکن اولیاء نے سکوت کیا،عرصہ گیارہ سال تک مجسی ولی نے بیچ کی بابت اقرار یاا نکارنہ کیا،تو بیسکوت ان کا شرعاً اجازت ہوگی یا اجازت نہ ہوگی؟ لیعنی شرعاً اس سکوت سے بیع ندکور جائز نافذ ہوجائے گی یا نہ ہوگی؟ اورا گر اولیاء پسران زید نے زرشن اینے ہاتھ سے پسران زید کے باپ زید متوفی کے واسطے

→ ولوصى الأم والأخ أن يبيع المنقول العقار لقضاء دين الميت والباقي ميراث للصغير، ثم ينظر إن كان واحدا ممن ذكرنا حيا حاضرا فليس له ولاية التصرف أصلا في ميراث الصغير؛ لأن الموصى لو كان حيا لا يملكه في حال حياته، فكذا الوصى وإن لم يكن فله ولاية الحفظ لا غير إلا أنه يبيع المنقول لما أن بيع المنقول من باب الحفظ؛ لان حفظ الثمن أيسر الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في ترتيب الولاية، زكريا ٤/٣٥٣) البحرالرائق، كتاب البيع، زكريا ديوبند ٥/٤٣٦، كوئته ٥/٢٦٠

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

صدقہ کر کے مساکین کو دیئے تو کیاان کا بیا ہے ہاتھ سے تصرف کرنا شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ اگراس سکوت یااس تصرف کی وجہ ہے بیچ نافذ ہو جائے تو پسران زید کو بیچ منسوخی کا دعویٰ کرنے کا استحقاق ہوگا یا نہ ہوگا؟اوراگر بعد گذرنے گیارہ سال کےاولیاء پسرانِ زید بیج مذکورہ کی اجازت دیویں یااس سےا نکارکریں توباو جودسکوت کے زمانۂ سابق میں اور اس تصرف کے جس کا ذکر بالا ہو چکا بیا قراریا انکار معتبر ہوگا باوجود بالغ ہوجانے پسران زید کے یا بعد بلوغت پسران زید کےان کےاولیاء کاا نکاریاا قرار معتر نہ ہوگا؟ برتقدیر صحت دعویٰ بیج منسوخی کے زرتمن جو کہ مشتری سے پسران زید نے وصول پائے تھے، مشتری کس کس سے وصول کرے گا؟ کیا پسران زید بلاا دائے زرثمن زمین کے زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں یا بعدا دائے زرثمن قبضہ كرسكين كے، اور شرعاً حدّ بلوغ ١٥ ارسال بين يا ١٨ ارسال مفتى بر قول كونسا ہے، برائے مهر باني مفصل جواب عنایت فرماویں مع حوالہ کتب کے برائے قطع نزع مخالفین کے جو کہ بالکل جاہل ہیں ،کل احتمالات مجوزہ غیر مجوز ہ درج کئے گئے ہیںاورفریقین کی تسلی اسی میں ہوگی ،اگرممکن ہوتو جلدی جوابعنایت فرماویں،اللہ تعالیٰ جناب کواس کاا جرفر ماویں؟

**البواب**: نابالغ كى عقار كى ئيج كاچونكه اولياء كوبھى اختيار نہيں ،لہذا پيئيج باطل ہوگى (1) موقوف وہ عقد ہوتا ہے جس کا بالفعل کوئی مجیز ہو، اوریہاں پیشرطنہیں یائی جاتی ،لہذا باطل ہوگی ، بعد بلوغ کے اگروہ بیع استینا فاکریں توضیح ہے، ورنہ اجازت دینے ہے بھی سیجے نہ ہوگی ، اور جور دیپیمشتری نے بیع میں صرف کیا ہے اس کا ضمان اس شخص پر ہے جس کے ہاتھ میں وہ روپیہ پہنچا ہے،اس کی وجہ سے نابالغوں کے حق کا جس مشترى كوجائز نهبين،اس تقرير سے انشاء الله تعالی سب شقوق واحمالات كاجواب ہو گيا۔والله اعلم ٨ار بيج الثاني ٢٢٣ إه( تتههاو لي ص١٣٩)

(١) وفي الحاوي: وبيع الأم وغيرها من المحارم للمنقول وللعقار لحاجة النفقة لا يجوز عند حضرته وغيبته إجماعا. (تاتارخانية، كتاب النفقات، نفقة ذوي الأرحام، زكريا ديوبند ٥/ ٢١١، رقم: ٢٥٦٨)

الولاية في مال الصغير للأب ثم وصيه، ثم وصي وصيه ولو بعد فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب، ثم وصى وصيه، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه إلى قوله وأما وصى الأخ والأم والعم وسائر ذوي الأرحام ففي شرح الاسبيجابي أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن أحد ممن تقدم لا بيع عقار الصغير إذ ليس لهم إلا حفظ المال -

#### بيع يارتهن جائيدادمشترك

سوال (۱۹۲۲): قدیم ۲۷/۳- کیافرماتے ہیں علاء دین دریں باب کہ ایک ہوہ مسلمان کل ترکہ جدّی شوہر متوفی اپنے کو باوجود موجودگی چندا شخاص ورثاء متوفی رہن یا ہی کرسکتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایس ہوہ شل جائیدا دندکورکو بیچ یار ہن کو دیو ہے تو وہ باطل سمجھی جائے گی یا صحیح ؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: اس مبیع یامر ہون میں جس قدر دھتہ شرعاً دوسرے در شدکا ہے، اور وہ ور شاس بیع ور ہن سے رضا مند نہیں ہیں، ان دوسرول کے حصہ میں تو بیع ور ہن بالکل باطل ہے، اور جتنا اس بیوہ کا شرعی حصہ ہے اس کا حکم بیہ ہے کہ رہن تو باطل ہے اور بیع ہوجا وے گی، پس خلاصہ بیہوا کہ بیر ہن تو بالکل ناجائز ہوا (1)

→ ولا الشراء للتجارة ولا التصرف يما يملكه الصغير. (شامي، كتاب الوصايا، باب الوصايا، باب الوصايا، باب الوصى، زكريا ١٠/ ٤٢٩، كراچى ٢/ ٤١٤)

قلت: وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ، فأنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا و لا شراء غير طعام وكسوة، ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز. (شامي زكريا، كتاب الوصايا، باب الوصى ١٠/٥٢، كراچى ٦/١٧)

وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب ثم وصيه، ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه، ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه، ثم وصيه، ثم وصيه، ثم القاضي، ثم من نصبه القاضي ..... وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في ترتيب الولاية، زكريا ٤/٣٥٣)

البحرالرائق، كتاب البيع، زكريا ٥/ ٤٣٦، كوئته ٥/ ٢٦٠ ـ

(۱) ولا يصح رهن المشاع وإن كان المشاع مما لا يحتمل القسمة أو كان من الشريك. (محمع الأنهر، كتاب الرهن، باب ما يجوز ارتهانه الخ بيروت ٤ / ٢٧٨)

ولا يجوز رهن المشاع قال صاحب العناية: رهن المشاع القابل للقسمة وغيره فاسد. (فتح القدير، كتاب الرهن، باب ما يجوز ارتهانه الخ مكتبه زكريا ديوبند ١٧٢/١٠) شيراحم قاسى عفاالله عنه

اور نیج اپنے حصہ کی ہوگئ (۱) غیروں کے حصّے کی نہیں ہوئی (۲) البتۃ اگر جائیداد منقسم ہوتی تورہن بھی اپنے حصہ کا درست ہوجا تا۔

في الدر المختار: بخلاف قن ضم إلى مدبر ونحوه، فإنه يصح أو قن غيره اه (m) وفيه وقبضة المرتهن محوذاً مميزاً لا مشاعاً  $\log(m)$  والله تعالى اعلم وعلمه أتم.  $\log(m)$ 

(۱) يصح بيع حصة شائعة معلومة كالنصف والثلث والعشر عقار مملوك قبل الإفراز. (شرح المحلة مكتبه اتحاد ٢١٤١، رقم: ٢١٤)

وصح بيع عشرة أسهم أو أقل أو أكثر من مائة سهم من دار أو غيرها بالاتفاق؛ لأن العشرة منها اسم لجزء شائع والسهم أيضا اسم لشائع ..... وبيع الشايع جائز. (محمع الأنهر، كتاب البيوع ٣/ ١٩)

(۲) لا يجوز التصرف من مال غيره بلا إذنه و لا ولايته. (درمختار مع الشامي، كتاب الغصب، كراچي ٦/ ٢٠٠، زكريا ٩/ ٢٩١)

كل من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة سائرهم فليس أحدهم وكيلا عن الآخر، ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه. (شرح المجلة، الفصل الثاني في كيفية التصرف، مكتبه اتحاد ١/١٠، رقم: ١٠٧٥)

ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره. (عالمگيري، كتاب الشركة، الباب الأول: في بيان أنواع الشركة، قديم ٢/ ٣٠١، حديد ٢/ ٣١١)

(٣) شامي كراچي، باب البيع الفاسد، كراچي ٥٦، زكريا ديوبند ٧/٢٤٣.

وصح البيع في قن ضم إلى مملوك له من مدبر مطلق أو مقيد أو مكاتب أو أم ولد، فالمملوك أعم خلافا لزفر أو ضم إلى قن غيره بالحصة أي صح بحصة القن الخ. (مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٧٨)

(۴) درمختار مع الشامي، كتاب الرهن، زكريا ١٠/ ٧٢، كراچي ٦/ ٤٧٩ ـ

وإذا قبض المرتهن محوزا مفرغا متميزا ثم العقد فيه لوجود القبض بكماله فلزم العقد، وفي فتح القدير: والكامل في القبض هو أن يكون الرهن معوزا مفرغا متميزا فيجب ذلك. (هداية مع فتح القدير، كتاب الرهن، زكريا ١٠/ ٥٩) شبيرا مرقاتي عفاالله عنه

## حربی کا فراگراپنے کسی رشتہ دار کوفر وخت کرے

سوال (۱۹۲۳): قريم ۲/ ۲/ - فإذا هدى ملک من أهل الحرب إلى مسلم هدية من احرارهم ملک إلا إذا كان قرابة له، ولو دخل دارهم مسلم بأمان ثم اشترى من أحدهم ابنه، ثم أخرجه إلى دارنا قهرا ملكه، وأكثر مشائخ على أنه لا يملكهم دارهم وهو الصحيح، وعن محمد أنه يملكه حتى لا يجبر على الردعن أبى يوسف يجبر، وقال الكرخي: إن كانوا يرون جواز البيع فالبيع جائز وإلا فلا، كما في يجبر، وقال الكرخي: إن كانوا يرون جواز البيع فالبيع جائز وإلا فلا، كما في المحيط، وفيه أشعار بأن الكفار في دارهم احرار، وليس كذلك فإنهم ارقاء فيها وإن لم يكن ملك لأحد عليهم على ما في عتاق المستصفى وغيره اله. (حامع الرموز نولكشورى ص ٤١٥. تنبيه)

و في النهر عن منية المفتى: إذا باع الحربي هناك ولده من مسلم عن الإمام أنه لا يجوز، ولا يجبر على الرد، وعن أبى يوسف أنه يجبر إذا خاصم الحربي ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لا يجوز في الروايات اله. أي لأن في إجازة بيع الولد نقض أمانه كما في طعن الولولجية اله (۱) - (شامى محتبائى ج ٣ ص ٣٤٣)

وفي المحيط: مسلم دخل دارالحرب بأمان فجاء رجل من أهل الحرب بامه أو بامه أو بامه أو بعمة أو بخالة قد قهرهم يبيعها من المسلم المستامن لا يشتريها منه؛ لأن المحربي إن ملكها بالقهر فقد صارت حرة، فإذا باعها فقد باع الحرة، ولو قهر حربي بعض احرارهم شم جاء بهم إلى المسلم المستامن فباعهم منه ينظر إن كان الحكم عندهم ان من قهر منهم صاحبه فقد صارملكه جاز الشراء؛ لأنه باع المملوك وإن لم يملكه لا يجوز؛ لأنه باع الحر اه (7) ( بحر الرائق، ج ٥ ص ١٠٦)

<sup>(</sup>۱) شامي، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار، كراچي ٢٠٠٤، زكريا ديوبند ٦٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق، كتاب السير، باب المستأمن، زكريا ديوبند ٥/ ١٦٨، كوئته ٥/ ٩٩. شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه

جامع الرموزاورشامی کی عبارت سے واضح ہے کہ بیع سیجے ہوجاتی ہے یا کہردکرنا واجب نہیں ہے البنة احراز بدارالاسلام كوبعض نے شرط لكھا ہے۔اس كى نسبت آنخضرت كى كيا رائے ہے، بحرالرائق كى عبارت سےمعلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں، کیونکہ اگر قہر سے مالک بھی ہو گیا تو ذی رحم محرم کی وجہ سے آزاد ہو جاوے گا اس لئے بیچ حرہے۔لیکن پیر بچیب ہے،اس لئے کہ فروع میں کفار حربی مخاطب نہیں، پس ذی رحم محرم کے مالک ہونے سے وہ آزاد کیسے ہوجاوے گا ولوفرضنا آزاد ہو گیا تو پھرمسلمان کے قبض سے ملک موجانا حامين ،غاية ما في الباب بيع صحيح نه مو،غرض كه يجھ يوري تشفيٰ نہيں موتى ؟

البواب : تامل معلوم ہوتا ہے کہ روایات میں تعارض نہیں البتہ اجمال اورایک میں ایک قید کا دوسری میں دوسری قید کا حمّال ہے، اور مجموعہ کے اعتبار سے مقصود متحد ہے، جامع الرموز میں جواستثنا کیا ہے إلا إذا كان قرابة له اس ميں له، كي ضمير ملك كى طرف معلوم ہوتى ہے، اور بيا شتنا مبنى اس پر ہے كەقرابت محرمية موجب عتق ہے(۱) ليكن اس ميں قيديه ہوگى كه جب اہل حرب كايد مذہب ہوكه كوئى تخص اپنے ذى

(۱) حضرت والاتھانوی علیہ الرحمہ نے اس جواب کے آخر میں تحریر فرمایا کہ یہاں فتوی مقصود نہیں ہے؛ بلکہ سوال نامہ میں پیش کی گئی عبارات کی تو جیہ مقصود ہے۔ اور عبارات کی تو جیہ سے جواب کی وضاحت بھی ہوگی ، اوراس وضاحتی تحریر میں جن فقهی جزئیات کی طرف اشارہ ہے،ان میں سے چند جزئیات ذیل میں درج ہیں:

من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، ويكون ولاؤه له -إلى قوله- وتفصيل الكلام في هذا المقام أن القرابة على ثلاثة أنواع، الأول: القرابة وهي قرابة ذي رحم محرم من الولاء إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد وإن علو، وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا كمن ملك واحدا من هولاء عتق عليه إتفاقا أراد عتقه أو لم يرده. والثاني المتوسطة: وهي قرابة المحارم غير العمودين أعني قرابة الأخوة والأخوات وأولادهم إن سفلوا، وقرابة الأعمام والعمات والإخوان والخالات دون أو لادهم، ومن ملك واحدا من هذه المحارم عتق عليه أيضا عندنا خلافا للشافعي، النوع الثالث: البعيدة وهي قرابة ذي المحرم غير المحرم كأولاد الأعمام والإخوان والخالات، وإذا ملك واحدا منهم لم يعتق عليه بلا خلاف الخ. (شريفية، باب العصبات، قبيل باب الحجب، قديم مكتبه يحيوي سهارنفور، ص: ٥٥)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

قرابت کا ما لکنہیں ہوتا، جیسا کہ کرخی کے قول میں اور بحرکی آخرعبارت میں تصریح ہے اور پیشبہ کہ استیلاء مسلم تواس پریایا گیابایں وجہ مدفوع ہے کہ بیاستیلاء دارالاسلام میں حاصل ہوا ہے،اوربطور قبرنہیں (۱) ہوا، البيته دارالحرب ميں اگر ہوتا يا دارالاسلام ميں قهراً ہوتا موجب ملک ہوسکتا تھا، اورشامی کی عبارت ميں جو لا یجوز کہا ہےاس میں بھی وہی قیدمعلوم ہوتی ہے، کہ جب وہ اہل حرب اس بیچ کو جائز نہ سجھتے ہوں ،اور غالبًا ان قائلین کواینے زمانہ کے حربین کا خیال ثابت ہوگیا ہوگا ،اور لا بجبر کی وجہ بیرہے کہ یہاں استیلاءمسلم کا دارالحرب میں ہواہے، جو کہ موجب ملک ہے،اور بحرمیں جولایشتریہااور باع الحرق کہاہے وہ بھی مقیداسی قید مذکور کے ساتھ ہے، اوراس میں نفی مطلق ملک کی نہیں بلکہ قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ سلم بوجہ بیش کے ما لک ہوجاویگالیکن چونکہ مستامن کا ایسافعل کہ جس کووہ لوگ اس کے لئے ناجا ئز سمجھتے ہوں اوراس نے ایسے امور کا التزام بدلالت حال کرلیا ہے یعل عذر ہے اس لئے لایشتریہا کہتے ہیں اور فروع کا مخاطب نہ ہونا ہماری طرف سے ہوگا ، نہ بید کہ خودان کے معتقدات بھی ان پر ججت نہ ہوں اور بید کہ احراز بدارالاسلام شرط ہے یانہیں ظاہراً قواعد سے اشتراط راجح معلوم ہوتا ہے۔جبیباغنائم کے احکام سے مفہوم ہوتا ہے امید ہے کہ جمیع اشکالات رفع ہو گئے ہوں ،اورا گر پچھ باقی ہوتواعا دہ فرمائیے،واللّٰداعلم۔

اس تحریر سے فتو کی مقصود نہیں کیونکہ و ہتاج نقل ہے۔ بلکہ تو جیہ عبارات مقصود ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ساذى الحبيس ه(امداد جلد سوم ص١٦)

#### حفاظت جائیداد کی غرض ہے کسی کے نام بیع کرنا

سوال (١٦٢٨): قديم ٣٩/٣ - مورث نةرض خواه مهاجن محفوظ ركھنے ك خیال سے اپنی زوجہ کے نام اپنی جائیداد کا بیج نامہ لکھ دیا، اس میں عرصہ گذر گیا، بعد انقال اس شوہر اور زوجہ کے بوجہ نہ ہونے اولا دپسری کے بجائے اس زوجہ کے بندوبست میں نام دختروں کا بانتظام سر کاربلا تحریک دختران کے چڑھا،اورعرصۂ دراز تک اس جائیداد کا حاصل ان دختر ان کے بنی عم وصول کر کےان کو دیتے رہے وہ اپنے صرف میں لاتی رہیں،ابتخییناً دس سال بعد بعض بنی عم خواہشمنداس امر کے

(۱) سوال نامہ میں بحرکی عبارت نقل کی جا چکی ہے۔

البحرالرائق، حديد زكريا ديوبند ٥/ ١٦٨، كوئته ٥/ ٩٩ ـ ١٢

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

البواب: یہ بیتی ہزل ہے(۱) اس کا حکم ہے ہے کہ اگر متعاقدین اس کے ہزل ہونے پر منفق ہوں تب تو وہ مبیع بائع کی ملک سیجی جاوے گی،اور اس کی وفات کے بعد اس کے سب ور ثه پر تقسیم ہوگی، اور اگر متعاقدین منفق نہ ہو، مثلاً جس کے نام بیج ہے وہ یا اس کے مرنے کے بعد اس کے ور ثه اس کی بیج حقیقی ہونے کے مدعی ہوں تو وہ بیج نافذ بھی جاوے گی اور جس کے نام بیج ہوئی ہے اس کی ملک بھی جاوے گی،اور اس کے مرغی ہوں تو وہ بیج نافذ بھی جاوے گی، اور اس کے نام بیج ہوئی ہے اس کی ملک بھی جاوے گی،اور اس کے مرفی ہوں تعلین ہوں سلیم کر مرنے کے بعد اس کے ور ثه بشر طیکہ بالغین ہوں سلیم کر لیس کہ یہ بیج فرضی تھی، تب تو شو ہر کے انتقال کے بعد زوجہ اور دختر ان کے ساتھ ان دختر وں کے بنی عم بھی بقد ر صفی شرعیہ کے وارث ہوں گے اور اگر زوجہ کے ور ثه اس کو تسلیم نہ کریں بلکہ اس کو بیج ہوں، تو ان بنی عم کو میر اث نہ ملے گی، بلکہ صرف زوجہ کے ور ثه اس کو تسلیم ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم بنی عم کو میر اث نہ ملے گی، بلکہ صرف زوجہ کے ور ثه میں کل جائیدا تقسیم ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم بنی عم کو میر اث نہ ملے گی، بلکہ صرف زوجہ کے ور ثه میں کل جائیدا تقسیم ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم بنی عم کو کی اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم کے دور قب کے دور شور کے دور شور کی اللہ کا کر ایم اد ثالث ص کے اور کا کہ سے کا کہ کی ایک کی میا کی کر کے دور شور کی اللہ کی کا کہ کی میا کہ کی کی میں کی کا کی دور شور کی دور شور کی دور کی الم کی دور کے دور شور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کور کی دور کی دور

(۱) وبيع التلجئة وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ٢٥٥، كراچي ٥/ ٢٧٣)

هندية، كتاب البيوع، الباب العشرون: في البياعات المكروهة، كتاب أدب القاضي، جديد زكريا ٣/ ٩٦/ ١، قديم ٣/ ٣٠٩ \_

بيع التلجئة: هو العقد الذي يباشره إنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه، صورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة ويشهد على ذلك، وهو نوع من الهزل. (قواعد الفقه، أشرفي ص: ٣١٣)

الفقه الإسلامي وأدلته، بيع المكروه وبيع التلجئة، هدى انثرنيشنل ديوبند ٤ / ١٢٨ - بيع التلجئة: البيع الصوري أن يظهر لإظهار عقد وإبطان غيره مع إرادة ذلك الباطن كأن يظهر بيع داره لابنه لئلا يستولى عليها السلطان. (معجم لغة الفقهاء كراچى ، ص: ١١٣) شبر احمد قاتمى عفا الله عنه

#### مبه یا بیع فرضی بنام بعضے ور ثه

سوال (۱۹۲۵): قدیم ۱۹۰۰ زید نے بحالت صحت و ثباتِ عقل اپنی مملوکہ مقبوضہ جائیداد غیر منقولہ ذرقی وسکنی کو مجملہ چار ذکورو تین اناث اولا دسلبی کے صرف لڑکوں کے نام بہدنا مہلکھ دیا، اور جسڑی کرا دیا، لڑکیوں کے رنجیدہ ہونے پر زبانی بینظا ہر کیا کہ لڑکیوں کو محروم الارث کرنا مقصود نہیں ہے، بمسلحت ایسا کیا گیا ہے، بہدنا مہ رجسٹری ہونے کے بعد زید جب تک زندر ہا موہو بہ جائیداد پر خود ہی قابض رہا، اور ہر چہار موہو بہم میں جائیداد مشترک رہی، نہموہو بہم قابض ہوئے نہ باہمی تصص منقسم ہوئے، اب زید کا انتقال ہوگیا، اور لڑکیاں میراث کی خواہشمند ہیں شرعاً صدَّ مل سکتا ہے یا نہیں؟

سوال ثانی صورت مذکورہ میں بجائے ہبدنامہ کے اگراڑکوں کے نام باپ نے فرضی بیج نامہ کھ کرر جسرٹ ی کرادیا، اور باقی صورت بحنسہ ہے پس یہ بہدیا بیج فرضی شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

الجواب: عن الأول في الدرالمختار وهب اثنان دارا لواحد صح وبقلبه لكبيرين لا عنده لِلشيوع فيما يحتمل القسمة اماما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقاً قيدنا بكبيرين؛ لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لابنيه صغير و كبير لم يجز اتفاقا، وفي ردالمحتار: قوله لم يجز والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منهما، بزازية وأفاد أنها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدهما وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه (1) - (ج ٤ ص ٧٨٦)

وصح هبة اثنين لواحد دارا؛ لأنها سلمت جملة وقبض جملة فلا شيوع لا عكسه، أي لا تصح هبة الواحد للأثنين عند الإمام وزفر؛ لأن هذه هبة النصف من كل واحد، فيثبت الشيوع قوله: خلافا لهما نظرا لاتحاد العقد فلا شيوع، وهذا لو كبيرين والدار تحتمل القسمة فلو لم تحتملها كالبيت صح اتفاقا لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لابنيه صغير وكبير لم يجز اتفاقا للشيوع بتفرق القبض. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة، بيروت ٣ / ٤٩) هندية، كتاب الهبة، الباب السادس: في الهبة للصغير، قديم ٤ / ٣٩٣، حديد زكريا ديوبند

٤ / ٨ ١ ٤ ، البحرالرائق، كتاب الهبة، زكريا ٧ / ٢ ٩ ٤ ، كوئته ٧ / ٢ ٨ ٩ ـ شبيراحمدقاتمي عفاالله عنه

<sup>(</sup>۱) درمختار مع الشامي، كتاب الهبة، كراچي ٥/ ٦٩٧، زكريا ٨/ ٥٠٢ -

عبارت بالا ہےمعلوم ہوا کہصورت مسئولہ عنہا میں سب موہوب کہم وقت ہبہ کے اگر نابالغ تھے، تب تويه بهبصحیح ہوگيا، اور صرف واہب كايد كہنا كه بمصلحت ايساكيا گيا ہے معتبز نہيں، اوراس صورت ميں جائيداد موہوبہ میں میراث جاری نہ ہوگی ، اورا گر سب کبیر یعنی بالغ تھے یا بعضے کبیر اور بعضے صغیر تھے، تو یہ ہبہ بوجہہ فقدان شرا ئط صحتِ مبه کے صحیح نہیں اور اس صورت میں زید کی لڑ کیاں بھی مستحق میراث ہیں؟

الجواب: عن الثاني في الدر المختار، بيع التلجئة قبيل كتاب الكفالة: ولو تبايعا في العلانية إن اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم(١)\_ اس روایت سے ثابت ہوا کہا گر میتخص جس کے نام بیچ یا ہبہ ہےاقر ارکر تا ہو کہ بیفرضی تھی تو بیچ و ہبہ كالعدم ہے، ورنه نا فذہے۔ واللہ اعلم

۷ اصفر ۱۳۲۵ هـ (امداد ثالث ص ۹۷)

#### قباله میں زوجہ کا نام درج کردینا

سوال (۱۲۲۲): قديم ۱۳/۳ - زيدني ايخ روپيه سے مكان خريد ااور قباله (۲) يس نام ا پنی زوجہ ہندہ کا کسی مصلحت سے بائع سے کھوایا، اورایجاب وقبول مابین بائع اور زید مشتری کے ہوا، اور اس کا غذ کی رجسڑی بھی ہوگئی ، بعدہ ہندہ فوت ہوگئی ، اور مہر ہندہ معاف کر چکی تھی ،اس صورت میں مکان خرید شده زید کا ہے یاور شهٔ ہنده کا؟

(مولوى راغب اللّدازياني بيت)

(١) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ٤٤، كراچي ٥/ ٢٧٣ ـ التلجئة إذا كانت في الإقرار به فإن اتفقا على أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلك ثم اتفقاعلى أنه لم يكن فالبيع باطل حتى لا يجوز بإجازتهما؛ لأن الإقرار اخبار الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، بيع التلجئة، زكريا ٤/ ٣٩٠)

أما بيع التلجئة فالاتفاق على عدم إرادة البيع مضمر بينهما، وليس هناك بيع أصلا -إلى قوله- أن المتعاقدين في بيع التلجئة يتفقان على أن يظهرا العقد إما خوفا من ظالم ونحوه وأما لغير ذلك، ويتفقان أيضا على أنها إلا أظهراه لا يكون بيعا. (الموسوعة الفقهية، بيع التلجئة ٩/ ٦٣) شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

(۲) رجیٹر اسٹامپ مراد ہے۔

البجواب: رکن بیچ کاایجاب وقبول ہے، جن میں ایجاب وقبول واقع ہواان کے ہی درمیان بیج متحقق ہوئی ،تو جب ایجاب وقبول زید نے کیا تو ملک اس کی یقیناً ثابت ہوئی ،اب انقال ملک بغیر کسی عقد صحیح معتبرتام کے نہیں ہوگا تو صرف اس سے کسی مصلحت سے بیوی کا نام درج کرادیا، زید کی ملک زائل اور بیوی کی مِلک ثابت نہیں ہوگی، تاوقتیکہ کوئی عقد صحیح معتبر مفید انتقال ملک واقع نہ ہو، حالانکہ ہمیشہ تصرفات ما لکانہ خود کرتا رہا۔ اور اب بھی اینے آپ کو ما لک بتلاتا ہے، پس اس میں وری ہمندہ کو کچھ دعویٰ نہیں پہنچتا، ہاںا گر ہبہ صحیح یاا قرار صحیح گوا ہوں سے ثابت کر دیں اس وقت دعویٰ درست ہوگا۔

وبيع التلجية: وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريد انه يلجأ إليه خوف عدو، وليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل (١) ـ (حلد ٤ ص ٢٤٤)

توجب تلجیہ میں عاقد کے لئے عقد صحیح نہیں ہوتا تو غیر عاقد کے لئے تو بدرجہ اولی ثابت نہ ہوگا۔ واللہ اعلم فقط اللهم اعف عنى وعن جميع المسلمين (المادثالث٢٦)

#### بيع مرابحه ميں مثليتِ ثمن كى شرط

سے ال (١٦٢٧): قديم ٣/١٣ - اس طرف بيرواج ہے كەلوگ كيرا دوطريقے سے خریدتے ہیں ایک یہ کہ اس کی قیمت میں نقدرو پیددیتے ہیں، دوم یہ کہ روپیہ بھی دیتے ہیں اور سوت بھی بازار کے نرخ سے ذرازیادہ قیمت کے حساب سے دیتے ہیں ،تو جس صورت میں کہ صرف رو پیہ دیتے ہیں

(۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ٢٤٥، كراچي ٥/ ٢٧٣\_ بيع التلجئة: فإن كانت في إنشاء البيع بأن تواضعوا في السر لأمر الجاهم إليه على أن يظهرا البيع ولا بيع بينهما حقيقة، وإنما هو رياء وسمعة نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: إني أظهر أني بعت منك داري، وليس ببيع في الحقيقة، وإنما هو تلجئة فتبايعا فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. (بدائع الصنائع، كتاب البيع، بيع التلجئة، زكريا ٤/ ۳۸۹، کراچی ٥/ ۱۷٦)

بيع التلجئة: البيع الصوري أن يضطر لإظهار عقد وإبطان غيره مع إرادة ذلك الباطن كأن يظهر بيع داره لابنه لئلا يستولى عليها السلطان. (معجم لغة الفقهاء، كراجي ص: ١١٣، قو اعد الفقه، أشرفي ديوبند ص: ٢١٣) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

توایک تھان مثلاً چودہ آنہ کو لیتے ہیں،اورا گرروپیہوسوت دونوں دیتے ہیں تو ساڑھے چودہ آنے کو لیتے ہیں تو کیا تھم ہے؟ پس جس شخص نے کہ کپڑارو پیدوسوت دونوں دیکرخریدا ہے اس سے اگر کوئی کپڑا فی تھان مثلاً ایک آنہ منافع دے کرخریدے تو وہ منافع چودہ آنے پر لے گا، یا ساڑھے چودہ آنے پر،اوراصل قیت کون معتبر ہوگی؟

الجواب : یہ بع مرابحہ ہے، یہ اسی وقت صحیح ہے جب تمام نمن نقدیا مثلی ہواور دوسرامشتری وہی دیتا ہو، پس جس صورت میں کچھ نقد اور کچھ سوت کے عوض تھان لیا ہے اور دوسرا مشتری سب نقد دیتا ہے نفع پر يجيادرست نهيس (1) ـ فقط والله تعالى اعلم، وعلمه، اتم واحكم ۲۵ څرم ۱۳۲۳ ه (امداد ثالث ص ۱۸)

#### تعامل، جس كافقهاء نے اعتبار كيا ہے اس كى تحقيق

سوال (١٦٢٨): قديم ٣٢/٣ - ايك امريكي قابلِ تحقيق ب كه فقهاءا كثر مسائل مين مثل استصناع وغیر ہلکھا کرتے ہیں کہ تعامل کا اعتبار ہے، تعامل سے کیا مراد ہے،اورکس ز مانہ کا تعامل معتبر

(١) أن يكون رأس المال من المثليات كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، وهذا شرط في المرابحة والتولية ..... فإن كان مما لا مثل له كالعروض لا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس العرض في ملكه؛ لأن المرابحة والتولية بيع بمثل الثمن، الأول مع زيادة ربح عليه في المرابحة. (الفقه الإسلامي وأدلته، شرائط المرابحة، مكبته هدى انٹرنیشنل دیو بند ٤ / ٩٣ ٤)

ومنها أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق، وبيان ذلك: أن رأس المال لا يخلو إما أن يكون مما له مثل كالميكلات والموزونات والعدديات المتقاربة، وإما أن يكون مما مثل له من الذرعيات والمعدودات المتفاوته، فإن كان مما له مثل يجوز بيعه مرابحة على الثمن الأول ..... وإن كان مما لا مثل له من العروض لا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس ذلك العرض في ملكه. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شروط بيع المرابحة، زكريا ٤/٢٢٤)

مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب المرابحة بيروت ٣/ ١٠٦.

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

ہے، بعض بعض جزئیین ایسی ہیں جوصحابہ ؓ تا بعینؓ کے زمانہ میں موجود نہ تھیں، ان میں تعامل کا اعتبار ہوسکتا ہے یانہیں، جیسے مطبع کہ کتاب چھپوانے میں استصناع کا اعتبار کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

**الجواب**: قال في نور الأنوار: وتعامل الناس ملحق بالإجماع (١) وفيه ثم إجماع من بعدهم أي بعد الصحابة من أهل كل عصر (٢).

اس سے معلوم ہوا کہ تعامل بھی مثل اجماع کسی عصر کے ساتھ خاص نہیں البتہ جواجماع کارکن ہے وہی اس میں بھی ہونا ضروری ہے، یعنی اس وقت کے علاءاس پرنگیر نہ رکھتے ہو، اسی طرح فقہاء نے بہت سے نئے جزئیات کے جواز پر تعامل سے احتجاج کیا ہے۔

كما في الهداية، في البيع الفاسد: ومن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع -إلى قوله- يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب، وللتعامل جوزنا الاستصناع (٣) وفيها في المسلم ان استصنع -إلى قوله- للإجماع الثابت بالتعامل اله(٣) لي المسلم ان استصناع مين داخل موكا والله تعالى اعلم، وعلمه اتم واحكم - يساس بنا يركتاب جي وانا استصناع مين داخل موكا والله تعالى اعلم، وعلمه اتم واحكم - ٢٦مح م ٢٢٠ هو المدادثالث، ص ١٩)

- (۱) نور الأنوار، تقسيم أصول الشرع ، مكتبه نعمانيه ديوبند، ص: ٦ ـ
- (٢) نور الأنوار، مبحث القياس، مكتبه نعمانيه ديوبند، ص: ٣٢٣ ـ
  - (س) هداية، باب البيع الفاسد، مكتبه أشرفيه ديو بند ٣/ ٦١ -
- (٢) هداية، كتاب البيوع، باب السلم، مكتبه أشرفيه ديوبند ٣/ ١٠٠٠ ـ

من اشترى صرما واشترط أن يحذوه أو نعلا على أن يشركها البائع فالبيع فاسد في القياس، ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، وفي الاستحسان يجوز للتعامل، والتعامل قاض على القياس لكونه إجماعا فعليا كصبغ الثوب الى قوله - لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع. (عناية مع الفتح، باب البيع الفاسد، زكريا حلى ١٤٠٤، كو ئله ٦/٥٨)

أو يحذو النعل أو يشركه، ويصح في النعل استحسانا يعنى لو اشترى جلدا على أن يحذوه البائع نعلا للمشتري يقال حذا لي أي عملها يصح في النعل استحسانا للتعامل؛ لأن التعامل يرجح على القياس؛ لكونه إجماعا عمليا الخ. (مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٩١)

#### مورث کی جائیداد کی بیع قبضہ سے پہلے

سوال (۱۲۲۹): قدیم ۲۲/۳۰ – بعدسلام مسنون التماس ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، چند وارث جھوڑ ہے، خجملہ کل وارثوں کے ایک وارث نے مال متروک کہ زمین اور باغ اور مکان وغیرہ ہے، قبضہ کے قبل اپنا حصہ بچے دوسرے شخص کے ہاتھ کردیا، مشتری اور وارثانِ قابض نے بابت شے مبیع علیحدہ قبضہ کے قبل اپنا حصہ بچے دوسرے شخص کے ہاتھ کردیا، مشتری اور وارثانِ قابض نے بابت شے مبیع علیحدہ فتوی طلب کیا ہے، اول دونوں فقا وی نقل علیحدہ ترسیلِ خدمت واسطے تصدیق کے ہے، خاد مانہ دست بستہ عرض ہے کہ جواب سے جلد سرفراز کیا جاوے کہ رفع تر ددہو (نقل استفتاء وارثان قابض مع فتوی کی کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جوشے کسی کے قبضہ میں نہ ہواس کو بچے کرے؟

الجواب: حرام ہے، ہیں جائز ہے تھ، جیسا کہ شکوۃ کی "کتاب البیوع با ب المنهی عنها من البیوع" میں ہے:

وعن حكيم بن حزام -رضى الله عنه-قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابيع ما ليس عندي. (١) رواه الترمذي.

→ وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه -إلى قوله- وجه الاستحسان أن الناس تعاملوه وبمثله يترك القياس، ولهذا أجزنا الاستصناع الخ. (تبيين الحقائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٤/ ٣٩٣)

البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٦/ ١٤٤، كوئته ٦/ ٨٨ -

والقواعد قد تترك بالتعامل و جوز الاستصناع لذلك، وقال صاحب النهاية: وعليه الفتوى. (تبيين الحقائق، كتاب الإكراه، إمداديه ملتان ٥/ ١٨٤، زكريا ديو بند ٦/ ٢٣٧)

یہاں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ اس سوال کے تین جوابات تھے،ان میں سے پہلے دو جواب یہاں منقول ہیں، تیسرا جواب منقول نہیں ہے۔''امدادالفتاویٰ' قدیم کے حاشیہ میں اس کی وضاحت ہے، وہ مختصر حاشیہ بلفظہ یہ ہے:''اس مسئلہ کے تین جواب بیں، تین مجیوں کے یہاں لکھے گئے بیں، تیسرا جواب حضرت مولا ناصاحب مرظلہم کا ہے اور دو پہلے اس لئے قتل کئے گئے ہیں کہ جواب ثالث میں ان سے تعرض کیا گیا ہے'' ۱۲۔

(١) مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، مكتبه أشرفيه ص: ٢٤٨ ـ

ترمذي شريف، نسخه هندية ١/ ٢٣٣، دارالسلام، رقم: ١٢٣٣ -

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

وعن ابن عبّاسٌ قال: أما الذي نهى عنه النبي عَلَيْكُ فهو الطعام أن يباع حتى أن يقبض، قال ابن عباس: فلا أحسب كل شيء إلا مثله (١) ـ فقط

كتبه:عبدالله مدرس مدرسها حمديه آره

(نقل استفتائے مشتری) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسکلہ میں کہ ایک مورث چندوار ثان کو چھوڑ کر بقضائے الہی قضا کر گیا، ترکہ پر منجملہ وارثوں کے ایک وارث کا قبضہ نہیں ہوا، اور کل ترکہ مورث دوسرے وارثوں کے قبضہ میں رہا۔ جس وارث کا قبضہ ترکہ مورث پڑہیں ہوااس نے این حصہ غیر مقبوضہ کسی کو بیج لکھ دیا، ایسی صورت میں بیج جائز ہوئی یا نہیں؟ ترکہ مورث جو چھوڑ گیا وہ صرف زمین کا شت اور مکان اور درخت وغیرہ ہے (ہو الے مصوب) قبل قبضہ کے بیج غیر منقول کا سیجے ہے بشرط عدم خوف ہلاکت کے۔

كما في الدرالمختار صفحه 2/ مطبوعه مصر جلد رابع، على حاشية ردالمحتار: صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه من بائعه، وفي ردالمحتار: قوله من بائعه متعلق بقبض لا يبيع أيضا.

در مختار كاسى صفحه يرب: فلا يصحّ بيع منقول قبل قبضه (٢)

عالم المريكى جلد ثالث صفح المي ب: من حكم المبيع إذا كان منقو لا أن لا يجوز بيعه قبل قبط قبط قبط العقار قبل قبل قبط عند أبى حنيفة وأبى يوسف الخ (٣) -

مٰدکورہ بالا کتب مفتی بہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیچ مثل زمین، مکان وغیرہ جوغیر منقول ہے قبل قبضہ کے جائز ہے جب کہ ہلاک ہوجانے کا خوف نہ ہووے۔

(١) مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، مكتبه أشرفيه ص:٧٤٧ ـ

بخاری شریف ۱/ ۲۸۶، ف: ۲۱۳۵ ـ

(٢) شامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ٧/ ٣٦٩، كراچي ١٤٧/٥ \_

(٣) هـنـدية، كتـاب البيوع، الفصل الثالث: في معرفة المبيع والثمن الخ، قديم زكريا ٣/ ١٣/ جديد ٣/ ١٦ -

( مر ) هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، أشرفيه ديوبند ٣ / ٧٤ شيراحمرقاسي عفاالله عنه

اس جواب سے کماحقہ شفی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں بیعبارت ہے (جب کہ ہلاک ہوجانے کا خوف نہوں کے اس کا مطلب نہیں معلوم ہوا۔ کہ کیونکر ہلاک کا خوف ہے، اور کس طرح نہیں ہے۔ فقط

مررعرض آل کهاس مسئلہ کے حل کرنے کی بابت بہشتی زیورکا پانچواں حصد دیکھا گیااس میں دربیان کے باطل وفاسد بید مسئلہ ہے (مسئلہ ) زمین اور گاؤں اور مکان وغیرہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کے خرید نے کے بعد جب تک قبضہ نہ کرے تب تک بیچنا درست نہیں، اس سے وارثت کی شے غیر مقبوضہ منقول خواہ غیر منقول کا بیچنا جائز ونا درست ہونا معلوم نہ ہوا، امید کہ جواب سے مع حوالات کتب فقہ خواہ حدیث کے سر فراز فرمایا جاوے؟

ال جواب : صورت مسئولہ میں مبیع عقار ہے، جومیراث میں بائع کوئینجی ہے، اور بیہ جوعلاء میں اختلاف ہے کہ بل قبط نیج اس شے کی جائز ہے یا نہیں جس میں امام محمد مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ وابو یوسف منقول میں ناجائز کہتے ہیں، اور عقار میں جائز، بشرطیکہ اس میں ہلاک کا خوف نہ ہواور خوف یہ مثلاً وہ مبیع مکان کا بالائی درجہ ہے، جبکہ درجہ زیرین نہ بیچا جاوے۔ پس اگر درجہ زیریں گر جاوے تو درجہ بالائی بالکل ایسا ضائع ہوگا کہ پھر مالک اس کے بنانے پر قادر نہیں ہوگا، یا وہ مکان یا زمین کسی دریا کے کنارہ پر ہے کہ اس میں دریا گر دہونے کا احتمال ہے، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں ریگ میں دب جانے کا احتمال ہے، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں ریگ میں دب جانے کا احتمال ہے، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں ریگ

كما في الدرالمختار ورد المحتار الجلد الرابع، فصل التصرف في المبيع والثمن (١) ـ

(۱) صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه، وفي الشامية: أي عندهما، وقال محمد: لا يجوز من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه بأن كان في موضع لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال عن النهر كمنقول أي بمنزلته من حيث لحوق الغرر بهلاكه. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ٧/ ٣٦٩، كراچي ٥/ ٤٤٧)

ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمدً: لا يجوز رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، أشرفيه ديو بند ٣/ ٧٤)

توبیسب اختلاف اس شے کی بیچ میں ہے جو کسی عقد میں عوض قر اردی گئی ہوجسیااس ضابطہ سے معلوم ہوتا ہے:

كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني كذا في الدرالمختار الجلد المذكور الفصل المذكور (١)\_

اورخودفتوی ثانی میں جوروایات منقول ہیں ان میں بھی تصریح ہے کہ مقصود بیان کرنا ہے تھم بیجے ما ملکہ بالبیج قبل القبض کا ، اورصورت مسئولہ میں یہ بیج کسی عقد سے ملک میں نہیں آئی ؛ بلکہ میراث سے ملک میں آئی ہے ، جس میں انفساخ کا احمال ہی نہیں ، پس ایسی شیخ کل اختلاف علماء ہے ہی نہیں ، بلکہ ائمہ موصوفین کے نزدیک بالا جماع مطلقاً اس میں بیزیج درست ہے ،خواہ میج منقول ہویا غیر منقول ؛ لہٰذا بلاخلاف امام محمد رحمۃ الله علیہ کے بیزیج جائز ہوگی ۔

أما الحديث المنقول في الفتوى الأولى فهو أيضاً محمول على ما ذكر كما يفسره ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى (كما في تخرج الزيلعي) عن حكيم بن حزامً قال قلت: يا رسول الله! إن رجلا اتباع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال: لا تبيعن شئياً حتى تقبضه (٢) وأما تايده بالمعقول فلأن علة هذا النهى كما في هداية: غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك؛ لأنه إذ هلك قبل القبض ينفسخ البيع، وعاد الى قديم ملك البائع فيكون المشترى بائعا ملك غيره (٣) الخ، كذا في الكفاية (٣) والحديث الذي فيه النهي عن بيع ما لم يقبض معلول به عملا

<sup>(</sup>۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ٧/ ٣٧٠، كراچي ٥/ ١٤٨-

وفي الإيضاح: كل عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف كالمبيع، والأجرة إذا كان عينا، وبدل الصلح إذا كان معينا، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض. (عيني، كتاب البيوع، باب المرابحة، أشرفيه ديو بند ٨/ ٢٤٨)

<sup>(</sup>۲) السنن الكبري للنسائي، بيروت ٨/ ١٩٢، رقم: ١٠٨٢٥ ـ

<sup>(</sup>س) هداية مع الحاشية، كتاب البيوع، باب المرابحة، اشرفيه ٣/ ٧٤ ـ

<sup>(</sup>٢) كفاية مع الفتح، باب المرابحة، كوئته ٦/ ٣٦، أشرفيه ديوبند ص: ١١١٠ - →

بدلائل الجواز كما في الهداية، بابُ المرابحة والتولية (١): وظاهر أن هذا الغررمنتف في المملوك بحكم الارث لعدم احتمال الا نفساخ فيه كما هو ظاهر فلا يشمله الحديث ولا قول محمّدٌ، فافهم وتأمل.

خلاصہ جواب میہ کہ اگر میر بیج اشیائے منقولہ بھی ہوتیں تب بھی ہی جائز ہوتی، اور اگر غیر منقول فی معرض ہلاک ہوتی تب بھی جائز ہوتی، اور اگر میر بیج ایسے خض معرض ہلاک ہوتی تب بھی جائز ہوتی، تو یہاں بدرجہُ اولی بلاشبہ بیج درست ہوگئی؛ البتۃ اگر میر بیج ایسے خض کے قبضہ میں ہے کہ نہ بائع اس سے بدون نالش کے لے سکتا ہے، اور نہ مشتری بدون نالش کے لے سکتا ہے، تو بوجہ غیر مقد در التسلیم ہونے کے بیچ جائز نہ ہوگی۔

على الاختلاف بين كونه فاسدا أو باطلاً كما في الدرالمختار ورد المحتار (٢) ص: ١٢ ١ ، ١٢ من جلد الرابع ٣٢٣ إهراد ثالث ١٩٠٠)

→ لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك قبل القبض؛ لأنه إذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد فتبين أنه باع مالا يملك، والغرر حرام لما روينا. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب التولية، زكريا ٤/ ٣٧)

مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب المرابحة، بيروت ٣/ ١١٤ -

(١) هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، أشرفيه ديوبند ٣/ ٧٤\_

والغرر المنهى غرر انفساخ العقد، والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب المرابحة، بيروت ٣/ ١١٤)

(۲) صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه من بائعه، وفي الشامية: لأن بيعه من بائعه قبله بائعه قبل قبضه فاسد ..... وفي الدرالمختار: والمنقول لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله البائع انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح هذا البيع، ولم ينتقض البيع الأول، بخلاف بيعه قبله، فإنه باطل مطلقا قلت وفي المواهب: وفسد بيع المنقول قبل قبضه، ونفى الصحة يحتملها، وفي الشامية: أي يحتمل البطلان والفساد، والظاهر الثاني؛ لأن علة الفساد الغرر كما مر مع وجود ركني البيع وكثيرا ما يطلق الباطل على الفاسد. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ٧/ ٣٦٩، كراچي ٥/ ١٤٧ – ١٤٨)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

#### ایسے خص کوز مین فروخت کرنا جواس میں مندر بنائے

سوال (۱۲۳۰): قدیم ۲۰۵/۳ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکد میں که زیدایک اراضی بضر ورت حوائج خانہ داری وا دائے قرض وغیرہ ایک ہندو کے ہاتھ فروخت کرنا چا ہتا ہے، اور غالب ہے کہ ہندو فدکوراس میں شوالہ وغیرہ بنائے ، ایسی صورت میں زیدکواراضی فدکور کا اس ہندو کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جائز ہے۔ ولا بأس بیع العصیر ممن یعلم أنه یتخذه خمراً، ومن آجر بیتا لیتخذ فیه بیت نار أو كنیسة أو بیعة أو یباع فیه الخمر بالسواد فلا بأس به (۱)۔ (هدایة ج ۲ ص ٤٥٦) والله اعلم۔

م شعبان ۲۲ساه (امدادج ۳۳ ۲۷)

(1) هداية، كتاب الكراهية، فصل في البيع، أشرفيه ديوبند ٤٧٢/٤ ـ

وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره. (درمختار مع الشامي، كتاب الحضر والإباحة، باب الاستبراء، زكريا ٩/ ٥٦٠ كراچى ٦/ ٣٩١)

وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة ..... ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر. (درمختار مع الشامي، كتاب الحضر والإباحة، باب الاستبراء، زكريا ٩/ ٦٢٥، كراچى ٦٢/٦، الموسوعة الفقهية الكويتية، بيع منهي عنه ٩/ ٢١٣)

ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغيره فيصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل ونحوه. (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في البيع، بيروت ٤/٤ ٢١، زيلعي كتاب الكراهية، فصل في البيع، إمداديه ملتان ٦/ ٢٩، زكريا ٧/ ٢٤)

أن بيع العصير ممن يتخذه حمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم. (الأشباه قديم، ص: ٥٣) شبيراحرقاسي عفاالله عنه

# کسی زمین پر کفار کے قبضہ کا موجب ملک ہونااورالیسی زمین میں درخت لگانے والا درختوں کا ما لک ہوگا

سوال (۱۹۳۱): قدیم ۳۵/۲۰ – ایک سرط کرسرکار کی جانب سے زکالی گئی،اوراس کا معاوضہ زمینداروں کونہیں دیا گیا،اورزمینداروں کومعاوضہ نہ دینے کی یہ وجہ بیان کی گئی کہ سرٹ ک ببلک یعنی عوام کی ہے، قاعدہ کی روسے معاوضہ نہیں مل سکتا اور سرٹ کے کنارے کنارے درخت لگانے کی اجازت عام لوگوں کو بایں شرط دی جاتی ہے کہ درخت لگانے والا پھل کا مالک رہے اور درخت خشک ہوجانے کے بعد لکڑی کاٹ کرلے جاسکتا ہے اور درخت شاداب اور کھڑ اسرکار کا ہے، آیا درخت لگانے والا اس کے پھل کو بطور ملکیت خود فروخت کرسکتا ہے شرعاً جائز ہے یانہیں، بینوا تو جروا ؟

السجواب: استیلاء سرکارسے اس سرٹک کی زمین اصلی مالک کی ملک سے خارج ہوگئی، جب باجازت سرکارکسی نے اس میں درخت لگایا، اس کا پھل بھی مملوک اس ہی لگانے والے شخص کا ہے، اس لئے اس پھل کا فروخت کرنا جائز ہے، جبکہ پھل نمو دار ہوگیا ہو، اور کام میں لانے کے قابل ہوگیا ہو(1)۔ الصفی کا ساتھ کے تابل ہوگیا ہو(1)۔ الصفر کے ساتھ (تتمہاولی ص ۱۲۹)

(۱) إذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها؛ لأن الاستيلاء قد تحقق. (هداية، كتاب السير، باب استيلاء الكفار، أشرفيه ديوبند ٢/ ٥٨٠)

لو استولى كفار الترك والهند على الروم وأحرزوها بالهند ثبت الملك لكفار الترك ككفار الهند. (شامي، كتاب الحهاد، باب استيلاء الكفار، زكريا ٦/ ٢٦٦، كراچى ٤/ ٩٥٩)

قال الحنفية: يجوز بناء دكة وغرس أشجار في الطريق النافذة كإخراج الميازيب والأجنحة إن لم يضر المارة أو منع لم يجز والأجنحة إن لم يضر المارة أو منع لم يجز إحداثها. (الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٣٥٠)

سبى الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم، وفي النهر: لوجود الاستيلاء على مال مباح. (النهر الفائق، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار، زكريا ٣/ ٢٢٣)

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

#### نسخه میں کہ ہوئی دواؤں کی مقدار ہے کم دینایا تیار شدہ دواؤں میں سے پچھر کھ لینا

**سهوال** (۱۲۳۲): قدیم ۳۵/۳ - ایک حکیم صاحب کی زیرنگرانی ایک عطارادویه مفرد ومرکب فروخت کرتا ہے اس طریق پر کہ حکیم صاحب مریض کے حسب حال نسخہ لکھ کراس عطار کو دیدیتے ہیں،مریض کواس امر کی اطلاع بھی نہیں ہوتی کہ کیا ادویہ میرے واسطے تجویز ہوئی ہیں، پس عطار نے جو کچھادو بیدیں وہ بخوشی لیکر قیت نسخہ دے گئے ،اس صورت میں اگر عطار حکیم صاحب کے لکھے ہوئے اوزان سےقصداً یابلاقصدا دوبیکم دیدے تو گنهگار ہوگا یانہیں؟اور قیمت نسخہ بتلاتے وفت عطاریہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جس قدر دواتم کودی جاوے گی اس کی بیہ قیمت ہوگی۔اورایک اس عطار کا پیجی معمول ہے کہ جب تھیم صاحب کسی کے واسطے کوئی معجون یا خمیرہ یا حلوا تجویز فرماتے ہیں تو بیعطاراس آ دمی سے کہد یتا ہے کہ تمہارے واسطے حکیم صاحب نے معجون یا حلوا وغیرہ تجویز فر مایا اورسب کی لاگت وغیرہ تین روپے یا پانچ روپے ہوتی ہےسوتم اس قدر دام جمع کر دوتو بیے حلوا وغیرہ تیار کر دیا جاوے۔ جب مریض دام دیتا ہے تب عطار دوا تیار کردیتا ہے اور دوا تیار ہونے کے بعد کچھ معجون وغیرہ خود بھی رکھ لیتا ہے،اور جس معجون کی تین روپے لاگت بتلائے ہیں وہ اصل لاگت دوروپے ہیں مگرعطار نے دواپیننے کوٹنے بنانے کی محنت وغیرہ لگا کر قیمت کل تین رویے بتلائے ہیں اوراس بات کومریض بھی جانتا ہے کہ عطار نے اپنی محنت وغیرہ تمام اس میں لگائی ہے بیتمام صورتیں جوعرض کیں اس میں کون ہی جائز وکون ہی ناجائز ہے،اور قیمت حلواوغیرہ کوپیشگی لے کر بعد میں تیار کردینا کیساہے؟

البواب : ثم دینادهو که ہے(۱) کیونکه مریض کو یہی خیال ہے کہ نسخہ کے موافق ادویہ دی ہیں البتہ اگر بیر کہددے کہ نسخہ سے دوائیں کم ہیں تو بچھ مضا نُقہ نہیں ، اور جو دوا دام لے کربنائی ہے ، اس کا حساب پورا

<sup>(</sup>۱) جوكما جائز ہے ـ من غش ليس منا. (ترندى شريف، نسخه بنديه ا/ ۲۲۵، وارالسلام، رقم: ۱۳۱۵) مسلم شريف، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ١/ ٧٠، دارالسلام، رقم: ١٠١ -

أن الغش حوام. (شامي، كتاب البيوع، باب حيار العيب، كراچى ٥/٤٧، زكريا (٣٠٠/٧) مبيراحمة قاسمي عفا الله عنه

بتاناوا جب ہےاوروہ سب بنی ہوئی دواملکِ مریض ہے،اس میں سےخودر کھ لیناحرام ہے(ا)۔ (تتمهاولی ۱۵۸)

## بائع ومشتری کی موجودگی میں مبیع کا ایک مرتبہ تولنا کافی ہے

**سوال** (۱۲۳۳): قدیم ۳۱/۳ – اشیاء موزونه اگربائع ومشتری کی موجودگی میں وزن کی گئیں تو مشتری کو بلااعاد ہُ وزن صرف کرنااور بیچنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جائز - في الخانية: لو اشترى كيليًا مكايلةً أو موزوناً موازنة فكال البائع بحضرة المشتري، قال الإمام ابن الفضل يكفيه كيل البائع، ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله (٢)اهـ (شامى ج ٤ ص ٥٥٥) فقط (تتمهاولي صفحه ١٦)

(١) لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (البحرالرائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير، كوئته ٥/ ٤١، زكريا ٥/ ٦٨)

النهر الفائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير، زكريا ديوبند ٣/ ١٦٥ -

التصرف في مال الغير حرام، فيجب التحرز عنه. (عناية مع فتح القدير، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٦/ ٤٧٧، كوئته ٦/ ١٣٩)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه، وإن فعل كان ضامنا. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ١/ ٢١، رقم: ٩٦)

(٢) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ٧/ ٣٧٤، كراچي

ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفي به لظاهر الحديث، والصحيح أنه يكفتي به؛ لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد، وتحقق معنى التسليم، وفي الفتح كفاه ذلك حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا قبضه؛ لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوما، وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض. (هداية مع الفتح، كتاب البيوع، زكريا ٦/ ٤٧٨، كوئته ٦/ ١٤١)

وكفي كيل البائع بعد العقد بحضرة المشتري؛ لأن المبيع صار معلوما به وتحقق التسليم وهو الصحيح رد لما قيل شرط كيلان كيل البائع بعد العقد بحضرة المشتري -

#### دوسر تے خص کے نام سے جائیدا دخرید نے سے اس کی ملک نہ ہونا

سوال (۱۶۳۳): قدیم ۳۷/۳۷ - کیافرماتے ہیں علمائے دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین اس مسئلہ میں کہ مثلاً زیدنے اگراپنے بیٹے عمر و کے نام کسی مصلحت سے بعوض اپنے مال کے کوئی معاش خرید کی جیسا کہ فی زماننا اکثر رائج اور عرف میں بنام اسم فرضی مشہور ہے تو آیا وہ معاش زید کی ملک ہوگی یا عمر و کی؟ اور زید کواس میں اختیار نقل و تصرف مثل بیچ و ہبہ وغیرہ کا ہے یانہیں ، بینوا تو جروا ؟

الجواب : رکن سے کا ایجاب و قبول ہے، جن کے درمیان ایجاب و قبول ہوا مہیے اس کی مِلک ہوگی، پس زید نے اگر چہ ہمسلحت اپنے بیٹے کے نام سے معاش خرید کی زید ہی کی مِلک ہوگی، نظیر اس کی بیع تلجیہ ہے کہ دو شخص کسی وجہ سے بیع ظاہر کریں، اور مقصود بیع نہ ہو، سووہ بیع مفید مِلک نہیں ہوتی جب باوجود ایجاب و قبول کے بوجہ عدم قصد شبوت علم کے ملک نہیں ہوتی تو جس کے ساتھ ایجاب و قبول تک نہیں ہوا اور نہ اس کے ہاتھ بائع کا بیچنے کا قصد ہے، نہ اس کے لئے مشتری کا خرید نے کا قصد ہے، نہ اس کے لئے مشتری کا خرید نے کا قصد ہے، اس کی مِلک کیونکر ہوسکتی ہے؟

في الدرالمختار: وبيع التلجية وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة، بل كالهزل(١)اص

→ وكيل المشتري قبل التصرف فيه. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع، بيروت ٣/ ١١٥)

النهرالفائق، باب المرابحة والتولية، زكريا ٣/ ٤٦٤ \_

البحرالرائق، باب المرابحة والتولية ، زكريا ٦/ ١٩٧، كوئته ٦/ ١١٨ -

(1) در محتار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ٥٤٢، كراچى ٥/ ٢٧٣ - اس كے لئے مزيدوضاحتى جزئيات ملاحظ فرمائي جوموسوعه اور بدائع كے حواله سے پیش كيا گيا ہے:

أما بيع التلجئة فالاتفاق على عدم إرادة البيع مضمر بينهما، وليس هناك بيع أصلا اللي قوله – أن المتعاقدين في بيع التلجئة يتفقان على أن يظهرا العقد إما خوفا من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك، ويتفقان أيضا على أنها إلا أظهراه لا يكون بيعا الخ. (الموسوعة الفقهية، بيع التلجئة ٩/ ٦٣) ﴾

پس مشتری ہی کی مِلک ہوگی اور اس کوتصرفات مالکانہ جائز ہوں گے، تا وفتتکہ کوئی سبب صحیح موجب انتقال ملک جس سے عمر کی ملک ہوجائے نہ پایاجاوے، ہاں بعض اشیاء میں بوجہ عرف کےنفس اشتراء سے مشتری لہ، کی مِلک ہوجاتی ہے، جیسے چھوٹے بیچ کے لئے کپڑے بنائے جاویں نفسِ اتخاذ سے اس کی مِلک ہوجاتے ہیں۔

في الدرالمختار عن الخلاصة: وفيها اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً، ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية. انتهىٰ (١)\_

→ أن التلجية في الأصل لا تخلو إما أن تكون في نفس البيع، وإما أن تكون في الشمن، فإن كانت في نفس البيع، فإما أن تكون في إنشاء البيع، وإما أن تكون في الإقرار به، فإن كانت في إنشاء البيع بأن تواضعوا في السر لأمر ألجأهم إليه على أن يظهرا البيع ولا بيع بينهما حقيقة، وإنما هو رياء وسمعة نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: أني أظهر أني بعت منك داري، وليس ببيع في الحقيقة، وإنما هو تلجئة فتبايعا فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد، لأنهما تكلما بصيغة البيع لا على قصد الحقيقة وهو تفسير الهزل، والهزل يمنع جواز البيع؛ لأنه يعدم الرضا بمباشرة السبب فلم يكن هذا بيعا منعقدا في حق الحكم الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيع، بيع التلجئة، زكريا ٤/ ۳۸۹، کراچی ٥/ ۱۷٦)

تفصیل کے لئے'' فتاوی قاسمیہ'' ۱۱۵/۲۰–۱۱۹رملاحظہ ہو۔

بيع التلجئة: هو العقد الذي يباشره إنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه، صورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة ويشهد على ذلك، وهو نوع من الهزل. (قواعد الفقه، أشرفي ص: ٢١٣)

الفقه الإسلامي وأدلته، بيع المكروه وبيع التلجئة، هدى انثرنيشنل ديوبند ٤ / ١٢٧ ـ (۱) درمختار مع الشامي، كتاب الهبة، زكريا ١/ ٥٠١، كراچي ٥/ ٦٩٦.

رجل اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا، ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه الآخر ليس له ذلك إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس: في الهبة للصغير، قديم ٤ / ٣٩٢، جديد زكريا ٤ / ٤١٧)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

نهاس وجہ سے کہ اشتراءلہ موجب ملک ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ قرائن دال ہیں ہبہ پراور ہبہ للصغیر میں باپ کا ایجاب اگر چہ دلالۃ ہو کا فی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگراعارہ کی تصریح کردے توصغیر کی ملک نہیں ہوتی، کما مراوریہی وجہ ہے کہ کبیر کے لئے اگر کپڑے بنائے تو قبل تسلیم اس کی ملک نہ ہوں گے۔

في ردالمحتار تحت قوله: لولده اى الصغير واما الكبير فلا بد من التسليم كما في الجامع الفتاوى انتهى (١) ـ

اورز مین وغیرہ خرید نے میں جب قرائن عدم ہبہ پر دال ہیں تو ہبہ بھی تیجے نہیں ہوا، پس نہ بیعاً نہ ہبةً کسی طرح بیٹے کی ملک نہیں خواہ صغیر ہویا کبیر واللّٰداعلم ۔

وإنما اطلنا الكلام في هذا المقام؛ لأنه من مطارح الأعلام فكم من اقدام فيه زلت، وكم من أفهام فيه نات المعام فيه والماء أنه وكم من أفهام فيه ضلت والله ولي العصمة (المادثالث ١٠٢٠)

#### دوسرے شخص کے نام سے جائدادخرید نا

سوال (۱۲۳۵): قدیم ۳/۷۳- ماقولکم رحمکم الله تعالی درین که زید نے اپنے زرمکسوبه سے ایک موضع میں اپنے ایک پسر سمی عمرو کے نام جووقت اشتراء نابالغ تھابقدر ۴/۳ پائی کے حصہ خرید کردیا ہے۔ اور اسی طرح بم جصہ دوسرے پسر سمی کے بحالت نابالغی خرید کردیا ہے۔ یہ ہر دو پسران بطن زوجہ اولی سے ہیں۔ اور چند عرصہ تک ولایۃ اپنے زیرِ انتظام رکھ کرکئی سال قبل ازممات خود حصص خرید کروہ مذکور عمر و بکر کو دیدیا، اب عندالشرع یہ حصص مملوکہ عمر و بکر کے ہیں یا ترکہ زید؟

البعد السان الركوں كوريديا تو دورى مالك ہوا تھا، مگر جواب ان الركوں كوريديا تووہ البيان الركوں كوريديا تووہ الركان اللہ ہوگئے، تركهُ زيد ميں داخل نہيں (٢) البتہ بيدينا الرموافق شرا كاشرع كے نہ ہوتو

(1) درمختار مع الشامي، كتاب الهبة، زكريا ديوبند ٨/ ٥٠١ كراچي ٥/ ٦٩٦ ـ

(٢) ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ٨/ ٢ . ٥، كراچى ٥/ ٦٩٧)

رجل دفع إلى ابنه في صحته مالا يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إلا أعطاه هبة فالكل له. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس: في الهبة للصغير، زكريا قديم ٤/ ٣٩٢، حديد ٤/ ٧١٥)

٣٠ر بيج الثاني ٢٦٣ إهه (تتمهاو لل ١٩٢٠)

#### مسی دوسرے کے نام جائیدادخرید کرنا

سوال (۱۲۳۲): قدیم ۳۸/۳ - ایگ خص نے جائیدادکا کھ حصدا پنے لڑ کے کے نام سے خرید کر انتقال کیا تو وہ حصہ سب ور ثه میں تقسیم ہوگا یا کیا کسی کے نام سے خرید نا ہبہ سمجھا جا سکتا ہے، یا یہ فعل مہمل ہے، آج کل بیمعاملہ بکثر ت رائج ہے، اس کی طرف پوری توجہ ضروری ہے؟

البواب: کسی کے نام سے جائیداً دخرید نے کے بارے میں میں نے بہت دفعہ خور کیا، اور غالبًا ایک دوبار لکھا بھی ہے، ہبتو یہ سی طرح ہونہیں سکتا، کیونکہ ہبتو ہوتا ہے بعد ملک کے اور یہاں پہلے سے ملک نہیں، اس اشتراہی سے تو خود مالک ہی ہوا ہے، اور بعد اشتراء کوئی عقد پایانہیں گیا البت اگر بعد اشتراء کے کوئی تصرف موجب تملیک پایا جاوے، تو بیشک ملک اس کی ہوجاتی، وا ذلیس فلیس (۲)؛ اس کے

(1) وإن دفع إليه لأن يعمل فيه للأب فهو ميراث. (هندية، كتاب الهبة، الباب السادس: في الهبة للصغير، قديم ٤/ ٣٩٢، حديد ٤/ ٤١٧)

وإن لم يعطه هبة بأن أعطاه قرضا أو دفع إليه ليعمل للأب فميراث. (تكمله شامي، كتاب الهبة، زكريا ديوبند ٢١/ ٦٦٦، كراچي ٨/ ٩٩٤)

(٢) شرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا. (درمختار على الشامي، كتاب الهبة، زكريا ٨/ ٤٨٩، كراچي ٥/ ٦٨٨)

إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ٨/ ٤٩٠ كراچى ٥/ ٦٨٨)

أنها تفتقر إلى الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ٨/ ٤٩٠، كراچي ٥/ ٦٨٨)

مجمع الأنهر، كتاب الهبة، بيروت ٣/ ٩٠٠ ـ

وأما شرط جوازها فالقبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له عندنا قبل القبض ...... ولا تجوز الهبة إلا مقبوضة. (تبيين الحقائق، كتاب الهبة، زكريا ٦/٤٨ - ٤٩) هندیة، کتاب الهبة، الباب الأول فی تفسیر الهبة، حدید زکریا ۶/ ۳۹۰، قدیم ۶/ ۳۷۰ یوفعل مجمل ہے، اگرکسی کو بیشبہ ہو کہ بیاشتراء نضولی ہے تواس مشتریٰ له، کی اجازت کے بعداس کی ملک ہوجانا چاہیئے، جواب بیہ ہے کہ بیچ للغیر میں تواجازت غیر سے اس غیر پر نفاذ ہوتا ہے، مگر شراء للغیر میں خود مشتری پر نفاذ ہوتا ہے، کذافی الدرالمخار (۱) ۔ پس اس غیر کی تملیک کے لئے عقد جدید کی حاجت ہوگی، فقط، آپ بھی غور بیجئے۔

۵اشِوال استاه (حوادث اول وثانی ص ۱۲۱)

#### کسی کے نام جائیرادخریدنے سے اس کی مِلک نہ ہونا

سوال (۱۲۳۷): قدیم ۱۳۸/۳ - زیدمرحوم نے اپنی وفات سے ایک سال قبل اپنی ذوجه مساۃ ہندہ کے نام سے دہلی میں ایک مکان خریدا، وثیقہ میں محض مساۃ ہذکورہ ہی کا نام ہے، پھر مساۃ مسطورہ نے تقریباً ایک سال ہوا کہ مکان مذکورکوئی بھی کر دیا، اب منجملہ زرشن جو کچھ باقی تھا اس کو عمر و برا در کلال زیدمرحوم اور بکر داما دزید مرحوم اور خالد و بشیر برا دِران علاقی زیدمرحوم نے مساۃ ہندہ سے جبراً لیکر نذیر کے پاس اپنی طرف سے بطور امانت رکھوا دیا ہے، اور ہندہ زوجہ زیدمرحوم مشتر بیدہ مالکہ مکان کوجس کا عقد ثانی بعد عدت قدیر سے ہوگیا تھا کہا ہے کہ ہم فتو کی لینے کے بعد جس جس وارث کو جو جو پہنچتا ہوگا خود دیں گے، کیونکہ رو پیروم کی تین لڑکیاں اس وقت موجود ہیں، ایک شادی شدہ صاحب اولا د ہے، اور دو کا ظام رہے کہ زیدمرحوم کی تین لڑکیاں اس وقت موجود ہیں، ایک شادی شدہ صاحب اولا د ہے، اور دو نابالغات، اب ارشاد ہو کہ بروئے شریعت غراکیا ہونا چاہیئے مینوا تو جروا؟

الجواب : سی کے نام جائیدادخرید نے کی حقیقت بیہے کہ اس کو ہبہ کر نامقصود ہوتا ہے اور ہبہ کے لئے شرط بیہے کہ وہ موہوب وقت ہبہ ملکِ واہب میں ہو، اور ظاہر ہے کہ ملک بعد اشتر اء کے ثابت ہوگ،

(۱) من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي كل تصرف صدر منه وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفا، أي على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد نفسه ..... باعه أو زوجه بـ الا إذن ثم أجاز بعد وكالته جاز استحسانا ..... وقيد بالبيع؛ الأنه لو اشترى لغيره نفذ عليه. (تنوير الأبصار مع الدرالمختار مع الشامي، زكريا ٧/ ٣١١ - ٣١٥، كراچى ٥/ ٢٠١ - ٩٠١) بدائع الصنائع، كتاب البيوع، تصرف الوكيل، زكريا ٤/ ٣٤٥ ـ

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

سواس کے بعد کوئی عقد دال علی التملیک ہونا چاہیئے ، اور بدون اس کے وہ مشتری لہ مالک نہ ہوگا بلکہ وہ بدستور ملک مشتری کی رہے گی (۱)۔ پس اس بناء پر بیجائیداد ملک زیدمرحوم کی قرار پا کر داخل تر کہ ہوگی ، اور مثل دیگرتر که کے۲۴ سهام (\*) بر منقسم هوکر هنده کو۳ اور دونوں دختر وں (\*\*) کو۸-۸ اورغمر وکو۵ ملیں گے،اور خالداور بشیرمحروم ہیں،اوریہ تقسیم میراث بعد تقدیم حقوق متقدمہ علی الارث مثل ادائے مہرو دیگرقرضہ وغیرہ کے ہوگی۔

۲۱ ږجب <u>۷۳۲ اه</u> (تتمهاولی ۱۹۸)

## نرخ کھہرا کر بلاا بجاب وقبول مبیع پر قبضہ کر لینا کافی ہے

سوال (۱۲۳۸): قديم ۳۹/۳ - اگريج مين ايجاب وقبول نه موابلكه مشتري نيزخ تظهرا کراور قیمت بتلا کراس قدر داموں کی دے دے اور ہائع سے شئے مبیعہ لے کراپنے قبضہ میں کرلی تو قبل اداء ثمن مشتری کومیع کے واپس کرنے کا اختیار ہے اور بھے ناتمام بھی جائے گی یانہیں؟

(\*) کل تر که ۲ کرسهام پر مفقهم هوکر هنده کو ۹ راور تین دختر ول میں سے ہرایک کو ۱۲-۱۱راورعمر وکو ۱۵ر ملیں گے۔۱۲ رشیداحم عفی عنہ۔

(\*\*) سوال میں تین دختر وں کا ذکر ہے؛ اس لئے مسئلہ کی تخر نج اسی طرح ہوگی جومفتی رشید احمہ صاحب نے حاشیہ میں فر مائی ہے۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری۔

(I) لاتجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفي الملك. (تبيين الحقائق، كتاب الهبة، زكريا ٦/ ٩٤، إمداديه ملتان ٢/ ٩١)

هي لك حلال لا يكون هبة إلا إذا دلت قرينة على إرادتها. (بزازية، كتاب الهبة، زكريا جديد ٣/ ٢٣ ، وعلى هامش الهندية ٦/ ٢٣٦)

وشرائط صحته في الموهوب أن يكون مقبوضا. (شامي، كتاب الهبة، زكريا ٨/ ٤٨٩، کراچی ٥/ ٦٨٨)

إن القبض شرط جواز الهبة. (بدائع ، كتاب الهبة ، زكريا ٥/ ٢٧٠ ، كراچى ٦/ ١١٩) اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع، وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، وأن يكون مالكا للشيء الموهوب. (الموسوعة الفقهية ٢٤/٢٢) شبيراحمرقاسى عفاالله عنه

#### **الجواب**: بیع تمام ہوگئی،واپسی کااختیار نہیں۔

في الدرالمختار: ولو التعاطي من أحد الجانبين على الأصح فتصح به يفتى فيض الخ، ومثل له في رد المحتار بعين ماسئل عنه (١) - (ج ٤ ص ١٦) فقط

اارشعبان <u>۲۳۹ ه</u> (تتمهاولی ۱۲۰)

## كثمل كالمستم خريدنا

سوال (۱۲۳۹): قدیم ۳۹/۳۰ - کھل کامسلّم خریدنا که معلوم نہیں کہ اس میں کس قدر گواہے اس حالت میں اس کوخرید نامباح ہے یانہیں؟

الجواب: اگر کوؤں کا کوئی خاص عدد شرط نه همرایا جاوے تواس کی بی مسلم درست ہے،خواہ کم نکلے یازیادہ (۲)۔

(۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ٧/ ٢٨، كراچي ٤/ ٤ ٥ -

وينعقد البيع بالتعاطي، وهو التناول في المجلس ولو من جانب به يفتى كما في القبض؛ لأن جوازه باعتبار الرضى وقد وجد، وحقيقته وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراضي منهما في المجلس ..... لكن في التنوير: ويكتفي بالاعطاء من أحد الجانبين على الأصح.

(محمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/٧-٨)

النهرالفائق، كتاب البيوع، زكريا ٣٤٠/٣٠.

البحرالرائق، كتاب البيوع، زكريا ٥/ ٥٥، كوئته ٥/ ٢٦٩

ويصح أيضا ولو كان الإعطاء من أحد الجانبين فقط، وبه يفتى، وصورته: أن يتفقا على الشمن ثم يأخذ المشتري المتاع، ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشتري الشمن للبائع، ويذهب بدون قبض المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ١/٠٨، رقم المادة: ١٧٥)

 سوال (۱۲۴۰): قدیم ۲۳۹/۳ - عمرونے زیدسے کہا کہ تم مجھکو یک صدر و پیدکا مال جفت پاپش منگادو، میں تم سے صد کا منافع دے کرادھارایک ماہ کے واسطے خرید کرلوں گا، یا جس قدر مدت کے واسطے تم دوگے اسی حساب سے منافع دوزگا، یعنی پانچ روپے یک صدر و پیدکا منافع ایک ماہ کے واسطے ہے، واسطے تم دوگا اس وقت مدّ ت ادھاراور منافع کی معین ہوجاوے گی، اس کے جواب میں زیدنے کہا کہ میں منگادوں گا، مگراطمینان کے واسطے بجائے یک صدکے دوصد کا رقعہ کھاؤں گاتا کہ تم خلاف عہدی نہ کرو، عمرونے منظور کیا؟

الجواب: اس میں دومقام قابل جواب ہیں، ایک بیرکہ زید وعمر ومیں جو گفتگو ہوئی بیدوعدہ محضہ ہے، کسی کے ذمہ بھکم عقد لا زم نہیں (۱) ۔ اگرزید کے منگانے کے بعد بھی عمر وا نکار کر دیتو زید کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں، پس اگر عرف وعادت میں عمر ومجبور سمجھا جاتا ہوتو بیرمعاملہ حرام ہے (۲) ورنہ حلال، اسی طرح

→ وأما الثاني: وهو ما إذا باع برا في سنبله؛ فلأنه مال متقوم منتفع به، فيجوز بيعه في قشره كالشعير. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، زكريا ٤/ ٢٩٨)

هداية، كتاب البيوع، أشرفيه ديوبند ٣/ ٢٨ ـ

ويجوز بيع البر والشعير والعدس حال كونه في سنبله إن بيع بغير جنسه؛ لأنه حب منتفع به، وكذا يجوز بيع اللوز منتفع به، وكذا يجوز بيع اللوز والسمسم، وكذا يجوز بيع اللوز والفستق والجوز في قشرها الأول وهو الأعلى الخ. (محمع الأنهر مع الدرالمنتقى، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ٢٩)

(۱) أن البيع إنما ينعقد بصيغة تدل على إنشاء العقد في الحال، ولذلك لا ينعقد بصيغة تتمحض للاستقبال مثل قولنا: سوف أبيعك كذا أو سوف أشتري منك كذا، وإنما تنبنئ هذه الصيغة عن الوعد بانجاز البيع في المستقبل فليس بيعا. (فقه البيوع ١/٧٨)

ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام مثل أتبعني أو المضارع المراد به الاستقبال مثل: سأبيعك أو أبيعك غدا. (الموسوعة الفقهية ٩/ ١٢)

(٢) اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع المكره بغير حق، والإكراه الملجئ وغير

الملجئ في ذلك سواء، قال الحصكفي: لأن الإكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان →

عمر وکواور مثل عمر و کے زید کو بھی بیا ختیار حاصل ہے کہ وعدہ ، تیچ پر قائم رہنے کی صورت میں منافع کی مقدار میں تغیر و تبدل کر دیں ، بیہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ ایک ماہ کے ادھار کی صورت میں پانچ روپے سیٹرہ نفع کا تھہرا تھا(۱) باقی زیادہ کھانا بیائچ ہزل فی مقدار الثمن ہے (۲) ۔ اگر عمر وکی بدعہدی کی صورت میں بھی زیادہ مقدار واقعی ثمن سے زیادہ وصول نہ کر بے تو جائز ہے ور نہ حرام ہے (۳) ۔ نیز زید پر واجب ہوگا کہ ور شہ کو اس کی اطلاع کردے تا کہ زید کے بعد عمر وکو پریشان نہ کریں ۔

۲۰ محرم وسسله ه (تتمهاولي ص ۱۲۱)

→ الرضا، والرضا شرط لصحة هذه العقود. (فقه البيوع ١٩٧/١)

فلهذا يتخير بين الأخذ والترك، وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا، وبالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم. (المبسوط للسرخسي ٣ / ٧-٨)

(١) ولـذلك لا يجوز الزيادة في الثمن مقابل تحديد الأجل بالإجماع، فكذا النقص فيه بنقص الأجل. (فقه البيوع ٢ / ٦٤٨)

كل قرض جر نفعا حرام، أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر. (شامي، باب المرابحة، زكريا ٧/ ٣٩٥، كراچي ٥/ ١٦٦)

(۲) والحاصل أن المراد من بيع التلجئة أو الهزل اصطلاحا أن يعقد البيع بتفاهم سابق أنهما لا يريدان بذلك بيعا حقيقيا، وإنما يظهر أن عقد البيع أمام غيرهما بسبب من الأسباب، وحكم التلجئة أنهما إن تواضعا قبل البيع أن ما سيعقد أنه من البيع، فإنه هزل غير مقصود، ثم عقد البيع فالبيع باطل غير منعقد. (فقه البيوع ١/ ٢٢٢)

(٣) ثم أن المرابحة في هذه الحالة إنما تجوز إن كان الربح مبلغا مثل درهم أو درهمين، أما إن كان الربح نسبة شائعة من التكلفة مثل عشرة في المائة فلا يجوز المرابحة في هذه الحالة. (فقه البيوع ٢/ ٦٣٤)

وكذلك إذا اشترى عدل زطي بألف درهم وإن كان أخذ كل ثوب بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب مرابحة على عشرة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف، وقال محمد: لا يبيع شيئا من ذلك مرابحة. (تاتارخانية، كتاب البيوع، باب بعض ما يشترى مرابحة، زكريا مرابحة، وكريا مرابحة، وكريا مرابحة، وكريا شيراحمق كالتراحمة كالتراحمة وكريا مرابحة المراحمة وكريا مرابحة وكريا شيراحمة وكريا مرابحة وكريا مرابعة وكريا وكريا مرابعة وكريا مرابعة وكريا مرابعة وكريا وك

سوال (۱۲۴۲): قدیم ۱۲۰۰ مرونے زیرکوبلغ سورو پے واسطے خرید نے جفت پاپش کے دیے اورکوئی اجرت بطور معاوضہ خریداری کے قرار نہیں پائی، متعاقدین میں اجرت کی نبست ذکر بھی نہیں آیا، اورقبل خریداری مال اور دیئے زرگی قیمت کے باہمی بیدا مرطے ہو چکا تھا کہ یہ مال مبلغ سوا چھ روپیکڑہ کے منافع سے بمیعا دایک مہیئے کے تم کو دیدیں گے، مال دساور (\*) سے خرید کرزیدا سپنے گھر لے آیا، اور عمر و کو بلاکر مال دکھلاکر جوڑ دیا یعنی شار کرا دیا، اور دونوں نے سجھ لیا کہ مال مبلغ سورو پے کا ہے، اس کے بعد عمر و نے زید سے دریافت کیا کہ تم یہ مال ہم سے س قدر مدت کے واسطے بشرح منافع نہ کورہ بالا اس کے بعد عمر و نے زید سے اصل روپیہ مع منافع طلب کیا، زید نے صرف منافع مبلغ سوا چورو پے عمر و کود ہے کراصل عمر و نے زید سے اصل روپیہ مع منافع طلب کیا، زید نے صرف منافع مبلغ جو اچورو پے عمر و کود ہے کراصل اور چی کی نسبت عذر کیا کہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ پچھ مال موجود ہے پچھ نقد ہے اور پچھ اگر میں اس قدر کا اس کے عوض میں اس قدر کا مال آئندہ کے لئے مجھوکود کے کراور جوڑ داکر پھر جم سے اس کو خرید لو، زید نے مبلغ سور و پے کا مال اس پئی پاس در کا یا، اور عمر و کود رے کر اور جوڑ وادیا، اور پھر بشرح منافع بالا عمر و سے خرید لیا، اور مدت کہمی ایک ماہ تراضی طرفین سے قراریاتی ہے، اور کھی از ایک ؟

الجواب : یہاں دو بیعیں علی بیل التعاقب ہیں، ایک وہ که زیدنے عمروسے مال خرید ااس کا حکم میہ ہے کہ اگر زید عمر وکوا ورعمر وزید کو بیچ وشراء پر بنا بر وعدہ، سابقہ مجبور نه کرے تو جائز ہے، اور اگر مجبور کرے تو ناجائز ہے (۱)۔ دوسرے بیچ وہ جوسور و بیہ بقیہ زرشن کے عوض میں زیدنے عمر وکو دیا، اس کا حکم میہ ہے کہ اگر

#### (\*) "دساور" پردیس ۱۲ سعیداحمه پالن پوری

شبيراحر قاسمي عفااللهءنه

<sup>(</sup>۱) ولذلك اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع المكره بغير حق، والإكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان وغير الملجئ في ذلك سواء، قال الحصكفي: لأن الإكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضا والرضا شرط لصحة هذه العقود. (فقه البيوع ١/ ١٩٧)

اس میں بیشرط مھہری کہ پھر عمرو سے زیداس کوخریدے گا تو حرام ہے(۱)۔اوراگر بیشرط نہ مھہری پھراگر خریدے آزادی سے جدیدرائے سے خریدے توجائز ہے۔ (تتمہاولی ص۱۶۴)

#### مال تجارت لانے کے لئے اجیر بنانا پھراجیر کے ہاتھ فروخت کرنا

سوال (۱۲۴۲): قدیم ۴۱/۳ - زید نے عمروسے کہا کہ میں تم کوروپید یتا ہوں ، اور تہمارے لانے کی اور بار برداری کی اجرت وکراید یتا ہوں،تم میرے اجیر بن کر مال لا دوتا کہ پھرتم اس مال میں نقص نہ بتا ؤ؟

**البواب** :اس كہنے سے عمر وكاحق مال كوناقص بتلانے كاوقت بيع مرابحه بينهما زائل نہيں ہوا،عمر وكو مثل مشتری اجنبی کے تمام حقوق حاصل ہیں،البیتہ زید کو بیا ختیار ہے کہ جس وقت عمر واجیر وکیل ہونے کی حیثیت سے مال لایا ہے اگر ناقص مال لانے سے منع کر دیا تھا تو ناقص ہونے کی صورت میں عمرو سے بوجہہ مخالفت کرنے کے روپیہ لے لے مگر جب مال کو قبول کرلیا تو زید کوتو کوئی حق نہیں رہا(۲) مگر عمر وکو یہی حق حاصل ہے۔ (تمہاولی ص۱۹۲)

(۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع وشرط. (المعجم الأوسط للطبراني ٣/ ٢١١، رقم: ٤٣٦١)

ولو كان البيع بشرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحد المتعاقدين أي البائع والمشتري أو لمبيع يستحق النفع بأن يكون آدميا فهو أي هذا البيع فاسد. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٩٠-٩١)

وكل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده. (هدايه، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، اشرفي ٣/ ٥٩)

(٢) قوله: بالعيب أشار إلى أنه لو رضي بالعيب، فإنه يلزم ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل. (شامي، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ٨/ ٢٤٨، كراچي ٥/٦١٥)

إذا وكل في شراء سلعة موصوفة فاشترى سلعة لا تتحقق فيها هذه الصفة لم تلزم (الموكل). (الموسوعة الفقهية، الوكالة ٥٤/٢٦)

وأما الوكيل بالشراء فالتوكيل بالشراء لا يخلو إما إن كان مطلقا أو مقيدا، فإن -

## وکیل بالشراء نے مؤکل کے مال کے ساتھ کچھا پنامال بھی خریدااب اس کومؤکل سے بطور مرابحہ خرید ناجا ئرنہیں!

سوال (۱۲۴۳): قدیم ۳/۲۳ - زید نے عمر وکورو پید یا اور عمر و مال خرید کر لایا اورا پنے
گھرا تارااس میں اپنا بھی ذاتی مال اور زید کے روپید کا بھی شامِل ہے پھراس کوتقسیم کیا، تقسیم کر کے زید
کے روپے کا مال زید کے سپر دکر دیا، اور شار کرا دیا زید نے قبضہ کر کے عمر و سے کہا کہ تم اپنے وعدہ کے
موافق اگر خرید کرتے ہوتو کس قدر مدت کے واسطے ادھار خریدتے ہو، عمر و نے کہا ایک ماہ کے واسطے
خرید تا ہوں اور پانچ روپے منافع کے قسط وار ہر ہفتہ ایک روپید دیتا رہوں گا، غرض آخر ماہ تک منافع کا
روپیہ بے باق کر دوں گا اور اصل دیدوں گا؟

الجواب: (قولهزیدنے عمر وکوالی قولتقسیم کیا) اقوال اگر باذن زیدرو پییشامل ہواہے توبیج تو زید کے ذمہ لازم ہوگئی، مگر پھرزید وعمر و میں جو بیچ مرا بحہ کٹھ ہری ہے وہ جائز نہیں (۱) ہاں مستقل ہیچ

→ كان مقيدا يراعى فيه القيد إجماعا لما ذكرنا، حتى إنه إذا خالف يلزم الشراء إلا إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل. (بدائع الصنائع، كتاب الوكالة، زكريا ٥/ ٣٠)

الوكيل بالشراء إذا اشترى جارية ودفعها إلى الآمر ثم علم بعيب، فإنه لا يردها إلا برضا الآمر، فإن لم يدفعها إلى الآمر فله أن يردها، فإن رضي بالبيع أو أبرأ البائع عن العيب، وقد آمره الآمر بردها صح رضاه وإبراؤه في حقه دون الآمر حتى كان للآمر أن يأخذ المجارية مع العيب، وإن شاء تركها على المأمور، وضمنه الثمن. (حاشية الشيخ الشلبي على الزيلعي، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ٥/٥٥-٢٥٦)

(۱) إذا اشترى ثوبين في صفقة لا يبيع أحدهما مرابحة دون الآخر، وكذلك إذا اشترى عدل زطي بألف درهم، وإن كان أخذ كل ثوب بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب مرابحة على عشرة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يبيع شيئا من ذلك مرابحة، وإذا اشترى الرجلان عدل زطي بألف درهم فاقتسما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة. (تاتارخانية، كتاب البيوع، باب بيع بعض ما يشترى مرابحة، زكريا ٩ / ٢٣٨، رقم: ١٣٢٣٩)

بلا قید مرابحه ہوتو جائز ہے،البتہ اگر زید کے روپے کا مال بالکل الگ خریدا ہے،اورا لگ ہی رکھا تب مرابحہ جائز ہے ( قولہ تقسیم کر کے الی قولہ اصل دیدوں گا ) اقول اگر زید کے روپیہ کاخریدا ہوا مال بالكل علىچد ه ہوتا تب يہ بيج (1) درست ہوتی (\*)بشرا ئط مذكوره نمبر:۱-۲\_

۲۰ رمحرم وسسلاھ (تتمهاولی ص۱۹۲)

وکیل بالشراء نے اپنے مؤکل سے مال خریدا اور ثمن قسط واردینے کا وعدہ پورانہ کیا

سوال (۱۲۴۴): قدیم ۱/۱۴ - عمروایخ عهدے موافق ایک ماه کے بعدزیدکورو پیزمین دیتا،اورروپیه جمع کررکھاہے،اوراس روپے سےابخود مال لاتا ہےاورفروخت کرتار ہتا ہے،منافع اٹھا تا ہے، بھی ڈیڑھ ماہ میں بھی دوماہ میں ،غرض خلا فءمہدزیا دہمدّ ت میں روپیہاصل مع منافع کے دیتا ہے، مگر جس قدرمد تعهد سے زیادہ ہوتی ہے نہاس کا منافع طلب ہوتا ہے نہ دیالیاجا تا ہے۔

(\*) مراداویر کے دوسوال وجواب ہیں۔ ۱۲ منہ

نمبرا: يهان سوال نمبر: ٣٨ قديم اورجديد ١٦٨٠ هـ \_اورنمبر٢: يهان سوال نمبر: ٣٦ قديم اورجديد ١٦٣٢ ہے۔17 سعیداحد یالن پوری

→ وكذلك الثوبان إذا اشتراهما في صفقة واحدة فلا يبيع أحدهما مرابحة دون الآخر، وكذا إذا اشترى عدل زطي بألف درهم؛ لأن ما يخصه من الثمن ليس بيقين؛ لأن الحصة ثبتت بالقيمة، والقيمة تعرف بالحرز والظن، وإن كان اشترى ثوبين بعشرين وأخذ كل ثوب بعشر دراهم فله أن يبيع كل ثوب مرابحة على عشرة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد: لا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين أنه اشتراه مع غيره الخ. (الفتاوي الولوالجية، كتاب البيوع، الفصل السابع، زكريا ديوبند ٣ / ٢٢٧)

(١) وإن باعه مرابحة ممن كان العرض في يده وملكه فينظر: إن جعل الربح شيئا متميزا عن رأس المال معلوما كالدراهم وثوب معين مثلا جاز. (الفقه الإسلامي وأدلته، أنواع البيوع، مكتبه هدى انثرنيشنل ديوبند ٤ / ٤٩٤)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

الجواب: جبزياده نهيس لياجاتا توزيد پركوئي گناه نهيس، عمر و پروعده خلافی كا گناه موگا(۱) مگرشرائط نمبر:۱-۲رکالحاظ واجب ہے(\*)۔

٢٠ يُرِ م وسسال ه ( تتمه او لي ص١٦٢)

# اجیر مال لانے والے کے ہاتھ نفع پرِ مال فروخت کرنااور ثمن کی میعا دمقرر کرنا

#### سوال (۱۲۴۵): قدیم ۲/۳۴ - عمرونے زید کومبلغ ستانوے روپے واسطے خریدلانے

#### (\*) جو يهال سوال نمبر :٣٨-٣٦ مين ١٦ سعيداحمه بإلن بوري

(1) عن عبدالله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، والذي نفس محمد بيده لا يستقيم دين عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. (المعجم الكبير للطبراني ١٠/٢٢، رقم: ١٠٥٥٣)

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (بحاري شريف، النسخة الهندية ١/ ١٠، ف: ٣٣)

عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف فلا جناح عليه. الحديث (ترمذي، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، النسخة الهندية ٢/ ٩١)

عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفيء له فلم يف ولم يجيئ للميعاد فلا إثم عليه. (أبوداؤد شريف، كتاب الأدب، باب في العلمة، النسخة الهندية، مكتبه مختار ايند كمپني ديوبند ٢/ ٦٨٢، مشكوة شريف، باب الوعد ٢/٢ ٤١)

قال الملاعلي قاري تحت هذا الحديث: مفهومه ان من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم سواء وفي به أو لم يف، فإنه من أخلاق المنافقين. (مرقاة، باب الوعد، إمداديه ملتان (7 2 7 / 2 شبيراحمه قاسمى عفااللهءنه

مال کے دساور (\*) سے دیئے، اور مبلغ تین روپے اجرت خریداری کے زید کو دیدیئے، زید نے دساور سے مال جفت پاپیش کا قیمتی ستانو ہے روپے کا لا کر جوڑوا دیا، اور مال اپنے ہی مکان پر لا کرا تاراعمرو کے مکان یا دُکان پرنہیں اُ تارا، عمرو نے قبل منگوانے مال کے میشر طکر لی تھی کہ جس وقت تم مال ہمارا جوڑوا دو گے ہم کواختیار ہوگا خواہ ہم تم کو دیدیں گے بااپنی دوکان یا مکان پر لے جائیں گے، اور تم کونہیں دیں گے، عمرو نے بعد جوڑ لینے کے زیدسے دریافت کیا کہ تم یہ مال کہ س طریقہ سے لیتے ہوزید نے کہا کہ پانچ ماہ کے لئے لیتا ہول، اور مبلغ اٹھارہ روپے منافع کے دوں گا، اور زراصل ومنافع دونوں ملا کر جورقم ہوگی (مثلاً صورت موجودہ میں ستانو ہے اصل اور اٹھارہ منافع کے کل مبلغ ایک سو پندرہ روپے ہوئے ) اس کو رمشا گے دونوں بارہ آنہ ہفتہ کے حساب سے ادا کروں گا؟

الجواب: ينظم ابحه بتاجيل الثمن ہے(۱)اور بقیو د مذکور ہسوال درست ہے۔

٢٠ مُحِرِ مالحرام بسساه ( تتمهاولي ص١٦٥)

نابالغ بلااذن ولى ادھاركوئى چيزخريدے تو ثمن بعد بلوغ واجب ہوگايانہيں

سوال (۱۲۴۲): قدیم ۳۲/۳ – نابالغ نے کوئی چیز خریدی بلااذن ولی،اورثمن ادانہیں کیا توبالغ ہونے کے بعدادا کرناضروری ہے یانہیں؟

#### (\*) پردلیس۔سعیداحمہ پالن پوری

(1) لو اشترى ثوبا لم ينقد ثمنه مرابحة ثم باعه جاز. (هندية، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر: في المرابحة والتولية، حديد زكريا ديوبند ٣/ ٥٩، قديم ٣/ ١٦٣)

البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح ..... إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع. (شرح المحلة، الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ١ . وقم المادة: ٥ ٢ ٢ – ٢٤٧)

ويصح البيع بشمن حال ومؤجل لإطلاق قوله تعالى: "أحل الله البيع" بأجل معلوم. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ١٣)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

**البھواب** :اگر بعد بھے کے ولی نے اذن دیدیا تب تو بیع صیحے ہوگئی ،اورثمن واجب ہو گیا، بعد بلوغ کے بھی ادا کرنا ہوگا ،اورا گراذ ن نہیں دیا اوروہ شے ہلاک ہوگئی توادا کرناواجب نہ ہوگا۔

في الدرالمختار، أول كتاب الحجر: الصبي المحجور مواخذ بأفعاله -إلى قوله-إلا في مسائل وعد منه مابيع منه بلا إذن اه. وجهه أن التسليط وجد من المالك. (١) (تتمهاولی ص ۱۲۷)

## وارث كاموصىٰ له كے حق كواپيے تصرف ميں لينا

سے ال (۱۲۴۷): قدیم ۳/۳۴ - زیدبائع عمرومشتری کے ہاتھاس جائیدادکوجس میں وصیت کی گئی تھی اور جس کوموصیٰ کہم نے قبول کرلیا تھا بغیرادائے حق موضی کہم فروخت کر کے کل زرثمن اینے تصرف میں کیا اور موضی کہم کوان کاحق نہیں دیا، تو اس صورت میں موصیٰ کہم کا مطالبہ عمر ومشتری سے موگا كهجائيداداس كے قضديس سے يازيد بائع سے فقط؟

**الجواب** : دوسر تے خص کی ملک کو بلااس کے اذن کے بیچنا ہیج فضو لی ہے، جس کے فنخ اوراجازت کا مالک کواختیارہے، پس اگراس بیچ کوموصیٰ کہم جائز رکھیں توان کاحق نثمن میں متعلق ہوگا جس کا زید بائع ہے مطالبہ کریں گے، اورا گراس بیچ کوموصیٰ کہم رد کردیں تو پھراختیار ہے ،خواہ زید بائع سے جائیداد کا مطالبہ کریں کہ وہ غاصب ہے، اور خواہ عمر ومشتری سے اور پھروہ اس کا نتمن زید بائع سے لے لیگا، اور اگر

(1) درمنتار مع الشامي، كتاب الحجر، زكريا ٩/ ٢٠٣، كراچي ٦/ ٦٤، الأشباه والنظائر ١/ ٢٣٨\_

وإذا أتلف الصبي سواء عقل أم لا شيئا متقوما من مال أو نفس ضمنه إذ لا حجر في التصرف الفعلي، وتضمينه من باب خطاب الوضع ..... إلا في مسائل لا يضمن فيها؛ لأنه مسلط من قبل المالك كما إذا أتلف ما افترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه، وكذا إذا أتلف ما أعير له وما بيع منه بلا إذن. (الموسوعة الفقهية الكويتية، حجر ١١/ ٨٩)

إذا كان بسبب تسليطهم على المال كما لو أو دع صبيا و ديعة بلا إذن وليه فأتلفها لم يضمن الصبي إلى قوله وما بيع منه بلا إذن للتسليط من مالكها. (الموسوعة الفقهية ٢٨ / ٢٧٧) شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

بعض موصی کہم جائز رکھیں اور بعض جائز نہ رکھیں تو ہرایک کے لئے تفصیل بالا جدا جدا حکم ہوگا۔ في الدرالمختار: والأصح أنه أي العقار يضمن بالبيع والتسليم الخ (١)\_ ۸رشعبان اسساه( تتمه ثانیه ۲۳)

#### مبیع میں جتنے عیوب ہوں سب کوظا ہر کرنا واجب ہے

سوال (۱۲۴۸): قدیم ۱۳/۳ - گوڑے میں شرعاً کوئی عیب نہیں ہے مگر عرفا اس کے عیوب بہت بتلائے جاتے ہیں،مسلمان کو گھوڑا بیچنے کی ضرورت ہے اگراس عرفی عیب کو ظاہر کرتا ہے تو نقصان کا ندیشہ ہے، اگراس عیب کو ظاہر نہ کرے تو شرعاً گہنگا رتو نہ ہوگا؟

الجواب: في الدرالمختار، باب الخيار عن القنية: لوظهرأن الدار مشومة ينبغي أن يتمكن من الرد؛ لأن الناس لا يرغبون فيها اص(٢)\_

#### (۱) درمختار مع الشامي، كتاب الغصب، زكريا ٩/ ٢٧٣، كراچي ٦/ ١٨٧ ـ

فلو غصب عقارا وهو ماله أصل وقرار كالضيعة والدار فهلك في يده بأن غلب السيل على الأرض أو هدم البناء بآفة سماوية لا يضمن عند الشيخين لانتفاء الشرط وهو النقل -إلى قوله- خلافا لمحمد، فإن عنده يجري الغصب في العقار؛ لأن إزالة اليد فيه يكون بما يمكن لا بالنقل الخ. (مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٨١)

فإن غصب عقارا وهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند الإمام وأبي يوسف، وقال محمد و زفر والشافعي: يضمنه، وهو قول أبي يوسف أولا، وفي العيني: ويفتى بقول محمد في عقار الوقف (قوله) إذا باع دار الرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع عند أبي حنيفة، وعند محمد يضمن قيمتها. (البحرالرائق، كتاب الغصب، زكريا ٨/ ٢٠٢، كوئته ٨/ ١١١) (۲) درمختار مع الشامي، باب حيار العيب، زكريا ٧/ ١٨٣، كراچي ٥/٥٠.

فإن ظهر عيب قديم عند المشتري آخر رجع بالنقصان كثوب شراه فقطعه فاطلع على عيب وليس له الرد إلا أن يرضى البائع يأخذه، وتحته في مجمع الأنهر: لأن تعذر الرد بسبب العيب الحادث، وطريق معرفته أن يقوم وبه هذا العيب ثم يقوم وهو سالم، فإذا عرف التفاوت بين القيمتين يرجع عليه بحصته من الثمن الخ. (الدرالملتقي مع مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٢٤-٦٦، النهر الفائق، باب خيار العيب، مكتبه زكريا ٣/ ٣٩٨) اس سے معلوم ہوا کہ عیوب عرفیہ کو بھی ظاہر کرنا واجب ہے(۱) یا یوں کہددے کہ ہم کسی عیب کے ذمہ دارنہیں(۲)۔(تتمہ ثانیص ۱۲۶)

#### بيع زمين مستاجره

سوال (١٦٣٩): قديم ٣٣/٣ - اگركوني شخص اين زمين كاكسي شخص كوشيكه ديد، اورزر ٹھیکہ پہلے سب وصول کر لے، توالیی صورت میں مالک زمین کوفروخت کرسکتا ہے یانہیں، کیونکہ مشتری کو قبضہ بعد گذرنے میعاد ٹھیکہ کے اس صورت میں ملے گا اس سے قبل نہیں مل سکتا ، تو بروفت بیچ کے قبضہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے یہ بی جائز ہے یا نہیں ،اوراگر بائع اس نقصان کے عوض مشتری کواس قدرسالوں کی آمدنی جتنے سالوں اس کا قبضہٰ ہیں ہونے کا بروئے حسابٹھیکہ یا بطور تخیینہ کے دینی گوارا کرے تو بیرروپیہ لینامشتری کوجائز ہوگا یانہیں؟

الجواب : فروخت نہیں کرسکتا کہ دوسرے کا ضررہ (۳)اوریہ بیج موقوف رہے گی،اورجوچیز

(١) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام، قال الشامي: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان. (درمختار مع الشامي، باب خيار العيب، زكريا ٧/ ٢٣٠، كراچي ٥/ ٤٧) لايحل له أن يكتم العيب عند البيع. (النهرالفائق، باب حيار العيب ٣/ ٣٨٩)

(٢) وصح البيع بشرط البراء ـة من كل عيب بأن قال: بعتك هذا العبد على أني برئ من كل عيب. (درمختار مع الشامي، باب خيار العيب، زكريا ٧/ ٢١٨، كراچي ٥/ ٤٢)

ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح، وإن لم يعد العيوب عندنا؛ لأن الجهالة في الإبراء لا تفضي إلى النزاع. (محمع الأنهر، فصل في الخيار، بيروت ٣/ ٧٥)

 عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. الحديث (سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، النسخة الهندية ١٦٩، مكتبه دارالسلام رقم: ۲۳٤٠)

عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه. الحديث (سنن ابن ماجة، النسخة الهندية ١٦٩، دارالسلام، رقم: ٢٣٤٢) شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

قبضه میں نہ آوے اس کا نفع لینا جائز نہیں تو اس نفع کاعوض بھی درست نہیں، اور مشتری پرادائے ثمن بھی واجب نهیں، بعدانقضائے مدت اجارہ بیے نافذ ہوجادے گی،اورمشتری کواستحقاق قبضہ کا ہوگا اور بائع پرتسلیم مبيع اورمشتري پرتسليم ثمن واجب ہوگا۔

في الدرالمختار: ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها (أي الإجارة) هو المختار (١)\_ (ح۵س۸۷۵)

۲۹ رصفر ۲۳ اه (تتمه ثانیص ۱۲۸)

# کتابیں پڑھنے کے بعدان کی بیع

سوال (۱۲۵۰): قديم ۳/۳/۳ - كتاب پاه كرفروخت كرناجائز مها يانجائز وجهشبه يدكه اس کا پڑھناہی اس کا استعمال ہے ہرمستعمل کے دام کم ہوتے ہیں؟

**الجواب** :اگراستعال سے پچھرونق وغیرہ میں کمی ہوگئی ہوتو مشتری کواطلاع کر دینا بوقت ہیے کے واجب ہے(۲)۔

۲۵ را بیجا الثانی ۲۳۳ اه (تتمه ثانیص ۱۳۷)

(1) درمنحتار مع الشامي، كتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، زكريا ٩ / ١١٤،

قال العلامة خالد اتاسيَّ: لو باع الآجر الماجور بدون إذن المستأجر كان البيع نافذا بين البائع والمشتري، وإن لم يكن نافذا بحق المستأجر حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري، وليس له الامتناع عن أخذ المبيع إلا أن يطلب تسليمه من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة الخ. (شرح المجلة، الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في الماجور عبد العقد ١/ ٣١٥، رقم المادة: ٩٠٥)

(٢) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. (سنن ابن ماجة، نسخه هندیه، ص: ۱۶۲، دارالسلام، رقم: ۲۲۶)

لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام، وفي الشامية: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان. (درمختار مع الشامي، باب خيار العيب، زكريا ٧/ ٢٣٠، كراچي ٥/ ٤٧) →

#### معامده نامهاورا قرارنامه كهرديني سيبيع كامنعقدنه بهونا

**سوال** (۱۲۵۱): قدیم ۱۲۴/۳۴ - کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنا مکان متصل مسجد بیجناتھ یارہ رائے بور متولیان مسجد مذکور کے ہاتھ مسجد کے مصرف کے لئے بیع کرنے کامعامدہ کرکے دس رویے پیشگی لے کررسیدلکھ دی اور بقیہ قیمت مبلغ ۳۸۰ روپیہ وصول پانے پر بیج نامہ کھے کر تھمیل رجسڑی کا اقر ارکیا کہکن ایک ہی دوروز کے بعد زید نے اس مکان کوبکر کے نام ہبہ کر دیا اور ہبہنامہکور جسڑی کرادیا۔ شرائط ہبہنامہ یہ تھے کہ بکرتاحین حیات زیداس کے اخراجات کالفیل رہے اور ا گرزندگی اورقوت قائم رہےتو زید کو حج کرنے کا پوراخرچ دےاوربصورت موت اس کے جہیز وتکفین فاتحہ، چہلم وغیرہ کا بارا پنے ذمہ لے،اس تحریر ہبہ نامہ کے بعد زید چندم ہینہ تک زندہ رہااورمتولیان مسجد نے نہ ا پنے دس روپے زرییشگی کا تقاضا کیا ،اور نہ تھمیل تحریر بیعنا مہ کے لئے زید کومجبور کیا ، زید نے وہ دس روپے کی رقم اپنے ایک بہی خواہ کے پاس تحریر رسید کے وقت امانت رکھی تھی اوروہ تخص مسجد کی انتظامیہ انجمن کا ایک جو شلہ ممبر ہے،اور بیعنا مہ کرانے کے لئے رسید لکھانے کامحرک بھی تھا، زید کا انتقال ہو گیا،مگریہ رقم دس روپے کی ممبر مذکور سے واپس نہیں لی، اور نہاس رقم کے لئے کوئی زبانی وصیت کی، بعدا نقالِ زیدمتولیان وممبران مسجد تمیٹی نے بکر کو جہیز وتکفین نہ کرنے دی،اوراپنے خیال کےمطابق ہبہ نامہ کو ناجائز سمجھ کراوراس دیں روپیہ کی رسید کو ممل بیعنا مسمجھ کر بقیہ رقم ،۳۴۴ میں سے قریب ساٹھ روپے کے زید کی جمہیز و تکفین فاتحہ، چہلم وغیرہ میں صرف کیا، بکر نے مجبور ہوکر فاتحہ چہلم وغیرہ کیا، مگر تجہیز وتکفین سے بحبر ممبران مسجد بازر ہا۔اوراس سختی کے برتاؤ سے رنجیدہ ہوکرایک شخص غیر خالد کے ہاتھ مکان مذکور کی مبلغ دوسور و پیہ پر بیچ کر کے رجسٹری کرادی،اورقبضهٔ دخل بھی دیدیا،ابمبران مسجدعدالت سے حیارہ جو ہیں که زید کے معاہدہ کی بناپر ننا • ۳۵۔ میں سے دس رو پیپز یدنے رسید لکھتے وقت نقلہ لئے تھے اور ۲۰ اس کی جہیز و تکفین و فاتحہ وغیرہ میں صرف ہوا اس لئے بقیہ ۲۸ رویے میں سےخرچہ نالش وغیرہ وضع کرنے کے بعد بقیہ قیمت پرخالد بیعنا مہ کردیئے پر مجبور کیا جاوے پس استفساریہ ہے آیا معاہدہ زبانی وتح ریر سید بنام ممبران مسجد تھم بیعنا مہ کا

البحرالرائق، باب حيار العيب، زكريا ٦/ ٥٨، كوئته ٦/ ٣٥.

<sup>→</sup> كتمان عيب السلعة حرام، وفي البزازية، وفي الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان. (النهر الفائق، باب خيار العيب، زكريا ٣/٩ ٣٨٩)

رکھتا ہے،اگر حکم بیج نامہ کارکھتا ہے تو قیمت مکان بعد زید کے انتقال کے کس کودی جاوے اس لئے کہ زید نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑ اہے، اور نہ بیمعلوم ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی وارث موجود ہے یانہیں، کیوں كەزىدىذات خاص كسى غيرجگەسے آكرآ باد ہوا تھا، اور پچھ پية ونشان نہيں بتلايا۔اورا گرييمعامدہ بيعنامه نہیں تھہرا تو بکر کے نام ہبہ نامہ جائز ہوایا نہیں؟ اورا گرخالد سے از سرِ نوزر ثن مقرر کر کے بیر مکان مسجد کی رقم ہے ممبران مسجد خریدلیں توبیز مین توسیع مسجدود مگرمصرف مسجد میں لائی جاسکتی ہے یانہیں؟ مینوا تو جروا۔ **البھواب**: بیمعاہدہ جوفیما بین زیدومتولیان مسجد کے ہوا یہ بیچ شرعی نہیں محض وعدہ ہے(۱) جس کا بلا وجہ خلاف کرنا عنداللہ موجب مواخذہ ہوتا ہے (۲) کیکن قضاءاس میں مجبور نہیں کیا جاسکتا خاص کر جب کہ بل پھیل وہ وعدہ کرنے والابھی مرجاوے، پس جب بیر بیچ نہیں ہے تواس کوشرعاً اختیارتھا کہ بمرکے نام ہبہ کر دے،اور گوجن شرائط مذکورہ فی السوال پر ہبہ کیا ہے، پیشرائط فاسد ہیں،مگر ہبہ شرائط فاسدہ سے فاسد نهیں ہوتا،خود وہ شرائط ہی باطل اور لغوہ و جاتی ہیں (۳) پس اگر دوسری شرائط صحت ہبہ کی پائی گئی ہوں تووہ مکان بکر کی ملک ہو گیا،اورا گر شرا ئط صحت کی نہ یائی گئی ہوں تو مکان زید کی ملک بدستور رہا (۴) کیکن

(١) إن البيع إنما ينعقد بصيغة تدل على انشاء العقد في الحال، ولذلك لا ينعقد بصيغة تتمحض للاستقبال مثل قولنا سوف أبيعك كذا أو سوف أشتري منك كذا، وإنما تنبئ هذه الصيغة عن الوعد بانجاز البيع في المستقبل فليس بيعا. (فقه البيوع ١/ ٧٨)

(٢) عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل أخاه وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم، سواء وفي به أو لم يف، فإنه من أخلاق المنافقين. (أبوداؤد هندي ٢/ ٦٨٢، مرقاة شرح مشكوة، باب الوعد، إمداديه ملتان ٤/ ٢٤٧)

المرأ مؤاخذ بإقراره ..... المرأ يعامل في حق نفسه كما أقربه الخ. (قواعد الفقه أشرفي 71-17.

(٣) والشرط الفاسد إذا وجد في عقد من عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والقسمة مثلا أفسده، ولكنه يكون لغوا في العقود الأخرى، مثل التبرعات والتوثيقات والزواج، وتكون هذه العقود حينئذ صحيحة. (موسوعة الفقه الإسلامي، عقد البيع ٤ / ١٤٨) (٣) ركن الهبة هو الإيجاب والقبول قياسا؛ لأنها عقد كالبيع، وكذا القبض ركن كما في المبسوط؛ لأنه لابد منه لثبوت الملك. (موسوعة الفقه الإسلامي، كتاب الهبة ٤/ ٦٧٩) متولیانِ مسجد ہے کسی حال میں اس مکان کا کوئی تعلق نہیں رہا، جبیباان کا غلط خیال ہے، اوراس لئے اس غلط خیال کی بناء پر جو پچھانہوں نے خرچ کیا ہے اس کے ذمة داروہ خود ہیں، وہ اس رقم کو نہ تحویل مسجد سے وصول کر سکتے ہیں نہ کسی اور شخص ہے،اس کا تاوان خودان پر پڑے گا، پھرآ گے جو بکرنے خالد کے نام بیع کردیا ہے اس میں تفصیل ہے ہے کہ اگر مکان زید کی ملک تھا تب تو پہنچ درست نہیں ہوئی اور بدستورزید کی ملک رہا،اورا گربکر کی مِلک تھا تواب خالد کی مِلک ہو گیا بہر حال مکان اب بکر کی ملک تو نہیں ہے یا تو زید کی ملک ہےاور یا خالد کی ، پس اگر خالد کی ملک ہے تب تو اس سے سی قشم کا جبر خالد برجائز نہیں (۱)۔ ہاں اس کی رضا سے خرید نا درست ہے (۲) اور اگرزید کی ملک ہے۔ اور کوئی اس کا وارث معلوم نہیں تو اول اس کے کرایہ وغیرہ سے مسجد کے دس وصول کئے جاویں اور اس کے ورثہ کو تلاش کیاجاوے پس جب یاس ہوجاوے تواس وقت مکررسوال کیا جاوے، کہ لا وارث مال کا شرعاً کیا حکم ہے۔

۸اذیقعده ۲۳۳۱ه (تتمه ثانیس ۱۸۶)

## بلااطلاع بیوی کے نام بیعنا مدرجسری کاحکم

سطوال (١٩٥٢): قديم ٣٥/٣ - ميان بي بين قبل تحرير يَج نامه كوئي قرار داديا ايجاب وقبول نهیں ہوابعد تحریر بیعنا مدور جسری بی بی کومعلوم ہوا؟

→ رجل وهب دارا وسلم وفيها متاع الواهب لا تجوز؛ لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة فلا يصح التسليم. (مجمع الأنهر، كتاب الهبة بيروت ٣/ ٩١)

(١) شرائط النفاذ فإثنان الملك أو الولاية، وأن لا يكون في البيع حق لغير البائع.

(شامي، كتاب البيوع، زكريا ٧/ ١٥، كراچي ٤/ ٥٠٥)

قال جمهور الحنفية: إن عقود البيع والشراء والإيجار ونحوها من المكره إكراها ملجئا أو غير ملجئ تكون فاسدة؛ لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود. (موسوعة الفقه الإسلامي، بيع المكره ٤/٢٧)

ومنها التراضي وحكمه (٢) وشرطه أمور: منها في العاقد ومنها في الآلة الملك. (فتاوي تاتارخانية، زكريا ٨/ ٢١٢، رقم: ١١٦٧٢)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

#### **الجواب**: بيشرعاً نيخ نهيں ہوئی (۱)۔ مهارشعبان <u>۳۳۰ اھ</u>(تتمهاولی ص۱۶۲)

## کا شتکار کے ذمہ لازم شدہ غلہ کو مالک زمین کے ہاتھ فروخت کرنے کا حکم

سطوال (١٢٥٣): قديم ٣٥/٣ - جناب عالى محصول اراضى كاروبيه جوبذمهُ كاشتكار زمیندار کا ہوتا ہے،اسی روپے کے عوض برضا مندی فریقین اگر غلّه یا کوئی جنس پیداوار فصل کی خرید کرلی جاوے جائز ہے یانہیں؟

**البواب** : جائز ہے، بشرطیکہ جتنے کی خریداری تھہری ہے، وہ سب فوراً وصول کرلیا جاوے بیجائز نہیں کہ زخ مقرر کر کے نصف اب لے لیا،اور نصف اس کے ذمّہ سمجھا گیا،اگرایساا تفاق ہوتو جس قدر غلّہ وہ کا شتکار فی الحال دے سکتا ہے، صرف اس کا معاملہ کیا جاوے، باقی کا پھرایسے ہی وقت کیا جاوے، جب کہوہ غلّہ ادا ہو سکے ،اوریہی تھم ہے اس کا کہ کا شتکار کے ذمّہ غلّہ تھا اوراس کے عوض روپیہ لے لیا (۲)۔ ٨١رربيع الثاني سيسساه (تتمه ثالثه، ص٣٠)

(۱) میاں ہوی کے درمیان پہلے سے سی فتم کی گفتگو بیع نامہ کرنے سے متعلق نہیں، شوہرنے خفیہ طور پر کردیا ہےاور بیوی کو بعد میں معلوم ہوجائے تو اس معاملہ میں رکن بیچ جوایجاب وقبول ہے وہ حقیقتاً ،عرفاً ومجاز أنسى طرح بھی نہیں پایا گیا؟ اس لئے عقد ہیچ منعقذ نہیں ہوا۔ جزئی ملاحظہ فرما ہے:

فركنه ما يقوم به العقد وهو الإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي، وشرطه أمور، ومنها: التراضي وحكمه الملك. (فتاوى تاتارخانية، كتاب البيوع، الفصل الأول: في بيان ركنه وشرطه الخ ٨/ ٢١٢، رقم: ١١٦٧٢)

ركن البيع عند الحنفية: هو الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي، فركنه بعبارة أخرى الفعل الدال على الرضا متبادل الملكين من قول أو فعل، **وهذا قولهم في العقود**. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، مكتبه أشرفيه ٤/ ١١٥) شامي، كتاب البيوع، زكريا ٧/ ١، كراچي ٤/ ٤٠٥-

(٢)رجل لـه عـلـي آخـر ديـن وطـالبـه فـجـاء الـمطلوب بشعير قدرا معلوما، وقال للطالب: خذه بسعر البلدة، فإن كان سعر البلدة معلوما وهما يعلمان ذلك كان بيعا تاما، أما إذا لم يكن سعر البلدة معلوما أو كان معلوما إلا أنهما لا يعلمان ذلك لا يكون بيعا. (فتاوى تاتارخانية، كتاب البيوع، الفصل الثاني: فيما يرجع إلى انعقاد البيع ٨/ ٢٢٢، رقم: ١١٧١٢) -

## مچھلی کی بیع کی مختلف صورتیں

سوال (١٦٥٣): قريم ٣ ١/٣ - ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع مالا يملكه، ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدر التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها، ولوكان يؤخذ من غير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك (١) زيد إلا إذا اجتمعت فيها عضيره، مراد ليتا ب، اورا بنا ستدلال مين عبارت عنايكو جواس كي شرح بيش كرتا ب:

قوله: إذا اجتمعت الخ. استثناء من قوله: جاز يعني الحظيرة إذا كانت صغيرة أخذ من غيره حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل، فإنه لا يجوز بعدم الملك وهو استثناء منقطع لكونه غير مستثنى من المأخوذ الملقى في الحظيرة والمحتمع بنفسه ليس بداخل فيه، وفيه إشارة إلى أنه لوسد صاحب الحظيرة عليها ملكها أما بمجرد الاجتماع في ملكه فلا كما لو باض الطير في أرض إنسان أو فرخت فإنه لا يملك لعدم الإحراز (٢).

اس بنا پراس اطراف میں جو تالاب ہوتے ہیں جن کو یہاں کے عرف میں پوکھر ابولتے ہیں، ان کی بیجہ کہ کو باطل کھہرا تا ہے، کیونکہ یہ خطیرہ کبیرہ ہیں، اوران تالا بوں کی مقدار مختلف ہوتی ہے، کوئی تالاب بیس بیگہ کا اور کوئی اس سے بھی زیادہ اور کوئی آٹھ بیگہ اور کوئی دس بیگہ کا افرض کہ اس کی کوئی خاص مقدار معین نہیں ہے، اور پھراس میں بھی دوطرح کے تالاب ہیں، بعض کو متصل ندی کے جن کا مدخل اس ندی میں ہوتا

→ المحيط البرهاني، كتاب البيوع، ما يرجع إلى انعقاد البيع ٩/ ٢٢١، رقم: ١٦٩٧ المحلوم طالب مدونه فبعث إليه شعيرا قدرا معلوما وقال: خذه بسعر البلد والسعر لهما معلوم كان بيعا، وإن لم يعلماه فلا. (شامي، كتاب البيوع، مطلب البيع بالتعاطي، مكتبه زكريا ديوبند / ٣٠، كراچى ٤/ ٥١٥)

<sup>(1)</sup> هداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مكتبه أشرفيه ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) عناية على الفتح، باب البيع الفاسد، مكتبه زكريا ٦/ ٣٧٦-٣٧٧، كوئته ٦/ ٩٩ ـ فتم عنالله عنه شبير احمد قاسمي عفا الله عنه

امدادالفتاوی جدید مطول حاشیه 342 ع: ۲ ہے، اور بعد بارش کے اس کے مرخل کو با ندھ دیتے ہیں، یا خود بخو داس مرخل سے ندی کا پانی متصل ہوجا تا ہےاور بعض تالاب وہ ہیں جو بعد بارش کے پانی سے بھر جاتے ہیں،اور إدھراُدھر سے محصلیاں آ جاتی ہیں، اب یو چھنا یہ ہے کہ ان دونوں قسموں کے تالاب کا حکم جدا گانہ ہے، یا ایک یعنی مالکِ زمین تالاب ان دونوں کی مجھلیوں کواپنی مِلک سمجھ کرعندالشرع فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟ زیداس شرح عنایہ کی وجہ سے بیہ سمجھ رہا ہے کہ جو تالا ب کہ جن کی مقدار پہلے مذکور ہوئی ہے حکم حظیرہ صغیرہ کانہیں رکھتے ،الہذا بہر صورت تالا ب کی محصلیاں بوجہ سد مدخل کے مالک زمین کوفروخت کرنا اور دوسروں کومنع کرنا درست نہیں جانتا ہے اورعبارت (عینی) "وقید به لأنه لو سد موضع الدخول حتى صار بحیث يعتذر على الخروج فقد صارا اخذا له لمنزله ما لو وقع في شبكته فيجوز بيعه (١) ''كوظير أصغيره ير محمول کرتا ہے، تا کہ عینی اور عنابیہ میں موافقت ہو جائے ، زید کا اس عبارت مذکورہ سے یہ مجھنا صواب ہے یا خطاءاورد وسرےاستدلال میں بہتتی زیوراورصفائی معاملات جس میں تالاب کی مجھلیوں کی ہیچ مطلقاً باطل اورحرام ملہرائی گئی ہے پیش کرتا ہے،اورزیدیہ بھی کہتا ہے کہ حظیرہُ صغیرہ جب مراد ہے تو زمین جا ہے گئی کی ہو باند سے والا ہی مالک سمجھا جائے گا، نہ کہ صاحب زمین ، جیسا کہ عنابیکی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: وفيه إشارة إلى أنه لوسد صاحب الحظيرة عليها ملكها أما بمجرد الاجتماع في

ملكه فلا كما لو باض الطير في أرض إنسان أو فرخت، فإنه لا يملك بعدم الإحراز. اور حظیرہ صغیرہ کے مدخل کو جب بند کر دیا جاو ہے تو ما لک اس کا باندھنے والا ہے، اسی طرح اگر کبیرہ

ہوتو محض بندڈ ال دینے سے باند سنے والا ما لک ہوجا تا ہے یانہیں ،اگر ما لک ہوجا تا ہے توایک ندی فرض کی جائے کہ خطابے سے نکلی اور کئی کوس تک جا کر کسی بڑے دریا میں مل گئی، اب اس ندی کو حیاریا نیج کوس کے بعد

عرضاً باندھ دیا توجس قدرآ ب محاط کے اندر محصلیاں ہیں ان سے زیدلوگوں کوروک سکتا ہے اور مالک اس کا عندالشرع قراردیا جاسکتا ہے یانہیں اور حظیرہ صغیرہ کی عندالشرع کیا مقدار ہے؟

**السجبواب** : يهال دوتكم الگ الگ مين ،ايك تو مجهلي كا ملك مين داخل مونا دوسرا ملك مين داخل ہونے کے بعد بیچ کا جائز ہونا،سوحکم اول کے لئے قبضہ واحراز شرط ہے جس کی ایک صورت یہ ہے کہ چھلی کو

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

<sup>(</sup>۱) بناية شرع هداية، باب البيع الفاسد، مكتبه أشرفيه ديوبند ٨/ ١٤٦ ـ

کپڑ کر ڈال دے، اور ایک صورت بیہ ہے کہ ان کے از خود جمع ہوجانے کے بعد بندلگا دے، جس سے وہ خروج پر قادر نہ ہوں ، عینتی کی عبارت مذکورہ فی السوال اس کے متعلق ہے اور اس میں صغیرہ و کبیرہ کی کوئی قید نہیں ،اور تھم ثانی کے لئے قدرت علی التسلیم شرط ہے،جس کی ایک صورت یہ ہے کہ خطیرہ سے نکال کرکسی ظرف میں رکھی ہوئی ہواور دوسری صورت بیہ ہے کہ حظیر ہُ صغیرہ میں ہو کہ جب حیا ہیں بلا تکلف پکڑ لیں عنابیہ کی عبارت مذکورہ فی السوال اس کے متعلق ہے اور اس میں صغیرہ کی قید ہے، پس عینی اور عنایہ میں تطابق موقو ف نہیں ہے اوراس پر کہ عینی میں بھی صغیرہ مرادلیا جاوے، پوری عبارتیں دیکھنے سے بیامر بالکل واضح ہے، پس بو کھرے جن کا ذکر سوال میں ہےان میں تفصیل ہیہے کہ جوندی ہے متصل ہیں اور ندی ہے اس میں مچھلی آنے کے بعداس کے مرخل کو بند کر دیتے ہیں اس کی مچھلی ملک میں داخِل ہو جاتی ہے۔

كما ذكر في العناية والعيني: أوسد صاحب الحظيرة عليها ملكه. اص ولو سد موضع الدخول حتى صار بحيث لا يقدرعلي الخروج فقد صار ا خذا له. اله(١)

اور جو بنزنہیں کیا خود ندی ہے اس کا اتصال جاتار ہاتو اس میں دیکھنا جا سے کہ اس تالا ب کوآیا اس غرض کے لئے پہلے سے مہیّا کیا گیا تھا یا نہیں اگر مہیا کیا تھا تو بدون بند کئے ہوئے بھی مِلک میں داخِل ہوجاویں گی،ورنہیں۔

(1) عناية على الفتح، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ٣٧٧، كوئته ٦/ ٩٤، بنايه أشرفيه - 127/A

فلو كانت له حظيرة أي حوض أو بركة فدخلها السمك، فإن أعدها لذلك فما دخلها ملكه، ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه، وللمشتري الخيار وإلا فلا، وإن لم يكن أعدها لا يملكه إلا إذا سد الحظيرة، فيملكه ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة جاز بيعه وإلا فلا. (النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٣ / ١٩)

وكذا لـو دخل السمك الحظيرة باحتيا له بأن سد عليه فوهة أوسد موضع الدخول حتىي لا يمكنه الخروج على هذا التفصيل؛ لأنه لما احتبس فيه باحتياله صار آخذا له، وملكه بمنزلة ما لو ألقاه فيه. (تبيين الحقائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٤ /٣٦٤)

البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ١١٩، كوئته ٦/ ٧٣ -

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

في فتح القدير: فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك، فإما أن يكون أعدها لذلك أو لا، فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه، وليس لأحد أن يأخذه -إلى قوله- وإن لم أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك الخ (١)\_

وإن لم اعدها لدلک لا يملک ما يد حل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملک النج (۱) ـ
اور جوندي هـ مصل نهين بارش كے پانی هـ بهرجاتے بين اور محجيلياں يا توان ميں پيرا ہوجاتی بين
يا إدهر أدهر هـ جمع ہوجاتی بين، ان ميں بندلگانے كا تو تحقق ہى نهيں ہوتا اب صرف يد يكھا جاوے گا كه آيا
اس كو پہلے سے اس كام كے لئے مهيّا كرركھا تھا يانهيں، صورت اولى ميں محجیلى ملك ميں داخل ہوجاويں گی،
اور صورت ثانيہ ميں نہيں ۔ وقد ذكر دليله آنفا.

یہ تفصیل ہوئی مجھلیوں کے مملوک وغیر مملوک ہونے میں ،اب جواز بیج جمعنی صحتہ وعدم فسادہ کے مملوک ہونے کے بعد بیشرط ہے کہ وہ مقد ورانسلیم ہو، چونکہ حظیرہ کبیرہ میں بیقدرت نہیں ہے اس لئے اس کے لئے حظیرہ کا صغیرہ ہونا شرط ہوگا، چنانچے فتح القدیر میں بھی بعد عبارت لیس لأحد أن یأ حذہ کے جودال ہے سمک کے مملوک ہوجانے پر بیعبارت ہے:

ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطيادجاز بيعه؛ لأنه مملوك مقدور التسليم مثل السمكة في جب وإن لم يكن يوخذ إلا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع. اه(٢)\_

باقی بہشی زیوروصفائی معاملات کی عبارت مخضراور متعلق بعض صورتوں کے ہے، اس سے شبہ نہ کرنا چاہیئے ، ان دونوں رسالوں میں تفصیل نہیں لکھی ، بعض کثیر الوقوع صورتوں کو لکھدیا، باقی رہی یہ بات کہ اگر حظیرہ کی (صغیرةً کا نت او کبیرةً کما مر) زمین کسی کی ہواور بندڈ النے والا دوسر اشخص ہوتو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر زمین والے نے اس زمین اور حظیرہ کو اس کے لئے مہیا کررکھا تھا تو اس سے وہی ما لک ہوگا، بند ڈالنے والا مالک نہ ہوگا، اور اگر اس نے مہیا نہیں کررکھا تھا تو مقتضا قو اعد کا یہ ہے کہ یہ بندڈ النے والا مالک ہوجا وے، اور اگر اس میں اختلاف ہوتو زمین والے کا قول معتبر ہوگا کہ میں نے مہیا کررکھا تھا اور جس

<sup>(1)</sup> فتح القدير، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ٣٧٤-٣٧٥، كوئته ٦/ ٩٩ ـ

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ٣٧٥، كوئثه ٦/ ٤٩ ـ

شبيراحر قاسمي عفااللدعنه

صورت میں بند ڈالنے والا مالک ہوجاوے تو مالک زمین کواس پر جبر جائز ہے، کہ فوراً میری زمین خالی کرے کہ غیر کی ملک کومشغول کرنا ہدون اس کی رضا کے جائز نہیں (۱)۔

اورندی مذکور فی آخرالسوال کوعرضاً با ندھ دینے کی صورت سمجھ میں نہیں آئی ، مگر قواعد مذکورہ فی الجواب ے اس کا حکم نکال لینا چا بہتے ، اور حظیر ہ صغیرہ کی حد سی پیائش سے نہیں ہے، یہی حد ہے کہ یمکن الأخذ منها إلا بتكلف واحتيال كما في العناية (٢) أول عبارتها المذكور في السؤال\_ ۲۰ صفر ۱۳۳۳ هر حوادث ثالثه س۲۷)

#### تالاب میں مجھل کی بیع

سوال (١٦٥٥): قديم ٣٨/٣- تالاب مين مجهل فروخت كرنے كى مسكله كى كيا تحقيق

(١) لا يـجـوز لأحـد أن يتـصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنا. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ١/ ٦١، رقم المادة: ٩٦)

لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه، ولا ولايته عليه. (الأشباه والنظائر، كتاب الغصب، كراچي ٢/ ٩٨)

(٢)عناية على الفتح، باب البيع الفاسد ٦/ ٣٧٥، كو تُتُه ٦/ ٩٤\_

إذا كان في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لكونه غير مقدور التسليم، فيكون فاسدا، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يأخذ بغير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك، والحاصل أن عدم جوازه قبل أخذه لعدم ملكه له، فإن أخذه ثم ألقاه في حظيرة كبيرة فعدم جوازه لكونه غير مقدور التسليم، فإن سلمه بعد ذلك فكالروايتين في بيع الآبق إذا سلمه، وإن كانت صغيرة جاز، وله خيار الرؤية بعد التسليم ..... وإذا دخل السمك الحظيرة باحتياله ملكه، وكان له بيعه على التفصيل، وقيل: لا مطلقا لعدم الإحراز، والخلاف فيها إذا لم يهيئها له، فإن هيأها له ملكه إجماعا، فإن اجتمع بغير صنعه لم يملكه سواء أمكنه أخذه من غير حيلة أو لا. (البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ٩ ١١، كوئته ٦/ ٣٧)

النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٣/ ٤١٩، تبيين الحقائق، زكريا ٤/٤٣٠

شبيراحر قاسمي عفااللدعنه

ہوئی جائزہے یانا جائز مطلع فر ماکر سرفراز فر ماویں اگر نا جائز ہوتو فتح القدیر کی روایت کے کیامعنی اورا گرجائز موتوجواور كتابول مين ناجائز لكهابهاس كى كياتوجيه؟ فقط

الجواب: ولا يحوز بيع السمك قبل الاصطياد؛ لأنه باع ما لا يملكه، ولا في حظيرة إذا كان لايؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولوكان يؤخذ من غير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك. (١) الص (هداية اخيرين اوّل باب البيع الفاسد)

وأيضًا فيها اخر المسائِل المنثورة: وإذا أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه، وكذا إذا باض فيها، وكذا إذا تكنس فيها ظبي -إلى قوله- وصاحب الأرض لم يعد أرضه لـذلك فـصار كنصب شبكة للجفاف، وكما إذا دخل الصيد داره أو وقع مانثر من السكر أو الدراهم في ثيابه لم يكن له ما لم يكفه، أو كان مستعداً له. اه(٢)\_

وفي فتح القدير على القول الأول المذكور للهداية: فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك فإما أن يكون أعدها لذلك لايملك مايدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك، إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل يملكه ولو لم يعد ها لذلك، ولكنه أخذه ثم أرسله في الحظيرة ملكه. اص (٣)-

مخضراً بنا برروایات مذکورہ کے اس مقام میں دوکلام ہیں ایک مجھلی کےمملوک وغیرمملوک ہونے کے

- (1) هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديوبند ٣/ ٥١ -
- (۲) هداية، كتاب البيوع، مسائل منشورة، أشرفيه ديوبند ٣/ ١٠٤.
- (m) فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ٣٧٤-٣٧٥، كو تته ٦/ ٩٤\_

فلو كانت له حظيرة أي حوض أو بركة فدخلها السمك، فإن أعدها لذلك فما دخلها ملكه، ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه، وللمشتري الخيار وإلا فلا، وإن لم يكن أعدها لا يملكه إذا سد الحظيرة، فيملكه ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة جاز بيعه وإلا فلا. (النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٣/ ١٩)

البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ١١٩، كوئته ٦/ ٧٣-

تبيين الحقائق، باب البيع الفاسد، زكريا٤ / ٣٦٤ منه

متعلق دوسرےاس کے جواز بیج وعدم جواز کے متعلق سوا مراول میں تین صورتیں ہیں اور ہرصورت کا جدا تھم ہے۔ایک صورت بیر کہ مچھلی کپڑ کریاخرید کرتالا ب میں چھوڑے،اس کا حکم بیرہے کہ وہ مجھلی اوراُس کی نسل سب اس چھوڑنے والے کی مملوک ہیں ، دوسرے کو بلاا ذن پکڑنا درست نہیں۔

دوسری صورت مید که خود پکڑ کر ماخر مد کرنہیں چھوڑی الیکن مجھلیوں کے آنے کی کوئی خاص تد بیر کی ہے ما آجانے کے بعداُن کے روک لینے کا کوئی خاص سامان کیا ہے،اس کا حکم یہ ہے کہ اس اعداد اوراس سامانِ انسداد سے بھی اس شخص کی مِلک ہوجاتی ہے،مگر صرف نیت کر لینے کواعداد نہ کہیں گے۔لان معناہ سامان كردن لامحض قصد كردن \_

تیسری صورت بیر کہان دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت نہیں ہوئی بلکہ قدرتی طور پر محصلیاں پیدا ہوگئیں یا آ گئیں نہان کے جمع کرنے کا کوئی اہتمام کیااور نہاُن کے منع لینی روک دینے کا کوئی انتظام کیا، اس کا حکم پیہ ہے کہ قبل پکڑنے کسی کی مِلک نہ ہوگی۔ یہ توامراول میں تفصیل تھی اورا مردوم میں تفصیل پیہ ہے کہ جن صورتوں میں کہ چھلی داخل مِلک ہی نہیں ہوئی اس میں توبدون پکڑے ہوئے بیچ کرنا مطلقاً جائز نہیں اور جن صورتوں میں داخل ملک ہوگئی،اس میں دیکھنا چاہئے اگر پکڑنے کے لئے کچھے حیلہ وتدبیر کی ضرورت ہے تب بھی تیج جائز نہیں "لأنه غیر مقدور التسلیم" اوراگر بلاکسی تدبیر کے پکڑنا آسان ہوتو بیج جائز ہے،مثلاً کسی چھوٹے گڑھے یا برتن میں ہوکہ ہاتھ ڈال کر پکڑسکیں اور جن کتب میں مطلقاً نا جا ئز لکھا ہے مراد اس سے خاص صورتیں عدم جواز کی ہیں۔

۲۹رذى الحجبية

# حكم بيع سمك در نالاب

سوال (١٩٥٦): قديم ١٩٥٠ مار اطراف مين يوكم دندى حقريب موت ہیں، جب موسم بارش کم ہوتا ہے تو ما لک پوکھر اُس کامخرج ومدخل بند کردیتا ہے، یعنی باندھ ڈال کرندی سے جُدا کر لیتے ہیں،ایسی صورت میں مالک پو کھر کو دوسروں کو مچھلی کے شکار سے روکنا درست ہے یانہیں؟اگر ناجائز ہوتو''مرایہ' کی اس عبارت کا کیا منشاہے؟:

"إلا إذا اجتمعت بأنفسها ولم يسد عليها المدخل" منشاشبي عكماكر"لم يسد"كي

جَّد "يسد عليها المخرج" ، وتواس ك لئ كياتكم ب؟

البواب: یہاں دوحکم جدا جدا ہیں ایک تو مجھلی کا مالک ہوجانا سواس کا قاعدہ یہ ہے کہ بندلگا دیئے سے ملک میں داخل ہوجاتی ہے اوراس کی فرع یہ ہوگی کہ اس کا روکنا جائز ہوگا۔ دوسراحکم مملوک مجھلی کا بیج کرنا سواس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ مملوک مجھلی مقد ورانسسیم ہوتو بیج جائز ہے ورنہ ہیں۔

دليل هذا كله ما في الهداية: ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع ما لا يصلكه، ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها، ولوكان يؤخذ من غير حيلة جاز، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك (1)\_

وفي العيني: وقيد به؛ لأنه لو سد موضع الدخول حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج فقد صار آخذا له بمنزلة ما لو وقع في شبكة فيجوز بيعه (٢)\_

٢ رصفر سسااه

# مچھلی کی بیع تالاب میں

سوال (۱۲۵۷): قدیم ۵۱/۳- صفائی معاملات میں ایک مسئلہ مرقوم ہے وہ یہ ہے کہ تالاب یا دریا ماہی گیروں کو دیدیا جاتا ہے اور دوسروں کواس تالاب سے مجھلی پکڑنے نہیں دیتا یہ بچ باطل ہے وفیہ بعد سطرین بلکہ سب کو مجھلیاں پکڑنے کا شرعاً حق حاصل ہے، ازیں مسئلہ زیدمی گوید کہ

- (۱) هداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديو بند ٣/ ٥١.
  - (۲) بناية شرح هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديوبند ٨/ ١٤٦.

بيع السمك في البحر قبل الصيد بل هو باطل لعدم ملكه له، فلو كانت له حظيرة أي حوض أو بركة فدخلها السمك، فإن أعدها لذلك فما دخلها ملكه، ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه، وللمشتري الخيار وإلا فلا، وإن لم يكن أعدها لا يملكه إلا إذا سد الحظيرة، في ملكه ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة جاز بيعه وإلا فلا. (النه والفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند ٣/ ٤١٩)

تبيين الحقائق، باب البيع الفاسد، زكريا٤ / ٢٦٥-

البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ١١٩ كوئته ٦/ ٧٣-

شبيراحر قاسمي عفااللدعنه

بدون اطلاع ما لک تالا ب خفیدا گرتالا ب ہے مجھلیاں پکڑلا و بے تو کچھ گناہ نہیں ہوگا ، کیونکہ شرعاً اس میں سب کاحق ہے تو حضرت بیقول زید کا تھیجے ہے یانہیں؟

**البواب**: زیدکا قول صحیح ہے اور خفیہ مجھلی پکڑنا تالاب سے درست ہے(۱) کیکن اگر مالک تالاب نے محصلیاں کہیں سے لا کراپنے ہاتھ سے چھوڑی ہوں تو وہ محصلیوں کا مالک ہوگا، اور پھر خفیہ پکڑنا درست نہیں ؛کیکن بیچ کرنا بدون کپڑے ہوئے پھر بھی درست نہیں (۲)۔واللہ تعالیٰ اعلم ٢١ر بيج الثاني ٣٢٣ إه (امداد ثالث ص١٩)

(۱) اگرتالاب میں محصلیاں کسی دوسری جگہ سے لاکر ڈالانہیں ہے؛ بلکہ محصلیاں ازخود برسات وغیرہ کے موقع پر بہتی ہوئی داخل ہوگئ ہیں،توان کوخفیہ پکڑنے کی گنجائش ہوتی ہے۔

والـذي عـلـم مـا تـقدم عدم جواز البيع مطلقا سواء كان في بحر أو نهر أو أجمة وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف الخ. (منحة الخالق على هامش البحر، كوئته ٦/٧٧)

وإن لم يكن أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك الخ. (فتح القدير، بيروت ٦/ ١٠٠، مكتبه زكريا ديوبند ٦/ ٢٧٥)

(٢)ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع مالا يملكه، ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها، ولوكان يؤخذ من غير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك. (هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديوبند ٣/ ٥١)

وفي فتح القدير: فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك، فإما أن يكون أعدها لذلك أو لا، فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه، وليس لأحد أن يأخذه -إلى قوله- وإن لم أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها، فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل يملكه، ولو لم يعدها لذلك ولكنه أخذه ثم أرسله في الحظيرة ملكه. (فتح القدير، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٦/ ٣٧٤-٣٧٥، كوئثه ٦/ ٩٤)

النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٣ / ٩ ١ ع ـ

البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٦/ ٩ ١١، كو تته ٦/ ٧٣-

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٨٠.

# دیہاتی بینک سے قرض کے مقابلہ میں بیج سلم کا معاملہ کرنا بہتر

سوال (۱۲۵۸): قدیم ۵۱/۳- یہاں بیرواج ہے کہ کا شتکاران تخم ریزی کے وقت مہا جنوں سے غلّہ قرض لیتے ہیں، اور بیشرط ہوتی ہے کہ فصل کٹنے کے بعد ڈیوڑھا یا سوایا غلّہ واپس دیں گے، بیطریقہ کا شتکاران کی تباہی کا باعث ہوتا ہے اور مہا جنان حساب ووزن وغیرہ میں بھی طرح طرح کی زیادتی کرتے ہیں، جس کوکا شتکاران اہلِ غرض ہونے کی وجہ سے پورا کرتے ہیں۔

(۲) اکثر زمینداروں کو بیہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی رعایا کواس مصیبت ونقصان سے بچانے کی کوئی جائز تدبیر ہوتو اس پڑممل کیا جاوے، ساتھ ہی اس کے اپنا روپیہ لگانے کا کچھ ماحصل اور فائدہ تجارتی بھی ضرور حاصِل ہونا چاہیئے ، تا کہ نقصان نہاٹھانا پڑے،اور جوفائدہ غیروں کو ہوتا ہے وہ خود حاصِل کریں۔

ب سور رواصل ہونا چاہیے ، تا کہ نقصان نہ اٹھانا پڑے ، اور جوفائدہ غیروں کو ہوتا ہے وہ خود حاصل کریں۔

(۳) منجانب سرکار رعایا وکا شذکاران کی امداد کے لئے ایک طریقہ دیہاتی بنکوں کا جاری ہے، جس کو کو پیٹو بنک (منجانب سرکار رعایا وکا شذکاران کی امداد کے لئے ایک طریقہ دیہاتی بنکوں کا جاری ہے، جس کو آپریٹیو بنک (Rank) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں مشتر کہ سرما یہ ہوتا ہے، اور چارا نے اس کی ممبری کی فیس ہے، جولوگ ممبر ہوتے ہیں ان میں سے ہم قوم دس آ دمی ایک ساتھ قرض لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی کی ذمتہ داری مشتر کہ ومنفر دہ طور پر دسوں آ دمیوں پر ہوتی ہے، اور چھ رض لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی کی ذمتہ داری مشتر کہ ومنفر دہ طور پر دسوں آ دمیوں پر ہوتی ہے، اور چھ روپ فی صدی سے زیادہ سوز نہیں لیا جاتا، در حقیقت ایسے بنکوں کا قیام کا شتکاران کے لئے بہت مفید ہے، لیکن افسوس سے کہ مسلمان زمینداران بوجہ شرعی نا جوازی کے ایسے بنگ نہیں قائم کر سکتے اور اس لئے وہ اپنی رعایا کی امداد کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں۔

(۴) لہذا سوال میہ ہے کہ وہ کونسا طریقہ اختیار کریں جوشرعاً جائز ہو، اور ان کے کاشتکار ان بجائے مہا جنوں کے پنجوں میں بھینے اور تباہ ہونے کے خود اپنے زمینداران سے اپنی ضروریات کے لئے قرض لیں، اور اس کے شرائط ایسے ہوں کہ زمیندار کو اپنے سرما میدلگانے سے تجارتی فائدہ بھی ہواور کاشتکاریارعایا مہا جنوں کی شخت شرائط کے نقصان سے بھی محفوظ رہیں۔

' (۵) ایک تدبیر جو خیال میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تخم ریزی یا اور ضروریات کے موقع پر نقد روپیہ زمیندار سے کا شخاران لیں۔اور اپنا کام چلاویں،جس وقت نئی فصل کائی جاوے اس وقت نرخ بازار کے حساب سے جواس وقت غالبًا ارزاں ہوگا بہ نسبت اس وقت کے جب کہ تخم ریزی ہوتی ہے غلّہ دیں۔الیم صورت میں ارزانی وگرانی میں جوفرق ہوگا وہی قرض دہندہ کا نفع ہوگا آیا ایس صورت شرعاً اپنے کا شتکاران

کو فائدہ پہنچانے اور خود فائدہ حاصِل کرنے کی جائز ہے یانہیں ہے، اورا گرنہیں ہے تو وہ دوسری اور کون صورت ہے جس کے اختیار کرنے سے زمیندار قرض دہندہ اور کا شتکار قرض گیرندہ کو نفع حاصل ہو، چونکہ بیہ مسکلہ بہت ضروری ہے اوراس کی ضرورت عام طور پرمحسوس کی جاتی ہے،اور بعد بحث ومباحثه اس کے مفید ہونے پرسر کاراورعوام سب کوا تفاق ہے،اور ہزار ہا بنک ایسے قائم ہو چکے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں،اور منجانب سرکار بہت توجہ ہےاور ترغیب دلائی جاتی ہے کہاس طریقہ سے کا شتکاران کی مددز میندار کریں۔اور مہا جنوں کے پنج بظلم سےان کونجات دلائی جائے ،ساتھ ہی اس کے جو شخص اپنارو پیہ پھنسائیگااس کوبھی پچھ فائدہ جب تک نہ ہوکوئی وجنہیں ہے کہ وہ اپنارو پیاس میں لگائے ،اوررو پیپنہ لگانے میں پیقص پڑتا ہے۔ کہا گرہمساییزمیندارکوئی بنک کھولے تواس کی رعایا خوش حال اور فارغ البال ہوتی ہے بخلاف اس کے ہم اگراپنی رعایا کی مددنه کریں تو بوجہ شرع ناجوازی کے ہماری رعایا اس فائدہ سے محروم ہوجاتی ہے،اوراس کا بہت بُر ااثر پڑتا ہے،الہٰدامسلمان زمینداران کے لئے کوئی جائز طریقہ ضرورعلاء کرام مظلہم کوابیا تجویز فرمانا چا بیئے جس میں فائدہ تو وہی حاصِل ہو جودیہاتی بنک قائم کرنے کامقصود ہے،کیکن اس میں معصیت نہ ہو، جواب باصواب سے سر فراز فر مائیے؟

الجواب: جوتد بیرسوال میں کھی ہے وہ بعد کسی قدر ترمیم کے شریعت کے موافق جائز ہوسکتی ہے، لین تخم ریزی کے وقت جونفذرو پی<sub>د</sub> کا شتکاروں کو دیا جاوے اس کاغلّہ فصل پر لے لیا کریں، مگر نرخ بوقت روپیږدینے کے معین ہوجاوے، یعنی بینہ ہو کہ بازار میں جواس وفت نرخ ہوگااس سےا تنازیادہ لیں گے، بلکهاس طرح معین ہو کہ ہم دس سیریا بارہ سیر کالیں گےخواہ بازار کانرخ کچھ ہی ہو،اورا پنے نز دیک تخیینہ کر کے اسی حساب کے موافق ذہن میں سمجھ لیں،اگر کسی قدر کمی بیشی بھی ہوئی تو بمقابلہ جواز شرعی اور غالب اوقات میں جانبین کی مصالح کے مرعی ہونے کے ایسی کمی بیشی کوئی چیز نہیں،اس کوشریعت میں بیے سلم کہتے ہیں(۱)اس کے جواز میںاور بھی بعض سہل شرائط ہیں رسالہ صفائی معاملات میں ملاحظہ فر مالی جاویں،جس

(١) والرابع: بيان قدره في الميكلات بالكيل والموزونات بالوزن والمعدودات بالعدد، وينبغي أن يعلم مقداره بوزن أوكيل يؤمن فقده عن أيدي الناس. (تاتار حانية، كتاب البيوع، شرائط السلم، زكريا ٩/ ٣٣٣، رقم: ١٣٥١٧)

كذا في مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب السلم، بيروت ٣ / ١٤١.

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه النهرالفائق، باب السلم ٣/ ٣ . ٥ - میں ایک شرط جو بوجہ اہتلائے عام کے زیادہ اہتمام کے قابل ہے یہ بھی ہے کہ وقت موعود پر اگر غلّہ موعود وصول نہ ہو سکے تو اس کے عوض میں نہ تو دوسری جنس لینا درست ہے (۱) اور نہ رو پییہ مقدار بڑھا کر لینا درست ہے، بلکہ اگر رو پییہ لیتو جس قدر دیا تھا اسی قدر لے لے، اور اگر جنس لے تو وہی لے (۲) اور وہ اگراس وقت میسر نہ ہو سکے تو مہلت دیدے، اور بعدمہلت پھروہی لے جوٹھ ہری تھی، اور اگر اب بھی کسی جزو میں شبہ باتی رہے تو استفسار کر لیا جاوے ۔ واللہ اعلم

۲ارر بیج الاول ۱۳۳۸ هه (تتمه رابعه ۲۸ )

## سودی بینک کی آمدنی کی حرمت

سوال (۱۲۵۹): قدیم ۵۳/۳- جالندهرشهرمیں ایک انجمن بنام خاد مان اسلام عرصه سات سال سے منعقد ہے، اس کے زیر آوردہ ایک اسلامیہ ہائی اسکول ہے، جس میں انگریزی، عربی، فارسی حساب وغیرہ کے علاوہ ابتدائی جماعتوں یعنی پرائمری حصہ میں قرآن شریف اور مڈل اور ہائی جماعتوں

(۱) ولا يجوز أن يأخذ برأس المال شيئا آخر من غير جنسه. (تاتارخانية، كتاب البيوع، السلم، زكريا ٩/ ٣٥٦، رقم: ١٣٥٧٩)

ولا يجوز أن يأخذ عوض رأس المال شيئا من غير جنسه، فإن أعطاه من جنس أجود منه ..... فرضى المسلم إليه جاز ..... ولو أسلم في زيتون فأخذ مكانه زيتا لا يجوز، وإن علم أنه أقل مما في الزيتون. (هندية، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر: في السلم، الفصل الثالث: فيما يتعلق بقبض رأس المال والمسلم فيه، جديد زكريا ٣/ السلم، الفصل أكريا ديو بند ٣/ ١٨٦ - ١٩١)

فقه البيوع، الباب الثاني: في السلم، الشرط الرابع: أن يسلم نفس المسلم فيه بدون استبدال، مكتبه نعيميه ديوبند ١/ ٥٨١-

(۲) والشرط الرابع: لجواز التسليم عند الجمهور أن يسلم نفس المسلم فيه فلا يجوز استبداله بشيء آخر يودي إلى بيع يجوز استبداله بشيء آخر يودي إلى بيع المسلم فيه قبل قبضه وهو لا يجوز. (فقه البيوع، الباب الثاني في السلم، مكتبه نعيميه ديو بند ١/ ٥٨٠، النهر الفائق، باب السلم، زكريا ٣/ ٥٠٧)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

اس سوال کے جواب میں صاحب فتاویٰ نے مضمون ذیل جھیجا۔

زمیندارہ بنک کی کیاصورت ہےاس کا جواب اس تحقیق پر موقوف ہے۔ آھ

اس کے جواب میں پھر ذیل کا سوال آیا۔

محرد کا کام : لینی بیرون جات میں وصولی چندہ کے خطوکتا بت کرناوصولی چندہ ماہواری چندہ دہندگان سے روپیہ بیسہ وصول کر کے با قاعدہ حساب رکھنا، زمیندارہ بنک کی صورت، پنجاب میں زمیندارقوم یادیگر مسلمان کہلانے والے لوگ آپس میں ال کرروپیہ جمع کر کے ایک بنک بنا لیتے ہیں، اس جمع شدہ روپے میں سے جس شخص کو ضرورت ہووہ ایک بیسہ فی روپیہ ماہوار سود دے کرروپے لیجا تا ہے، ادائیگی قرضہ کے وقت سود بشرح صدر شار کر کے اصل زرسے سودادا کر جاتا ہے، سال بھرروپیہ کا حساب ہوتا ہے، جنتی رقم سود کی بڑھ جائے وہ آپس میں ممبران بنک میں تقسیم ہوجاتی ہے، اس بڑھوتری لیعنی سود میں سے پھر قم مدرسہ بندا کے اجراء کے لئے بھی بنگ جاتی ہے، غرضیکہ مدرسہ بندا کا اجراء مختلف قسم کی آمدنی پرموقوف ہے؟

الجواب :اس بنك كي آمدني توحرام إلى الله جس مدرسه مين اس سے مددكي جاتى ہے،اگر

(۱) عن جابر -رضي الله عنه-قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، باب لعن آكل الربوا، النسخة الهندية ٢/ ٢٧، بيت الأفكار، رقم: ٩٨ ١٥)

سنن أبي داؤد، باب في آكل الربوا، النسخة الهندية ٢/ ٢٧٣، دارالسلام، رقم: ٢٢٧٧ - منن أبي داؤد، باب في آكل الربوا، النسخة الهندية تشبيرا حمرقا مي عفا الله عنه

دوسری حلال آمدنی غالب اور بیر حرام آمدنی مغلوب اور کم ہے، تب تواس مدرسه کی نوکری اور مجموعه نخواه لینا حلال ہے ورنہ حرام (۱)۔

٣ رمحرم ١٣٣٢ هـ (تتمه رابعه ٥٩)

#### بینکنگ معامله کاعدم جواز

سوال (۱۲۲۰): قديم ۵۴/۳ - بينكنگ كاكاروبارجائز بيانهيس؟ كوئى آدى الركوئى بھاری کاروباریا چائے باغیچہ کھولنا چاہے تو کسی نمپنی سے وہ بندوبست کرتا ہے، جتنے خرج کی سال بھر میں اس کاروباریا چائے باغیجہ میں ضرورت ہوگی وہ نمپنی اسے دیتی جائے گی؛ کیکن جتنی چائے کی سال بھر میں اس باغ میں آمدنی ہوگی وہ سب کی سب اس تمپنی کو جھیجنی ہوگی ، تمپنی مذکوراس چائے کوفر وخت کرتی ہے، جتنااس تشمینی کاخرچ سال میں ہوتا ہے جائے بچ کروصول کر لیتی ہے،اور کمپنی مذکور نے جواصل روپید یا تھا،اس کا سود بھی اس سے لیتی ہے، باقی روپیہ بچت رہ جاتا ہے، تواس باغیچہ والے کو بھیج دیتی ہے۔ تواس قسم کا بینکنگ كاروبارجائز يانهيس؟

الجواب :اس سوال كاحاصِل تو صرف اتناہے كه و كُشخص برسى تجارت كرنا جا ہتا ہے اور سرمايياس کے پاس ہے نہیں،اس لئے وہ کسی ہے قرض سودی لیتا ہے،اوراس تجارت میں اس کوجتنی آمدنی ہوتی جاتی ہے، وہ آمدنی اس قرض خواہ کودیتار ہتاہے پھراخیر میں حساب ہونے سے اس کے پاس اگراصل اور سود سے زائد کچھرقم پہنچ گئی وہ اس کوواپس کر دیتا ہے، بس اصل سوال تو اتنا ہے، اور اس کا جواب ظاہر ہے کہ سودی

(١) أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم أنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية الخ. (فتاوى عالمكيري، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر: في الهدايا، زكريا قديم ٥/ ٣٤٢، حديد ٥/ ٣٩٦)

تاتار خانية، كتاب الكراهية، الفصل: الهدايا والضيافات، زكريا ١٨٥/ ٥٧١، رقم: ٢٨٤٠ ـ وفي البزازية: غالب مال المهدي إن كان حلالا لا بأس بقبول هديته، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام؛ لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب، وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها. (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب، بيروت ٤/ ١٨٦) شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

قرض لینا حرام ہے(۱) باقی اس سوال میں جومثال فرض کی گئی ہے اس میں علاوہ اس سوال کے دوامر قابل تعرض ہیں،ایک بیر کہ باغیچہ کا خرید نا جائز ہے یانہیں۔سویدایک مستقل مسکلہ ہے،اگراس کو مقصوداً پوچھا جاوے، اور سوال میں پوری حقیقت معاملہ کی ظاہر کی جاوے تو اس کا جواب ممکن ہے۔ دوسرا امریہ کہ اس مال كومقرض يعني قرض خواه بيتياہے، بيجائز ہے يانہيں، سواس ميں تفصيل بيہے كه آيا مقرض كا بينا عقد كے اندر داخل وشرط ہے یا اتفا قاً بلا جبر کیے بعد دیگرے ایسا اتفاق ہو جاتا ہے،شق اول پریہ معاملہ فاسد ہے(۲) اور شق ثانی میں جائز ہے۔

۲۲/شعبان کی او (حوادث خامسه ۲۷)

#### منافع بنك

سوال (۱۲۲۱): قدیم ۵۴/۳ م- اگربنک گھر میں روپیجمع کیاجاوے تواس کے سودسے منتفع ہوناجائز ہے یانہیں، مگرصاحب بنک قوم نصرانی ہیں؟

**البواب**: سودنصوصِ قطعیہ سے حرام ہے ، اوراطلاقِ نصوص سے اس میں نصرانی وغیر نصرانی سب برابر بين (٣) ـ وإباحة الشيء لا يستلزم جواز العقد به فافهم. والله تعالى أعلم وعلمه اتم واحكم ـ ساذيقعدها ٣٢م هـ (امدادج ٣٠،٥ ٢٨، حوادث او٢ص ٨٨)

(١) عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (كنزالعمال، الدين والسلم، بيروت ٦/ ٩، رقم: ١٥٥١)

السنن الكبري للبيهقي، كتاب البيوع، دارالفكر بيروت ٨/ ٢٧٦، رقم: ١١٠٩٢-

كل قرض جو نفعا حرام. (درمختار مع الشامي، باب المرابحة، فصل في القرض، زكريا ۷/ ۳۹۰، کراچی ۵/ ۲۶۱)

إعلاء السنن، كتاب الحوالة، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، مطبوعه كراچي ١٤ / ٩٩ ـ الأشباه والنظائر، قديم ص: ٤٤١، قواعد الفقه، دارالكتاب ديو بند ص: ١٠٢-

(٢) ولا يصح الشرط الذي لا يلائم العقد كاشتراط رد زيادة في البدل أو رد صحيح بدل معيب أو شرط بيع داره مثلا. (الفقه الإسلامي وأدلته، حكم القرض، هدى انثر نیشنل دیو بند ٤ / ٥ ١ ٥)

(٣) قال الله تعالىٰ: وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. [البقرة: ٢٧٥] →

#### ہنڈی ونوٹ میں بٹے لینا

سوال (۱۲۲۲): قديم ۵۴/۳ - منڈی ونوٹ میں بھ لینادینادرست ہے یانہیں؟ الجواب: نہیں(۱)۔

→ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَا اِنُ كُنتُمُ مُؤُمِنِينَ. [البقرة: ٢٧٨] عن جابر -رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، باب لعن آكل الربوا، النسخة الهندية ٢/ ٢٧، بيت الأفكار، رقم: ٩٨ ١٠)

سنن أبي داؤد، باب في آكل الربوا، النسخة الهندية ٢/ ٤٧٣، دارالسلام، رقم: ٢٢٧٧.

(1) وكرهت السفتجة وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه، وإنما يدفعه قرضا لا أمانة يستفيد به سقوط خطر الطريق ..... وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز. (درمختار مع الشامي، كتاب الحواله، مطلب في السفتجة، زكريا ٨/ ١٧ - ١٨، كراچى ٥/ ٣٥٠)

ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع استفيد به وقد نهى الرسول عليه السلام عن قرض جر نفعا. (هداية، كتاب الحوالة، أشرفيه ديوبند ٣/ ١٣١)

والحكم في ذلك يختلف؛ لأنه إما أن يكون الكتاب الذي يكتبه المستقر ض لوكيله (وهو السفتجة) مشروطا في عقد القرض أو غير مشروط، فإن كان ذلك مشروطا في عقد القرض فهو حرام والعقد فاسد؛ لأنه قرض جر نفعا فيشبه الربا؛ لأن المنفعة فضل لا يقابله عوض، وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية وبعض فقهاء المالكية، ورواية عن محمد الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٦/٥٦-٢٦)

مجمع الأنهر مع الدر المنتقى، كتاب الحوالة، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٢٠٩ - ٢٠ معمم الأنهر مع الدر المنتقى، كتاب الحوالة، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٢٠٩ -

لیکن آج کل رقم کی منتقلی بڑی مشکل ہوتی ہے، راستہ میں ہروقت خطرہ رہتا ہے؛ اس لئے علماء نے عموم بلوی کے پیش نظرا بجنٹ اور وکیل بالا جرۃ کے حکم میں مان کراس کے جواز کا حکم بیان کیا ہے اور

سوال (۱۲۲۳): قدیم ۵۵/۳- السلام علیم بهم لوگ بیو پاری اور تاجر بین اکثر ہنڈی کا لین دین کرنا پڑتا ہے۔ اور اس پر دو چار آنہ یا کم وزیادہ کابٹہ لینا دینا بھی پڑتا ہے اس لئے دریافت کرتے بین کہ ازروئے شرع سود تو نہیں ہے۔ دوسرے نوٹ یا اشرفیوں پر بعض دفعہ دو چار آنے دیے پڑتے ہیں اور ایسے ہی ہم بھی لیج بیں مثلاً ایک اشرفی کے پندرہ روپے دیں گے اور اس کے بدلے میں ایک اشرفی اور ایک آنہ لیں گے تو یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ براہ نوازش مطلع فرماویں؟

الجواب :السلام علیم ورحمة الله و بر كانة ، ہنڈى كابيا ، گروييا ہى ہے جيسانوٹ پرليا ديا جاتا ہے تب تو تحكم ميہ ہن كى بيشى ناجائز ہے اور اشر فى كو پندره روپيہ سے كم پريازياده پر فروخت كرنا درست ہيں ہوں ، قرض ميں كى بيشى درست نہيں (۱)۔
کرنا درست ہے اس شرط پر كہ توفين دست بدست ہوں ، قرض ميں كى بيشى درست نہيں (۱)۔

← وکیل بالا جرة جائز ہے،اسی طرح رقم کی منتقلی کی جتنی شکلیں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر چل رہی ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ملاحظہ فرمائے:

تصح الوكالة بأجر وبغير أجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة إلى قوله لأن الوكالة عقد جائز لايجب على الوكيل قيام بها فيجوز أخذ الأجرة فيها الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، مكتبة الهدى ديوبند ٤/٥٥٧)

الحالة الثانية: أن تقع الوكالة في مقابلة عوض على وجه الإجارة، وذلك بأن يوكله على عمل معين الخ. (كتاب الفقه على على عمل معين الخ. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، بيروتي ٣/ ٢٠٧)

اوراگرالگ الگ دوملکوں کی کرنسی ہوتو کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ سب کے نزدیک جائز ہے،اس میں بیے کا مسکلہ ہی نہیں رہتا، بس صرف ایک جانب سے نقذ ادائیگی لازم ہے۔ (ایضاح النوادرا/ ۱۱۹–۱۲۲) میں اس کی تفصیل موجود ہے۔۱۲

#### دیهات میں زمینداری بینک کا حکم

سوال (۱۲۲۳): قدیم ۵۵/۳ زمینداری بینک جودیهات میں کھولے کے ہیں اوراس
کا قاعدہ یہ ہے کہ پانچ یا دس یا ہیں روپ جس قدر مقدرت ہو بینک میں پیشتر سے بنام زرصص داخل
کرائے جاتے ہیں جوالی امانت رکھتا ہے وہ حصہ دارتصور کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس بینک سے لین وین کر
سکتا ہے، اور روپ کا جواس نے پیشتر سے جمع کیا ہے بعد دس سال کے سود ملے گا، وہ اس طرح ہوگا کہ
سرکاری سود ساڑھے آٹھ روپ سال ہے اور زمینداروں سے ساڑھے بارہ روپ سال وصول کیا جاتا ہے،
چارروپ سال کی جو بچھ حسے بعد دس سال کے مقسم کی جاوے گی، اس کی کوئی شرح مقرر نہ ہوگی، بلکہ
بچت پر مخصر ہے جو بچھ حسے دسدی ہوگا مل جاوے گا، اور چونکہ انہیں سے چارروپ سال کے حساب سے
زیادتی وصول کی، جاکر یہ بچت ہوئی ہے، لہذا یہ طریقہ ازروئے شرع کیسا ہے؟

→ والحكم في ذلك يختلف؛ لأنه إما أن يكون الكتاب الذي يكتبه المستقر ض لوكيله (وهو السفتجة) مشروطا في عقد القرض أو غير مشروط، فإن كان ذلك مشروطا في عقد القرض فهو حرام والعقد فاسد؛ لأنه قرض جر نفعا فيشبه الربا؛ لأن المنفعة فضل لا يقابله عوض، وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية وبعض فقهاء المالكية، ورواية عن أحمد ..... وإن كان المستقرض هو الذي كتب السفتجة من غير شرط من المقر ض بذلك جاز ذلك باتفاق؛ لأنه من حسن القضاء. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٦/٥٦-٢٦) وكرهت السفتجة وفي الشامية: وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه، وإنما يدفعه قرضا لا أمانة يستفيد به سقوط خطر الطريق ..... وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز. (درمختار مع الشامي، كتاب الحواله، مطلب في السفتجة، زكريا ٨/٧١-١٨، كراچي ٥/٥٠)

یہ ہنڈی کے عدم جواز کے لئے حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ کے مسّلہ پر دلائل کے جز ئیات ہیں ؛کیکن

وکیل بالا جرۃ کے حکم میں قرار دے کریٹہ کورقم پہنچانے کی ذمہ داری کی اجرت قرار دے کر جواز کا حکم لگایا جاتا ہے،

جیسے گذشتہ مسکلہ میں تفصیل پیش کی گئی ہے۔

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

رئيج الأول <u>٢٣٣ إ</u>ھ(حوادث او٢ص١٣٣)

## سيونگ بينك اور ڈاک خانہ ميں روپيير کھنے اور سود لينے کا حکم

سوال (۱۲۲۵): قدیم ۵۵/۳- دارالحرب میں بعض لوگ سیونگ بینک میں پیسہر کھتے ہیں اور سالا نہ سود بھی لیتے ہیں، کیا مسلمان کے لئے بیرجا ئزہے؟

**البواب**: یغلمعصیت ہے(۲) مگراس سے جو مال حاصِل ہووہ مباح ہوسکتا ہےاوراس مسئلہ میں اختلاف بھی ہے(۳)۔

۱۵۵ جمادی الاخری <u>۳۲۸ ه</u>ر شمهاولی ص۱۵۵)

(۱) عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض حر منفعة فهو ربا، دارالفكر ٨/ ٢٧٦، رقم: ١٠٩٢)

كل قرض جر نفعا حرام، أي إذا كان مشروطا. (شامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ٧/ ٣٩٥، كراچي ٥/ ٦٦١)

قد اتفق الفقهاء على أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل في العقود التي تتم بالإيجاب والقبول كالبيع تنصرف حقوق العقد إلى المؤكل. (الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل التاسع: الوكالة، حقوق العقد وحكمه في الوكالة، هدى انثر نيشنل ديوبند ٤ / ٧٨٤)

وكيل بالبيع والشراء لو أضاف العقد إلى المؤكل ترجع حقوق العقد إلى المؤكل الفاقاً. (تكملة رد المحتار على الدرالمختار، كتاب الوكالة، زكريا ١١/ ٣٨٥، كراچي ٧/ ٢٨٥)

(٢) من القاعدة المقررة أن للوسائل حكم المقاصد فوسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية ما حرم فعله حرم طلبه. (الأشباه قديم ٣٩٢، قواعد الفقه أشرفي ١١٥، رقم: ٢٩١)

كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور. (مرقاة المفاتيح، كتاب الزكاة، قبيل الفصل الثاني، مكتبه إمداديه ملتان ٢٨/٤)

(r) ولا ربا بين حربي ومسلم مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ثمة؛ لأن ماله (r)

# مبیع کی قیمت کم کرنے کیلئے بائع کی رضا شرط اور نیچ مرا بحد میں اس کا اظہار ضروری ہے

سوال (١٦٦٦): قديم ٣٠/٥٠ كيافرماتي بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسكله میں کہ ہم تا جرلوگ کاریگروں سے جو مال خرید کرتے ہیں ایک پیسرو پید کوتی کاٹ کر مال کی قیمت دیتے ہیں،اوراس بات کااعلان کار گیروں سے پہلے کردیا گیا ہے،اس صورت میں بیزیع شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ صورت ثانی: اگر بالع کٹوتی ہے راضی ہوتو کیا حکم اور ناراض ہوتو کیا حکم ؟ صورت ثالث بیر ہے کہ پیسروپیہ کاٹ کر جو مال خریدا جاتا ہے ہیو پاری کو پوراا یک روپیہ کا بتلا کر نفع فی روپیدلیا جاتا ہے، یعنی ہیو پاری کو کو تی مجرانهیں دی جاتی بیامرجائزیا ناجائز؟

→ ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا عذر قوله: ثمة أي في دارالحرب، قلت: ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان؛ لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن العذر فيكون ذلك طيبا له. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢٢٤ - ٤٢٣، كراچى ٥/ ١٨٦)

ولا ربا بين السيد وعبده ولا المسلم والحربي في دار الحرب عند الطرفين خلافا لأبي يوسف. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا بيروت ٣/ ١٢٧)

ولا ربا بين المسلم والحربي ثمة أي في دار الحرب ..... وهذا عندهما، وقال أبويوسف: لا يحل وبه قالت الثلاثة لإطلاق النصوص المحرمة للربا. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٣/ ٣٨٠)

یہ بات ذہن شیں رہنی ضروری ہے کہ دارالحرب میں حربیوں سے سود لینے کی اجازت صرف اس مسلمان کے لئے ہے جوخوداس دارالحرب کا رہنے والا نہ ہو؛ بلکہ کسی دوسرے ملک سے ویزا لے کرعارضی طور پر آیا ہوا ہو، جبیها که در مختار کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے:

ولا ربا بين حربي ومسلم مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ثمة. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢٢٢، كراچي ٥/ ١٨٦)

اس کی تفصیلی وضاحت (ایضاح النوادرا/۹۳–۹۸) میں موجود ہے۔

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

الجواب: پہلااعلان کافی نہیں، خریداری کے وقت بائع کواطلاع کرنی چاہیئے کہ ایسا کیا جاوے گااورا گرخریداری کے وقت نہ کہا تو پھراس کا جواز بائع کی رضا مندی پرموقوف ہے، اور بدون رضا مندی کے ناجائز ہے(۱) اور حقیقت اس کٹوتی کی ھٹمن ہے، اور اس کٹوتی کے بعد بیو پاری کوبھی اس کی اطلاع ضروری ہے، جبکہ نفع پر معاملہ ہو پورا روپیہ بتلانا حرام ہے، کیونکہ ھٹمن اصل عقد کے ساتھ المحق ہوجاتا ہے(۲) گویا پونے سولہ آنہ پر اول ہی سے معاملہ ہوا۔

۱۸رجمادی الاخری مهسیاه( تتمهرا بعث ۲۳)

# تحقيق حكم بيع المضطر

سسوال (۱۲۲۷): قدیم ۵۲/۳ - وقتیکه ثایان درجلسه مدرسه عبدالرب صاحب مرحوم تشریف آورده بودید پس درانجاوزال صاحب یک دوست بنده تفتیش کرده بود که بیچ مضطر بغین فاحش یا

(1) وإذا أوجب واحد قبل الآخر في المجلس كل المبيع بكل الثمن أو ترك (درمختار) وفي الشامية قوله: كل المبيع بكل الثمن بيان لاشتراط موافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه فإن خالفه ..... لم ينعقد. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ٧/ ٤٤، كراچي ٤/ ٥٢٥)

كذا في مجمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ٨ـ

(٢) ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط عن الشمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. (هداية، باب المرابحة ٣/ ٧٥)

وصح التصرف في الثمن ببيع وهبة وإجارة قبل قبضه، والحط منه أي صح حط البائع بعض الشمن ولو بعض هلاك المبيع من المشتري والزيادة فيه حال قيام المبيع. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع والتصرف في الثمن بيروت ٣/ ١٥)

فإن كان البائع قد قبض الثمن ثم حط البعض أو قال: حططت بعض الثمن عنك صح ووجب على البائع رد مثل ذلك على المشتري. (هندية، كتاب البيوع، الباب السادس عشر: في الزيادة في الثمن، قديم زكريا ٣ / ١ ٧٧ ، حديد زكريا ٣ / ١ ٦٧)

ترجمه سوال [۱۲۲۷]: ایک دفعة تهارے یہاں مدرسہ کے جاسمیں مرحوم عبدالرب ←

شرائے ویبغین فاحش جائزست یا نه، جناب درجواب فرموده که نیج وشراء مضطر غیر مکره جائز وصیح ست دریں باره عرض کرده می شود که درمختار در آخر نیج الفاسد فرموده: و فی النتف بیع المصطور و شرائه فاسد وصاحب ردالمختار زیرایی قول تحقیق کرده و بعد ازاں تحقیق نیج وشراء مضطر بغین فاحش فاسد گردانیده چونکه عبارت و سطویل بودازیں وجه نقل کرده شده طحطاوی حاشیه درمختار تحت قول مذکور فرموده:

هو أن ينضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها فلا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه، كذا في المنح (١) انتهى حلبي.

نیز درشرح الاوطارحاشیه درمختار بزبان اردودراستدلال برفساد نیج وشراء مذکور حدیث شریف نقل کرده که مروی ست ازعلی کرم الله و جهه .نهه بی السنه بی علیه شخصی المصطور و شوائه (۲). (ابوداؤد) اقوال مذکور الصدر دلالت می کند برفساد پس بر نقد برصحت دستخط کرده واپس ارسال فر ما ئیدواگر برخلاف آنجناب راروایهٔٔ راجح معلوم میشود آس راتح بر کرده عنایت فر مائید ،عندالله ما جوروعندالناس مشکورخوا بهیدگردید؟

← صاحب تشریف لائے تھے، پھراس دوران بندہ کے ایک دوست نے سوال کیا کہ مضطر کا غبن فاحش کے ساتھ خرید وفر وخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جناب نے جواب دیا کہ غیر کر ہ مضطر کی خرید وفر وخت جائز اورضحے ہے،
اس بارے میں بیعرض کرنا ہے کہ در مختار میں تیج الفاسد کے آخر میں فر مایا ہے:"و فعی المنتف بیع الممضطر و شھر ائعہ فاسد" اور صاحب در مختار نے اس قول کی تحقیق کی ہے اور تحقیق کے بعد مضطر کی خرید وفر وخت کو غبن فاحث کے ساتھ فاسد قرار دیا ہے، چونکہ وہ عبارت طویل تھی اس لئے تقل نہیں کی گئ ، در مختار کے حاشیہ ططاوی میں فاحش کے ساتھ فاسد قرار دیا ہے، چونکہ وہ عبارت طویل تھی اس لئے تقل نہیں گئی ، در مختار ار دوزبان میں اس قول کے پنچ کھا ہوا ہے:" ہو اُن یہ ضطر والمو جل المنے " نیز شرح الا وطار حاشیہ در مختار ار دوزبان میں خرید و فروخت کے فساد کے استدلال میں حدیث شریف تقل کی ہے، جو حضرت علی کرم اللہ و جہد سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مضطر کی تیج و شراء سے منع فر مایا ہے۔ (ابوداؤد) شروع میں جواقوال ذکر ہوئے وہ فساد پر دلالت کرتے ہیں بر تقدیر صحت دستخط فر ماکر واپس روانہ فر ماکیں اوراگر آس جناب کواس کے برخلاف روایت معلوم ہواس کو خریفر ماکیں مشکور ہوں گا۔

(1) درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، مطلب: بيع المضطر و شراؤه فاسد، زكريا ديوبند ٢٤٧/٧، كراچي ٥/ ٩٥٠

(٢) سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، النسخة الهندية، ص: ٤٨٠، دارالسلام، رقم: ٣٣٨٢-

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

#### الجواب: درز بن من همال بود كه زباني جواب داده بودم غالباً شبهش اقوال شراح حديث است \_

كما قال الخطابي: هذا يكون من وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروأة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشترى السلعة بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح، ولم ينفسخ مع كراهة أهل العلم له مص على أبي داؤد، وفي المرقاة من النهاية (۱) مشله. وفي اللمعات: المراد به المكره، أي لا ينبغي أن يشترى ويبتاع من المكره، وقيل: يجوز أن يراد من المضطر المحتاج الذي اضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة لحقته فيبيعه رخيصاً بحكم الضرورة، فالمروءة تقتضى أن لا يشترى منه ويعان ويقرض (۲) مثلاً اهـ

الحال در مختار رور دالمحتار رامطالعه نمودم واز ال تردد بدر دل پیدا شد کیکن بعد تامل را بح همال قول خود مینماید و ممل قول در مختار وردالمحتار صورتے خاص معلوم می شود و آن آنست که دریں عبارت مذکور ہست:

ترجمه جواب: [۱۲۱۷] میرے ذہن میں بہی تھا کہ میں زبانی جواب دے چکاہوں، غالبًا شراح حدیث کے اقوال سے بیشہ پیدا ہوتا ہے "کے حما قال الخطابي النے" در مختار اور ردالحتار کا مطالعہ ہیں کیا شراح حدیث کے اقوال کے بعد وہی قول رائح نظر آیا اور در مختار اور ردالحتار کے قول پڑمل تھا؛ کیوں کہ تر ددول میں پیدا ہوا تھا؛ کین غور وفکر کے بعد وہی قول رائح نظر آیا اور در مختار اور ردالحتار کے قول پڑمل کرنا خاص صورت میں معلوم ہوتا ہے اور وہ اس عبارت میں فدکور ہے:"و مشالمه مالو اُلنز مه النے" یعنی اس صورت میں کہ مال کا بیچنا حاکم کی طرف سے متعین ہوا ور اس کے معنی یہی ہیں اور قرینہ اس کا مصنف کا وہ قول لانا ہے جوصا حب ردالمحتار نے استدلال کے طور پر نقل فر مایا ہے: و لو صادر ہ السلطان النے" الہٰ ذااس وضاحت کی بنا پر اس کے جواب کی ضرورت نہیں ۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے تمریض کے صیغہ کے ساتھ قال کر کے فر مایا ہے: فتأمل ھذا عندی، فإن لم یطمئن قلبکم فر اجعوا الا کابر" اور میر ااس پر اصرار نہیں ہے۔ فتأمل ھذا عندی، فإن لم یطمئن قلبکم فر اجعوا الا کابر" اور میر ااس پر اصرار نہیں ہے۔

(٢) لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح، باب المنهي عنها من البيوع، مكتبه

بيروت ٥٧٠/٥\_

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ما له لا يفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحوذلك (١) اصـ

لیمنی صورتے کہ دراں بیچ مال از حاکم معیّن کر دہ شود ومعنی نحوذ لک ہمین ست وقرینہ بریں حمل آں قول مصنف ست کہ صاحب ردالحتا ربطوراستدلال نقل کر دہ:

ولو صادره السلطان ولم يعين بيع ما له فباع صحاهـ

پس بنابرین تقریر جاجت آل جواب نیست علامه شامی بصیغهٔ تمریض نقل کرده فرموده:

فتأمل هذا عندي فإن لم يطمئن قلبكم فراجعوا الأكابر ولست بمصرعلى ذلك. ١٨ررئيج الاول ١٣٣٥ه (تتمامه ٢٠)

جو کتاب کتب خانه میں موجود نه ہواس کی بیچ کاوعدہ چرکتاب خرید کرنفع کے ساتھ فروخت کا حکم

سرجمادي الاخرى وسساھ

J: Y

(۱) شامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: بيع المضطر وشراؤه فاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٢٤٧، كراچي ٥/ ٩٥-

ترجمه سوال: [۱۲۲۸] کرنے زید سے کہا کہ جھے کتاب شرح وقایہ چاہئے ، زید نے کہا موجوز نہیں ہے ، منگوا کر دوں گا اور کتب خانہ سے وی پی کے ذریعہ پی طرف سے قیمت دے کر منگوا یا ، بکر سے کوئی چیز نہیں لیا؛ بلکہ اپنے بیسہ سے اس کی قیمت ادا کر کے بکر کو تھوڑ سے یا زیادہ نفع کے ساتھ بچے دیا ، مثلاً چارر و بیہ وی پی کی قیمت ادا کر کے پانچے رو بیہ میں بکر کو دیا یہ جا کڑ ہے یا نہیں ؟ شبہ کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طلب پر زید نے منگوا یا ہے ، تو اس قیمت پر اس کو دینا ضروری ہوگا یا نہیں ؟ اورا گر معلوم نہ ہو کہ پانچے رو بیہ میں آئی ہے تو اس صورت میں ناجا کر بہونا وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

وبدون این تصریح جائزنمی نماید (۱) \_ ( تمه خامسه ص۱۹۰ )

ترجمه جواب: [١٦٦٨] چونکه غالب گمان ہے کہ برکو یہی خیال ہوگا کہ زیدمیرے لئے خریدر ہا ہے اور اسی بناء پروہ ساری رقم مجھے دیتا ہے، تا کہ خود کروں اور بیان کی جگہ میں سکوت اختیار کرنا بیان کی طرح ہوگا؛ اس لئے پانچ روپید کی شرط لگائی ہے، چونکہ زید نے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ میرے لئے خریدر ہاہے اور جب بیمعامله نیا ہے توشمہیں اختیار ہے کہتم اسے خریدویا نہ خریدواور مجھے بیا ختیار ہے کہ جتنے میں خریداا تنے میں ہی دے دوں یا نفع کے ساتھ دوں اوراس بات کی صراحت کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔

(1) قال محمد في الأصل: رجل اشترى عبدا وأشهد أنه اشتراه لفلان، فقال فلان: قـد رضيت، ثم أراد المشتري أن يبيع منه كان له ذلك قالوا: هذه المسألة على ثلاثة أو جه: الأول: أن يشهد قبل الشراء أنه يشتريه لفلان، ثم اشترى بعد ذلك وأطلق الشراء إطلاقا وقال: اشتريت، وفي هذا الوجه نفذ الشراء على المشتري، ولا ينتقل إلى فلان بمجرد إجمازتمه ورضماه إلا أن يمرضي الوكيل فيسلم العبد إلى فلان ويأخذ منه الثمن فينعقد بينهما عقد جديد بالتعاطي، ويصير العبد ملك فلان بحكم البيع المنعقد بالتعاطي. (تاتارخانية، كتاب الوكالة، الفصل: في التوكيل بالشراء، زكريا ١٢ / ٣٣٦، رقم: ١٧٦٧٧)

إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له، وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له، وإن نواه لنفسه فهو له. (درمختار مع الشامي، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ديوبند ٨/ ٢٥٢، كراچي ٥/ ١٨٥)

إذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري لـه عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكيل الوكالة وخرج من عند المؤكل وأشهد أنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للمؤكل. (تاتارخانية، كتاب الوكالة، فصل: في التوكيل بالشراء، زكريا ٢١/ ٣٢٦، رقم: ١٧٦٤٨)

البحرالرائق، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ٧/ ٢٧٠ - ٢٧١، كوئتُه ٧/

٠٦٠، محمع الأنهر، باب الوكالة بالبيع والشراء، بيروت ٣٢٠/٣٠ شبيرا حرقاسي عفا الله عنه

#### کھوٹے سکہ کوسودے کی قیمت میں ادا کرنا

سوال (۱۲۲۹): قدیم ۵۸/۳ محرد گان نے نططی سے ایک کھوٹی اکتی لے لی، جسے میں نے علیحہ ہ رکھ دیا، اور اس کے چلانے کی ممانعت کردی، لیکن انہوں نے خیرخواہی سجھ کراسے چلا دیا اور جھے خوشخبری سُنائی میں ناراض ہوا اور جہاں وہ اکتی چلائی گئی تھی دوسری کھری اکتی بھیج دی کہ کھوٹی واپس کر دواس نے بیہ جواب دیا کہ وہ ہمارے یہاں سے بھی چلی گئی، اس صورت میں اس ایک آنہ کو کیا کرنا چا بئے ،خود تو استعال کرنا جا نزنہ ہوگا، کیونکہ اگر خلطی سے ہم نے کسی سے دھو کا کھایا تو اب بیہ حلال نہیں کہ ہم کسی کو دھو کہ دیں؟

الجواب: جہاں وہ کھوٹی اکنی چلائی گئی ہے، چونکہ اس سے اس کاحق واجب ادانہیں ہوااس لئے یہ کھری اکنی شرعاً اس کا حق ہے، باقی اس کا واپس کر دینا چونکہ اس کی بناء فاسد ہے اس لئے یہ واپسی معتبر نہیں ، اب اس صاحب حق کو مکر را طلاع دی جاوے کہ تہہا راحق ہمارے ذمتہ ہے، اور وہ حق کھوٹی اکنی سے ادانہیں ہوا البتہ اگر اس کھوٹی اکنی کوتم برضائے خود اپنے حق کا عوض سمجھوتو پھر حق ادا ہوگیا ، اس اطلاع کے بعد اگر وہ اس کھوٹی پر راضی ہوجاوے تو وہ کھری اکنی آپ کی ہے، صرف بیجئے ، اور اگر وہ اس کھری کولینا چیا ہے تو اس کو دیدی جاوے (۱) اور اس دوسری صورت میں اس شخص پر دوامر واجب ہیں ، ایک کھوٹی اکنی کو جاتے تو اس کو دیدی جاوے (۱) اور اس دوسری صورت میں اس شخص پر دوامر واجب ہیں ، ایک کھوٹی اکنی کو

(۱) ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به فأنفقه أو هلك فهو قضاء، وقال أبويوسف: يرد مثل الزيف ويقتضى الجيد، قال في المجمع: قيد بالإتلاف؛ لأنه لو كان قائما يرده ويسترد الجيد عندهم، وقيد بغير عالم به؛ لأنه لو كان عالما به عند القبض يسقط حقه بلا خلاف. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، مسائل شتى، بيروت ٣/ ١٥٥-٥٥)

ومن قبض زيفا بدل جيد كان له على آخر غير عالم به فلو علم وانفقه كان قضاء المفاقاء فانفقه أو هلك فلو قائما رده اتفاقا فهو قضاء؛ لأنه من جنسه، وقال أبويوسف: يرد مشل الزيف ويقتضى الجيد، أي يرجع بالجياد. (الدرالمنتقى على هامش محمع الأنهر، كتاب البيوع، مسائل شتى، بيروت ٣/ ١٥٤)

ولو قبض زيفا بدل جيد كان له على آخر جاهلا به فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا؛ لأنه صار راضيا بترك حقه في الجودة، ونفق أو أنفقه فلو قائما رده اتفاقا فهو قضاء لحقه، →

### عقد بیچ کے بعد قبضہ سے پہلے جوعیب مبیع میں پیدا ہوجاوے اس کی وجہ سے مبیع کی واپسی

سوال (۱۲۷۰): قدیم ۵۸/۳ – هم شرعی اس مسکه میں کیا ہے کہ میں نے ایک راس مسکہ میں کیا ہے کہ میں نے ایک راس مسکہ میں کرید کی، زر قیمت ادا کر دیا، جینس جنگل میں بائع کے قبضہ میں تھی، اس نے شام کو دینے کا اقرار کیا تھا، جنگل میں میرالڑ کا اس کو دیکھنے گیا، اور وہاں سے اس کو لا نا چاہا، کیکن وہ نہیں آسکی اور بھاگ کر جنگل میں بائع کے قبضہ میں رہی، شام کو بائع اس بھینس کو لا یا کہ اس نے بچہ دیدیا ہے جس سے وہ خراب ہوگئی، اور اس بھینس کی وہ حیثیت نہیں رہی جوخریدتے وقت تھی، بائع کا یہ بھی بیان ہے کہ یہ بھینس جنگل میں میر لے گر کے کے لانے کی وجہ سے جو بھاگی ہے اس سے بچہ ڈالدیا ہے، مگر اس کی کوئی تقد بی نہیں ہے، اب یہ بھینس کس کی ہے؟ آیا بائع کے قبضہ میں ہے اس کی ہی ہے یا میری کے بھینس اب تک بائع کے پاس ہے؟

الجواب: في الهداية، باب حيار العيب تحت قول محمد: فإذا أقامها حلف

→ وقال أبو يوسف: إذا لم يعلم يرد مثل زيفه، ويرجع بجيده استحسانا. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المتفرقات، زكريا ديوبند ٧/ ٤٨٨، كراچي ٥/ ٢٣٣)

(۱) وإلا تصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان. (هداية، كتاب اللقطة، أشرفيه ٢/ ٥ ٦١)

وعرف إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها فينتفع الرافع بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير. (درمختار مع الشامي، كتاب اللقطة، زكريا ديو بند ٦/ ٤٣٨، كراچى ٤/ ٢٧٨) النهرالفائق، كتاب اللقطة، زكريا ديو بند ٣/ ٢٧٨.

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

بالله الخ ما نصه؛ لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد(١)\_ بنا برروایت مذکورہ کے حکم بیہ ہے کہ اگر اس بھینس پرلڑ کے کو قبضہ کرادیا گیا تھا، پھراس کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ گئی تب تو وہ بھینس مشتری کی ہوگئی ،اورا گرلڑ کے کو قبضہٰ ہیں کرایا گیا تو بھینس بائع کی ہے۔ (النورشعبان ١٣٥٠ اهر ٥٥)

# اراضی فلسطین کی بیع یہود یوں کے ہاتھ

سوال (١٦٢١): قديم ٥٩/٣- بسم الله الرحمٰن الرحيم، ماحكم الشريعة الإسلامية المطهرة في بعض المسلمين الذين يبيعون أراضي بلاد فلسطين المقدسة أو

(١) هداية، باب خيار العيب، أشرفيه ٣/ ٤٥-٢٤.

وأما شرائط ثبوت الخيار فمنها: ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم حتى لو حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار. (هندية، كتاب البيوع، الباب الثامن: في حيار العيب، قديم ز کریا ۳/ ۲٦، جدید ۳/ ۲۸)

بدائع الصنائع، كتاب البيوع، العيب الذي يوجب الخيار، زكريا ٤/ ٦ ٥٥٠

أما إذا لم يكن العيب قديما بل حدث بعد التسليم فلا يثبت الخيار ؛ لأنه لفوات صفة السلامة المشروطة دلالة في العقد وقد حصل المعقود عليه سليما في يد المشتري إذا العيب لم يحدث إلا بعد التسليم، قال المرغيناني: العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو يوجب الرد. (الموسوعة الفقهية الكويتية، حيار العيب ٢٠/ ٩ ١١- ١١)

أن يكون العيب في المبيع منذ كان المبيع في ضمان البائع، فإن حدث عيب بعد انتقال ضمانه إليه ولو بالتخلية فلا خيار له. (فقه البيوع، حيار العيب ٢/ ٩ ١١٧٩)

سطوال: [۱۲۱] کاتر جمه: شریعت اسلامیه کاان مسلمانوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو فلطین کی مقدس زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کررہے ہیں، یا ان زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کا واسطہ بن رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زمینیں خرید کران کوجلا وطن کر دیں اور ان کی مسجد اقصلی پرناحق غلبہ حاصل کرلیں اور مسجد اقصلی کی جگہ پراینے ہیکل نامی کنیسہ کی تعمیر کرلیں۔اور فلسطین میں ان اسلام وتتمن مما لک کی مدداور تعاون ہے ایک یہودی ریاست قائم کرلیں کہ جومما لک اسلام اورمسلمانوں کے مقابلہ میں ہر ممکن کوششوں میں مصروف ہیں اوران کے اس خطرنا کے ممل پر کوئی روک ٹوک اور نکیر کرنے والانہیں ہے ←

يتوسطون ببيعها اليهود الطامعين الذين يقصدون من شراء هذه الأراضى والعقارات جلاء المسلمين عن هذه البلاد المقدسة والاستيلاء على المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، و انشاء كنيستهم الهيكل مكانه، وتشكيل دولة يهودية في فلسطين بمساعدة بعض الدول المعادية للإسلام والتي تبذل كل جهد في محاربة وما هو الرادع لهم عن هذا العمل المنكر، وهل إذا أفتى بعض العلماء بكفر من باع أرضه لليهود أو توسط ببيع أرض غيره لهم لمساعدة أهل الكفر على المسلمين ولموالاته لليهود الذين يعملون ليلاً ونهاراً لطرد المسلمين وإبعادهم عن بلاد فلسطين والمسجد الأقصى الذي اسرى الله برسوله محمد على المسلم، وفيه عبرة لغيرهم ممن عليهم، ومن الدفن في مقابر المسلمين لخروجهم عن الإسلام، وفيه عبرة لغيرهم ممن عليهم، ومن الدفن في مقابر المسلمين لخروجهم عن الإسلام، وفيه عبرة لغيرهم ممن خلافها ذكر افيدونا ولكم من الله الأجر والثواب؟

الجواب: وهو الموفق للصّدق والصّواب، أما عن الجزء الأوّل فلنمهد أو لا

← دوسری طرف بعض علاء نے ان لوگوں کے بارے میں کفر کا فتو کی صادر کر دیا ہے جو یہود یوں کے ہاتھوں اپنی زمین فروخت کریں گے یا کسی دوسرے مسلمان کی زمین ان یہود یوں کے ہاتھوں فروخت کرنے میں واسطہ بنیں گے اوران علاء کے کفر کا فتو کی صادر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کا فروں کا تعاون کررہے بیں اوران یہود یوں سے دوستان تعلق قائم کررہے بیں جو دن رات مسلمانوں کو فلسطین سے اوراس مسجد اقصلی سے در بدر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جہاں کی اللہ تعالی نے اپنے پیغیرعلیہ السلام کوشب معراج میں سیر کرائی تھی اوراس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے اوران کے قبرستانوں میں دفن کرنے سے محروم کردیں، نیز اس فتوی میں دوسروں کے لئے سامان عبرت ہے کہ جو بھی مسلمان اس راستہ پر چلے گا وہ بھی ان کی طرح مجرم اور کہ گار قرار دیا جائے گا، تو آنجناب کا ان علاء کے فتوی کے متعلق کیا خیال ہے؟ اوراگران کے فتوی کے خلاف کوئی موادمو جو دہوتو فراہم کر کے ہمیں مستفید فرما ئیں، اللہ تعالیٰ آپ کوا جروثو اب سے نوازیں۔ فتوی کے خلاف کوئی موادمو جو دہوتو فراہم کر کے ہمیں مستفید فرما ئیں، اللہ تعالیٰ آپ کوا جروثو اب سے نوازیں۔ بھول کے خلاف کوئی موادمو جو دہوتو فراہم کر کے ہمیں مستفید فرما ئیں، اللہ تعالیٰ آپ کوا جروثو اب سے نوازیں۔ بیلے جزومیں ہم اولاً دلائل پیش کریں گے، پھراس کے بعد سائل کو خراج

**جواب**: [۱۹۲۱] 6 ترجمہ، چھے بڑویں،م اولادلاں پین کریں کے، پھڑائی کے بعد سال وحران تحسین پیش کریں گے۔''درمختار''میں جزید کی فصل کے تحت اور ذمیوں کے احکام کے متعلق جوفر مایا ہے کہ وہ ہتھیار کے ساتھ اپنا کا منہیں کر سکتے تو''ردالحتار'' میں اس کا مطلب یہ کھاہے کہ ذمی نہ تو ہتھیار استعال کرسکتا ← الدلائل ثم نشيد بها السائل، ففي الدرالمختار، فصل: الجزية أحكام أهل الذمة:

← ہےاورنہ ہی ہتھیا راٹھا سکتا ہے؛ اس لئے کہذمی کے ہتھیا راٹھانے میں ایک طرح کی اس کی عزت ہے؛ لہذا جو چیز بھی اس قبیل سے ہوگی ذمی کواس سے روکا جائے گا؛ لہذا اب اس اصول سے بہت سارے احکام جان سکتے ہواور بدایک کلی اصول ہے،اس سے بہت سارے جزئیات متفرع ہوتے ہیں، جن کوابھی ہم ذکر کریں گے، چنانچہ درمختار میں لکھا ہے کہ ذمی نے کوئی گھر خریدالعنی شہر میں خرید نے کا ارادہ کیا تو پیچیجے نہیں ہے کہ ذمی کے ہاتھوں اس گھر کو فروخت کیا جائے ؛لیکن اگراس نےخریدلیا تو کیااس کومجبور کیا جائے گا؟ کہوہ مسلمان کے ہاتھ اس کوفروخت کرے؟ تو کہا گیا ہے کہ اس کومجبور نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ ذمی کثیر تعداد میں جمع ہوجا ئیں۔اور ''ردالمختار''مین''الندمی إذا اشتری'' کے تحت علامه سرهی''شرح السیر''میں لکھتے که اگرامام سلمانوں کی زمینوں میںمسلمانوں کے لئے بستی آباد کرے،جس طرح حضرت عمر ضی اللہ عنہ نے کوفیاور بصرہ میں مسلمانوں کو بسایا تھا، پھروہاں ذمی گھرخریدلیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے گیں توان کواس سے نہیں رو کا جائے گا؛ کیوں کہ ہم نے ان سے ذمہ کے عقد کو قبول کرلیا ہے، تا کہ وہ وہاں رہ کر دین کی احجھی باتوں کوسیکھیں اورامید ہے کہ ایمان لے آئیں اور بیتب ہی ہوسکتا ہے جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے اور ان کے ساتھ رہ کر زندگی گذاریں گے۔اورعلامہ حلوائی فرماتے ہیں کہ بیرمسکلہ اس وقت ہے جب ذمی کم تعداد میں وہاں ہوں ،اگر بہت ہی زیادہ تعداد میں ذمی ہوں گےاوراس بات کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہو کہمسلمانوں کی جماعتوں میں انتشار پیدا ہوگا اوران کے ساتھ رہ کرمسلمانوں کی جماعت میں کمی آ جائے گی تواس وفت ان کو وہاں رہنے سے منع کر دیا جائے گا اوران کوشہر کے کنارے رہنے پرمجبور کیا جائے گا، جہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ رہتی ہواور بیقول امام ابو پوسف کی کتاب 'امالی' سے ماخوذ ہے، چر' درمختار' میں چندسطروں کے بعد بیعبارت ہے: ''إذا تـكـارى أهل النذمة" الخليعي ذميول في مسلمانول كے مابين رہنے كے لئے گھركرايه پرليا؛ لهذا كرايه پرليناجائز ہے؛ کیوں کہ تیج وشراء کی صورت میں نفع کے وقت مسلمانوں سے رجوع کریں گے اور مسلمانوں کے معاملات کا مشاہدہ کریں گے،جس کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوجائیں اور پیجھی مذکورہ شرائط کے ساتھ ہی جائز ہوگا، یعنی ذمیوں کی تعداد کم ہواور مسلمانوں کے درمیان انتشار کا سبب نہ بنتے ہوں، چنا نچے علامہ حلوا کی اور علامہ تمرناشی کے کلام کا خلاصہ بحث یہ ہے کہ اگر ذمی مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور مسلمانوں میں کوئی انتشار یا تقلیل جماعت کا خطرہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ مسلمانوں کے بیج رہیں؛ کیکن ایک خاص محلّہ میں نہیں ر ہیں گے؛ کیوں کدا گرایک خاص محلّہ میں ذمی ایک ساتھ رہیں گے توان کومسلمانوں کی طرح قوت وعزت حاصل موجائے گی؛ لہذااس کوآ پاچھی طرح سمجھ لیں پھر''ردالحتار'' میں چندسطروں کے بعد تنبیہ کےعنوان سے ← → ''درمنتی' میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ذمیوں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں اونچی عمارتیں بنانے سے روکا جائے گا، نیز بعض علاء کے نزدیک مساوی درجہ کی عمارتوں سے بھی روکا جائے گا، تاہم قدیم عمارتوں کو باقی رکھا جائے گا، نیز بعض علاء کے نزدیک مساوی درجہ کی عمارتوں سے بھی روکا جائے گا، تاہم قدیم عمارت کا ثبوت نہیں ہوتا کہ بان کو وہی عزت وشرف حاصل ہو جو مسلمانوں کو حاصل ہے؛ البتہ عقو دوغیرہ کے معاملات اس سے الگ ہیں؛ اس کئے کہ دلائل سے بیہ بات ثابت شدہ ہے کہ ان پر ذلت اور مسلمانوں کے مقابلہ میں مغلوب رہنے کو لازم کر دیا گیا ہے۔ اور شوافع نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ذمیوں کو بلند عمارتیں تعمیر کرنے سے روکنا واجب ہے؛ کیوں کہ ہے۔ اور شوافع نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ذمیوں کو بلند عمارتیں تعمیر کرنے سے روکنا واجب ہے؛ کیوں کہ رضا مندی کے باوجود اس کو مباح قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور ہمارے اصول قواعد بھی اس کے مخالف نہیں ہیں اور سیات گذر بھی ہے کہ ذمی کی تعظیم کرنا حرام ہے؛ لہذا اس کی رضا مندی پر اونچی عمارتیں بنانے میں خود اس کی تعظیم بے نہوہ فلا صہ کلام ہے جواس مقام پر میرے سامندی پر اونچی عمارتیں بنانے میں خود اس کی تعظیم کرنا حرام ہے؛ لہذا اس کی رضا مندی پر اونچی عمارتیں بنانے میں خود اس کی تعظیم کرنا حرام ہے؛ لہذا اس کی رضا مندی پر اونچی عمارتیں بنانے میں خود اس کی تعظیم کہارتیں مقام پر میرے سامنے عیاں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم

میں (حضرت تھانوگ) کہتا ہوں کہ اس بات میں بے ثارروایتی اور جزئیات ہیں اور جو بات ہم نے ذکر کی ہے وہ کافی ہے، جب کرایہ پرگھر لینا اور خرید نا اور او نجی عمارت بننے کے متعلق بی تھم ہے تو مسلمانوں کا اپنی زمین کھار کے ہاتھوں بیچنے کا کیا تھم ہوگا؟ حالانکہ بی تو اور زیادہ عزت، شان و شوکت اور غلبہ کا سبب ہے، جب ذمیوں کے بیا حکام ہیں جو کہ مسلمانوں کی ماتحتی میں رہ کر زندگی گذارتے ہیں، تو ان غیر ذمیوں کا کیا تھم ہوگا جو اسلام کی ماتحتی میں نہیں ہیں، اس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے: "یالونکم حبالا" (بید لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسرا ٹھانہیں رکھتے) نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "لا یہ قبیون فی مؤمن الا ولا فرماتے ہیں: "إن یشقفو کم یکو نو الکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیھم و السنتھم بالسوء و و دو لو فرماتے ہیں: "إن یشقفو کم یکو نو الکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیھم و السنتھم بالسوء و و دو لو تہارے ساتھ برائی کریں گاوران کی خواہش ہے کتم کا فرین جا کیں شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے:

ہمارے دوستوں پر زمانے کے مصائب بہت طرح سے آتے ہیں۔اور مصائب میں سب سے بھاری مصیبت بے وقو فوں کی شان وشوکت ہے،تو کب بیز ماندا پنے نشہ سے افاقہ پائے گا اور میں یہودیوں کودیکھتا ہوں کہوہ فقہاء کے لباس میں ملبوس ہیں۔ ←

ماكان كذلك يمنعون عنه قلت، ومن هذا الأصل تعرف أحكام كثيرة (١). درمنتقى اه. وهـذا أصـل كـلـي وههـنا جزئيات نسردها، ففي الدرالمختار: والذمي إذا اشترى دارا) أي أراد شراء ها (في المصر لا ينبغي) أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم) وقيل: لا يجبر إلا إذ اكثر دور، في رد المحتار قوله: الذمي إذا اشترى دارا الخ. قال السرخسي في شرح السير: فإن مصر الإمام في أراضيهم للمسلمين كما مصر عمر البصرة والكوفة، فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من ذلك، فإنا قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين، فعسلى أن يؤمنوا واختلاطهم بالمسلمين والسكن معهم يحقق هذا المعنى، وكان شيخنا الإمام شمس الائمة الحلواني يقول: هذا إذا قالوا وكان بحيث لا تعطل جماعات المسلمين ولا تتقلل الجماعة بسكنا هم بهذه الصفة، فأما إذا اكثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات أو تقليلها منعوا من ذلك وأمروا أن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة، وهذا محفوظ من أبي يوسف في الأمالي (٢)اه. ثم في الدرالمختار بعد اسطر (وإذا تكارى أهل الذمة دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها) في المصر (جاز) لعود نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا (بشرط عدم تقليل الجماعات بسكنا هم) شرطه الإمام الحلواني (فإن لزم ذلك من سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكني بناحية ليس فيها مسلمون) وهو محفوظ عن أبي يوسف بحر عن الذخيرة، وفي ردالمحتار تحت القول الأتي من الدر المختار: لكن رده الخ ما نصه فتحصل من مجموع كلام

<sup>→</sup> اور جزو ثانی کا جواب یہ ہے کہ اس کا فتوی دینے والے اہل بصیرت اور معاملہ فہم علماء ہیں، تو یہی ا قرب ترین تدبیراور رہنمائی ہےاورعلاء کوان جیسے معاملات میں سر براہی کاحق حاصل ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ (1) درمختار مع الشامي، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، زكريا ٦/ ٣٣٤، کراچي ۶/۷۰۲\_

<sup>(</sup>٢) درمختار مع الشامي، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج، مطلب: في سكني أهل الذمة المسلمين في المصر، زكريا ٦/ ٣٣٧-٣٣٨، كراچي ٤/ ٢٠٩

شبيراحر قاسمي عفااللدعنه

الحلواني والتمر تاشي أنه إذا لزم من سكناهم في المصر تقليل الجماعة أمروا بالسكنى في ناحية خارج المصر ليس فيها جماعة للمسلمين، وإن لم يلزم ذلك يسكنون في المصر بين المسلمين مقهورين لا في محلة خاصة؛ لأنه يلزم منه أن يكون لهم في مصر المسلمين منعة كمنعة المسلمين بسبب اجتماعهم في محلتهم فافهم، ثم في رد المحتار بعد اسطر بعنوان التنبيه ما نصه قال في الدرالمنتقى: وكذا يمنعون عن التعلى في بنائهم على المسلمين ومن المساواة عند بعض العلماء نعم يبقى القديم ثم قال بعد بحث طويل والحديث الشريف لا يفيد أن لهم مالنا من العز والشرف بل في المعاملات من العقود و نحوها للأدلة الدالة على الزامهم الصغار و عدم التمرد المسلمين، وصرح الشافعية: بأن منعهم عن التعلى و اجب وأن ذلك لحق الله تعالى و تعظيم دينه فلا يباح برضا الجار المسلم اه. وقواعدنا لاتأباه فقد مر أنه يحرم تعظيمه، ولا يخفى أن الرضا باستعلائه تعظيم له هذا ما ظهرلي في هذا المحل. (ا)

قلت: وفي الباب روايات لاتحد ولا تعد وفيما ذكرنا كفاية إنشاء الله تعالى، وإذا كان هذا حكم الكراء والشراء للدار، والتعلى في البناء والجدار فكيف حكم بيع المسلمين أراضيهم من الكفار وهو أقوى أسباب العزة والشوكة والقوة والصولة، وإذا كان هذا حكم الذميين وهم مقهورون تحت حكم الإسلام فكيف حكم غير الذميين الذين ليسوا في شيء من الاستسلام، وهو كما قال الله

<sup>(1)</sup> درمختار مع الشامي، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، زكريا ٦/ ٣٤١-٣٣٨، كراچي ٤/ ٢١٠-٢١٠.

البحرالرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج، زكريا ٥/ ١٩٤، كوئله ٥/ ١١٥. هندية، كتاب السير، الباب الثامن: في الجزية، جديد زكريا ٢/ ٢٦٦، قديم ٢/ ٢٥٢. الفتاوى التاتار خانية، كتاب الخراج المتفرقات، زكريا ٧/ ٢٧٠- ٢٧١، رقم:

\_1.270-1.272

تعالىٰ: لا يالونكم خبالا، وكما قال تعالىٰ: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وكما قال الله تعالىٰ: إن يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ولله درالقائل ع

احبا بنانوب الزمان كثيرة ﴿ وامر منها رفعة السفهاء فمتى يفيق الدهر من سكراته ﴿ وأرى اليهود بذلة الفقهاء وأما عن الجزء الثاني: فإن كان أهل هذه الفتاوى من أهل البصيرة والكياسة فاقرب محاملها هي السياسة، والعلماء لهم في أمثالها حق الرياسة، وهذا اخر الجواب في هذا الباب. والله أعلم بالصواب.

#### كتبه: اشرف على التهانوي

من الهند الحنفى الفاروقى عنه للثلث الاول فى رمضان المبارك <u>١٣٣٨</u>ه هن الهند الحنفى الفاروقى عنه للثلث الاول فى رمضان المبارك <u>١٣٣٨</u>ه هن الهند العنائر المنافقة المناف

## ذبح سے قبل جانور کی کھال یا گوشت خرید نا

سوال (۱۲۷۲): قدیم ۱۱/۳ - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ بکری یا گائے وغیرہ کی کئی شخصوں نے قبل ذیج کے اگر گوشت کا اندازہ کر کے ان کی قیمت طے کی اور چھڑے کی قیمت علیحدہ دوسر ہے شخص سے طے کرائی اور اسی وقت قیمت بھی سب آ دمیوں نے دیدی یا تھم کردی اور دوسری صورت یہ ہے کہ قبل ذیج کے فقط گوشت یا فقط چھڑے کی قیمت ملے گی اگر قبل ذیج کے فقط گوشت یا فقط چھڑے کی قیمت ملے گی اگر قبل ذیج کے خرید نایا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

**الجواب**: في الدرالمختار، صور البيع الفاسد: وكذا كل ما اتصاله خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وبزر بطيخ (١) اهـ

<sup>(1)</sup> درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٥٢، كراچى ٥/ ٦٣ مأن كل ما بيع في خلافه لا يجوز كاللحم في الشاة الحية أو شحمها أو أليتها أو أكارعها أو جلودها الخ. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ٣/ ٢١) البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٣/ ٢١، كوئته ٦/ ٥٠ شبيرا حمرقا مى عفا الله عنه

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیج فاسد تھی اور بیج فاسد میں گومتعاقدین گنہگار ہوتے ہیں مگر مبیج بعد قبضہ کے مملوک ہو جاتی ہے(۱) پس گوشت بھی مملوک ہو گیااس لئے بعد ذرخ کے اس گوشت کاخرید ناجائز ہے۔ مملوک ہو جاتی ہے (۱) پس گوشت بھی مملوک ہو گیااس لئے بعد ذرخ کے اس گوشت کاخرید ناجائز ہے۔ مملوک ہو جاتی ہو کا مردمضان سے استعمال ہے۔

## زمیندارا بنی رعایا کے قصابوں سے ارزاں نرخ پر گوشت خریدیں اس کا حکم

سوال (۱۲۷۳): قدیم ۲۱/۳ - قصاب رعایا میں ہمیشہ سے بید ستور ہے کہ بمقابلہ دیگراشخاص کے زمیندارکو کم نرخ پر گوشت دیتے ہیں،اوربعض جگہا کیک آنہ سیر معین ہے خواہ نرخ پر کھ ہو یہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: ایک طرح جائز ہے کہ وہ قصاب اس زمیندار کے مکان میں مثلاً رہتا ہویا اور کوئی انتفاع اس سے ایسا حاصل کرتا ہوجس کی اجرت لینا شرعاً جائز ہوا وراس اجرت میں بیہ بات ظہر جاوے کہ ہر ماہ اس قدر گوشت ہم اتنے نرخ پر لیس گے اور مہینے میں اس مقدار سے زیادہ نہ بڑھیں ، کم رہے تو مضا کقنہ ہیں اس طرح درست ہے (۲)۔ جتنا احمال مہینہ بھر میں ہواس سے بچھ زیادہ مقدار طهر الینے میں خطرہ نہ رہے گا ، مگر حساب یا در کھنا ہوگا۔

#### سرصفر ۱۳۳۲ه ه (تتمه را بعث ۲۳)

(۱) وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع، وفي العقد عوضان كل واحد منهما ما ل ملك المبيع ولزمته قيمته. (تاتارخانية، كتاب البيوع، أحكام البيع الفاسد، زكريا ٨/ ٥٣٣، رقم: ١٢٤٧٥)

ولو قبض المبيع بيعا فاسدا بإذن بائعه صريحا كقبض المشتري المبيع بأمره في المجلس أو بعده على الرواية المشهورة أو دلالة كقبضه في مجلس عقده ولم ينهه البائع عنه قبل الافتراق، وكل أي والحال أن كل واحد من المبيع والثمن عوضيه أي البيع مال ملكه ولزمه لهلاكه مثله حقيقة أو معنى الخ. (مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٩٤) الدرالمختار مع ردالمحتار، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٨٧، كراچى ٥/ ٨٨-

(٢) وإن كان الأجر كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا يشترط فيه بيان القدر والصفة. (هندية، كتاب الإحارة، الباب الأول في تفسير الإحارة، قديم زكريا ٤/٢٤، حديد ٤/٢٤٠) →

#### زمینداروں کا کا شتکاروں سے شادی کے موقع پر گھی بنرخ ارزاں خرید ناغیر معین مقدار پر

سوال (۲۰ ۱۲۷): قدیم ۲۲/۳ - زمینداروں میں دستورہے کہ شادی کے وقت کا شکاروں میں دستورہے کہ شادی کے وقت کا شکاروں سے فی ہل ایک روپید لے کر سوارو پے کا تھی دیتے ہیں؟

البواب : بینا جائز ہے کیونکہ اس میں مجموعی مقدار متعین نہیں، کہ کتنا تھی ایک سال میں مثلاً لیا جاوے گا(ا)۔ ۲۲رشوال ۳۳۳ میں دوادث نالیش ۱۵۸)

→ وكل ما صلح ثمنا أي بدلا في البيع صلح أجرة، وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين، وفي الشامية: فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا والشرط بيان القدر والصفة. (درمختار مع الشامي، كتاب الإجارة، زكريا ٩/ ٥-٧، كراچى ٦/ ٤-٥)

وإن كانت الأجرة مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا فاعلامها ببيان القدر والصفة.

(تاتارخانية، كتاب الإجارة، الفصل: في بيان الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة ٥ ١ / ٨، رقم: ٢١٩٢٤) لو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط فيه بيان القدر والصفة. (مجمع

لو كانت كيليا او وربيا او عدديا متفاربا فالشرط فيه بيان الفدر والصفه. (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، مكتبه عباس أحمد الباز مكه مكرمه ٣/٣٥)

نرخ اور قیمت کم کر کے اس معاملہ کو حطشن کے مسکلہ کے دائر ہ میں بھی داخل کیا جاسکتا ہے، جوسب کے نز دیک جائز ہے۔

ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط عن الشمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. الخ (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة ٣/ ٧٥)

(۱) وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن، وفي الشامية: فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أى جهالة فاحشة، فإنه لا يصح. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ٧/ ٤٨، كراچى ٤/ ٥٢٩)

ولابد من معرفة قدر أي قدر مبيع وثمن ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا، أي جهالة فاحشة، فإنه لا يصح، وقيدنا بالفاحشة لما قالوه ولو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار، والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة. (النهرالفائق، كتاب البيوع، زكريا ٣/٣)

## کھڑی ہوئی گھاس کی ہیچ بعض اعذار کی حالت میں

سوال (١٦٧٥): قديم ٦٢/٣ - كيافرماتے ہيںعلاء دين ومفتيان شرع متين اس مسكله میں فقہ کی کتابوں میں بچ باطل وفاسد کے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ کھڑی ہوئی گھاس بیجنا درست نہیں ہے جبکہ زمیندار نے قبل جمنے کے پانی نہ دیا ہواورخو دروہو، جوز مین قابل مزروعہ کے نہیں ہوتی فرازنشیب ہوتی ہے، اور بارش میں ڈوب بھی جاتی ہے، اس زمین پرعلی العموم گھاس جما کرتی ہے اور زمیندارلوگ یانی تو نہیں دیتے مگراس کی نگرانی وحفاظت کرتے ہیں ،اورسر کارمزروعہ سے کم لگان تشخیص کرکے مال گذاری بھی ۔ لیتی ہے،اورزمینداروں کواس کی مال گذاری دینی پڑتی ہے،اور جب کہزمیندار کو پُرائی لینا ناجائز ہے تو الیی صورت میں زمیندار بلا وجه نقصان اٹھا تا ہے، اور گردونواح کے لوگ مویشیاں تجارتی رکھتے ہیں، یعنی گائے اور بھینس بکثرت یا لتے ہیں، اور اس کا تھی اور دودھ اور بیل و بھینسا جواس سے پیدا ہوتا ہے فروخت کرتے ہیں،اور چندروز کے بعدوہی مالکان مویشیاں اپنااستحقاق قائم کرتے ہیں، کہ ہم عرصۂ دراز سے بلا معاوضہ چراتے ہیں، ما لک زمین کورو کنے کا کوئی حق نہیں ہے زمیندار دونقصان اٹھا تا ہے،ایک تو سرکار کا مال گذاری ادا کرتا ہے، دوسرے بعد چند سے زمین پراس کا کوئی استحقاق خاص بہنسبت اورلوگوں کے باقی نہیں رہتا، بلکہ کسی وفت میں اگر زمین قابل مزروعہ کے ہوجاتی ہے، اور زمینداراس کومزروعہ کرنا یا کرانا چاہتا ہے تو وہی مالکان مویشیان ناکش فو جداری میں کرتے ہیں ، اور بیچارہ بلاوجہ مفت پریشانی میں مبتلا ہو جا تا ہےاور جس قدرالیی زمین پرتہی کے گردونواح میں کھیت رہتے ہیں ان کھیتوں کی بھی مویشیان نقصان پہنچاتے ہیں، زمیندار مال گذاری سرکار کہاں سے ادا کرے، ایسی صورت میں زمیندارکو کیا جارہ کارہے، لینی اس زمین پر نہی کی چرائی لینااور بغرض تحفظ استحقاق آیندہ مویشیوں کورو کنا جائز ہے یا نا جائز۔اورالیس قتم کی زمین پرتہی پرگھاس جمتی ہے،اورمویشیوں کو چرنے وغیرہ سے روکا جاتا ہے،اور حفاظت کی جاتی ہے، مگرزمینداریانی نہیں دیتا،اور جب وہ گھاس بڑی ہوجاتی ہے،اس کو گھاس کلاں اور کھر بھی کہتے ہیں، اوروہ دیہاتوں میں نہایت کارآ مدہوتی ہے، لیعن کل مکانات آ دمیوں کے رہنے اور مویشیوں کے رہنے کے

<sup>→</sup> محمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ١٢، هندية، كتاب البيوع، الباب الأول، قدیم زکریا ۳/۳، جدید زکریا ۳/۲-

اور کل ضرور توں کے مکانات اسی سے چھائے جاتے ہیں ،علاوہ اس کے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس ہے مکا نات دیہات کے حچھائے جائیں ،اوروہ گھاس کلال یعنی کھر فیمتی ہوتا ہے ،توالیمی صورت میں پر تہی ز مین کی گھاس کی حفاظت کرنا اور ہے کرنا جائز ہے یا ناجائز ،اورا گرعلی العموم پر تہی زمین کی گھاس ہر شخص چروا دیا کرے اور حفاظت نہ کرے تو دیہات میں مکانات چھانے کی ضرورت کیونکر رفع ہو کتی ہے؟ بینوا تو جروا۔ **البواب** : جوگھاس سیدهی کھڑی ہوجاوے، بعنی تنه دار ہو، جیسے پولاجس میں سینکین نکتی ہیں وہ ہر حال میں زمیندار کی ملک ہے،اور جوالیی نہ ہو بلکہ زمین پرتھیلتی ہواس میں پینفصیل ہے، کہا گروہ اس تتخص کے یانی دینے سے پیدا ہوئی ہے تب بھی اس کی ملک ہےاور جوازخود پیدا ہوئی وہ ملک نہیں اورمحض حفاظت سے ملک نہیں ہوتی ، پس ایسی گھاس کا بدون کاٹے ہوئے بیجنا یا کسی کواس کے لینے سے روکنا جائز نہیں اور مال گزاری دینے سے اس کا جواز لازم نہیں آتا۔

لأن أخذ الخراج إن كان بحق مظاهر وإن كان بغير حق فلأن المظلوم لايظلم غيره. البنة اگرمویشی کواس میں چرنے کی اجازت دینے سے کوئی ضرربیّن ہوجیسا سوال میں لکھا ہے فی قوله: وہی مالکانِ مویشیان الخ تواس صورت خاص میں اس سے تو رو کنا جائز ہے، کیکن سے یا اجارہ جائز نہیں، بلکہ اگرمواشی والوں کوگھاس کی ضرورت ہوا ورقریب موقع پرمفت گھاس میسر نہ ہوتواس ما لک گھاس سے کہا جاوےگا کہ یاتو گھاس چرانے کی اجازت دویا گھاس کٹوا کردو،البتۃا گراجازت میں زمیندار کا کوئی معتد بہ ضرر ہواور ممانعت میں عامہ کا معتد بہضرر نہ ہوتو امید ہے کہ فقہاء کے لکھے ہوئے حیلہ برعمل کرنے میں ملامت نہ ہوگی،اوروہ حیلہ بیہ ہے کہ جس زمین میں گھاس ہےاس کو کسی شخص کے ہاتھ کسی اور کام کے لئے اجارہ پر دے دیں،مثلاً اس میں مواثی کو کھڑا کیا کریں گے ومثل ذلک، پس وہ دام کرایہ کے ہوں گے، گھاس کے نہ ہوں گے۔

كذا في الدرالمختار ورد المحتار (١) باب البيع الفاسد وباب الشرب. ٧٢رشعبان اسساه (تتمه ثانيس ٢٢)

(١) والمراعي أي الكلاء واجارتها أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار ..... وهذا إذا نبت بنفسه، وإن انبته بسقى وتربية مـلـكـه وجـاز بيعه ..... قال: وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة أوجه إن ليقطعه أو ليرسل دابته فتأكله جاز، وإن ليتركه لم يجز، وحيلته أن يستاجر الأرض لضرب فسطاطه أو لا يقاف→

#### جوازبعض صورصفقة في صفقة

#### سوال (٢١٦١): قديم ٢٣/٣ - نهى عن صفقة في صفقة كظاهرى معنى ك

→ دوابه أو لمنفعة أخرى كمقيل ومراح (درمختار) وفي الشامية، قوله: والكلأ ...... قال في البحر: ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبا كان أو يابسا بخلاف الأشجار؛ لأن الكلأ مالا ساق له، والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه ..... وفي الكلأ الاحتشاش ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا ...... وإنما تنقطع بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة، وعلى الجواز أكثر المشايخ، واختاره الشهيد، قال في الفتح: ..... كما يملك الكلأ بتكلفة سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة له ..... قوله: وحيلته، أي حيلة جواز بيع الكلأ، وكذا اجارته قال في البحر: والحيلة أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما، وفي الفتح: والحيلة أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة لغنمه، ثم يستبيح المرعى فيحصل مقصودهما. (درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٥٨ – ٢٥٨، كراچى ٥/ ٢٦ – ٢٥٪)

مصور على الماء ال

هكذا في البحرالر ائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ١٢٧، كوئته ٦/ ٧٧ـ مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٨٣. النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٣/ ٢٤.

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

لحاظ ہے بعض امور ناجا ئزمعلوم ہوتے ہیں حالانکہ بکثرت خاص وعام میں شائع ہیں مثلاً گھڑی کی مرمت كەنو ئے ہوئے پرز كونكال كريمچ پرز ەلگاد كا تواس پرز ەكى تو بىچ ہےاورلگانے كا اجار ه۔

(٢) حياريائي بنوانا،اوربان اپني پاس سے نه دينااس ميں بان کي بيع ہے،اور بننے کا اجاره۔

(m) سقّہ سے پانی لینا کہ جب اس نے کنوئیں سے پانی نکال کرا پیخ ظروف میں لیا تواس کی ملک

ہوگیا،سوپانی کی بیچ ہوئی اور وہاں سے لانے کا اجارہ نیز ''بیع مالیس عندہ'' بھی ہے۔

(۴) کوئی زیوریاانگوشی جڑنے کودینا پیکینوں کی ہیچ ہےاورلگانے کا اجارہ وغیرہ۔ ذلک مسسن المعاملات الرابحة؟

الجواب: تعامل کی وجہ سے کہ بلانکیرشائع ہے جوایک نوع کا اجماع ہے بیسب معاملات جائز ہیں پس نص عام مخصوص البعض ہے جبیبا فقہانے صباغی و خیاطی میں اس کی اجازت دی ہے کہ صبغ اور خیط صالع كابوتا باوراس مين اجاره بهى بوتاب (١) وهذا ظاهر جدا. فقط والله اعلم

(۱) والتعامل حجة يترك به القياس، ويخص به الأثر. (عقود رسم المفتي، سعيديه مظاهر علوم، ص: ۹۸، زکریا ص: ۱۸۳)

لو دفع إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث قال: ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم، والتعامل حجة يترك به القياس، ويخص به الأثر، وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان لا في الحائك إلا أن الحائك نظيره. (نشر العرف في رسائل ابن عابدين ٢ / ١١٦)

قد اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه، وهو الانتفاع به دون البعض وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه، والقواعد قد تترك بالتعامل، وجوز الاستصناع لذلك، وقال صاحب النهاية: وعليه الفتوى. (تبيين الحقائق، كتاب الإكراه، إمداديه ملتان ٥/ ١٨٤، زكريا ديوبند ٦/ ٢٣٧)

ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال أو يشركها فالبيع فاسد، قال: ما ذكره جواب القياس، وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه، فصار كصبغ الثوب، وفي فتح القدير: مقتضى القياس منعه؛ لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين مع المنفعة، وهو -

### گھاس کی بیج وشراءغیرمسلم سے

سوال (۱۲۷۷): قدیم ۲۴/۳ - :(۱) گھاس خودروکو کفاریاسرکارے خریدنا کیساہے؟ (۲) اور کفار کے ہاتھ بیچنا کیساہے؟

الجواب: درست نہیں بعض کے نزد یک درست ہے(۱)۔

٩رربيج الاول اسساھ (تتمه ثانيص ٢٠)

#### كاشت كى موئى گھاس كوفر وخت كرنا

سوال (۱۲۷۸): قدیم ۲۴/۳- بہتی زیور میں گھاس کے ملک ہونے کے متعلق حضرت نے تحریفر مایا ہے کہ البتہ اگر پانی دے کرسینچا اور خدمت کی ہوتواس کی ملک ہوجاوے گی اب بیچنا بھی جائز ہے، اور لوگوں کو منع کرنا بھی جائز ہے، خدمت کی صراحت فر مادی جائے کہ س طور کی خدمت ، یا مالک زمین اگر گھاس کا پھول ڈال دے جس کی وجہ سے گھاس اُگے، آیا اس صورت میں بھی گھاس اس کی ملک ہوجائے گی یانہیں؟

→ عين الصبغ، ولكن جوز للتعامل، وفي العناية: والتعامل قاض على القياس لكونه إجماعا فعليا كصبغ الثوب الخ. (هداية مع الفتح والعناية، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ٤١٤، ٥١٥، كوئته ٦/ ٨٧)

(۱) وكذا إسلام البائع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته بالإجماع، في جوز بيع الكافر وشراؤه -إلى قوله- ولنا عمومات البيع من غير فصل بين بيع العبد المسلم من المسلم وبين بيعه من الكافر فهو على العموم. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، باب شروط انعقاد البيع، زكريا ٤/ ٣٢١، كراچى ٥/ ١٣٥)

وكذلك لا يشترط لصحة البيع اسلام المتعاقدين، فيصح البيع والشراء من غير مسلم، سواء أكان ذميا أم حربيا أو مستأمنا، ولكن منع بعض الفقهاء من مبايعته لبعض العوارض لا لكونه غير أهل للتعاقد. (فقه البيوع، أحكام بيع غير المسلمين ١/ ١٦٦)

الدرالمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ٧/ ٤، كراچى ٤/ ٤ . ٥ - ٥ . ٥ . ٥ . هـ الله عنه الله عنه

الجواب: بدرجهاولی ملک ہوجاوے گی تقی سے غرس کواس کے حصول میں زیادہ دخل ہے۔ وفي ردالمحتار: وأخص من ذلك كله، وهو أن يحتش الكلاء أو انبته في أرضه فهو ملك له، وليس لأحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه ذخيرة وغيرها ملخصا (۱) (ج ٥ ص ٤٣٥)

۱۰رمضان بسراه (تتمه خامسه ۹۱)

(۱) شامي، كتاب احياء الموات، فصل: في الشرب، زكريا ١٠/ ١٥، كراچي ٦/ ٤٠. لو تسبب في ذلك بأن سقى الأرض أو هيأها لانبات جاز له بيع كلائها؛ لأنه ملكه

حتى لو احتشه إنسان بغير إذنه كان له استرداده، وفي الدرالمنتقى: وإذا نبتت بسقى وتربية ملكه وجاز بيعه. (محمع الأنهر مع الدرالمنتقى، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/

٨٣، النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٣/ ٤٢٤)

وإن انبته صاحب الأرض بأن سقاها أو حدق حولها أو هيأها للإنبات ملكه وجاز بيعه الخ. (تبيين الحقائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٤ / ٣٧٢)

البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ٦/ ١٢٧، كوئته ٦/ ٧٧\_

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه



## ٢/ باب الإقالة (واليسي بيع )اور بيع بالخيار

# تعريف اقاله وبيع بالخيار

سوال (١٦٧٩): قديم ٢٥/٣ - سا الداور سي الخيار كى كيا تعريف ہے؟ اور كيا فقه ميں اس سے بحث كى گئے ہے؟

الجواب: اقالہ میہ کہ ایک بیج تام ہوگئ، پھرمشتری یابائع پچھتا یا اور دوسرے سے والپی بیج کی درخواست کی ،اوراس نے خوشی سے واپس کرلیا (۱) اور بیج بشرط الخیار میہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے

(1) الإقالة هي لغة: الرفع، وشرعا: رفع البيع. وفي حاشية الشامي: معناها في الاصطلاح: رفع البيع برضا العاقدين كتقايلنا البيع أو يقول أحدهما: أقلته ويقبل الآخر، وإذا فلابد في الإقالة من رضا العاقدين معاً بها الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الإقالة، زكريا ٧/ ٣٣٠)

الإقالة رفع العقد والعقد من المتعاقدين، وقد انعقد بتراضيهما فكان لهما رفعه دفعا للحاجة، أي التي لها شرع البيع. (حاشية چلپي على الزيلعي، كتاب البيوع، باب الإقالة، زكريا ٤/٢/٤)

رجل باع شيئا ثم قال للمشتري أقلني البيع، فقال: قد أقلتك لم يكن ذلك إقالة ..... حتى يقول البائع بعد ذلك قبلت، لو قال المشتري تركت البيع وقال البائع: رضيت أو أجزت يكون إقالة ..... لو طلب البائع الإقالة من المشتري فقال المشتري: هات الثمن وقبل البائع فهو كقول البائع: أقلني. (هندية، كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقالة، جديد زكريا ديوبند ٣/ ١٤٤، قديم ٣/ ١٥٧)

بدائع الصنائع، كتاب البيوع، بيان ماهية الإقالة، زكريا ديوبند ٢ / ٢ ٥٠٠

الإقالة في الفقه: رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضى الطرفين بأن يرد البائع المبيع ويرد المشتري الشمن الخ. (فقه البيوع، المبحث الثاني عشر: في الإقالة، نعيميه ديوبند ٢/ ١١٢٩) الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ٣٢٤ -

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

کہا کہ ہم کواتن مدت تک واپس کر لینے کا اختیار ہے، یہ تو تعریف ہے(۱)۔ رہی بحث سوبہت سے مباحث اس کے متعلق لکھے ہیں،اگر کوئی خاص امر دریافت کیا جاوے تو جواب ممکن ہے۔

٩رجمادىالاخرى ٢٢٣١هه (امداد ثالث،١٠)

# تتحقيق حديث خيارمجلس

سوال (١٦٨٠): قديم ٢٥/٣ - روى البخاري في ٢٨٠ حدثنا قتيبة ثنا

(١) خيار الشرط في الاصطلاح: فقد قال ابن عابدين: إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/٧٧)

الدرالمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، زكريا ٧/ ١٠١، كراچي ٤/ ٥٦٥-خيار الشرط حق يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما في العقد لإمضاء البيع أو فسخه الخ. (فقه البيوع ٢/ ١١٨٤)

سوال: [۱۲۸۰] کاتر جمه: امام بخاری علیه الرحمه فيص:۲۸۴ پرحضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت ُقل کی ہے کہآ پ علیہالسلام نے فر مایا کہ جب دوآ دمی خرید وفروخت کریں توان میں سے ہرایک کواختیار رہتا ہے، جب تک کہ دونوں جدانہ ہوں اور دونوں ساتھ ساتھ ہوں، یا یہ کہان میں کوئی ایک دوسرے کواختیار دے دے، پھر دونوں اسی پر بیچ کریں تو بیچ لا زم ہوجائے گی ۔اورا گر دونوں بیچ کرنے کے بعد جدا ہوجا ئیں اوران میں ہے کوئی بھی بیچ کونہ چھوڑ ہے تو بھی بیچ لازم ہوجائے گی۔

اسی روایت کوامام نسائی نے بعینہ اسی سند ومتن کے ساتھ نقل فرمایا ہے؛ البتہ انہوں نے لفظ' مشرط'' کا اضا فی آل کیا ہے، پھرامام بخاریؓ نے اسی مٰدکورہ صفحہ پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے امیرالمؤمنین حضرت عثان بن عفان رضی اللّه عنہ سے اپنامال بیچا..... جب ہم بیع کامعامل کر چکے تو میں الٹے پاؤں لوٹ گیا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر سے نکل گیا، اسی اندیشہ کی بناپر کہوہ میری بیچ رد کر دیں اور سنت بیہ ہے کہ خرید وفروخت کرنے والول کوا ختیار رہتا ہے یہاں تک کہوہ دونوں جدا ہوجائیں۔

ان دونوں حقیقتاً اور حکماً مرفوع روایتوں میں خیار مجلس کے ثبوت کی واضح اور ہرتاویل کوختم کرنے والی دلیل موجود ہے۔اورعمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ کی طریق سے امام نسائی کی نقل کر دہ روایت اس کے معارض نہیں ہے کہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید وفروخت کرنے والوں کواختیار رہتا ہے، جب تک کہوہ 🗨 ليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قال: إذ تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا، وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر (۱) (فإن خير أحدهما الآخر نسائي) فتبا يعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (۲). (ص ۱۸۸ ، كتاب البيوع)

← جدانہ ہوں، مگریہ کہ خیار کا معاملہ ہوا ور کسی ایک کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بیج فنخ کرنے کے اندیشہ کی وجہ سے اپنے ساتھی سے جدا ہوجائے؛ اس لئے کہ بیروایت متعلم فیہ ہے۔ اور اگر اس روایت کو تسلیم کرلیا جائے تو بیہ صحیح روایت کے معارض نہیں ہو سکتی اور اگر معارض تسلیم کرلی جائے تو اس میں صرف اشارہ ہے اور پہلی روایت یا تو صرت کے معارض نہیں ہو سکتی اور اشارہ صراحت سے بڑھ کرنہیں ہوتا ہے۔ رہا ابن عمرضی اللہ عنہ کا بیتول کہ جس چیز کوعقد نے زندہ اور اکھا پایا (پھروہ ضائع ہوگئی) تو وہ مشتری کا نقصان ہے۔ (رواہ البخاری)

تواس سے اگر چہام طحاویؒ نے استدلال کیا ہے، مگروہ استدلال تا منہیں ہے اور ہمارے لئے مفید نہیں ہے؛ اس لئے کہ ہماس کے معنی اور مقصود کے قائل نہیں ہیں؛ اس لئے کہ ہمار نزد کیہ ہلاکت قبل القبض فتح نیج کا موجب ہے اور ہلاک ہونے والی چیز بائع کی شار ہوتی ہے نہ کہ مشتری گی؛ لہذا ہم جس چیز کے قائل نہیں ہیں اس سے ہم کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لئے صرف ان کے (ابن عمر) کے قول وقعل کے درمیان مخالفت کے اثبات کے حق میں مفید ہے، تو اگر چہان دونوں (قول وقعل) میں تعارض ہے، مگران کی روایت تعارض سے محفوظ ہے؛ بلکہ مناسب بید ہے کہ اس آخری روایت (قول ابن عمر گر) میں تاویل کی جائے اور صفقہ سے تمام شرائط کے اعتبار سے صفقہ تا مہ مرادلیا جائے اور اس کے (بیچ کے ) شرائط میں سے ایک تفرق بالا بدان ہے؛ لہذا ان کے اس قول کا مطلب ہیہ ہے کہ جس چیز کوعقد تفرق بالبدن کے بعد زندہ اور اکٹھا پائے (پھروہ ضائع ہوجائے) تو وہ مشتری کا نقصان ہے؛ لہذا تحض امام تخعق کے قول کی وجہ سے مرفوع اور موقوف حدیث سے کورد کرنے کو طبیعت ناپند مشتری کا نقصان ہے؛ لہذا تحض امام تحقی کی تر دید ہے؛ بلکہ ابن عمرضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دیتو محض سے اور متافل سنت تھی۔

(1) بخاري شريف، بـاب إذا حيـر أحـدهـما صاحبه بعد البيع فقد و جب البيع، النسخة

الهندية ١/ ٢٨٤، رقم: ٢٠٦٥، بيت الأفكار، رقم: ٢١١٢-

(٢) سنن النسائي، كتاب البيوع، باب و جوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، النسخة

الهندية ٢/ ١٨٧، دارالسلام، رقم: ٤٤٧٧ ـ شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

وهذه الرواية رواها النسائي بعين هذا السند و متنه سوى أنه زاد لفظ الشرط، ثم روى البخارى في تلك الصفحة عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عشمان -إلى قوله- فلما تبايعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا (١) الخ.

ففي هاتين الروايتين المرفوعتين حقيقةً وحكمًا بيان واضح لثبوت خيا ر المجلس وقاطع لكل تاويل، ولا يعارضه مارواه النسائي ١٨٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي علين قال: المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٢)اهـ لأن هذا متكلم فيه، ولو سلم فهو لا يعارض الصحيح، ولو سلم فهي إشارة والاولى كالصريح أوصريح، والإشارة لا تفوق الصراحة، وأما قول ابن عمر ما ادركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع. (رواه البخارى (٣) ص ٢٨٧)

فهذا وإن احتج به الطحاوي فهو غير تام، وغير مفيد لنا؛ لأنا لا نقول بمفاده إذا الهلاك قبل القبض عند نا يوجب فسخ البيع وكون الها لك من مال البائع لا من المبتاع فيما لا نقول به كيف نحتج به فلا يفيد نا إلا إثبات المخالفة بين قوله وفعله، فهما وان تعارضا بقيت روايته سالمة بل ينبغي أن يؤل هذا الأخير، ويراد بالصفقة الصفقة التامة باعتبار جميع شرائطه، ومن شرائطه التفرق بالأبدان، فمعنى هذا القول ما ادركت الصفقة بعد التفرق بالبدن حياً مجموعاً فهو من المبتاع، فبمجرد قول

<sup>(</sup>۱) بـخـاري شـريف، كتـاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا الخـ النسخة الهندية ١/ ٢٨٤، رقم: ٢٠٦٨، بيت الأفكار، رقم: ٢١١٥-

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، كتاب البيوع، باب و جوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، النسخة الهندية ٢/ ١٨٨، دارالسلام، رقم: ٤٨٨ ٤ ـ

<sup>(</sup>٣) بخاري شريف، كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا أو دابة الخ، النسخة الهندية ١/ ٢٨٧ ـ

النخعي رد الحديث الصحيح مرفوعاً ومو قوفاً يمجه الطبع و يستنكره، ولا نريد من جنابكم ذكر مارواه الشراح أو الاحناف إذ هو رد الحديث الصريح الصحيح لاغير بل معاملته مع عثمان تدل على أن تلك السنة كانت مستمرة عندهم.

الجواب: هذه الشبهة من شبهاتي القديمة، ولا شك في أن ظاهر الأحاديث هو

**جواب**: [۱۲۸۰] کاتر جمہ: بیشبرمیرے پرانے شہات میں سے ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ظاہرا حادیث سے خیارمجلس کا ثبوت ہوتا ہے؛ لیکن مٰد ہب جنفی پریقینی طور پرا حادیث کے مخالف ہونے کا حکم لگا نانھیجے نہیں ہے، جب تک کہا جادیہ مجتمل تاویل ہوں خواہ تاویل بعید ہی ہواور مذاہب متبوعہ والوں میں کوئی بھی اس طرح كى تاويلات محفوظ نہيں ہے، جبيها كه بعض شوافع نے آپ عليه السلام كارشاد "ف اقرأ ما تيسو معک من القر آن" کوقراءت فاتحه برمحمول کیاہے؛اس کئے کہوہ آسان ہےاور حفیہ کی قریب ترین دلیل آ يعليه السلام كاارشاد "لايحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (متعاقدين مين سيكسي ك ليحلال نہیں ہے کہ وہ فنخ بچے کے اندیشہ کی وجہ سے اپنے ساتھی سے جدا ہوجائے) ہے۔اس حدیث کو ابن ماجہ کے سوا اصحاب خمسہ نے روایت کیا ہے اور داقطنی نے بھی روایت کیا ہے، جبیبا کہ ' نیل الاوطار' ۵/ ۲۹۹ پر ہے، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عاقد کا ساتھی فٹنخ بیچ کا اختیار نہیں رکھتا ہے، مگر استقالہ ہی کے ذریعہ۔اور مخالفین کا بیکہنا کہا گرحقیقتاً استقالہ مراد ہوتا تو آپ اسے جدا ہونے سے منع نہ کرتے ؛ اس لئے کہ بیجلس عقد کے ساتھ خاص نہیں ہے،تواس کا جواب ہہ ہے کہ عقد سے قریب زمانہ کا متعاقدین میں سے ہرایک کے دوسرے کے میل ملای سے متأثر ہونے میں واقعی دخل ہوتا ہے۔ رہا آپ علیه السلام کا قول: "لا یحل" تووه کرا ہت رمجمول ہے؛ اس کئے کہ بیمروت اورمسلمان کے حسن معاشرت کے مناسب نہیں ہے، جبیبا کہ خیار مجلس کے قائلین بھی اس تاویل کے کرنے پرمجبور ہوتے ہیں؛اس لئے جدائیگی کی حلت ہمارے اوران کےسب کے نز دیک اجماعی مسکہ ہے۔اورر ہااس کا متکلم فیہ ہونا تواس کا اعتباراس وقت کیا جا تا جب کہ وہ صحیح حدیث کےمعارض ہوتا اور صحیح حدیث میں تاویل کے بعد تعارض باقی نہ رہا اور قریب ترین تاویل تفرق بالا بدان کو استحباب برمحمول کرنا ہے، مسلمان کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کے لئے جبیبا کہ استقالہ والی حدیث کی تقریر میں مذکور ہو چکا ہے۔ رہامخالفین کا پیکہنا کہا گرتفرق بالاقوال مراد ہوتو حدیث بے فائدہ ہوجائے گی؛ اس لئے کہ بیہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب تک مشتری کی طرف سے قبول مبیع نہ پایا جائے اسے خیار رہتا ہے، اسی طرح بائع کی ملکیت میں عقد بیع سے پہلے خیار ثابت ہوتا ہے،توبینا قابل التفات ہے؛اس لئے کیمکن ہے کہ شارع کامقصود ملامیہ،منابذہ جیسی جاہلیت کی بعض ہیوع کی نفی کرنا ہو؛ لہذا حدیث بے فائدہ خدرہی ۔ رہا حدیث کے بعض الفاظ کے نا قابل تاویل 🗨 ثبوت خيار المجلس، لكن لا يصح الحكم بكون المذهب الحنفي مخالفاً للأحاديث يقيناً مادامت الأحاديث تحتمل التاويل، ولو كان فيه شيء من البعد، ولا يسلم أحد من أهل المذاهب المتبوعة عن نحو هذه التاويلات كما حمل بعض الشافعية قوله عليه السلام: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة، فإنها متيسرة وأقرب دلائل الحنفية قوله عليه السلام: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله (۱). رواه الخمسة إلا ابن ماجة ورواه الدار قطني كذا في النيل ج٥ ص ٩٨.

ففيه دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، وأما قول المخالفين أنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص

→ ہونے کا دعوی جیسا کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے: ''فیان خیر أحدهما الآخو النے'' توبینا قابل سلیم ہے؛ اس لئے کہ پہلی حدیث میں ''فیقد و جب البیع'' کے معنی ہیں کہ خیار شرط کے ساتھ ہے لازم ہوجاتی ہے، جب کہ متعاقدین میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے۔ اور دوسری حدیث میں اس کے معنی ہیں کہ بیج تام اور نافذ ہوجاتی ہے، جب کہ اس میں خیار کی شرط نہ ہواور اس سے زیادہ صرح کا الفاظ کوئی اور نہیں ہیں۔ اور امام صاحب اس تاویل میں منفر ذہیں ہیں؛ بلکہ امام نخعی، مالکیہ امام توری امام لیث اور زید بن علی وغیرہ حضرات بھی اس کی طرف گئے ہیں۔

(۱) ترمذي شريف، أبواب البيوع، باب ماجاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، النسخة الهندية ١/ ٢٣٦، دارالسلام، رقم: ٢٤٧ ١-

أبوداؤد شريف، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، النسخة الهندية ٢/ ٤٨٩، دارالسلام، رقم: ٣٤٥٦-

نسائي شريف، كتاب البيوع، باب و حوب الخيار للمتبايعين، النسخة الهندية ٢/ ١٨٨، دارالسلام، رقم: ٤٨٨ ٤-

مسند إمام أحمد بن حنبل ٢/ ١٨٣، بيت الأفكار رقم: ٢٧٢١ -

دارقطني، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٤٤، رقم: ٩٧٨ ٢-

... نيـل الأوطـار، كتـاب البيـوع، بـاب إثبـات خيـار الـمجلس، دارالحديث القاهرة ٥/

۱۹۲، رقم: ۲۲۳۰

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

بمجلس العقد، فا لجواب عنه أن قرب العهد بالعقد له دخل مشاهد في تأثر كل من المتعاقدين بالتماس الآخر، أما قوله: لا يحل فمحمول على الكراهة من حيث أنه لا يليق بالمروة وحسن معاشرة المسلم، كما اضطر إليه أيضاً القائلون بخيار المجلس، فإن حل المفارقة إجماعي عندنا وعندهم جميعاً، وأما كونه متكلما فيه فيعتبر لو كان معارضاً للصحيح، ولم يعارض بعد تاويل الصحيح، وأقرب التاويلات حمل التفرق بالأبدان على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم، كما ذكر في تقرير حديث الاستقالة، وأما قول المخالفين أنه لو كان المراد تفرق الأقوال فخلا الحديث عن الفائدة، وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع. اصـ فغير ملتفت إليه لأنه يمكن أن يكون مقصود الشارع نفي بعض بيوع الجاهلية من نحو الملامسة والمنابذة فلم يكن خاليا عن الفائدة، وأما دعوى كون بعض ألفاظ الحديث غير محتمل للتاويل، كقوله عليه السلام: فإن خير أحدهما الآخر فتابعا على ذلك فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اص فممنوعة لأن معنى قوله: فقد وجب البيع في الأول، أي بشرط الخيار حيث خير أحمدهما الأخر، وفي الثاني أي البيع البات حيث لم يشترط فيه الخيار، وليس لفظ أصرح منه، وليس الإمام متفرداً في هذا، بل قد ذهب إليه النخعي والمالكية، والثوري والليث وزيد بن على وغيرهم، كما (١) في النيل ج  $\alpha$  ص  $2^{4}$ . والله علم

٠١ر بيج الآخر ٣٣٣ هـ (تتمدرابعه ٢٣٠)

### دهوكه سيمعامله بيع كاكرليا تومشترى كوخيار نهيس

سوال (١٦٨١): قديم ٢٤/٣ - جار اطراف مين بساراس طرح دياجا تا ہے كه

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

<sup>(</sup>۱) نيل الأوطار، كتاب البيوع، باب إثبات خيار المجلس، دارالحديث القاهرة ٥/ ٥٩، بيت الأفكار، ص: ١٠٠٢-

ایک نرخ معین کرکے فی روپیہ کے حساب سے چیت کے ادھار غلّہ دیا جا تا ہے، اور چیت میں روپیہ لیا جا تا ہے،امسال بھی ایساہی ہوا،مگراسامیوں نے بیدھو کہ دیا کہ ہماری بڑی پٹی کا بیرحوالہ دیا کہان کے یہاں فی روپیہ چھ سیر گندم دیا گیا ہے،اس لئے میں نے بھی اسی نرخ پردے دیا، مگراسی روزسہ پہرکومعلوم ہوا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا،اور جانچنے پرمعلوم ہوا کہ بڑی پٹی میں ساڑھے یانچ سیر گندم فی روبیہ دیا گیا ہے،اب میں جھ سیر کی جگہ ساڑھے پانچ سیرنرخ فی روپیہ رکھ سکتا ہوں پانہیں، غلّہ میرے قبضہ سے نکل گیاہے، مگر ابھی اسامیوں نے کھیت میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ گھر پرموجود ہے، میں نے بیکہلوادیا ہے کہ بڑی پٹی میں ساڑھے پانچ سیر دیا گیاہے،اب میں نے بھی ساڑھے پانچ سیر بھاؤ کر دیاہے جس کو یہ بھاؤمنظور ہور کھے ور نہ میرا گندم واپس کردیا جاوے کیکن کسی نے واپس نہیں کیا؟

الجواب: في الهداية: فيما يكره من البيوع وعن تلقى الجلب، وهذا إذا كان يضر بأهل البلد، فإن كان لا يضر فلا بأس به، إلا إذا لبس السعر على الواردين، فحينئذٍ يكره لما فيه من الغرر والضرر -إلى قوله- وكل ذلك يكره، ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة (١). (٢٦٠٥٥)

#### (1) هداية، كتاب البيوع، فصل: فيما يكره، أشرفيه ديوبند ٣/ ٦٧ ـ

وكره النجش والسوم على سوم غيره، وتلقى الجلب لما كان المكروه شعبة من شعب الفاسد لاستوائهما في البيع إذا المكروهات هنا كلها تحريمية ألحقه به وأخره؛ لأنه أدنى حالا منه في فساد العقد، وهذا لأن الفاسد فيه لمعنى لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة، فكان صحيحا، وكره أيضا تلقى الجلب بمعنى المجلوب زاد في المجمع إذا أضر ولبس عليهم؛ لأن النهي عنه الوارد في الصحيحين محمول على ذلك الخ. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ٣/ ٤٤٧)

وكره النجش ..... وتلقى الجلب المضر بأهل البلد للنهي عنه، وأما إذا لم يضر بأهل البلد بأن لم يكونوا محتاجين إليه فلا بأس به إلا إذا لبس سعر البلد على الواردين، فاشترى منهم بأرخص منه، فإنه يكره، فإذا انتفيا لم يكره -إلى قوله- وصح البيع في الجميع أي في جميع ما ذكر من قوله: وكره النجش إلى هنا؛ لأن الكراهة لا تمنع الانعقاد. (مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد بيروت ٣/ ٩٩ -١٠٠) → اس روایت ہے معلوم ہوا کہاسا میوں کواس دھو کہ دینے سے گناہ ہوالیکن بیع صحیح ہوگئی ،آپ کو نہ غلّہ کا واپس کرناجائز ہےاور نہ دام زیادہ لینا،آپان کی روایت کی تحقیق خود کر سکتے تھے،ان پر کیوں اعتماد کیا۔ ۷۱رمحرم ۱۳۳۲ه ه (تتمه رابعه ۱۲)

# مشتری بائع کومبیع کی حالت بیان کرنے میں دھو کہ دے

سوال (۱۲۸۲): قدیم ۲۷/۳ - کیاتکم شریعت کا ہے اس صورت میں که زید یا نی پت میں رہتا ہےاورعمرو گیا میں، زید نے عمرو سے کہا کہ تمہاری جائیدادجس کاغلّہ 🗝 سالانہ کا وصول ہوتا ہے، پانی بہت میں ہے،اور پانی بت میں نرخ غلّہ ارزاں ہو گیا ہے،ان کے باہمی عقد بیچ ہو گیا، بعد بیچ عمر وکو معلوم ہوا کہ زید نے مجھ کوفریب دیا،غلّہ ارزاں فروخت نہیں ہوتا،نوبت بعدالت پینچی،عمرو نے عدالت میں بیان تحریری دیا کہزیدنے مجھ کوفریب دیا،اور مجھ سے کہا کہ پانی پت میں غلّہ منوان ۲ ک ثار کا فروخت ہوتا ہے،اوراب معلوم ہوا کہ غلّہ دومن ہے بھی کم فروخت ہوتا ہے،اس کے بعد بیمقدمہ ثالثوں کے پاس آیا، ثالثوں سے عمرو نے بیان کیا کہ زید نے مجھے فریب دیا تھا اور کہا تھا کہ غلّہ چاریا کچ من فی صدی فروخت ہوتا ہے،اورشہادت ہے بھی عمرو نے بیہ بات ثابت کر دی کہ زید نے عمرو سے بیشک بیہ کہا تھا کہ یا نی بیت میں حیاریا نچے من غلّه فی صدی فروخت ہوتا ہے، پس اس صورت میں عمرو کے دونوں بیان جو ظاہرا متعارض معلوم ہوتے ہیں،اس کےا ثبات دعویٰ کے بھی مضراور شہادت کے مسقط ہیں یانہیں، یعنی فریب حیار پانچے من فی صدی کا جوشہادت سے ثابت ہووہ ثابت رہے گا، یا اول بیان کے معارض ہونے سے ساقط ہوجائے گا،اورشہادت ساقط ہوگی، یادوسرے بیان کی مثبت رہے گی؟

الجواب :عبارت سوال كى ناكافى ہے، زبانى بيان سے معلوم مواكد مطلب بيہ ہے، كه جس زمين

→ زيلعي، باب البيع الفاسد، زكريا ٤/١١٤-٤١٤\_

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. (مسلم شريف، باب تحريم تلقى الجلب، النسخة الهندية ٢/ ٤، بيت الأفكار رقم: ٩ ١٥١)

ترمذي شريف، باب ماجاء في كراهية تلقى البيوع، النسخة الهندية ١/ ٢٣٢، دارالسلام، رقم: ١٢٢١ -

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

میں اس قد رغلّہ حاصل ہوتا ہے یعنی دومن چوتیس (۳۸۴) سیر دومن ہے بھی کم یا چار یا پنج من مثلاً وہ جا کداد سورو پے کو فروخت ہوتی ہے اور میر بنز دیک عمرو کے ان دونوں بیانوں کا تعارض مصر نہیں، کیونکہ جب مقد مہ ثالثوں کے سپر دبتر اضی طرفین ہوگیا، تو مجلس قضا اب اس حکم کی مجلس ہوگی، اور پہلا بیان مجلس قضا ہے خارج ہوگا جس کا عتبار نہیں، اور اس مجلس میں دعوی کیا ہے، وہ اور شہادت متوافق ہیں، لہذا پہلے بیان کا تعارض مصر نہیں، لیکن باوجود مصر نہ ہونے کے عمرو کے اصل مقصود کے نافع نہیں، کیونکہ اصل مقصود اس کا خیار فنے کا حاصل کرنا ہے، جبیسا کہ خود اس سوال کی بھی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرے پر چہ سے جواس کے ساتھ جواب کی غرض سے آیا ہے زیادہ واضح ہوتا ہے، اس میں بائع کا نام زید فرض کیا گیا ہے، اور اس میں عرواس دوسرے پر چہ میں خیار فنے بہونا مدلل و فصل مذکور ہے۔ واللہ اعلم میں عمرواس دوسرے پر چہ میں خیار فنے بہونا مدلل و فصل مذکور ہے۔ واللہ اعلم

والدليل هذا في الهداية الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت، وإن خالفتها لم تقبل (١) و في حاشيتها برمز مل على قوله كتاب الدعوى هي في عرف الفقهاء عبارة عن مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته -إلى قوله- شرط صحتها مجلس القضاء، فالدعوى في غير مجلس القضاء لا تصح (٢) الخ. والله اعلم.

يوم عرفه ٢٢٣ ه (امداد ثالث ١٢٠)

(1) هداية، كتاب الشهادة، باب الاختلاف في الشهادة، أشرفيه ديوبند ٣/ ٦٦٦ ـ

وأما الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة فأنواع: منها: أن تكون موافقة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى، فإن خالفتها لا تقبل الخ. (بدائع الصنائع، كتاب الشهادة، زكريا ٥/ ٤١١)

شرط موافقة الشهادة الدعوى؛ لأنها لو خالفتها فقد كذبتها والدعوى الكاذبة لا يعتبر وجودها. (مجمع الأنهر، كتاب الشهادات، باب الاختلاف، بيروت ٣/ ٢٥٠)

البحرالرائق، باب الاختلاف في الشهادة، زكريا ٧/ ١٧٤، كوئته ٧/ ٣٠١٠

درمختار مع الشامي، باب الاختلاف في الشهادة، زكريا ٨/ ٢١٦، كراچي ٥/ ٩٢.

(٢) حاشية هداية تحت لفظ كتاب الدعوى، أشرفيه ديوبند ٣/ ٢٠١

الدعوى في الاصطلاح: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير في مجلس القاضي أو المحكم. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/٠٢٠) →

#### تنتمه سوال سابق

سوال (۱۲۸۳): قدیم ۲۸/۳ - کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ زید کی ملکیت کی جائیدادجس کا غلّہ سال جرمیں آتا ہے، پانی پت میں عمرو کے قبضہ اور تصرف میں ہے، اور زید گیا میں رہتا ہے، زید ہے مرو نے گیا میں جاکر کہا کہ تہماراغلّہ میرے پاس بمقد ارللعب موجود ہے، زید نے اس کوللعب سمجھ کرچودہ سوکو عمرو کے ہاتھ فروخت کر دیا، بعد ہ زید کومعلوم ہوا کہ میری جائداد کی آمدنی من سے زیادہ ہے، اب عمرو چاہتا ہے کہ یہ بی جات قرار دی جائے اور زید کہتا ہے کہ مجھ سے مقدار کمیت میں فریب کیا گیا ہے، مجھ خیار فنخ ہے، میں اب اس بیچ کو قائم رکھنا نہیں چاہتا عمرو کا خیال ہے غایہ مافی الباب میں ہے کہ جو زائد غلّہ اس کا ہے اس کی قیمت اسی طرح دِلا دی جائے کیونکہ بیچ ہو چکی تھی ، اس مسئلہ کی بابت میں اور ین سے سوال کیا ہے کہ اس صورت میں زید بائع کو بسبب غین فاحش خیار فنخ ہے یا نہیں ؟

سوال دوم (۲): بیه کرزخ کے اندر فریب دینے سے قق فنخ حاصل ہوتا ہے، یا مقدار میں کے اندر فریب دینے سے تق فنخ حاصل ہوتا ہے؟

الجواب: عبارت سوال کی ناکافی ہے، زبانی بیان سے معلوم ہوا کہ صورت سوال ہے ہے کہ بیج جائیداد کی ہوئی ہے، اور اس کی آمدنی زیادہ غلّہ کی ہے، اور مشتری نے دھو کہ دے کر بائع کو کم بتلائی جس

→ الدعوى شرعا: قوله مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه -إلى قوله- وشرطها أي شرط جواز الدعوى مجلس القضاء. (درمختار مع الشامي، كتاب الدعوى، زكريا ٨/ ٢٨٥-٢٨٧، كراچى ٥/ ١١٥-٥٤٣)

وفي الشرع ما اختاره المصنف تبعا للوقاية بقوله: إخبار عند القاضي أو الحكم، فإنه شرط بحق معلوم، فإنه شرط له أي للمخبر على غيره أي على غير المخبر الحاضر ..... وشرطها مجلس القاضي مأخوذا في مفهوم الدعوى، وهي مطالبة حق عند من له الخلاص. (مجمع الأنهر، كتاب الدعوى، بيروت ٣/٣٥٣)

ثم شرط جواز الدعوى أن تكون في مجلس القاضي، ولا تصح في غير مجلسه حتى لا يستحق على المدعي عليه جوابه. (تبيين الحقائق، كتاب الدعوى، زكريا ٥/٧١٣)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

سے گراں چیز ارزاں فروخت کر دی،اس صورت میں جواب بیہ ہے کہ عمر وکو گناہ بہت ہوا،کیکن زید کو خیار قسے حاصل نہیں،البتۂ عمر و پر فیما بینہ وبین اللہ واجب ہے کہ زید کی رضا وطیب نفس حاصل کرے۔

ودلائل هذه في الهداية: ومن باع مالم يره فلا خيار له، وكان أبو حنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط، وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضاء زوالا وثبوتا، ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع، وذلك بالرؤية، فلم يكن البائع راضيا بالزوال، ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا، فلا يثبت دونه، وروى (قال الزيلعي: أخرجه الطحاوي، ثم البيهقي عن علقمة ابن أبي وقاص) أن عثمان بن عفان باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبد الله، فقيل لطلحة : أنك قد غبنت، فقال لي: الخيار؛ لأني اشتريت مالم أره، و قيل لعثمان: أنك قد غبنت، فقال لي: الخيار الأني بعت مالم أره، فحكم بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة (۱) اهـ

#### (۱) هداية، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، أشرفيه ديوبند ٣٦ /٣٠.

ولا خيار لمن باع ما لم يره، وكان أبو حنيفة أولا يقول: له الخيار؛ لأن البيع يتم برضا المتعاقدين، فإذا انتفى رضا أحدهما لعدم الرؤية فكذا رضا الآخر إذ لا يثبت به الملك، ولا يزول به إلا بالرضا وهو بالعلم بأوصاف المبيع، وذلك بالرؤية؛ ولأنه خيار يثبت لأحد المتعاقدين فوجب أن يثبت للآخر اعتباراً بخيار الشرط، وخيار العيب ثم رجع عنه، ولنا للمرجوع إليه أن عثمان بن عفان رضى الله عنه باع أرضا بالبصرة -إلى آخره- وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، فكان إجماعا، ولأن خيار الرؤية معلق برؤية المشتري فيما روينا فلا يثبت دونه الخ. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب حيار الرؤية، زكريا ديو بند ٤/ ٢٢٢)

ولا خيار لمن باع ما لم يره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار في الشراء لا في البيع، ولقضاء جبير بن مطعم بمحضر من الأصحاب في الشراء لا في العيب، وهو قول الإمام آخرا رجع إليه الخ. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل: الخيارات ٣/ ٥١-٥١) البحرالرائق، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، زكريا ديوبند ٦/ ٤٤، كوئله ٦/ ٢٧-

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

قلت: لما لم يثبت الخيار للبائع مع عدم رؤيته لذات المبيع، ففي عدم رؤية الوصف الذي هو الربع أولى كما هو ظاهر وفيها وأن تلقى الجلب، و هذه إذا كان يضر بأهل البلدة، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين، فحينئذ يكره لما فيه من الغرر (١) اص

قلت: ومطلق النهى والكراهة يفيد التحريم، وهذا دليل كون فعل هذا المشترى حرام، وفي الحديث: ألا لا يحل مَال امرئ إلا بطيب نفسه (٢) قلت: واني لا يحضر في مخرجه الأن، وهو دليل على وجوب إرضاء البائع ديانة. والتراعلم \_

جواب سوال دوم: اگریسوال بھی متعلق سوال اول کے ہے، جیسا کہ ظاہر ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ فریب نرخ ہی میں ہوا ہے، مقدار مبیع میں نہیں ہوا۔ اوراس کا جواب گذر چکا ہے، اورا گرمقدار مبیع کو مشتقلاً پوچھنا ہے تو جواب میہ کہ اگر مبیع جائیداد یعنی عقار ہے اور شن جملہ ٹھہرا ہے تو بعد میں مقدار زیادہ معلوم ہونے سے بائع کو خیار نہیں ہوتا۔

#### (1) هداية، باب البيع الفاسد، فصل: فيما يكره، أشرفيه ديو بند ٣/ ٦٧.

وكره تلقى الجلب المضر بأهل البلد للنهي عنه، وأما إذا لم يضر بأهل البلد بأن لم يكونوا محتاجين إليه فلا بأس به إلا إذا لبس سعر البلد على الواردين، فاشترى منهم بأرخص منه، فإنه يكره، فإذا انتفيا لم يكره. (مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد بيروت ٣/ ١٠٠)

وكره أيضا تلقى الجلب بمعنى المجلوب زاد في المجمع إذا أضر ولبس عليهم؛ لأن النهى عنه الوارد في الصحيحين محمول على ذلك الخ. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ٣/٤٤)

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. (مسلم شريف، باب تحريم تلقى الجلب، النسخة الهندية ٢/٤، بيت الأفكار رقم: ١٥١٩)

ترمذي شريف، باب ماجاء في كراهية تلقى البيوع، النسخة الهندية ١/ ٢٣٢، دارالسلام، رقم: ٢٢١٠

(٢) مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٥، شعب الإيمان للبيهقي، بيروت ٤/ ٣٨٧، رقم:

۹۲ و ۵ ۰ ، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر بيروت ٣/ ٢٢ ، رقم: ٣٨٦٣ ـ شبيراحم قاسمي عفاالله عنه في هداية: ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة، أو أرضا على أنها مائة ذراع، فوجدها أقل فالمشترى بالخيار، إن شاء أخذ ها بجملة الثمن، وإن شاء ترك، وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري، ولا خيار للبائع (١) الخ. والتراعلم.

يوم عرفه ٢٢٣ هه (امداد ثالث ص١١)

(۱) هداية، كتاب البيوع، أشرفيه ديو بند ٣/٣٠.

وفي بيع المذروع كثوب وأرض يعني لو اشترى ثوبا على أنه مائة ذراع بمائة درهم فوجد أقل فخير المشتري إن شاء يأخذ الأقل بكل الثمن أو يفسخ، أي إن شاء يفسخ لعدم انعقاد البيع حقيقة إذ لم يوجد المبيع المعين، فيكون أخذه بكل الثمن على وجه التعاطي والمزائد له أي للمشتري بالثمن بلا زيادة قضاء ..... بلا خيار للبائع الخ. (مجمع الأنهر مع الدرالمنتقى، كتاب البيوع، بيروت ١٩/١٥)

الدرالمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ٧/ ٦٩، كراچى ٤/ ٥٤٠-٥٤٤ ٥. الدرالمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا



# ٣/باب: بيع سكم (بدهني)

مسلم الیہ کو بیچ کے لئے وکیل بنانااور بدھنی <sup>(۱)</sup>کے وقت مسلم فیہ کے موجود ہونے کی شرط

سوال (۱۲۸۴): قدیم ۲۰۰۵ - یهان شیره کی تجارت کی صورت یہ ہے کہ کھنسال والوں کوبل فصل شیره کے بیشگی روپید یہ یہ جا تا ہے، اور نرخ اسی وقت قرار پاجا تا ہے کہ ہم فصل میں اس نرخ سے شیره زیاده لیں گے، اورا تناروپید دیتے ہیں، اس روپیہ کا اس نرخ سے زیاده لیں گے، یہ بات قرار پاجاتی ہے، جب فصل آئی اور جو بھی نرخ ہوا ما لک شیره خود ہی جتنا شیرہ نکلتا جا تا ہے، خود اس ہی نرخ سے فروخت کرتار ہتا ہے، اور تعداد معین فروخت ہوجانے پر حساب کر دیتا ہے، مثلاً زید نے عمر وکوسو (۱۰۰) روپے دیئے اور یہ بات قرار پائی کہ چھسیر کا شیرہ چھسوسیر ہمارار ہا، جب فصل آئی اور شیرہ راب میں سے نکلتا گیا اور نرخ تین سیر ہوگیا تو ما لک اس کو بحساب تین سیر فروخت کرتار ہا، جب چھسوسیر نکل چکا تو اس نے حساب کر دیا۔

الجواب: في الدرالمختار في السلم: شرط دوام وجوده، وفيه شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة، وفيه لا يجوز التصرف -إلى قوله- ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه (٢)\_

(۱) معامله عقد سلم كوبعض علاقه مين" برهني" كہتے ہيں۔

(۲) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ٧/ ٤٦٢-٤٦٧، كراچى ٥/ ٢١٥-٢١٨-

فاشترط لذلك دوام وجود المسلم فيه لتدوم القدرة على تسليمه ..... ولا يجوز التصرف لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٦/ ٢١٦- ٢١٩) لأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل. (هداية، باب السلم، اشرفيه ديو بند ٣/ ٩٣)

وإن شرط أن يوفيه في موضع، ثم يحمله إلى منزله لا يجوز؛ لأنه يملكه بالإيفاء ثم

اشتراط الحمل يكون إجارة في بيع، فلا يجوز ..... فاشتراط النقل على البائع شرط ←

پس اولاً قبل فصل سَلم عُهرانا جائز نهيين للرواية الاولى \_اورا گر بعد فصل عُهرا ئين نوجب تك شيره پرخود ربالسلم فبضه نهكر لےاس میں تصرف كرنا جبيها بيع كرنا خواه خودخواه بذر يعيه وكيل غير قابض جائز نہيں ،اور یہاں وکیل بائع ہے،جس کا قبضہ بجائے خودرب انسلم نہیں،اس لئے بیڑج منجانب رب انسلم نہیں،للر واپیۃ الثالثة ،اورا گرخودربالسلم بھی قبضه کرلے تب بھی پیشر طرکھ ہرانا کہ سلم الیہ بھے کرایا کرے گا،شرط زائد ہے۔ ،اورصفقہ تو کیل کاصفقہ سلم کے ساتھ جمع کرنا ہے،اس لئے جائز نہی ،للروایۃ الثانیہ،البنۃ اگرفصل میں مسلم فیہ موجود ہواور تو کیل مشروط نہ ہو،اور بعد تیاری شیرہ قبضہ کر کے بتو کیل جدید مسلم الیہ کووکیل بناوے تب جائز ہے۔فقط واللہ اعلم

۱۲ رشعبان المعظم ۲۳۱۱ هـ (امداد ثالث ۸)

# بدھنی میں مشتری کے مرنے سے معاملہ قائم بائع کے مرنے سے باطل ہوجا تا ہے

**سوال** (۱۲۸۵): قدیم ۳/۱۷- زیدنے بدهنی کی لیخی بیس رو پے رہتا ہے اس وعدہ پر عمر و کودیئے کہ پانچ سال میں فی سال دومن گیہوں کے حساب سے دس من گیہوں ادا کرے، ایک سال کے بعد دومن گیہوں کچااناج ادا کر کے زید کا انتقال ہو گیا اب سوال بیہ ہے کہ زید کے ورثہ عمرو سے آئندہ حیار سال میں عقد سابق کے موافق آٹھ من گیہوں وصول کر سکتے ہیں یانہیں ،غرض احدالمتعاقدین کی موت سے معاملہ ومعاہدہ سابق فنخ ہوجائے گایا باقی رہے گااسی طرح عمر و کے انتقال ہونے سے عمر و کے ورثہ پرزید کا تقاضا چلے گایانہیں یا دونوں صورتوں میں اصل روپیہ کا مطالبہ اورا داوا جب ہوگا؟

→ فاسد إذا العقد لا يقتضيه أو يكون إجارة في بيع فيكون مفسدا للنهي المعروف عن صفقة في صفقة ..... و لا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض. (تبيين الحقائق، باب السلم، زكريا ٤/٤ ٥١٦-٥١٥)

ولو شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء من المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة ..... ولا يجوز التصرف في رأس المال للمسلم إليه أو المسلم فيه لرب السلم. (الدرالمنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب السلم بيروت ٣/ ٤٤ - ٥٠١، النهر الفائق، باب السلم، زكريا ٣/ ٥٠٠-٥٠

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

الجواب: في الدر المختار: و يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم، فيؤخذ المسلم فيه من تركته حالاً لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن (١) الخ.

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں زید کے مرنے سے کہ وہ رب السلم ہے عقد بحالہ رہے گازید کے در نہ عمر و سے موافق عقد کے وصول کریں گے،اور عمر و کے مرنے سے کہ وہ مسلم الیہ ہے میعاد باطل ہوجائے گی، بقیہ گیہوں عمرو کے تر کے سے وصول کر لئے جائیں گے۔ (تتمہاولی ص ۱۶۲)

# روبييه پيسه ميں بيع سکم كاعدم جواز

سوال (۱۲۸۲): قدیم ۱/۱۷- روپیه پیه میں بیچ سلم درست ہے یانہیں یعنی ایک شخص نے کسی مدیون کوآج دس رویے دئے ،ایک سال بعد بچاس رویے کے پیسے دینا ہوگا ،اس طرح کی بیچ سُلم درست ہے یانہیں؟اس مسکد میں نزاع ہے؛ لہذا جواب کومع حوالہ کتب تحریر فرما ہے۔

**السجبواب**:اگر مقصود صرف مبادلہ فلوس وروپے ہی کا ہوتا ،تو بوجہ عدم مانع کے بیر بیچ ورست ہوتی ، کیکن مقصودتو یہاں دوسراہے، یعنی سودایک حیلہ سے لینااس لئے بیرجائز نہ ہوگا، جس طرح فقہاء نے بیع عینہ

(1) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب السلم زكريا ٧/ ٤٦٢، كراچي ٥/ ٢١٥-الأجل يبطل بموت المسلم إليه ويجب أخذ المسلم فيه من تركته فاشترط لذلك دوام وجود المسلم فيه لتدوم القدرة على تسليمه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٦/٦٦)

ولو مات المسلم إليه قبل الأجل حل الدين ..... والأصل في هذا أن موت من عليه الدين يبطل الأجل، وموت من له الدين لا يبطل؛ لأن الأجل حق المديون لا حق صاحب الدين، فتعتبر حياته وموته في الأجل وبطلانه. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط جواز السلم، زكريا ديوبند ٤/٩٤٤)

ولا يبطل الأجل بموت رب السلم، ويبطل بموت المسلم إليه حتى يؤخذ المسلم من تركته حالا. (البحرالرائق، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ٦/ ٢٦٨، كوئتُه ٦/ ١٦٠) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

كوباوجودانطباق على قواعدالجوازك اسى وجهد حرام (١) كهاب (\*) وهذا ظاهر جداً.

۲۲ شوال مسسل هه ( تتمه او لي ص ۱۶۷ )

# افيون كي بيع سلم

سوال (١٦٨٤): قديم ٢/١٧- افيون كي هيتى كرنااس طريقه سے كهاس كاخريد نے والا انگریز ہے جواس تخم ریزی کے زمانہ میں پیشگی کچھ خرچ دیتا ہے، اور جب پھول تیار ہوتا ہے تو کھلوں کو

### (\*) تفصیل سوال نمبر: ۱۹-۱رمیں دیکھیں ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری۔

(١) والكراهة إما لأنه احتيال لسقوط الربا فيصير كبيع العينة في أخذ الزيادة بالحيلة. (عناية على فتح القدير، كتاب الصرف، زكريا ٧/ ١٤٠ كو تُله ٦/ ٢٧١)

وقيل: إنها كرهم لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع العينة، فإنه مكروه لهذا.

(فتح القدير، كتاب الصرف، زكريا ٧/ ١٤٠ كوئته ٦/ ٢٧١)

وإنما كره لأنه احتيال لسقوط الربا ليأخذ الزيادة بالحيلة فيكره كبيع العينة، فإنه مكروه لهذا. (كفاية، زكريا ٧/ ٣٩، كوئٹه ٦/ ٢٧١)

بيع العينة أي بيع العين بالربح نسيئة يبيعها المستقرض بأقل ليقضى دينه اخترعه أكلة الربا، وهو مكروه مذموم شرعا. وفي الشامية: قال محمد هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. (درمختار مع الشامي، كتاب الكفالة، مطلب بيع العينة، زكريا ۷/ ۲۱۳، کراچی ٥/ ۲۵-۳۲۳)

الأمر ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيتابى عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة يبيعه المستقرض بعشرة، ويتحمل عليه خمسة سمى به لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين، وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الاقراض مطاوعة لمذموم البخل. (هداية، كتاب الكفالة، أشرفي ديوبند ٣/ ١٢٣)

مجمع الأنهر مع الدرالمنتقى، كتاب الكفالة، مكتبه عباس أحمد الباز مكه مكرمه -195-198/8

شبيراحمه قاسمى عفااللهءنه

توڑ کرمٹی کے تادہ میں جو ثنل تنور کے ہے گرم کر کے اس پر بچلوں کو بچچا کر کپڑوں کی گدّی سے اس کو دباتے ہیں تو بھاپ سے وہ باہم سمٹ جاتا ہے، مثل روٹی کے تواس کو دھوپ میں سُکھلاتے ہیں اور جب افیون تیار ہوتا ہے تو افیون اور روٹی دونوں اس کے طلب پرتول کے حساب سے فروخت کراتے ہیں ، اور وہ اپنا دیا ہوا پیشگی لے لیتا ہے، پیجائز ہے پانہیں؟ بینوا تو جرواعندالجلیل۔

**الجواب**: يسَّلم ہے، اگرسب شرائط جواز پائی جاویں توجائز ہے(۱)۔

ارجمادی الثانی استاه (حوادث اول ۱۰۰)

عقد سلم کی صحت کے لئے مسلم فیہ کی جنس کا موجود ہونا

سوال (۱۲۸۸): قديم ۲/۳۷- ديار بنگاله كآدى و بال پرنيچ سلم كرتے بين،ساتھ

(۱) السلم بيع آجل وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأس المال، وركنه ركن البيع ..... ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره كمكيل وموزون ..... وشرطه: أي شروط صحته التي تـذكر في العقد سبعة بيان جنس، وبيان نوع وصفته وقدره وأجل ..... وبيان قدر رأس المال ..... والسابع بيان مكان الإيفاء للمسلم فيه. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ديو بند ٧/ ٤٥٤ -٣٠٤، كراچي ٥/ ٩٠٩ - ٢١٥)

هداية، باب السلم، أشرفيه ديو بند ٣/ ٥٥ -

وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه فأنواع أيضا، منها: أن يكون معلوم الجنس، ومنها: أن يكون معلوم النوع، ومنها: أن يكون معلوم الصفة، ومنها: أن يكون معلوم القدر ..... وفي شرائط جواز السلم منها: أن يكون مؤجلا عندنا، ومنها: أن يكون مؤجلا بأجل معلوم، ومنها: بيان مكان إيفائه الخ. (بدائع الصنائع، باب السلم، زكريا ٤/ ٠٤٠ - ٩٤٤، كراچي ٥/ ٢٠٧)

مجمع الأنهر، باب السلم، بيروت ٣/ ١٤١-١٤٣-

النهرالفائق، باب السلم، زكريا ديوبند ٣/ ٥٠٢ - ٥٠٠

البحرالرائق، باب السلم، زكريا ديوبند ٦/ ٢٦٥، كوئته ٦/ ١٦٠.

عالمگيري، باب السلم، زكريا قديم ديوبند ٣/ ١٧٩، حديد ٣/ ١٧٢-

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

مدے معین مع شرائط مذکورہ شرع کے الیکن ان ملکوں میں ایسا کوئی باز ارنہیں ہے، کہ ہرروز ہروفت میں بیج و فروخت کی جاوے،البتہ اندرون ہفتہ کے جائے واحد میں دودن بازار قائم ہوتا ہے،اوراطراف وجوانب کے بازاروں کے حساب سے ہرروز بازار بھی پایا جاتا ہے،اورا کثر مقررہ بازاروں میں وقتِ معین پرشالی و غلّه کثرت سے بیچ وفروخت ہوتا ہےاوربعض بازاروں میں نہیں،اورکوئی بازاراورکوئی وُ کان اور گودام ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہرروز ہروفت خرید وفروخت کی جاوے، البتہ وقتِ خاص اورمعین پرموجود ہوتا ہے، وکیکن ہرمحلّہ اور ہرستی میں ہرونت بلا قبل وقال خرید وفروخت جاری ہے،جس ونت حا ہے اس ونت مِل ، سکتا ہے،اور بہت لوگ بہنیت تجارت کےاینے گھروں میں خرید کر گودام معمور رکھتے ہیں،اور فروخت بھی كرتے ہيں،اوركوئي عالم علمائے سلف وخلف سے آج تك مانع وغير مجوزنہيں ہوا، بلكه علمائے محتقتين سابقين وحال کے فتو کی وتح ریات جائز اور درنتگی پریائے جاتے ہیں،مگراس وفت ایک شخص ان ملکوں کی ہیچ سکم کو بالکل حرام و ناجائز بیان کرتا ہے اور دلیل لاتا ہے کہ بازار میں گودام ہونا شرط ہے، اوراس گودام میں ہرونت خریدوفروخت پایا جانا ضروری ہے، اورمحلوں اور گھروں کے گودام کی خرید وفروخت سے درست و جائزنه ہوگا ،اب علما محتقین کی خدمت میں التماس بیہ ہے کہ اس صورت مرقومۃ الصدر کے ساتھ ان ملکوں کی بیع سلم وہاں پر درست و جائز ہوسکتی ہے یانہیں؟ بحوالہ کتب معتبرہ تحریر فرماویں۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: في الدار المختار: منقطع لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق، ولو انقطع في إقليم دون اخر لم يجز في المنقطع. وفي ردالمحتار: وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت، كذا في التبيين، شرنبلالية ومثله في الفتح والبحر والنهر، وفيه: لم يجز في المنقطع، أي المنقطع فيه؛ لأنه لايمكن احضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم (١) (بحر، ج٤ ،ص ٣١٨،٣١٧)

(1) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ديوبند ٧/ ٥١ - ٩٥٥، کراچی ٥/ ۲۱۲۔

والمنقطع أي لا يجوز السلم في الشيء المنقطع لفوت شرطه، وهو أن يكون موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس، أو منقطعا فيما بين ذلك لم يجز؛ لأنه غير مقدور التسليم لتوهم موت - اس روایت ہے معلوم ہوا کے صورت مسئول عنہا میں سلم جائز ہے ،اور فی البیوت کے معنی ہیں کہ اس کا بقیمت ملناسہل نہ ہو،اور جب وہ ہروقت بقیمت مل سکتی ہے تو جائز ہے، بلکہ ' فی اقلیم دون آخر' سے معلوم ہوتا ہے کہا گرخاص اس بہتی میں بھی نہ ملے مگر قرب وجوار میں مل سکے تب بھی جا ئز ہے۔ سرمرم ١٣٣١ه (تمه رابعه)

→ المسلم إليه فيحل الأجل وهو منقطع فيتضرر رب السلم وحد الانقطاع أن لايوجد في الأسواق التي تباع فيها وإن كان في البيوت، ولو انقطع عن أيدي الناس بعد المحل قبل أن يوفي المسلم فيه ..... ولو انقطع في إقليم دون إقليم لا يصح السلم في الإقليم الذي لا يوجد فيه؛ لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم الخ. (البحرالرائق، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ديو بند ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤، كو ئٹه ٦/ ١٥٨)

النهرالفائق، باب السلم، زكريا ديو بند ٣/٠٠٠

فتح القدير، باب السلم، زكريا ديو بند ٧/ ٧٨-٩٩، كو ئله ٦/٣١-١١٤-شبيراحمه قاسمي عفااللهءنيه



# ٣/ باب: بيع صُر ف اور رائج الوقت سكّو ں نوٹوں كى بيع (سونے جاندی کی بیع)

# روپیه کانتادله پییول سے اور کچھ پییوں پر قبضہ

**سوال** (۱۲۸۹): قدیم ۲۷/۲۷ – کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مبادلۃ الروبیہ بالفلوس بایں طور کہ احدالمتعاقدین نے روپیہ بالفعل دیا،اور آخر نے روپے کے پچھ پیسے بالفعل دیئے،اور کچھ پیسےادھارر کھے جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بيمسائل مصر حومسكم بين: بيج معدوم باطل (١) ہے بجرسلم كـ

ع سلم کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اقل مدّ ت اس میں تسلیم مسلم فیہ کے لئے ایک ماہ (۲) ہونی چاہئے ،اورمسلم فیہ بالفعل نہ دیاجاوے۔

سے قدر د جنس میں سے اگر دو چیزیں ایک وصف میں بھی متحد ہوں تو تفاضل جائز اور نسیہ حرام ہے (۳)۔

(١) أن بيع ما ليس في ملكه باطل ..... لأنه بيع المعدوم والمعدوم ليس بمال، فينبغي

أن يكون بيعه باطلا الخ. (شامي، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٢٤٨، كراچى ٥/ ٦٠) كذا في البحرالرائق، زكريا ديوبند ٥/ ٤٣٥، كوئثه ٥/ ٢٦٠

(٢) وشرطه: بيان الجنس، والنوع، والصفة، والقدر، والأجل، وأقله شهر.

(البحرالرائق، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ديوبند ٦/ ٢٦٥، كوئثه ٦/ ١٦٠)

هداية، باب السلم، أشرفي ديو بند ٣/ ٥٥-

مجمع الأنهر، باب السلم، بيروت ٣/ ١٤١-

(٣) وعـلتـه: القدر مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل والنساء، وإن عدما حلا وإن

وجد أحدهما حل الفضل وحرم النسأ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا

ديوبند ٧/ ٣٠٤-٤٠٤، كراچي ٥/ ١٧٢)

فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنسأ، وإن عدما حلا أي الفضل والنسأ، وإن وجد

أحدهما فقط حل التفاضل لا النسأ؛ لأن جزء العلة، وإن كان لايو جب الحكم، لكنه →

مع جومباح ذریعه غیرمباح کابنے ناجائز ہے(۱)۔

<u>ہ</u> قرض میں مطالبہ شل کا استحقاق ہوتا ہے (۲)۔

→ يورث الشبهة في الربا الخ. (محمع الأنهر، باب الربا بيروت ٣/ ١٢١)

النهرالفائق، باب الربا، زكريا ديوبند ٣/ ٧١٦ ـ

(۱) كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور. (مرقاة المفاتيح، كتاب الزكاة، إمداديه ملتان ٤/ ٢٨)

وكل ما أدى إلى مالا يجوز لا يجوز. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر و الإباحة، فصل: في اللبس، زكريا ديوبند ٩/ ٥١٥، كراچي ٥/ ٣٦٠)

(۲) القرض: هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخو ليرد مثله. (درمختار مع الشامي، باب المرابحة، فصل: في القرض، زكريا ديوبند ٧/ ٢٨٨، كراچى ٥/ ١٦١)

أن الأقراض تقضى بأمثالها\_ (الأشباه والنظائر، كتاب المداينات، قديم ص: ١٤٣ -شبيراحرقاسي عفاالله عنه

#### پیسیوں کا بدلہ روپیوں سے

سوال (۱۲۹۰): قدیم ۳/۳۷ - ''تعلیم الدین' کے صفحہ۳۳ میں ہے، اکثر رواج ہے کہ روپید دے کر پچھ پیسے لیتے ہیں، اور پچھ پیسے گھنٹہ بھر کے بعد لیتے ہیں، بیدمعاملہ جائز نہیں ہے، انتہا ۔ اور بظاہر بیخالف درمختار اور عالمگیری کے ہے، بالنفصیل ارقام فرمایا جاوے۔

عبارت عالمگیری پیہ ہے:ص ۱۲۱، جلد ثالث، مطبع کشوری'' فی الفصل الثالث، فی بیج الفلوس'۔

وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم يكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز، وكك لوافترقا بعد قبض الفلوس قبل قبض الدراهم كذا في المبسوط. وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى فلوساً بدراهم، وليس عند هذا فلوس، ولا عند الأخر دراهم، ثم أن أحدهما دفع وتفرق جاز، وإن لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز، كذا في المحيط انتهى (1)\_

وعبارت در مختار این ست جلد ثالث، باب الربوا: باع فلوساً بمثلها أو بدراهم أو بدنانير، فإن نقد أحدهما جاز. انتهى (٢)\_

اوراس مقام پرشامی میں کچھ تفصیل ہےوہ بھی ذرابسط سے ارقام فرمائیے؟

الجواب: اصل میں اس مسکہ میں قدر نے تفصیل ہے، جس کو باعتبار عادت غالبہ کے غیر ضروری سمجھ کرمصر ح نہیں لکھا، وہ تفصیل یہ ہے کہ کچھ پیسے ادھار رہ جانے کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ اس شخص کی ملک میں پیسے موجود ہیں، مگر بالفعل اس کے پاس یعنی اس کے قبضہ میں نہیں، دوسر سے یہ کہ خود ملک ہی میں نہیں حکم عدم جواز کا جو میں نے لکھا ہے، وہ دوسری صورت کا ہے، کیوں کہ یہ نے المعد وم ہے (س) جس میں

(۲) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٤١٤، كراچي ٥/ ١٧٩-

(سلم عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه-قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. (سنن الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك، النسخة

الهندية ١/ ٢٣٣، دارالسلام، رقم: ١٢٣٣) 

<sup>(1)</sup> هندية، كتاب الصرف، الفصل الثالث: في بيع الفلوس، قديم زكريا ديوبند ٣/ ٢٢٤، حديد زكريا ٣/ ٢٠٨

صرف بيج سلم كى اجازت ہے،اوريهال شرائط سلم تحقق نہيں،اوريہلى صورت ميں چونکه بيج المعد وم لا زمنہيں آتی،الہذاوہ جائز ہے، یہ تفصیل ہوئی، باقی اس کی تصریح نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی عادت غالب یہی دوسری صورت ہے،اس لئے سدّ اللذ رائع مطلقاً لکھ دیا ہے، باقی روایات جو فقل فرمائی گئی ہیں ان کا حاصل صرف ا تناہے کہ تقابض شرطنہیں ، سومیں بھی اس کا قائل ہوں ، چنانچے صورتِ اولی کو جائز کہتا ہوں (۱)۔اور تقابض کے عدم اشتراط سے مبیع کے مملوک للبائع ہونے کا عدم اشتراط لازم نہیں آتا اور دوسری صورت میں یمی لازم آتا ہے، پس مدار نہی کا بیج المعد وم ہے نہ کہاشتر اط نقابض ۔ واللہ اعلم

٨١رر بيج الثاني ٢٢٤ إه (تتمه اولي ص ١٥١)

→ وبيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم وما له خطر العدم، وفي الشامية: قوله: لبطلان بيع المعدوم إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه، وأن يكون مقدور التسليم. (درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٤٦، كراچى ٥/ ٥٨-٩٥)

البحرالرائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٥/ ٢٥٠ كوئته ٥/ ٢٦٠

بدائع الصنائع، زكريا ديوبند ٤/ ٣٣٩، كراچي ٥/ ٦٤ـ

(١) وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز؛ لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها، ووجودها معا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما لا يشترط في الدراهم والدنانير الخ. (المبسوط للسرخسي، بيروت ١٤ / ٢٤)

هندية، كتاب الصرف، الفصل الثالث: في بيع الفلوس، زكريا ديوبند ٣/ ٢٢، حديد ز کریا ۳/۸/۳ ـ

سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة، فأجاب بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية: لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفى التقابض من أحد الجانبين الخ. (شامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٧/ ١٤، كراچى ٥/ ١٨٠)

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

## صفائی معاملات

سوال (۱۲۹۱): قدیم ۳/۲۷ – صفائی معاملات ۱۲۰۰ میر تر برج: اس طرح جس جسول ا۲۹۱): قدیم ۳/۲۷ – صفائی معاملات ۱۲۰۰ میر تر برج: اس طرح جس جگه چاندی کوچاندی کے بدلے م وزیادہ کر کے بیچا ہو مگر حیلہ جواز کے لئے کم جانب میں ایک پیسہ یا ایک پائی ، مثلًا ملا لیس کہ جس کی قبت اس قدر نه ہوجس قدر دوسری طرف زیادہ مال ہے یہ بھی مکروہ ہے کذافی الہدایہ اور بہتی زیور میں کسی جگہ در باب بیان سود یہ تر برہ کم جانب پیسہ ملا لیس یا دونوں شخص ایک ایک پیسہ تر از و کے پلڑے میں رکھ دیں تو جائز ہوگا ان دونوں عبار توں کا مطلب اور فرق کیا ہے؟

**الجواب** :اس میں تفصیل ہے ہے بدلین کی قیمت عرفاً اگر متقارب ہواس وقت تو بی<sup>ح</sup>یلہ جائز ہے اور اگر متفاوت بیٹاوت فاحش ہوتو ناجائز ہے، ہدایہ میں دوسری صورت ہے (۱) کمایدل علیہ قولی جس قدر دوسری طرف زیادہ مال ہے اور بہشتی زیور میں پہلی صورت (۲)۔

٨١رج٢٩٣٣١٥

(۱) ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر يبلغ قيمته باقى الفضة جاز البيع من غير كراهية، وإن لم تبلغ فمع الكراهة، وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع. (هداية، كتاب الصرف، أشرفيه ٣/ ١٠٨)

(٢)ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله، وما وراء ه بازاء الفلوس. (هداية، كتاب الصرف، أشرفيه ديوبند ٣/ ١١١)

ومن أعطى صيرفيا درهما فقال: أعطني به نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة صح هذا العقد؛ لأنه لما لم يتكرر لفظ نصف بل قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم، وبنصف درهم إلا حبة بمثله من الفضة والباقي بازاء الفلوس. (النهرالفائق، كتاب الصرف، زكريا ٣/ ٥٤١)

مجمع الأنهر، كتاب الصرف، بيروت ٣/ ١٧١-

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

## پیسول کا بدلہ روپے سے

سوال (۱۲۹۲): قدیم ۷۵/۳- بقال نقدرو پیه ۱/۱- ۱۳ کر پیه گنڈے دیتے ہیں اورادھار ہوتو ۱/۲ ۱۳ گنڈے دیا کرتے ہیں، دوائی چوائی نہیں دیتے اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب: پیم بیج اور روپیشن قرار دینے سے بیصورت جائز ہے(۱)۔

١٠ ررمضان ١٣٣٣ هـ (تتمه ثالث ١٢٦)

# کمی زیادتی کے ساتھ نوٹ کی بیچ میں ایک طرف پیسے ملالینا کافی نہیں

سوال (۱۲۹۳): قدیم ۳/۵۵- چاندی خرید نے میں جس طرح رو پید کے ساتھ بخیال تبدیل جنس بیسے ساتھ بخیال تبدیل جنس پیسے ملالیا کرتے ہیں، ایسے ہی اگر نوٹ یا کوٹھی کے رو پید جمع شدہ کی بچ میں کریں، نیز ریزگاری خرید نے میں جو صراف کے یہاں رہ جاوے، اسے پیسے تصور کریں تو کیا قباحت ہے۔ فقط؟

الجواب: یہ حیلہ تو بچ ید أبید میں ہوسکتا ہے کہ اس میں مما ثلت شرط نہیں (۲)۔ اور نوٹ اور کوٹھی

(١) لـو بـاع الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو بالدنانير فنقد أحدهما دون الآخر جاز.

(البحرالرائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٦/ ٩/ ٢-٢٠ كوئته ٦/ ١٣٢)

باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير، فإن نقد أحدهما جاز. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٧/ ٤١٤، كراچي ٥/ ١٧٩)

وإذا أعطى رجل رجلا درهما، وقال: أعطني بنصفه كذا فلسا وبنصفه درهما صغيرا، فهذا جائز. (هندية، كتاب الصرف، الباب الثاني: في أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه،

الفصل الثالث: في بيع الفلوس، قديم زكريا ٣/ ٢٢٥، زكريا حديد ٣/ ٢٠٩)

(٢) عن عبادة بن الصامتُّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مشلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (مسلم شريف، باب الصرف، النسخة الهندية ٢/ ٢٥، بيت الأفكار، رقم: ١٥٨٧)

وعلته: القدر مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل والنسأ، وإن عدما حلا، وإن -

کے جمع شدہ روپید کی بیج در حقیقت حوالہ ہے، کہ قرض میں داخل ہے جس کا حکم مما ثلت ہے اوراس حیلہ میں وہ فائت ہے، لہذا درست نہیں (۱) بیہ جب ہے کہ کمی بیشی پر معاملہ کیا جاوے ورنہ علی السواء مضا كقة نہيں كه عدم مما ثلت عقد میں شرطنہیں تھر ائی اورا دا کے وقت استبدال جائز ہی ہے، اور ریز گاری کے معاملہ اگر بقیہ کو پیسے تصور کیا جاوے تاہم معدوم ہے لہذا قیاس مع الفارق ہے۔ (تتمہاو کی ۱۵۵)

## مبادله رويبير بريز گاري وقت تفاوت وزن

سطوال (۱۲۹۴): قدیم ۷۵/۳- روپے کی ریز گاری مثلاً ایک انتخفی اور ایک چونی اور ا یک دوئی لیناجائز ہے یانہیں، جب کہ روپے کے مقابلہ میں ان سب ریز گاری کاوزن برابر نہ ہو؟

**البھواب**:چونکہاصل وضع میں ریز گاری اسی انداز سے بنائی جاتی ہے کہا یک روپے کے برابر ہو اور تفاوت کسی عارض فرسودگی وغیرہ ہے بہت شاذ و نا در ہوتا ہے جویقینی نہیں پھروہ بھی اس قدر قلیل کہاس کی كوئى متعدبه قيمت نهيس؛ السلئ بقاعده:

اليقين لا يزول بالشك (٢) والنادر كالمعدوم. وجزئية درمختار: وذرة من الذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن بمثليها، فجاز الفضل لفقد القدر. (٣) ٢ ١ ـ (مصریة ج۲ ص۲۸۰)

→ وجد أحدهما حل الفضل وحرم النسأ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٧/ ٣٠٤، كراچي ٥/ ١٧١)

وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة، وإذا وجد أحدهما حل التفاضل وحرم النساء. (هداية، كتاب البيوع، باب الربا، أشرفيه ديوبند ٣/ ٧٩)

(١) ولا يجوز بيع الجيد بالردي مما فيه الربوا إلا مثلا بمثل لاهدار التفاوت في الوصف. (هداية، كتاب البيوع، باب الربا، أشرفيه ديوبند ٣/ ٧٩)

ولا يجوز بيع الجيد بالردي إلا متساويا لقوله عليه السلام: جيدها ورديها سواء.

(مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا بيروت ٣/ ٢٦)

الدرالمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢١٢، كراچي ٥/ ١٧٩-الأشباه والنظائر، القاعدة الثالثة، قديم ص: ١٠٠٠.

(٣) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٤٠٨، كراچي ٥/ ١٧٥ ـ ←

اس نفاوت کا اعتبار نہیں اورا گرکسی مقام پرزیادت یقینی ہوتو زیادہ کوزبان سے معاف کرا لے۔

في الدرالمختار عن الخلاصة: لو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلله زيادته جاز (١) الخ. (ج: ٢٠ ص ٢٧٥)

۱۹رمخرم ۱۳۲ هه (حوادث اول ۲ص ۱۲۷)

# ہزاررو پیدنقذد ہے کراس کے بدلہ گیارہ سورو پید بعد میں لینا

سوال (۱۲۹۵): قدیم ۲/۲۵ – کیاار شادفر ماتے ہیں علاء دین وحامیان شرع متین اس باب میں: که زید نے عمرو کے ہاتھ ہزاررو پے کے نوٹ گیارہ سورو پے کے بدلے فروخت کئے، اور عمرو مشتری نے زید باکع سے کہ دیا کہ ان نوٹوں کا زرتمن یعنی گیارہ سورو پے چھاہ کے بعدادا کروں گا توارشاد فرمایئے کہ یہ بچ جائز ہے یا نہیں؟ اور زید کے لئے سورو پے زائد سود ہوں گے یا نہیں؟ اور یہ بچ باطل ہے یا فاسد، یا جائز؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ جنس بدل گئی اس لئے یہ معاملہ جائز ہے، اور زید کو عمرو سے گیارہ سورو پے چھاہ کے بعد لینا جائز ہے؟ عنایت فرما کر مفصل بحوالہ کتب جواب باصواب تحریر فرما ہے۔ فقط بینوا، تو جروا۔

(۲) اگرسوروپے کے کوئی شخص نوٹ ید أبیدٍ کسی کے ہاتھ سوسے کم یازیادہ کو بدلے یا فروخت کرے تو کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔

→ لو باع ما لايدخل تحت الوزن كالذرة من ذهب وفضة بما لايدخل تحته جائز؟ لعدم التقدير شرعا إذ لا يدخل تحت الوزن الخ. (البحرالرائق، كتاب البيع، باب الربا، زكريا ديوبند ٦ / ٢١٨، كوئته ٦ / ٣١١)

زيلعي، باب الربا، زكريا ديوبند ٤ / ٥٧ ٤ ـ

(1) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢٠٢، كراچي ٥/ ١٧١ ـ حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، باب الربا، كوئٹه ٣/ ١٠٩ ـ

ولو أرجح في الوزن إن كان كثيرا لم يجز، وإن أقل و دخل تفاوت الموازين لم يحرم الخ. (خلاصة الفتاوى، كتاب البيوع، الصرف جنس آخر في علة الربوا، أشرفيه ديوبند ٣/١٠٢) شميرا حمق الله عنه

**الجواب**: معامله نوط حواله ہے بیے نہیں ،اس لئے بید ونوں صورتیں حرام اورسُو دہیں ، کمی بیشی جائز نہیں(۱)اور یہ بہت ہی ظاہر ہے۔(حوادث اول ۴۸)

# گراں قیمت میں سستاسا مان فروخت کرنا قرض دینے کے ساتھ

سوال (۱۲۹۲): قديم ۲/۳۷- ايك خص مسلمان مالدار، ج، جب كوئي شخص اسس مثلاً نقتری قرض ایک سوساٹھ (۱۲۰) رو پید لینے کے واسطے آتا ہے تو وہ اس طریق سے قرض دیتا ہے کہ ایک کپڑا جس کی قیمت دس روپے ہے۔ پچاس روپے اور بڑھا کر گویا ساٹھ (۹۰) روپے میں خریدار کو دیتا ہے، حالانکہ مشتری بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ چیز دس روپے کی ہے، اس کے ساتھ میں ایک سوروپیہ اور دیتا ہے۔ پھر بوعدہ مقررہ یہ جملہ ایک سوساٹھ روپے لیا جاتا ہے ، شخص مذکور کو کیڑے کی ضرورت نہیں ، ہوتی ، مگروہ مجبوراً طریقہ مذکورہ بالاکواپنی حاجت روائی کے لئے منظور وقبول کر لیتا ہے۔اور دوسری صورت قرض مسطورہ شرح صدریہ ہے کہ ایک سورویے کا نوٹ ایک سوساٹھ (۱۲۰)رویے میں دیا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں بیمزیدرو پیدلینا درست ہے یانہیں؟

الجواب: قصدونية توبالكل سود لينے كى ہے،اس لئے باطناً بھى حرام ہےاور مشروط بقبول (٢) المهيع

(١) فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلة، ويجوز إذا كانت متماثلة والمماثلة ههنا أيضا تكون بالقيمة لا بالعدد، كما في الفلوس فيجوز أن يباع ورق نقدى قيمته عشر روبيات بعشرة أوراق قيمة كل واحد منهما ربية واحدة، ولا يجوز أن يباع الأول بأحد عشر ورقا من الثانية. (تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، باب الصرف، أشرفيه ديوبند ١/ ٥٩٠)

النقود الورقية لا يجوز مبادلتها بالتفاضل أو النسيئة في جنس واحد فلا يجوز بيع روبية واحدة بروبيتين أو بيع روبية بروبية مؤجلة، فإنه ربا. (فقه البيوع، مكتبه نعيميه ديوبند ٢/ ١١٧٥)

(٢) لو أقرض الرجل رجلا دراهم أو دنانير يشتري المستقرض من المقرض متاعا بشمن غال فهو مكروه. (فتاوي تاتارخانية، كتاب البيوع، فصل: القروض ما يجوز استقراضه، زكريا ٩/ ٣٨٨، رقم: ١٣٦٨٣) بھی اس لئے ظاہراً بھی حرام ہے،غرض کسی طرح بیرمعاملہ حلال نہیں اورنوٹ کا مذکورہ فی السوال کا حرام ہونا تواس سے زیادہ صرتے ہے(ا)۔ فقط

٢ رر بيج الاول <u>٢٠٣٢ ه</u> ( تتمهاولي ص ١٦٨)

# مد بون کا مال قرض کے طور پر رعایت سے خرید نا

**سے ال** (۱۲۹۷): قدیم ۲/۳۷- زیدکارو پیاصل عمرو کے ذمتہ باقی ہے اور مدت مہلت گذر چکی ، زیدنے کہا کہا گرتمہارے پاس رو پینہیں ہے تو مال تمہارے پاس بہت موجود ہے، ہمارے پاس رو پینہیں ہےتم قرض اپنامال ہم کو دیدومگر مال ہم خود دیکھ کرلیں گےاور جوہم نے دیا تھا وہ مال نہ لیں گے، اس وقت جو مال تہہارے یاس موجود ہے اس میں سے چھانٹ لیں گے، اور نہ تہماری خرید پرلیں گے بلکہ جسیا جچے گاوہ لیں گے،عمرونے کہاا چھالے لوزیدنے عمروسے مال خریدا اورکہا کہ قرض ہمارے ذمتہ ہے، ہم دو چارروز میں اس مال کاروپیہ دے دیں گے،عمرونے کہا کہا جھا پھرزیدنے کہا کہاب ہمارے اس مال کوا گرتم منافع سے خریدتے ہوتو خرید لو،عمرونے کہا کہ میں صہ کے منافع سے خرید تا ہوں مگرر و پیدایک ماہ میں دوں گا، زیدنے کہاا چھالے لو، زیدنے اپنے قبضہ سے عمروکے قبضہ میں دے دیا شار کرا دیا؟

→ قال شيخ الإسلام خواهرزاده: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال مشروطة في الاستقراض، وذلك مكروه بلا خلاف ..... إذا استقرض إنسانا منه شيئا كان يبيعه أو لا سلعة بثمن غال ثم يقرضه بعض الدنانير إلى تمام حاجته، وكثير من المشايخ كانوا يكرهون ذلك، وكانوا يقولون هذا قرض جر نفعا الخ. (هندية، كتاب البيوع، الباب التاسع عشر: في القرض والاستقراض، قديم زكريا ديوبند ٣/ ۲۰۳، جدید زکریا ۳/ ۱۹۱)

(١) النقود الورقية لا يجوز مبادلتها بالتفاضل أو النسيئة في جنس واحد فلا يجوز بيع روبية واحدة بروبيتين أو بيع روبية بروبية مؤجلة، فإنه ربا. (فقه البيوع، الصرف، مكتبه نعيميه ديوبند ۲/ ۱۱۷٥-۱۱۷٦)

ولا يجوز مبادلة الأرواق النقدية بجنسها متفاضلة الخ. (تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، باب الصرف، مكتبه أشرفيه ديوبند ١/ ٩٠) شبيراحمه قاسمي عفااللهءعنه

البواب: بیرام ہے(۱) ادھار کی بیرعایت (جیسے کہ زید کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے، اگر تہمارے پاس روپینہیں ہے تم قرض اپنا تہمارے پاس روپینہیں ہے تم قرض اپنا مال ہم کودے دو) بوجہ عمر و کے مدیون ہونے کے ہے البتہ بیجا کز ہے کہ زید کا جتنا روپیہ عمر و کے ذمہرہ گیا ہے اس کے عوض میں مال اس طرح خرید کرے کہ وہ روپیہ جمرا ہوجاوے (۲) پھر عمر وکواختیار ہے خواہ اس مال کوخریدے یا نہ خریدے۔

۲۰ رمحرم ۱۹۳۰ هه( تتمهاولی ۱۹۳۰)

# نوٹ کی بیع کی صورتیں

سوال (۱۲۹۸): قدیم ۳/۷۷- نوٹی ہے تین طرح سے کی جاتی ہے، پہلاطریقہ دس کا نوٹ دس کو، دوسراطریقہ دس کا نوٹ سوانو کو،نو (۹) روپے تین چونیاں، تیسراطریقہ دس کا نوٹ پونے دس کو،نو (۹) روپے بارہ آنے کے پیسے اس میں کون سی صورت جائز ہے؟

(۱) لو أقرض مؤجلا أو شرط التأجيل بعد القرض، فالأجل باطل والمال حال ...... قال محمد في كتاب الصرف: أن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة، وكذلك إذا أقرض رجلا دراهم أو دنانير يشتري المستقرض من المقرض متاعا بشمن غال فهو مكروه الخ. (هندية، كتاب البيوع، الباب التاسع عشر: في القرض والاستقراض، قديم زكريا ٣/٣،٢، حديد زكريا ديوبند ٣/١٩)

ونص الحنفية على حرمة الشروط في القرض، قال ابن عابدين وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام. (الموسوعة الفقهية الكويتية، قرض ٣٣/٣٣)

(٢) ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه، قال ابن عابدين: إن عدم الجواز كان في زمانهم أما اليوم فالفتوى على الجواز. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، زكريا ديوبند ٩/ ٢٠٦، كراچى ٦/ ٢٢٤)

اس جزئیہ سے معلوم ہوا کہ غیر جنس سے اپنا قرض وصول کرنا جائز ہے اور یہی قول راجح اور اسی پرفتوی ہے۔ شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ

## **الجواب**:اول جائز (۱) ثانی اور ثالث ناجائز (۲) ـ (تتمهاولی ص۱۲۹)

# نوٹ کا سکہاور شنعر فی کا حکم

سوال (۱۲۹۹): قدیم ۲/۷۷- نوٹ کاغذی سکتہ (۳) ہے، شل اور سِکو ل کے ہے

# **الجواب** نہیں۔ اارر جب المرجب <u>سرس سر سر الم</u>راط تتہاولی ص ۱۲۹)

(١) ويشترط التماثل والتقابض قبل الافتراق إن اتحدا جنسا، وإن اختلفا جودة وصياغة. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ٥٢١-٥٢٢، كراچي ٥/ ٢٥٧) (٢) النقود الورقية لا يجوز مبادلتها بالتفاضل أو النسيئة في جنس واحد فلا يجوز بيع روبية واحدة بروبيتين أو بيع روبية بروبية مؤجلة، فإنه ربا. (فقه البيوع، مكتبه نعيميه ديوبند ٢/ ١١٧٥)

فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلة، ويجوز إذا كانت متماثلة والمماثلة ههنا أيضا تكون بالقيمة لا بالعدد، كما في الفلوس فيجوز أن يباع ورق نقدى قيمته عشر روبيات بعشرة أوراق قيمة كل واحد منهما روبية واحدة، ولا يجوز أن يباع الأول بأحد عشر ورقا من الثانية. (تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، باب الصرف، أشرفيه ديوبند ١/ ٩٠٥)

(٣) كاغذى نوك كوايك زمانه تك ثمن تسليم نهيس كياجا تا تقااور نه بهي ثمن عرفي تسليم كياجا تا تقا، بس صرف سونا چاندی ہی کوئمن تسلیم کیا جاتا تھا؛ کیکن آج بین الاقوامی سطح پر کاغذی نوٹ کو ہر ملک میں ثمن ہی سمجھا جاتا ہے، اس کا عرف عام ہو چکا ہے؛ اس لئے ہر ملک کی کرنسی یعنی کاغذی نوٹ اس ملک کے لئے ثمن عرفی ہے اورثمن عرفی کا حکم بہت سے امور میں ثمن خلقی کے حکم میں ہوجا تا ہے اور بہت سے امور میں الگ بھی ہوجا تا ہے، مثلاً ثمن خلقی وزنی ہوتا ہے؛اس لئے اس میں قدر وجنس کا اعتبار ہو کر تفاضل اورنسدیے دونوں جائز ہوتے؛ بلکہ برابری اور ہاتھ در ہاتھ ہونالا زم اورشرط ہےاورثمن عرفی نہوزنی ہے اور نہ ہی کیلی اور زرعی ہے۔اور جب دوملکوں کی الگ الگ کرنسی ہوں تو مختلف آنجنس اورمختلف القدر کے دائر ہ میں داخل ہوکر تفاضل اورنسدیے بعنی ادھار دونوں جائز ہوجائیں گے؛ البتة کسی ایک طرف سے قبضه کرنالازم ہوگا، تا کہ نچے الکالی بالکالی لازم نیآ جائے ،مثلاً ہندی کرنسی کے عوض امریکن ڈالریاسعودی ریال کا نتادلہ کیا جائے یااس کے برعکس کیا جائے توایک جانب سے قبضہ 🗨

# حکم کمی بیشی درنوٹ و ہنڈی یا درمبادلہ اشر فی

سوال ( • • کا): قدیم ۹۳/۳ - وعلی بذاان دونوں کودے کران کی قیمت دوجارروز

کے بعد لینا؟

← شرط ہے اور دوسری جانب سے ادھار ہوسکتا ہے؛ لیکن اگر ایک ہی ملک کی کرنسی کا تبادلہ ہے تو متحد انجنس ہونے کی وجہ سے تفاضل جائز نہیں ہوگا؛ البتہ ادھار جائز ہوگا۔

اس مسككو "التبيان" مين ان الفاظ في القرمايا به ملاحظة فرمايية:

أن الأوراق النقدية ثمن عرفي ليست ثمنا حقيقيا والربا يجري في الثمن الخلقي الذاتي إذا في الأوراق النقدية من مختلف الدولة ينفى القدر والجنس أما الجنس فظاهر لاختلاف الدولة، وأما القدر لإنها ليست من جنس ولا ثمان الخلقية بل عرفية فيجوز التفاضل والنسيئة إلا أن القبض على أحد البدلين ضروري لئلا يقع في بيع الكالي بالكالي الخ. (التبيان في زكوة الأثمان بحواله مجله فقه اكيدمى ٤/ ٥٩)

اور ' تکمله فتح المهم '' کی عبارت بھی اس کی مؤید ہے، ملاحظہ فر مائے:

بالجسملة صارت هذه الأوراق اليوم كالنقود، ويطلق عليها اسم النقد والعملة في العربية والإنكليزية والأردوية في حين ان هذه الأسماء لا تطلق على الشيكات المصرفية مع شيوع التعامل بها أيضا -إلى قوله- بل لأن معظم الممالك اليوم تصدرها كالأثمان العرفية -إلى قوله- فالذي روى أن القول بثمنيتها أصح قويا منذ إن جعلتها الحكومات أثمانا قانونيا وجبرت الناس بقبولها الخ. (تكمله فتح الملهم ١/ ٥٢٠)

اور ' بیج الکالی با لکالی' کی ممانعت حدیث میں وار دہے، ملاحظہ فرمائے:

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي. الحديث (دارقطني ٢/ ٦٠، رقم: ٣٠٤١)

السنن الكبرى للبيهقي/ ١٤١، رقم: ١٠٩٦٧، مستدرك حاكم/ ١٨٨، رقم: ٢٣٤٢ ووسرى حديث دعن عبدالله بن دينارعن ابن عمر "ب، ملاحظه بو:

عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي، قال اللغويون هو النسيئة بالنسيئة. الحديث (دارقطني ٢/ ٢٠، رقم: ٣٠٤٢) مستدرك، مكتبه مصطفى باز مكه مكرمه ٣/ ٨٨٢، رقم: ٣٣٤٣ ـ شبيراحم قاتمى عفا الله عنه

#### الجواب: بدرست ہے(۱)۔ (تمداولی ص۱۲۹)

سوال (ا + کا): قدیم ۲۰/۵۷− والدصاحب قبله نے ایک عرصه سے منی آرڈر بھیجنا چھوڑ دیا ہے بجائے اس کے نوٹ جیجتے ہیں، نوٹ جہاں جاتے ہیں وہ اس کوفی سیڑا کچھ آنوں کی کمی سے لیتے ہیں بیرجا ئزہے یانہیں؟

البجسواب: نوٹ کی سے لینادینا دونوں ناجائز ہیں (۲) مگرمیر سے زدیک اس کی سے بدل میں حرمت وخباثت پیدانہیں ہوتی ،اس کی وجمحتاج تطویل ہے ورندلکھودیتا۔ (امداد د ثالث صاس)

(١) لو باع الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو بالدنانير فنقد أحدهما دون الآخر جاز. (البحرالرائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٦/ ٩ / ٢، كوئته ٦/ ١٣٢)

باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير، فإن نقد أحدهما جاز. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٧/ ١١٤، كراچي ٥/ ١٧٩)

(٢) النقود الورقية لا يجوز مبادلتها بالتفاضل أو النسيئة في جنس واحد فلا يجوز بيع روبية واحدة بروبيتين أو بيع روبية بروبية مؤجلة، فإنه ربا. (فقه البيوع، الصرف، مكتبه نعيميه ديو بند ٢/ ١١٧٥ -١١٧٦)

ويشترط التماثل والتقابض قبل الافتراق إن اتحدا جنسا، وإن اختلفا جودة وصياغة. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ٢١٥-٥٢٢، كراچي ٥/ ٢٥٧)

فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلة، ويجوز إذا كانت متماثلة والمماثلة ههنا أيضا تكون بالقيمة لا بالعدد، كما في الفلوس فيجوز أن يباع ورق نقدى قيمته عشر روبيات بعشرة أوراق قيمة كل واحد منهما ربية واحدة، ولا يجوز أن يباع الأول بأحد عشر ورقا من الثانية. (تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، باب الصرف، أشرفيه ديوبند ١/ ٥٩٠)

ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة؛ لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربوا، وفي هامش الهداية: أي بجواز التفاضل في هذه الأموال لم يفتوا؛ لأنه لو جاز حل الربوا في أعز الأموال لقاسوا عليه جواز الربوا في الذهب والفضة بالتدريج. (هداية، كتاب الصرف، أشرفيه ديوبند ٣/ ١٠٩)

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# کاغذی نوٹ کی ادائیگی میں کمی بیشی اوراعانت گؤسالہ

سوال (۲۰ کا): قدیم ۵/۳ ک- بنده کے یہان نمک کی تجارت ہوتی ہے،اور تین جگه کارخانہ ہے،ایک آڑتی بہت معترمل گیاہے،اس نے رویے جیجنے کی تبیل بدر کھی ہے کہ جب مال فروخت ہوجاوے تو نوٹ بھیج دیتا ہے، ایک بارمیرے ذمتہ اس کے رویے چاہنے تھے بوجہ دریمیں پہنچنے رویے کے اس نے سودلگایا تو ہندہ نے اس کوسو زنہیں دیا اور بیاکھا کہ ہمارے مذہب میں سود لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں اس لئے ہم معاملہ سود کا ہر گزنہیں کر سکتے ،اس نے لکھا کہ ہم سوزنہیں لیں گے،اوریہ بھی معاملہ طے ہو گیا کہ سود کالین دین بھی نہ ہوگا،البتہ جب نوٹ بھیجنا ہے تو کمی کے ساتھ بھیجنا ہے،مثلاً فی سیکڑہ دوآ نے یا تین آنہ کا ٹتا ہے،ان کے یہاں کٹ کی شرح مختلف اوقات میں مختلف طور سے معتین ہوتی ہے، اور کچھ حصہ ہمارے رویے سے گؤ سالہ کے نام کا بھی کا ٹتا ہے، اور ہماری ہی شخصیص نہیں، بلکہان کے یہاں کا قاعدہ ہر ا یک سے یہی ہے، سو بندہ بیدریافت کرتا ہے کہ بیامر دونوں جائز نہیں معلوم ہوتے ،اس کے بارہ میں کیا کیا جاوے۔۔۔۔۔اگراس سے بیرکہا جاوے کہ بیرمعاملہ ہمنہیں کریں گے تو وہ ہرگز نہ مانے گا، کیونکہ نوٹ میں کمی ان کے یہاں سود میں شارنہیں ،اور گؤ سالہ کی نسبت بھی نہیں مان سکتا کیونکہ صرف ہمارے لئے قانون جدیز نہیں معین کرے گا،تواب کیا حیلہ کیا جاوے جس سے معاملہ شریعت کے موافق رہے،اور یہ بھی تحریر فرمایئے کہا گروہ بیرمعاملہ رکھے تو مجھ پرمواخذہ اخروی رہے گا یانہیں اور نوٹ میں کمی زیادتی صرف مسلمانوں کے درمیان ناجائز ہے، یاجب ایک جانب مسلم ہواور دوسری جانب کا فرتو بھی جائز ہے یانہیں؟ جمله امور كومفصلاً تحرير فرماد يجيّع؟

الجواب: نوٹ کی حقیقت حوالہ ہے، اور حوالہ میں کمی بیشی جب معروف یا مشروط ہور بواہے(۱)

(١) قال ابن عبدالبر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣ / ١٣٠) أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا على شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل المدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانو في الجاهلية يتعاملون به. (تفسير كبير للإمام الفخر الرازي تحت تفسير ك البيتة اگر بلاشرط وعرف ہوتو بعض صورتوں میں تا ویل صلح کی ہوسکتی ہے،مگرابممکن نہیں،میری سمجھ میں تواس کی تدبیر بجزاس کے کہ نفدروپیہاس سے لیاجاوےاور کچھنہیں آتی ، یااس پریہ بات ثابت کردی جاوے کہ ہمارے مذہب میں بیسود ہے یااس کی کچھآ ڑھت بڑھا کرحق تھہرادیا جاوےاور بیر کہددیا جاوے کہنوٹ برابرسرا برلیا جاوے گا،اورتمہاری کمی اس اضافہ سے پوری کردی جاویگی،اوریہ تدبیر غالبًاسہل ہے، رہا گؤ سالہ کا قصّہ سوا گروہ آ ڑھتی آ پ کامشتری ہوتا اور آ پ اس کے بائع ہوتے تب تو بتاویل حطِ ثمن کے بیہ جائز ہوسکتاتھا گویا اپنارو پیدوہاں دیتا ہے،اورآپ کوشمن کم دیتا ہے، کین آڑھتی وکیل ہوتا ہے وہاں میتاویل ممکن نہیں ،اس لئے میرے نزدیک اسے یوں سمجھا دیا جاوے کہ حق آٹر هت اور حصہ گؤ سالہ بیا بمجموعہ حق آ ڑھت میں شار کرنا جا ہے ، پھرخواہ وہ بہی میں کسی طرح کھھے کچھ حرج نہیں ۔ فقط واللہ اعلم

(امدادثالثصاس)

# کمی وزیادتی کے ساتھ نوٹ کی خرید وفروخت کی حرمت

سوال (۳۰ ما): قديم ۳/ ۹ م- كيافرماتي بين علمائي دين اس مسئله مين كدايك جكه پرمسجد کاروپیہ جمع ہے،انجمن کا خیال ہے کہ کوئی حیلہ ایسا قائم ہوجس سے اس روپے کی ترقی ہو،اورانجمن کو نفع ہو، کیکن سود تو اس رویے کا لےنہیں سکتے وہ تو بالکل حرام ہے، کیکن عمرو کہتا ہے کہ صورت مستفسر ہ میں نوٹ کالین دین بحثیت بچ وشراء ہے تو چونکہ نوٹ اور روپیہ دونوں ایک جنس سے نہیں،اس لئے اگر ہزار رویے کا نوٹ گیارہ سو(۱۱۰۰) رویے یا کم وبیش نقد میں یا ہزار روپیے نقد گیارہ سویا کم وبیش کے نوٹ میں ا یک مدّ ہے معین کے وعدہ پرادھارخریدایا بیچا جاوے تواس کا خریدنا جائز اوراس کا نفع حلال ہے فتح القدیر میں ہے: 'ولو باع کاغذة بالف يجوزو ولا يكره'' اهـزيد كهتا ہے اوپر كے مسلمكي صورت بياح کی ہے،اس لئے حرام ہے،اس مسئلہ کی سخت ضرورت ہے، بہت جلد جواب دیں،مع ثبوت حدیث وفقہ كے مولانا۔۔۔۔۔صاحب ومولانا۔۔۔۔۔۔صاحب جائز كہتے ہیں، قاضى صاحب مفتى بھويال حرام کہتے ہیں،اس لئےحضور سے دریافت کی ضرورت ہوئی۔

شبيراحمه قاسميءغااللدعنه

<sup>→</sup> رقم الآية: ٢٧٥ من سورة البقرة بيروت ٧/ ٩١، روح البيان ٢/ ٩٣)

غرائب القرآن للنيساپوري ٢/ ٠٦، فقه السنة للسيد سابق ٣/ ١٣٥-١٣٦

الجواب :مفتى صاحب بعو پال كاقول حق (١) ہے اور "فتح القدير" كى عبارت سے استدلال باطل ہے وہاں کا غذمبیع ہے،اورنوٹ مبیعے نہیں ہے،سندحوالہ ہے۔

۱۲رجمادی الثانیه (۲۳سیاه (تتمه خامسه ۵۷۷)

# ساورن کرنسی اورنوٹ کی خریداری کاحکم

سوال (۲۰ ما): قدیم ۹/۳ ک− کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم معروضة تحت میں وہو ہذا ، زید کو ضرورت نوٹ اور ساورن (\*) سکتہ رائجہ کی ہے ، نوٹ سوروپے کا ننانوے روپے بارہ آنے کواور ساورن پندرہ روپے کی سولہ روپے جارآ نہ کوملتی ہیں، نوٹ کی خرید سے فیصدی جارآنے کا نفع اور ساورن کی خرید پر فی ساورن ایک روپیه چپارآنه نقصان ہے۔ یہ بیچ وشراء جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

#### (\*) "ساورن" گنی، بونڈ انگریزی لفظ ہے۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن بوری

(١) وعلته: القدر مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل والنساء، وإن عدما حلا وإن وجد أحدهما حل الفضل وحرم النسأ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٧/ ٣٠٤-٤٠٤، كراچى ٥/ ١٧١-١٧٢)

مجمع الأنهر، باب الربا، بيروت ٣/ ١١٩ - ١٢٠-

بيع بعض الأثمان ببعض فلو تجانسا شرط التماثل والتقابض، وإن اختلفا جودة وصياغة وإلا شرط التقابض. (النهر الفائق، كتاب الصرف، زكريا ٣/ ٥٢٥-٥٣٠)

بيع الشمن بالشمن جنسا بجنس أو بغير جنس ويشترط التماثل والتقابض قبل الافتراق إن اتـحـدا جـنسـا، وإن اختـلـفـا جـودـة وصيـاغة وإلا بأن لم يتجانسا شرط التقابض الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديوبند ٧/ ۲۱ه-۲۲۰، کراچی ۵/۷۵۲-۸۰۲)

عن عبادة بن الصامتُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (مسلم شريف، باب الصرف، النسخة الهندية ٢/ ٢٥، بيت الأفكار، رقم: ١٥٨٧) شبيرا حرقا مي عفا الله عنه **البول؛** نوٹ بیمعاملہ ناجائز ہے اور ساور ن کا جائز ہے، بشرط بیکہ قیمت ساور ن کی دست برست فوراً مِل جاوے (۱)۔ (تتمہ خامسہ ۵۷)

# تدبير جائز بودن خريداري گويدازنو پ

سوال (۵+ کا): قدیم ۳/۹ ک- عض بیہ کہ آج کل نقدرہ پہنیں ماتا ہے، ہر جگہ نوٹ کا چلن ہو گیا ہے ہم اور کوئی صورت نہیں کا چلن ہو گیا ہے ہم لوگوں کوا کثر گوٹہ کناری خرید نا ہوتا ہے، جس کے وض بجر نوٹ کے اور کوئی صورت نہیں ہوسکتی ہے نہاں شخص کے پاس رو پیہ ہوتا ہے کہ اس سے لیکر خرید کرلیں۔ اور بیرو پے کی عوض میں اس کو نوٹ دے دیں جیسا کہ آپ نے کسی کتاب میں لکھا ہے۔ اس لئے دریا فت طلب بیا مرہے کہ اس کے سوا اور کیا صورت کی جاوے، جس سے بیمعاملہ عندالشرع شیچے ہوجاوے؟

الجواب : یا تو تھوڑی دیر کے لئے کسی اور سے نقدرو پیہ لے لیا جاوے ، اور یا اگریہ بھی نہ ہوسکے تو کسی ایس چیز کے عوض میں دست بدست گوٹہ کناری خریدا جاوے جس کی قیمت اتنے روپیوں کی ہومثلاً کسی کیڑے کے عوض میں ، پھراس کیڑے کو بعوض نوٹ کے خریدلیا جاوے (۲) اگر دوسرے عاقد کو پہلے سے مجھادیا جاوے تو وہ اس طرح کرنے پر راضی ہوجاوے گا۔ ۱۳۳۸ھ (حوادث خامسہ ۲۳۳)

(۱) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (مسلم شريف، باب الصرف، النسخة الهندية ٢/ ٢٥، بيت الأفكار، رقم: ١٥٨٧)

بيع بعض الأثمان ببعض فلو تجانسا شرط التماثل والتقابض، وإن اختلفا جودة وصياغة وإلا شرط التقابض. (كنز الدقائق على النهر الفائق، كتاب الصرف، زكريا ٣/ ٥٢٩-٥٣٠)

بيع الشمن بالشمن جنسا بجنس أو بغير جنس ويشترط التماثل والتقابض قبل الافتراق إن اتحدا جنسا، وإن اختلفا جودة وصياغة وإلا بأن لم يتجانسا شرط التقابض الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديو بند ٧/ ٢١٥-٢٥، كراچي ٥/ ٢٥٧-٢٥٨)

(٢) والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه →

## حقیقت مبادله نوط برویبی

سوال (۲ + ۱): قدیم ۳۰/۰ ۸- امر دریافت طلب بیه که الا مداد ،، بابت ماه جمادی الا ولی ۱۳۳۹ هے که الا مداد ،، بابت ماه جمادی الا ولی ۱۳۳۹ هے کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ نوٹ نہ حقیقاً نقتہ ہے نہ حکماً بلکہ سندنقتہ ہے، اگر ایسا ہے تو شبہ ہوتا ہے کہ نوٹ کی بیجے بالعوض روپے کے جائز نہ ہو، اس لئے کہ بیجے صرف میں لین دین دست بدست شرط ہے، اور یہاں ایک جانب سے حوالہ ہے، جوازکی کیاصورت ہے؟

البواب: مبادله مقصود نہیں، جس میں بدأبیدٍ شرط ہے، بلکه ایک شخص سے قرض لیتا ہے اور اس کو خزانہ پر حوالہ کر کے نوٹ دیتا ہے، قرض میں بدأبیدِ شرط ہے نہیں (۱)۔

۲۵ رر جب وسساه (حوادث تتمه خامسه ۳۸)

→ شرط زيادة الشمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل لو بغير جنسه شرط التقابض فقط.

(درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديو بند ٧/ ٥٢٧-٥٢٨، كراچي ٥/ ٢٦٢)

لو اشترى سيفا محلي بالفضة أو لجاما مفضضا بفضة خالصة وزنها أكثر من الحلية جاز، وإن كان وزنها أقل من الحلية أو مثلها أو لا يدري لا يجوز. (هندية، كتاب الصرف، الباب الثاني في أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الثاني: في بيع السيوف المحلاة، قديم زكريا ديوبند ٣/ ٢٢١، حديد زكريا ٣/ ٢٠٦)

وكذا إذا باع سيفا محلي بالفضة مفردة أو منطقة مفضضة أو لجاما أو سرجا أو سركينا مفضضة أو جارية على عنقها طوق فضة بفضة مفردة، والفضة المفردة أكثر حتى جاز البيع بحصة الفضة صرفا. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، باب بيع السيف المحلي بالفضة، زكريا ديوبند ٤/٥٥٤)

(1) وإن استقرض الفلوس من رجل و دفع إليه قبل الافتراق أو بعده فهو جائز إذا كان قبض الدراهم في المجلس، وكذا لو افترقا بعد قبض الفلوس قبل قبض الدراهم. (هندية، كتاب الصرف، الفصل الثالث: في بيع الفلوس، حديد زكريا ديوبند ٣/ ٢٠٩، قديم زكريا ٣/٢)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

## بطه برنوط

سوال ( ک + ک ا ): قدیم ۲ / + ۸ - نوٹ خواہ ہنڈ وی کالینادرست ہے یانہیں؟ یعنی نوٹ کبھی کچھ زیادہ کو بکتا ہے کبھی کچھ کم کو جیسے سور و پیری کا نوٹ ہے تو کبھی ننا نوے روپے آٹھ آنے کو بکتا ہے اور کبھی سور و پے چپار آنہ کو علی ہٰذا القیاس اس ہنڈ وی میں بھی کمی یا زیاد تی ہوتی رہتی ہے، پس آیا بیزیادتی و کمی داخلِ ربوا ہے یانہیں؟ اور نوٹ وروپیرکوایک جنس سے سمجھا جاوے گایاد وجنس سے علی ہٰذا ہنڈ وی ؟

**البجواب**: نوٹ کے ہم جنس یاغیر جنس ہونے کی تحقیق اس وقت مفید ہے جب وہ خود پہنچ ہونوٹ کا لین دین بیچ نہیں بلکہ حوالہ ہے اور ظاہر ہے محتال ہہ میں کمی بیشی ربوا ہے لہذا یہ شبہ حرام ہے(1)۔

ورشوال سساھ

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

# نوٹ کے عوض میں جا ندی خرید نا

سول (۸+ کا): قدیم ۳/+۸- اگر پانچ روپیدی چاندی مجھ کوخرید نامنظور ہے، اور میں نے بجائے پانچ روپے کے پانچ روپے کا نوٹ دے دیا، اور یوں کہا کہ اس نوٹ کی جو پانچ روپے کا ہے مجھ کو چاندی دے دواور اس نے نوٹ لے کروزن میں ساڑھے سات روپے بھر چاندی مجھ کودی، یہ سود نہ ہوگا؟

(1) عن عبادة بن الصامتُّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (مسلم شريف، باب الصرف، النسخة الهندية ٢/ ٢٥، بيت الأفكار، رقم: ١٥٨٧)

وافتى المصنف ببطلان بيع الجامكية، وفي الشامية: تحته وعبارة المصنف في فتاواه: سئل عن بيع الجامكية وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل: بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا أنقص من حقه في الجامكية فيقول له: بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا؛ لكونه بيع الدين بنقد؟ أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع مطلب: في بيع الجامكية، زكريا ديوبند ٧/ ٣٣، كراچي ٤/ ١٧٥)

# الجواب : نوٹ سے چاندی خرید نادرست نہیں ،اول اس نوٹ کو کسی سے بھنا لے ، پھر روپ سے چاندی خرید کے اور روپ سے جاندی خرید کے اور روا سے بیخنے کی وہی مشہور تدبیر کرے کہ کم چاندی کی طرف پسے ملائے (۱)۔ ۱۲۹م م ۲۲۳ اور (حوادث ۲۰۱۱)

(۱) ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم، وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراء ٥ بازاء الفلوس. (هداية، كتاب الصرف، أشرفيه ديوبند ٣/ ١١١)

ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر يبلغ فيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية، وإن لم تبلغ فمع الكراهة، وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع. (هداية، كتاب الصرف، أشرفيه ديوبند ٣/ ١٠٨)

ولو قال: أعطني به، أي بالدرهم نصف درهم فلوس، ونصفا إلا حبة صح في الكل والمنصف الاحبة بمثله والفلوس بالباقي؛ لأنه ذكر المثمن ولم يقسمه على أجزاء الثمن فيكون النصف إلاحبة في مقابلة مثله وما بقي من نصف وحبة في مقابلة الفلوس. (محمع الأنهر، كتاب الصرف، بيروت ٣/ ١٧١)

النهرالفائق، كتاب الصرف، زكريا ديوبند ٣ / ٤١ ٥ -

## ضروری گزارش

یہ سب جزئیات حضرت والاتھانوی علیہ الرحمہ کے جواب کی تائید کے لئے درج ہیں۔اور بیٹھم حضرت کے خراف کے زمانہ کے اعتبار سے تھا، اب حکم دوسرا ہے۔ اب حکم یہی ہے کہ کاغذی نوٹ کے عوض میں سونا اور چاندی کا خرید نا بلا شبہ جائز ہے، نیز چیک کے ذریعہ سے بھی خرید نا اور فروخت کرنا دونوں جائز ہے، اس میں کم وزیادہ ہر طرح سے خرید نا جائز ہے، ہاں البتہ دونوں جانب ادھار جائز نہیں اور کم از کم ایک جانب سے قبضہ لازم ہے، تاکہ طرح سے خرید نا جائز ہے، ہاں البتہ دونوں جانب ادھار جائز نہیں اور کم از کم ایک جانب سے قبضہ لازم ہے، تاکہ دونوں جانب ادھار جائز ہیں اور کم ان کم ایک جانب سے قبضہ لازم ہے، تاکہ دونوں جانب ادھار جائز ہیں اور کم ان کم ایک جانب سے قبضہ لازم ہے، تاکہ دونوں جائز ہے۔

فينبغي للعلماء اليوم أن يعيدوا النظر في فتاواهم السابقة، ويتفكروا في ما أفتى به أمثال الشيخ الساعاتي والشيخ اللكنوي ونجله رحمه الله نظرا إلى تغير الأحوال واشتداد الحاجة؛ لأن التعامل بها قد شاع في سائر البلدان بحيث لا توجد فيها العملة المسكوكة إلا نذرا قليلا فالحكم بعدم أداء الزكوة بأوراق العملة وبحرمة شراء الذهب والفضة بها ك

# عدم جواز فروخت گنّی بعوض نوٹ ویڈ بیر جواز

سوال (9 + کا): قدیم ۳/۰ ۸- ایک مسئله در پیش ہے، اوراس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً میں مثلاً سترہ روپے ہے، اور کلکته میں میں ایک گئی رائے ہے پندرہ روپے کی ، اوراس گئی کا نرخ دہلی میں مثلاً سترہ روپے ہے، اور کلکته میں چودہ روپے ، اورایک نوٹ ہے پندرہ روپے کا جو کہ سب جگہ ایک ہی طرح پر چلتا ہے، اب ایک شخص نے کلکتہ میں ایک گئی چودہ روپے میں خریدی اور دہلی میں اس کو بعوض سترہ روپے نوٹ کے پچھ ڈالا، یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: قاعدہ سے توجائز نہیں معلوم ہوتا، البتہ نوٹ والا اپنے نوٹ ستر ہ روپے کے پی کرخواہ اسی گنی والے ہی کے ہاتھ بی ڈالے پھران روپیوں سے گنی دست بدست لے لے بیدرست ہے(ا)۔ سرصفر ۱۳۳۸ ھ (حوادث خامسہ ۳۲۰۰)

→ فيه حرج عظيم، والمعهود من الشريعة السمة في مثله السعة والسهولة، والعمل بالعرف العام المتفاهم بين الناس الخ. (تكملة فتح الملهم ١/ ٥٢٠) ١٢

(۱) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوّه أوّه عين الربا عين الربا لا تفعل ذلك، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به. (صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، النسخة الهندية ١/ ٢٠١٠ ف: ٢٣١٢)

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء ه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا والصاعين بالثلث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. (مسلم شريف، باب الربا، النسخة الهندية ٢/ ٢٦، بيت الأفكار، رقم: ٩٣ ٥١)

بيع بعض الأثمان ببعض فلو تجانسا شرط التماثل والتقابض، وإن اختلفا -

## سونے جاندی کے تاروں سے بٹے ہوئے کپڑوں اور گوٹے کی ہیچ میں ادھار ناجائز ہے

سوال (۱۵۱۰): قدیم ۱/۳- مولوی محمداحسن صاحب مرحوم نے "رسالهٔ نافعه "خریداران، بیان بیچ صرف میں بنارسی کیڑے جن میں سیچ کلا بتوں گئے ہیں ان کوسیف محلی پر قیاس کر کے بیچ نسیہ کا ناجواز تحریر فرمایا ہے اور میں جوغور کرتا ہوں تو ناجواز سمجھ میں نہیں آتا، لہذا جناب سے استفاضةً دریافت کرتا ہوں، دینی معاملہ تعلق بحلال وحرام ہے بہت جلدا یک نظر غائر ڈال کرمیری فہم کی تھیجے و تغلیط فرماویں۔

→ جودة وصياغة، وإلا شرط التقابض. (كنز الدقائق على النهر الفائق، كتاب الصرف، زكريا ٣/ ٥٣٥ – ٥٣٠)

بيع الشمن بالشمن جنسا بجنس أو بغير جنس ويشترط التماثل والتقابض قبل الافتراق إن اتحدا جنسا، وإن اختلفا جودة وصياغة وإلا بأن لم يتجانسا شرط التقابض الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديوبند ٧/ ١٥-٢٥، كراچي ٥/ ٢٥٨-٢٥)

# ضروری گزارش

اوپر جو جزئیات نقل کئے گئے ہیں وہ سب حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ کے جواب کی تائید میں ہیں؟
لیکن چونکہ آج کل کاغذی نوٹ ثمن عرفی ہے، اس کے بدلہ میں ثمن خلقی (سونا چاندی) کی بیشی کے ساتھ خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے۔ اور سوال نامہ میں جس گئی کا ذکر ہے وہ سونے کا ایک سکہ ہے اور سونے کو کاغذی نوٹ کے عوض میں جتنے میں طے ہو جائے خرید وفروخت جائز ہوتا ہے؛ اس لئے آج کل کے زمانہ میں اس طرح کی گئی کلکتہ یا کسی اور جگہ سے ستی خرید کر دہلی یا کسی اور جگہ پرگراں فروخت کرنا جائز ہے، جو''التبیان' کی عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرما ہے:

أن الأوراق النقدية ثمن عرفي ليست ثمنا حقيقيا والربا يجري في الثمن الخلقي الذاتي إذا في الأوراق النقدية من مختلف الدولة ينفى القدر والجنس أما الجنس فظاهر لاختلاف الدولة، وأما القدر لإنها ليست من جنس ولا ثمان الخلقية بل عرفية فيجوز التفاضل والنسيئة إلا أن القبض على أحد البدلين ضروري لئلا يقع في بيع الكالي بالكالي الخ. (التبيان في زكوة الأثمان بحواله مجله فقه اكيدهم ٤/ ٥٥، إيضاح النوادر ١/ ١٢١)

علامہ شامی نے ذیل قول در مختار: والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل، ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط (۱) - تنبيه كرك ايك مبسوط عبارت بذكر كم اعلام الثواب تحريك ہے، اس كو پورے طور پر آپ ملاحظه فرماويں، اس ميں كى عبارت مندرجه ذيل سے مجھے جواز بيع نيه پارچهائے بنارى مثل كمخواب، ساڑى، دو پيله سوت وغيره جن ميں سيچ كلابتو لگتے ہيں سمجھ ميں آيا ہے۔

بخلاف علم الثوب و الابريسم في الذهب فانه لا يعتبر لانه تبع محض اه.

(٢) وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الرواية في ذهب السقف والعلم وان المعتمد عدم اعتباره في المنسوج اص

(٣) و لا كذلك علم الثوب؛ لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله (٢) ـ (حلد: ٤ ص: ٣٦٨)

بی تینوں عبارتیں شامی میں ذیل تنبیہ ہیں،آیاان عبارات سے جوازیجے نسیہ ثابت ہوتا ہے یانہیں امید کہ بہت جلد مفصل جواب سے مطمئن فرماویں؟

الجواب: معلوم ہوتا ہے آپ نے "قولاً واحداً" کے معنی یہ سمجھے کہ یہ اقوال مخلفہ میں سے ایک قول ہے اور "ان المعتمد" کواس کا قول مقابل سمجھے، اگر یہ مطلب ہوتا تو جواز کا سمجھنا ٹھیک تھا، مگراس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ "قولاً واحداً" کے یہ معنی ہیں کہ ان میں بس ایک ہی قول ہے، کسی کااس میں اختلاف نہیں، اس لئے اس کے متصل ہی اس کا مقابل "اخت لاف السروایة النے" آیا، مطلب یہ ہے کہ اس میں توایک ہی قول ہے، اور ذہب سقف وعلم میں اختلاف ہے، چنا نچراس سے اوپر کی عبارت میں ان دونوں کا مختلف فیہ ہونا بھی نقل کیا گیا ہے:

(۲) شامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديوبند ٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨، كراچى ٥/ ٢٦٣.

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

<sup>(1)</sup> درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديوبند ٧/ ٥٢٧-٥٢٨، كراچى ٥/ ٢٦٢-

الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، كتاب الصرف، بيروت ٣/ ١٦٤ - ١٦٥-

في قوله: ان في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب، وعن أبي حنيفة و أبي يوسف أنه يعتبر. (١) اص

اوراگروه مطلب ہوتا جوہنی ہے سوال کا توقطع نظراس سے کہ "قولاً و احداً" اس معنی میں مستعمل نہیں دیکھا گیا، اس پر بیاشکال واقع ہوگا کہ او پر کی عبارت میں بی ضمون کہیں بھی نہیں گذرا کہ ان السمعتمد عدم اعتبارہ فی المنسوج" پھراس کوحاصل کے ذیل میں بیان کرنا کہاں صحیح ہوگا؟ دوسرے اس صورت میں حق عبارت کا بیتھا "ان السمعتمد عدم اعتبار المنسوج" تاکہ مقابل ہوتا او پر کی عبارات "اعتبار السمنسوج" کا تیسرے اس صورت میں عدم اعتبار کی ضمیر مجرور کا مرجع کون ہوگا اور جواس کا واقعی مطلب ہے، اس پر بیضمیر راجع ہے علم کی طرف، یعنی منسوج میں علم کا اعتبار نہ ہونا معتمد ہونا او پر فذکور ہو چکا ہے، جو کہ منسوج میں علم کو بھی شامل ہے، پس منسوج کا حکم عدم جواز ہی رہا۔

۲۲ راجع الآخر ١٣٣٠ هـ (حوادث ثالث ١٣٢)

سوال (۱۱ کا): قدیم ۸۲/۳ میرے سچ گوٹے کی دکان ہے، جس میں بعض میں جاندی زائدہوتی ہے اور بعض میں بعض میں جاندی زائدہوتی ہے اور بعض میں ریشم زائدہوتا ہے، تحقیق طلب بیگزارش ہے کہ اس کوقرض اور تفاضلاً بیچنا اور خرید نا جائز ہے یا نہیں ، یہاں کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کوقرض وغیرہ بیچنا ناجائز ہے، اس کا حکم مطلقاً چاندی کے مثل ہے، اور ریشم تو علیجلہ ہ رہتا ہے، اس میں ماتا نہیں ہے، اور اس کوقرض اور نفتہ ہر طرح بیچنا ہے قرض اور کم وبیش اس لئے جائز ہے کہ اس کی تکمیل ریشم سے ہوتی ہے، اور اس کوقرض اور نفتہ ہر طرح بیچنا جائز ہے، اب تر دو ہے کہ کس پڑمل کروں حضور اقدس کے ارشا وگرامی کا منتظر ہوں اور اس پر آمادہ ہوں کہ اگر فی الحقیقت اس کوقرض خرید ناوغیرہ جائز نہیں تو گوٹے کوئی کان چھوڑ کرکوئی اور کام شروع کروں گا؟

**الجواب**: في الدر المختار: والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل، ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط. في رد المحتار عن التاتا رخانية: بخلاف علم الثوب

<sup>(</sup>۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديوبند ٧/ ٥٢٧- ٥٢٨، كراچي ٥/ ٢٦٣. شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

والابريسم في الذهب، فإنه لا يعتبر رأى لا يعتبر العلم في الأول فيجوز، ولايعتبر الابريسم في الثاني فلا يجوز. ١٢؛ لأنه تبع محض اصور وفيه أيضا: حاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولاً واحداً إلى قوله و مثله المنسوج بالذهب، فإنه قائم بعينه غير تابع بل هو مقصود بالبيع (١) الخ. (باب الصرف)

بیروایات صرح ہیں عدم جواز میں ،اورتصرح فقہاء کے مقابلہ میں ہمارا قیاس معتبر نہیں ،کین اگر کم و بیش یانیسةً معاملہ کرنے کا موقع پیش آ جاو ہے تواس کا ایک حیلہ ہوسکتا ہے ،کم وہیش میں تو دونوں طرف دودو پیسے مثلاً ملا لئے جاویں ،اورنسیہ کی صورت میں اپنے پاس سے خریدارکورو پییقرض دے کر قیت میں لے لیا، پھروہ قرض اس کے ذمیّہ رہا۔

۱۹ررمضان المبارك ٢٩٣ هـ (النورجمادي الثانية ٣٥٠ هـ ٥٥)

# جس عمامه میں تھوڑ اسا کلا بتون شامل ہواس کی بیج میں ادھار معاملہ کرنا

سوال (۱۱۲): قدیم ۱۳۰۸ مارے یہاں شہر میں پگڑیاں بُنی جاتی ہیں، ان میں کلا بتون بناجا تا ہے دونوں پلوں پر ماشہ، دو ماشہ، چھ(۱) ماشہ تک بلکہ تولہ بھر تک، دبلی وغیرہ کے خریدار آتے ہیں، پگڑیاں عموماً ادھار لے جاتے ہیں، لیخی ساتھ روپیے نہیں لاتے، گھر سے جاکراداکرتے ہیں، پگڑی میں کلا بتون نسبتاً اصل پگڑی سے کم وبیش کم قیمت کا ہوتا ہے، مثلاً دورو پے کی پگڑی ہوئی تواس میں کلا بتون ایک آنہ سے لے کر ۲۰۰۸ کا ہوتا ہے، بڑی دفت میہ ہے کہ خریدارا تنا بھی پیشگی نہیں لاتے اور نہیں دیتے کہ کلا بتون ایک آنہ سے لے کر ۲۰۰۸ کا ہوتا ہے، بڑی دفت میہ ہے کہ خریدارا تنا بھی پیشگی نہیں لاتے اور نہیں بہندو دیتے کہ کلا بتون کی قیمت کی مقدار نقذ وصول ہو جایا کرے، خریدار ہندومسلمان دونوں ہوتے ہیں، ہندو بیشر سے بعض مخلص بندگانِ خدا حیران و بیشر سے بملمان بالکل کم ، تجارت پیشہ مسلمان سخت ابتلا میں ہیں، جس سے بعض مخلص بندگانِ خدا حیران و ششدر ہیں، کہ کیا کریں، لہذا عرض ہے کہ کیا کوئی شرعی مخلص ہے کہ اس بئے ہوئے کلا بتون کی بھے تبعا گڑیوں کے ساتھ ادھار بیچنا جائز ہو، جنا ہی کہ مستنظ رائے ہوتو مشدل اور فقہی روایت ہوتو اصل عبارت یا حوالہ کیا ہوتی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

<sup>(1)</sup> درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديوبند ٧/ ٥٢٧-٥٢٨، كراچي ٥/ ٢٦٤-٢٦٥.

الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، كتاب الصرف، بيروت ٣/ ١٦٤-١٦٥.

الجواب: في الدرالمختار، باب الصرف: والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل، ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط. وفي رد المحتار، تحت قوله: كمفضض ومزركش عن التاتارخانية: بخلاف علم الثوب والابريسم في الذهب، فإنه لا يعتبر؛ لأنه تبع محض اصو وفيه بعد اسطر: ومثله المنسوج بالذهب (أي الخالص بلاابريسم) فإنه قائم بعينه غير تابع، بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطوق وبه صار الثوب ثوبا، ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه؛ لأنه مجردلون لاعين قائمة، وبخلاف العلم في الثوب، فإنه تبع محض، فإن الثوب يسمى به ثوب ذهب (۱) الخ (ج٤ ص ٨٦٨، مطبوعه مصر ٤٩٢٨، ٥)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں ادھار بیچنا جائز ہے۔

۲۳ رربیج الثانی وسسله ه( تتمه خامسه ۵۸ )

# گوٹہ کونوٹ کے عوض میں بیع کرنے کی تدبیر

سوال (۱۳۷): قدیم ۱۸۳۳ – عرض یہ ہے کہ آج کل نقدرو پہنہیں ماتا ہے، ہر جگہ نوٹ کا چلن ہوگیا ہے، ہم جگہ نوٹ کا چلن ہوگیا ہے، ہم لوگوں کو اکثر گوٹے کناری خرید نا ہوتا ہے جس کے بیسوال غلطی سے مرر درج ہوگیا پہلے صفحہ پر بیسوال وجواب آچکا ہے۔'' نعمانی ،،عوض بجزنوٹ کے اور کوئی صورت نہیں ہوسکتی ہے، نہ اس شخص کے پاس رو پیہ ہوتا ہے کہ اس سے لے کرخرید کرلیں ،اور بیرو پے کے عوض میں اس کونوٹ دے دیں ،جیسا کہ آپ نے کسی کتاب میں لکھا ہے، اس لئے دریافت طلب بیام ہے کہ اس کے سوا اور کیا صورت کی جاوے جس سے بیمعا ملے عندالشرع صبحے ہوجاوے؟

<sup>(1)</sup> درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديو بند ٧/ ٢٧٥-٢٨٥، كراچي ٥/ ٢٦٢-١٦٣-

الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، كتاب الصرف، بيروت ٣/ ١٦٤ - ١٦٥ . شبيراحم قاسم عفاالله عنه

**البھواب**: یا تو تھوڑی دہر کے لئے کسی اور سے نقدرو پیہ لے لیا جاوے ،اوریاا گریہ بھی نہ ہو سکے تو کسی الیسی چیز کے عوض دست بدست گوٹ کناری خریدا جاوے جس کی قیمت اسنے روپیوں کی ہو، مثلاً کسی کپڑے کے عوض میں۔ پھراس کپڑے کو بعوض نوٹ کے خرید لیا جاوے (۱)۔ اگر دوسرے عاقد کو پہلے سے مسمجها دیا جاوے تو وہ اس طرح کرنے پر راضی ہوجاوے گا۔

۱۳۳۸ هه(حوادث خامسه ۳۲ )

## سنارکوزیور بنانے کے لئے روپیہ دے دینا

س وال (۱۷۱۷): قديم ۸۴/۳ احترف ايث خض كوسون كى باليال يرانى بغرض فروخت دی تھیں اور ذکرتھا کہ از سرِ نوبنیں گی ، انہوں نے ان کوارو پے کوفروخت کر کے سنار کورو پیددے دیا،اور کہددیا کہاس میں تھوڑ اسونااورڈ ال کر تولہ کی نئی بالیاں بنادے حساب بعد میں کر دیا جائے گا، چنانچہ اس نے اسنے ہی وزن کی بنادیں بیصورت ناجائز ہوتی ہے۔ایک صاحب بیتاویل کرتے ہیں کہ یہاں جھے پیشگی دئے گئے ہیں وہ سنار کے پاس امانت یا قرض سمجھے جائیں،اور دست بدست خریدا جائے،اس میں

(١) لو اشترى سيفا محلي بالفضة أو لجاما مفضضا بفضة خالصة وزنها أكثر من الحلية جاز، وإن كان وزنها أقل من الحلية أو مثلها أو لا يدري لايجوز. (هندية، كتاب الصرف، الباب الثاني: في أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الثاني: في بيع السيوف المحلاة، قديم زكريا ديوبند ٣/ ٢٢١، جديد زكريا ٣/ ٢٠٦)

والأصل فيه أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الشمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل، ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ٢٧٥-٢٥، كراچي ٥/ ٢٦٢)

وكذا إذا باع سيفا محلي بالفضة مفردة أو منطقة مفضضة أو لجاما أو سرجا أو سكينا مفضضة أو جارية على عنقها طوق فضة بفضة مفردة، والفضة المفردة أكثر حتى جاز البيع بحصة الفضة صرفا. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، باب بيع السيف المحلي بالفضة، زكريا ديوبند ٤/٥٥٤)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

نسیہ نہ ہوگا۔اب چونکیے پذمہ سنارواجب الا دامیں اس کئے وہ مقدار ساقط کر کے اوراس کو دے دو، یا یوں کرو کیے ویے نفذ دے کر دست بدست اس سے زیور لے لو، پھرا ہے کا مطالبہ اس سے کرواور ایک صاحب بیتاویل کرتے ہیں کہ سنارتمہاری طرف سے دوپیدکا سونا خریدنے کے لئے وکیل ہے، ے تم سے پیشگی لے چکا ہے،اور دس کا سونا اپنے پاس سے خرید لایا ہے،اس کا مطالبہ اب کرتا ہے،حضور اس میں کیافتو کی دیتے ہیں؟

الجواب: تاویل ثالث تو چل نہیں سکتی، کیونکہ و کالت بلاتو کیل کیسے ہوگی،اورتو کیل یہاں ہے نہیں (۱) لہٰذا یہ بالیاں جدید سنار کی ملک ہوں گی ،اوراب ان کی بیج جدید ہوگی ، پس اگروہ بعینہ سنار کے یا س موجود ہیں تو قرض کی تاویل نہیں ہوسکتی کیونکہ نہ تصریحاً قرض دیانہ تصرف کی وجہ سے اس کے ذمہ دین ہوا، پس لا بدامانت ہوگی اور امانت میں روپیم عین ہوتا (۲) ہے، تو عقد متعلق اس روپیہ سے ہوگا، اور وہ

(۱) صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بـقبـضـه -إلى قوله- وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة ..... صرح في البدائع أن افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل. (شامي، كتاب الوكالة، زكريا ٨/ ٢٣٩-٢٤٠، کراچی ٥/٩/٥)

وأما بيان ركن التوكيل فهو الإيجاب والقبول، فالإيجاب من الموكل أن يقول: وكلتك بكذا أو أفعل بكذا أو أذنت لك أن تفعل كذا، والقبول من الوكيل أن يقول: قبلت وما يجري مجراه فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد. (بـدائع الصنائع، كتاب الوكالة، زكريا ديوبند ٥/٥١)

(٢) وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده، ووجوب أدائمه عند طلب مالكه، والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن، وإن فعل شيئا منها ضمن. (هندية، كتاب الوديعة، الباب الأول في تفسير الإيداع والوديعة الخ، قديم زكريا ديوبند ٤/ ٣٣٨، جديد زكريا ٤/ ٩٤٩)

ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير؛ لأن الإعارة دون الرهن والإجارة والشيء لا يتضمن ما فوقه. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٥٥، رقم المادة: ٢٢٣) مجلس میں موجود نہیں تو نسیدلازم آنے سے ناجائز ہوگا (۱) پس جب نہ قرض ہوا نہ امانت سے عقد کامتعلق ہونا جائز ہوا۔اس صورت میں صرف بیصورت جائز ہو سکے گی کہاپنی امانت اول واپس کر لے اوراس میں دس رویے اور ملادے اور دست بدست خرید لے (۲)۔ اور اگروہ اس کے صان میں داخل ہو گیا ہے،خواہ بعجہ صرف کرڈالنے کے یا بعجہ مخلوط کر دینے کے ، توالبتہ وہ دَین ہو گیا ہے ، اس صورت میں تاویل اول چل سکتی ہے،اورتاویل ثانی بے تکلّف صحیح ہے۔فقط واللہ اعلم۔

(امدادثالث ٣٢)

#### سنارکو قیمت جا ندی کی دینا

سے ال (۱۵ کا): قدیم ۸۵/۳ اگر کسی مندوسنار کودس روپے نقداور آٹھ آنہ کے پیسے دے کرکہا کہ اس کی جس قدر جا ندی آوے لا کر فلاں قتم کا زیور بنا دینا، اور اس زیور کی مزدوری بعد تیاری باره آنے دیں گےاس معاملہ میں کوئی گناہ تولاز منہیں آوے گا؟

**الجواب**:اگردوامرکایقینی اطمینان ہوتو جائز ہے،ایک بیر کہ سنار چاندی اپنے پاس سے نہ لگاوے گا، دوسرے بید کہ انہیں داموں سے خریدے گا بدلے گانہیں (۳) مگر چونکہ اس کا اطمینان مشکل ہے،

(١) وعلته: القدر مع الجنس، فإن وجد احرم الفضل والنساء، وإن عدما حلا وإن وجد أحدهما حل الفضل وحرم النسأ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٧/ ٣٠٤-٤٠٤، كراچى ٥/ ١٧١- ١٧٢)

مجمع الأنهر، باب السلم، بيروت ٣/ ١١٩-١٢٠-

(٢) أن في بيع الفلوس بالدراهم يكتفي بقبض أحد البدلين قبل الافتراق، وإن لم تكن الدراهم مقبوضة. (المحيط البرهاني، كتاب الصرف، الفصل الخامس: في الفلوس، المجلس العلمي بيروت ١٠/٦١٤، رقم: ١٣١٤١)

هـنـدية، كتـاب الـصـرف، البـاب الأول: في تعريفه وركنه، قديم زكريا ديوبند ٣ / ٢١٧، جدید زکریا دیوبند ۳/ ۲۰۳\_

(۳) بیمعاملہ بظاہر استصناعت کا ہے؛ کیوں کہ کاریگر سنار کواس طرح زیور بنوانے کا آرڈر دیا ہے کہ فلاں قتم کازیور بنوانا ہے؛ کیکن حقیقت میں پیرمعاملہ استصناعت کانہیں ہے؛ اس لئے کہ استصناعت کی صحت 🗨 اس لئے یہ بہتر ہے کہان دس روپے اور پیسوں کی جاندی خودخرید کرخواہ اس سنار سے یا دوسرے کسی سے خرید کر پھراس سنار کو دے دے ،اور بنوائی گھبرا لے۔

كم جمادي الاولى <mark>٣٢٩ إ</mark>ه( تتمهاولي ص ا ١٤)

## روپیہ یا جا ندی کی بیج جا ندی کے سواد وسرے سکوں سے بطورادھار

سوال (۲۱کا): قدیم ۸۲/۳− (۱) سوائ ان چنداشیاء کے جن کاذ کر حدیث شریف میں ہے (سونا چاندی ، گیہوں ، جو ، تھجور ،نمک ) دیگر اشیاء کی خرید و فروخت زیادتی کمی کے ساتھ دست بدست یا بطور قرض جائز ہے یا نا جائز؟

(٢) ايك نقرى روبيه سكّه مروجه وقت كي فروخت بالنسيه بالعوض بيس آنه سكّه تا نبه مرّ وجه وقت يا بالعوض بیں اکتبوں کے جائز ہے یا ناجائز؟

(٣) ایک تولہ جاندی کی خرید وفروخت بالعوض تمیں آنہ کے سکتہ کے جو تا نبہ کا ہو بالنسیہ جائز ہے پاناجائز؟

← کے لئے عین شی او عمل دونوں صانع اور کاریگر کی طرف سے ہونا شرط اور لازم ہے، اور یہاں ایسانہیں ہے؛ بلکہ ٹئی مطلوب منتصنع اورآ رڈر دینے والے کی طرف سے ہے اورالیمی صورت میں معاملہ استصناع،معاملہ اجارہ سے بدل جاتا ہے؛ لہٰذا سوال نامہ مین مٰدکور معاملہ اجارہ کا ہے،استصناع کانہیں؛اس لئے حضرت والانھانوی علیہ الرحمہ نے اس کی صحت کے لئے مٰد کورہ شرط کو ضروری قرار دیا ہے، ملاحظہ فرما ہے:

فإذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإن العقد يكون إجارة لاستصناعا الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، مكتبه هدى ديو بند ٤ / ٩١٣)

والاستصناع أن يكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كان العين من المستصنع لا من الصانع يكون إجارة ولا يكون استصناعا الخ. (تاتارخانية، حديد ٥ / ٣٤٧، رقم: ٢٣٣٢٣) شرطه أن تكون العين والعمل من الصانع، فإن كانت العين من المستصنع كان العقد

إجارة الخ. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٦٩، رقم المادة: ١٢٤)

حتى لو كان العين من المستصنع كان إجارة لا استصناعا. (محمع الأنهر، بيروتي

تفصیل کے لئے د کیھئے'' فقاوی قاسمیہ''۱۹/۱۹-۲۲۹۔ شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

الجواب: في الهداية: الربوا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضل، وفيها إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الأخر حل التفاضل وحرم النساء (۱). (ص: ٦٣،٦١ ج ٢)

(۱) اس میں تصریح ہے کہ بجزان چھ چیزوں کے بھی تمام مکیلات وموزونات میں ربا جاری ہوتا ہے،
اس تفصیل سے کہ ان میں جو چیزیں ہم جنس ہیں ان میں کمی بیشی بھی اور نسیہ بھی حرام ہے، اور جو چیزیں ہم جنس نہیں ہیں۔ ان میں کمی بیشی تق جا کڑنے ، مگر نسیہ حرام جنس نہیں ہیں مگر موزون یا مکیل ہونے کے وصف میں شریک ہیں، ان میں کمی بیشی تو جا کڑنے ، مگر تسم ہے، البتہ انہی ہم جنس چیزوں میں اور اسی طرح عددی متقارب چیزوں میں قرض لینا دینا جا کڑنے ، مگر تھم قرض کا یہ ہے کہ اس کا مثل والیس کرنا واجب ہوتا ہے قرض دینے کے وقت غیر مثل کی شرط حرام ہوتی ہے، گو قرض ادا کرتے وقت بتراضی طرفین اس کے عوض دوسری چیز لے لی جاوے ، مثلاً روپیة قرض لیا تو اس وقت رضا دا کرتے وقت بتراضی طرفین اس کے عوض دوسری چیز لے لی جاوے ، مثلاً روپیة قرض لیا تو اس وقت رضا مندی سے جو کہ انجی حاصل ہوئی ہے، گئی یا بہت سی اکٹی لیں گے بیر دام ہے، پھر خواہ ادا کرتے وقت با ہمی رضا مندی سے جو کہ انجی حاصل ہوئی ہے، گئی یا بہت سی اکٹی لیں گے بیر دام ہے، کی جو کہ انہی حاصل ہوئی ہے، گئی یا بہت سی اکٹی لیں گے بیر دام ہوئی۔ وقت با ہمی

في الدرالمختار: القرض عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى الأخر ليرد مثله، وصح القرض في مثلي الأفي غيره فيصح استقراض الدراهم والدنانير، وكذا كل ما يكال ويوزن أو يعد متقاربًا. اص ملخصا (٢) (٣٥،٣٣٠)

وعلته: أي علة التحريم الزيادة القدر المعهود بكيل أو وزن مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل والنساء، وإن عد ما حلا، وإن وجد أحدهما حل الفضل وحرم النساء. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا زكريا ديوبند ٧/ ٣٠٤ - ٤٠٤، كراچى ٥/ ١٧١ - ١٧٢) النهرالفائق، باب الربا، زكريا ديوبند ٣/ ٤٦٩ - ٤٧٢ -

(٢) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، فصل: في القرض، زكريا ديوبند ٧/ ٣٨٨-٣٨٩، كراچي ٥/ ١٦١-١٦٢.

<sup>(</sup>۱) هداية، كتاب البيوع، باب الربا، أشرفيه ديوبند ٣/ ٧٧-٩٧.

(۲) اس کا جزواول حرام ہے؛ لیلسروایسات السمند کور۔ قفی جواب السوال الأول. اور دوسرے جزومیں یتفصیل ہے کہ اگر بطور قرض کے ہے تب تو حرام ہے، للروایات السابقہ۔اورا گربطور تج کے ہے تو یہ کم ضروری ہیے کہ اگر مسلم الیہ کومسلم فیہ پر قدرت نہ ہوتو رب السلم کوا پنااصلی رأس المال واپس کر کے اس کے بدل میں دوسری چیز لینا جائز نہیں۔

في الهداية: ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض (۱) الخ (ص ۸۱، ج۲)

(۳) اس میں وہی تفصیل ہے جو جواب سوال دوم کے جزودوم میں ہے اور سوال دوم کے جزودوم میں ہے اور سوال دوم کے جزود م ودوم اور سوال اخیر میں سلم کی اجازت بیتب ہے کہ مقصوداس حیلہ سے سود نہ ہو، اور نہاس کا حکم مثل ہیج عینیہ کے ہے، جس کی نسبت' مہرائی' میں ہے: و ہو مکروہ (۲)۔

→ القرض اصطلاحا عند الحنفية: هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه أو بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله ..... يصح القرض في المثلي كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته هدى انثرنيشنل ديوبند ٤/ ٥٠٩-٥١٥)

(1) هداية، كتاب البيوع، باب السلم، أشرفيه ديوبند ٣ / ٩٧ -

ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض. (النهرالفائق، باب السلم، زكريا ديو بند ٣/ ٥٠٧)

درمختار مع الشامي، باب السلم، زكريا ديو بند ٧/ ٤٦٧، كراچي ٥/ ٢١٨-

ولا يجوز التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبل قبضه، أي قبل قبض المسلم إليه رأس السمال، وقيل: قبض رب السلم المسلم فيه. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع باب السلم، بيروت ٣/ ١٤٥)

(۲) الأمر ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيتأبى عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بيخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة يبيعه المستقرض بعشرة، ويتحمل عليه خمسة سمى به لما فيه من الاعراض عن الدين إلى العين، وهو مكروه الخ. (هداية، كتاب الكفالة، أشرفي ديوبند ٣/ ٢٣)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءعنه

اور كفاييمين ہے: اخترعه أكلة الربو (١) ـ اور في القدير مين ہے: وقال محمد: هذا البيع في قلبى كأمثال الجبال ذميم الخ. (ص ١٠٧ ج٢)

اور' فتح القدير'' حاشيه مدايه مين ايب على ايك حيله كي نسبت مدايه كے قول' فصع المكر اهة'' پر لكھا إنما كره لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربوا كبيع العينة، فإنه مكروه بهذا.

اوراس ك بعدلكها ب: ينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضاً على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف من غير ذكر خلاف.

اوراس كَقِبل لكهام: قيل لمحمد: كيف تجده في قلبك؟ قال: مثل الجبل (٢)-(ص: ۹۲، ۲۲)

اور مکروہ سے مرادایسے مقام پر مکروہ تحریمی ہے، جو قریب حرام کے اور عادت کرنااس کا حرام ہے اور عادات ناس سے بیام متعین ہے کہ وہ اس کو بجائے سود کے استعال کرتے ہیں اس لئے اس کوحرام لکھا جاوے گا۔

#### ۲۲؍جمادی الثانی سسساھ (تتمہ ثالثہ سسم)

(۱) وبيع العينة مكروه ذميم اخترعه أكلة الربو الخ. (كفاية، زكريا ديوبند ٧/ ٥٠، كوئته، كتاب الكفالة ٦/ ٣٢٣)

(٢) فتح القدير، كتاب الصرف، كوئله ٢٧١-٢٧٢، زكريا ٧/ ٣٩، حاشية هداية، كتاب الصرف، أشرفي ديو بند ٣/ ١٠٨ -

والكراهة إما لأنه احتيال لسقوط الربا فيصير كبيع العينة في أخذ الزيادة بالحيلة. (عناية على الفتح، كتاب الصرف، زكريا ٧/ ١٤٠ كوئته ٦/ ٢٧١)

بيع العينة أي بيع العين بالربح نسيئة يبيعها المستقرض بأقل ليقضى دينه اخترعه أكلة الربا وهو مكروه مذموم شرعا، وفي الشامية: قال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. (درمختار مع الشامي، كتاب الكفالة، مطلب بيع العينة، زكريا ۷/ ۲۱۳، کراچی ٥/ ۲۵–۲۲۳)

محمع الأنهر مع الدرالمنتقى، كتاب الكفالة، مكتبه عباس أحمد الباز مكه مكرمه -198-198/

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

#### اضرار کفار کے لئے الخ

سوال (کاکا): قدیم ۱۸۵۸ طرابلس پراٹلی کا قبضہ ہوجانے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں جس قدر بے چینی ہے ایک گوندا ثراس کا دہلی میں بھی ہے چنانچے دہلی کے ایک جلسہ میں ہی ہی کہا گیا کہ مسلمانوں کو چا ہئے کہ اٹلی کے ساتھ تجارتی لڑائی کریں، اٹلی ساخت کے کل سامان کا استعال ترک کردین خریدو فروخت بالکل چھوڑ دیں جوابیا کرے گاوہ کا فرہے سلطان کا خیرخواہ نہیں اٹلی کا حامی ہے اور اس کا عمل نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اسی جلسہ میں اٹلی ساخت کی ترکی ٹوپیاں اُتارا ُتار کر جلا دیں میری دوکان پر سامان اکثر فینسی ہوتا ہے جس میں بہت سی چیزیں اٹلی ساخت بٹو اُقینچی، چا قو، بٹن ، استرہ وغیرہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں لوگوں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا کہ ان چیز وں کا فروخت کرنا چھوڑ دو فقط؟

**الجواب**: کا فرہونے کی تو کوئی وجہ نہیں اور بلکہ بیچ نا جائز بھی نہیں لیکن افضل یہی ہے(۱)بشرط بیہ کہا پناضر راورا تلاف مال نہ ہوور نہ افضل کیا جائز بھی نہیں ۔فقط

۸ارذی قعده ۱۳۲۹ ه

(۱) ولا بأس بحمل الثياب والمتاع والطعام ونحو ذلك إليهم لانعدام معنى الإمداد والإعانة، وعلى ذلك جرت العادة من تجار الأمصار أنهم يدخلون دار الحرب للتجارة من غير ظهور الرد والإنكار عليهم إلا أن الترك أفضل؛ لأنهم يستخفون بالمسلمين ويدعونهم إلى ماهم عليه فكان الكف والإمساك عن الدخول من باب صيانة النفس عن الهوان والدين عن الزوال، فكان أولى. (بدائع الصنائع، كتاب السير، فصل: وأما بيان ما يكره حمله، زكريا ديوبند ٦/ ٥٥)

أما الشراء من أهل الحرب فيجوز مطلقا سواء كان شراء السلاح أو شراء الثياب والطعام، فإن في ذلك تقوية للمسلمين ..... نعم إن كان للمسلمين إمام ورأى المصلحة في مقاطعة التجارة على أهل الحرب في الثياب وغيرها فله أن يمنع المسلمين عن التجارة معهم فيما شاء، وحينئذ يجب علينا مقاطعة التجارة عنهم بأمر الإمام، وأما بدون ذلك فلا،

### اضرار کفار کے لئے ان کی بنائی ہوئی چیزوں کی تجارت ترک کرنا

**سوال**: طرابلس پراٹلی کا قبضہ ہوجانے ہے۔۔۔۔الخ (بیمضمون بعینہ اس صفحہ کے بل صفحہ پر درج ہو چکا ہے )

# متعلق سوال نمبر:۸۲ ص:۳۷

سوال (۱۸ک): قدیم ۱۸۸۳ عمرونے زیدسے اپنارو پیطلب کیامع منافع کے اور زیدنے دے دیا پھراسی جگہ بیٹھے زیدنے کہا کہ اگر دوبارہ پھر مال خرید کر ہم کوا دھاردے دوتو ہم وہ ہی منافع ایک ماہ کا (صد) پانچ رو پیید میں گے اس نے کہا کہ ہم اور کہیں سے مال نہیں منگاتے کیونکہ ہمارا خود جانا نہیں ہوتا اور تم کو وکیل یا اجیر بنانے میں ہم کو خیال ہے خیانت کا البتہ تمہارے پاس اگر مال موجود ہوتو

→ فإن حكم الشراء منهم عكس حكم البيع، فلا دلالة للأثر على حرمته أصلا. (إعلاء السنن، باب النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب، بحث الشراء من أهل الحرب، دارالكتب العلمية بيروت ٢ ١ / ٢ ٤، كراچى ٢ ١ / ٣٥)

أن الأحكام تدور على مصلحة الإسلام والمسلمين فما تعين ذريعة لتقوية أهل الحرب ضد المسلمين فهو ممنوع، وما لم يكن كذلك فليس بمحظور ..... وكذلك الأمر لا يختص بالسلاح بل كل ما يقوى أهل الحرب في محاربتهم للمسلمين لا يجوز بيعه منهم، ولذلك ذكر الفقهاء في بيع الطعام من الحربيين أنه لا يجوز في زمن الحرب، قال المواق رحمه الله: وأما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا..... فهذا كله يدل على أن المنع ليس لكون البيع منهم ممنوعا في حد ذاته، بل المنع دائر على مصلحة الإسلام والمسلمين في أحوال مختلفة، وينبغي أن يكون الأمر في مثل ذلك موكولا إلى الإمام العادل. (فقه البيوع، بيع السلاح من غير المسلمين، مكتبه نعيميه ديوبند ١/٤/١٥)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

ہمارے ہاتھ فروخت کر دواوراس کی قیمت ہم سے لے لوچراس مال کوہم سے خرید لینا،ادھار کی جو مدت معین کرو گے۔ یہ بات قرار پا کرعمرونے زیدسے مال خرید کر قیمت دے دی پھراسی جگہ بیٹھے بیٹھے عمرونے کہا کہتم اس مال کوخرید تے ہوخریدلوزید نے کہا میں خرید تا ہوں جومنا فع یا نچے روپید کا پہلے دیا تھااسی منافع سے ایک ماہ کی مہلت سے لیتا ہوں عمرو نے دے دیااورزید نے منظور کیا؟

**السجبواب**: پیمعاملہ مبنی ہے ہے بیرجس کا حرام ہوناا ویر مذکور ہوا ہے پس بیر بناءالفاسدعلی الفاسد ہے، پھر بیتمام صورتیں بیع کی غیر مقصودہ ہیں اس لئے کہ مدیون ان صورتوں میں مجبور کیا جاتا ہے مقصوداس ظاہری صورت سے نفع حاصل کرنا ہے بلارضا مندی صاحب معاملہ کے اس لئے بھی نا جائز ہے۔ ۲۰ رمحرم الحرام ۱۳۳۰ ه



## مقتضائے عقد کےخلاف کے شرا نطاورر بواوقمار کی وجہ سے عقد فاسد

سوال (۱۹۱۷): قدیم ۱۹۸۰ آج کل بعض انگریزی تجارتوں کا پیمال ہے کہ کاغذ فروخت کرتے ہیں، اوراس میں چارئکٹ گے ہوتے ہیں، جس کووہ خض اسی قیت کومثلاً ایک روپیہ پر چار اشخاص کے ہاتھ فروخت کر ڈالتا ہے، اوران اشخاص سے وہ روپیہ وصول کر کے اوران کا پیتا نمپنی کو کھے کر بھی ایک گھڑی اس خض کو بھیجتا ہے، اوران چارا شخاص کے نام ایک ایک کاغذو بیابی بھی و بیتا ہے، صاحب کمپنی ایک گھڑی اس خض کو بھیجتا ہے، اوران چاروں شخص لوگوں کے ہاتھ اسی قیت کومثلاً و بیتا ہے، جس میں ویسے ہی چار ٹکٹ بھی ہوتے ہیں، جس کووہ چاروں شخص لوگوں کے ہاتھ اسی قیت کومثلاً ایک روپیہ کو گھڑی گھڑی گھڑی گئا میں، جب روپیہ ان لوگوں کے پاس آجا تا ہے، تو وہ لوگ بھی صاحب کمپنی کے نام روپیہ اور جن کے ہاتھ وہ ٹکٹ فروخت کئے ہیں ان کا پیتہ وغیرہ لکھ کر بھی ویت ہیں، صاحب کمپنی ایک ایک ایک گھڑی ان کے نام انہوں نے ٹکٹ فروخت کئے ہیں اس کا غذوییا ہے جن کے نام انہوں نے ٹکٹ فروخت کئے ہیں ویسا ہی ممل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا اجرار ہتا ہے، ہاں صاحب کمپنی بھیج ویتا ہے، پھروہ لوگ بھی ویسا ہی ممل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا اجرار ہتا ہے، ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اُٹھائے گا، تو شرعاً یہ تھے جائز ہے یا نہیں؟ اور شرعاً یہ تھے جائز ہے یا نہیں؟ اور شرعاً یہ تھے جائز ہے یا نہیں؟ اور شرعاً اللہ کیا کہ ایک کیا کہ ایک کرنے کا میک کرنے کا میان کا بھیا کا جرار ہتا ہے، ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اُٹھائے گا، تو شرعاً یہ تھے جائز ہے یا نہیں؟ اور شرعاً یہ تھے جائز ہے یا نہیں؟ اور شرعاً یہ تھے جائز کے بیا نہیں؟ اور شرعاً یہ تھے جائز کے بیا نہیں؟ اور شرعاً یہ تھے جائز کے بیا نہیں؟ اور نی کیا کہ کیا کہ کیتھے دیا کہ کیا کہ کو دوخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اُٹھائے گا، تو شرعاً یہ تھے جائز ہے یا نہیں؟

السجب واسط اوردوسر سے اللہ واسط اوردوسر سے بواسط مشتری اول سے بلاوا سط اوردوسر سے مشتریوں سے بواسط مشتری اول یا ثانی یا ثالث وغیرہم کے بید معاہدہ کرتا ہے کہ تم نے جورو پیہ بھیجا ہے اگر تم اسخے خریدار پیدا کر لوتو اس روپیہ مرسلہ کے عوض ہم نے تمہار سے ہاتھ گھڑی فروخت کردی، ورنہ تمہارا روپیہ ہم ضبط کرلیس کے سواس میں دونوں شرطیں فاسد وباطل ہیں، دوسر ہے خریداروں کے پیدا کرنے کی تقدیر پر فروخت کرنا بھی کہ وہ تبخیر بھے کے وقت (مقرون بشرط فاسد مخالف متقصائے عقد ہونے کی وجہ سے) عقد فاسد بھکم ربوا ہے اورتعلق کے وقت (تعلق الملک علی الخطر ہونے کی وجہ سے) قمار ہے، اور ربوا اور قبال دونوں حرام ہیں، اسی طرح دوسری شرط یعنی خریدار پیدا نہ کرنے کے تقدیر پر روپیہ کا ضبط ہوجانا بھی کہ صرتے اکل بالباطل ہے، اور بیتا ویل ہرگز مقبول نہیں ہوسکتی کہ روپیہ کے عوض ٹکٹ دیا ہے؛ کیونکہ ٹکٹ یقیناً مہیے نہیں ہے، ورنہ بعد خرید ٹکٹ معاملہ ختم ہوجاتا ہے، ٹکٹ فروخت کرکے گھڑی کا استحقاق ہرگز نہ ہوتا

جبیہا تمام عقود میں یہی ہوتا ہے، پس صاف ظاہر ہے کہ ٹکٹ مبیع نہیں بلکہ روپید کی رسید ہے، جب دونوں شرطول كا فاسد وباطل ہونا ثابت ہوگیا تو ایسا معاملہ بھی بالیقین حرام اور متضمن ربوا اور قمار واكل بالباطل ہے،اورکسی طرح اس میں جواز کی گنجائش نہیں۔

قال الله تعالىٰ: احل الله البيع وحرم الربو' (١) ـ

وقال الله تعالىٰ: انما الخمر والميسر -الى قوله- رجس من عمل الشيطان (٢)\_ وقال تعالىٰ: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الآية (٣)\_

وقال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل (٣)\_

ونهى عليه السلام عن بيع وشرط (۵) وفي جميع الكتب الفقهيه: صرحوا بعدم جواز بيع مشروط بمالا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما (٢) كما لا يخفي على من طالعها. والله أعلم (امداد ثالث ص ٥)

- (۱) سورهُ بقره ، آیت: ۵ کار
  - (۲) سورهٔ بقره ، آیت: ۹۰
- (۳) سورهٔ بقره، آیت: ۱۸۸ ـ
- (٢) سنن ابن ماجة، باب المكاتب، النسخة الهندية، ص: ١٨١، دارالسلام، رقم: ٢٥٢١-

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. (مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٨٦)

(۵) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع وشرط الخ. (مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٥٥)

المعجم الأوسط، للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٢١١، رقم: ٣٦١-

(٢) ولا بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٢٨١-٢٨٢، كراچي ٥/ ٨٤-٨٥)

وكل شرط لا يتقضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو لمعقود عليه وهو من أهل

الاستحقاق يفسده. (هداية، باب البيع الفاسد، اشرفيه ديوبند ٣/ ٥٩)

مجمع الأنهر، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٩٠.

النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند ٣/ ٤٣٤ م شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

### مبیع کےمعلوم ہوجانے کی نثر طاوراس کی توشیح

سوال (۱۷۲۰): قدیم ۲۰/۰۹ - زید کپڑے کی بند گھری خریدتا ہے، گھری میں جس قدر کپڑا ہے اسکانمونہ اور مقدار سب بتا دی گئی ہے مگر مقدار کل بتائی گئی ہے بیٹیں معلوم کہ پارچہ اور ٹکڑا کتنے کتنے گز کا ہے، نجے جائز ہے یانہیں؟

الجواب: ببیج کامعلوم ہونا شرط ہےخواہ بیان تقدیر سے یا اشارہ سے،اول تو یہاں مقدار بھی بتلا دی ہے،اورا گراس کومعتبر نہ مجھا جاوے تو مشارالیہ تو ضروری ہے،لہذا بیزج جائز ہے(۱)۔ ۱۲رجمادی الاخری/۳۲۲ ھے(امداد ثالث ص۱۱)

(۱) ومنها: أن يكون المبيع معلوما، والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة الخ.

(البحرالرائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٥/ ٤٣٦، كوئته ٥/ ٢٦٠)

وكذا في الهندية، كتاب البيوع، زكريا ديوبند قديم ٣/٣، حديد زكريا ٣/٢-

يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري؛ لأن المجهول بيع فاسد ..... ولهذا لو كان المبيع غير مشار إليه لزم جنسه ونوعه وقدره ووصفه بما يرفع الجهالة. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٩٧، رقم: ٢٠٠)

وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ديو بند ٧/ ٤٨، كراچى ٤/ ٢٩٥)

ولابد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار أي لا يحتاج إلى معرفة القدر والوصف في المشار إليه من الشمن أو المبيع؛ لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف، وفي هامشه: والحاصل أن الأعواض إذا كانت غير مشار إليها سواء كان ثمنا أومثمنا يشترط فيها معرفة المقدار في المبيع الخ. (تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب البيوع، زكريا ٤/ ٢٨٠)

والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن بالإشارة كناية في التعريف وجهالة في الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة الخ. (هداية، كتاب البيوع، أشرفيه ديو بند ٣/ ٢٠-٢)

البحرالرائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٥/ ٤٥٤ - ٥٦، كوئته ٥/ ٢٧٣ .

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

# ایسی جائیدادجس پر قبضه نه کراسکے اسکی بیع

سوال (۱۲ کا): قدیم ۱۲ م ۱۰ ایگ خص نے اپنی جا کداد مقبوضہ غیر منقولہ کے شامل اس جائیداد غیر مقبوضہ غیر منقولہ (جومکان وز مین کاشت ہے) کوبھی بھے کر دیا جو بعد ممات مورث کے باکع کے قضہ میں ورافت آئی، بلکہ بنوز دوسر ہے یکے از وار ثان کے قبضہ وتصرف میں ہے، اور زر ثمن اس کا اس طور سے ہوا کہ جو جائیداد مقبوضہ بھے ہوئی، اس کا زر ثمن تو ایک مقدار میں مشتری سے باکع نے وصول پایا، مگر جا کداد غیر مقبوضہ جوشامل اس کے بھے گئی ہے اس کے زر ثمن کی نسبت فیما بین باکع و مشتری بید معاہدہ قرار پایا کہ اس دخل و قضہ کرنے میں مشتری قبل از بچے جو کچھ ٹرچ کر چکا ہے، اور پھر بعد بحیل توج ٹرچ کر ہے گا، ورا گرمشتری قبضہ دخل میں ناکا میاب رہا تو اس صورت میں کرے گا اور نصف حصہ باکع کو مشتری اور کورچ کر کے گا ہوا سی فرد ہور تھا بین باکع کو مشتری ہوا ہوں میں سے بین دے گا، اور آگر مشتری قبضہ دخل میں ناکا میاب رہا تو اس صورت میں مشتری باکع کو بھر کی دب مشتری باکع کو بھر کی دب کے دمتہ رہے گی باکع سے اس کی زیر باری صرف مشتری ہوا ہے، یعنی مشتری کو بھی نامہ بیس مطالبہ نہیں ہوگا، ایسا ہی شرطی وجبہ ہوز تقابض البدلین نہیں ہوا ہے، یعنی مشتری کو بھی نامہ بیس ملا ہے بیس ایسی شرطیہ بھر جا باز دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کا دورہ کی دورہ کی کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کو دیجہ کی دورہ کی دورہ

الجواب: في الهداية: وكذا لو أرسله (اى الطير) من يده؛ لأنه غير مقدور التسليم (۱) و فيها: ومن جمع بين حر وعبد، أو شاة ذكية وميتة فبطل البيع فيهما، ومن جمع بين عبد ومدبر، أو بين عبده وعبد غيره صح البيع بحصة من الثمن (۲) وفيها كل شرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده (٣) وفيها بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد؛ لأنه مجهول (٢).

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

<sup>(1)</sup> هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديوبند ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديو بند ٣/ ٦٢ ـ

<sup>(</sup>٣) هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديوبند ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديوبند ٣/ ٦٢ \_

ان روایات سے بیامور ثابت ہوئے:

(۱) اول عبارت سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جائیدا دغیر مقبوضہ کا اس وارث قابض کے ہاتھ سے

حچراناامرمشکوک ہے، پس اگراییا ہے تو بوجہ غیر مقد ورانتسلیم ہونے کے اس کی بیع صحیح نہیں ہوئی۔

(۲) جو جائيدا دمقبوضه بيع کي گئي ہے اس کي بيع درست ہو گئي۔

(٣) جائيداد غير مقبوض اگر مقدورالتسليم بھي ہو تب بھي بوجہ غير متعين ہونے ثمن كے اس كى بيج درست نہیں ہوئی۔خلاصۂ جواب یہ ہے کہ جائیدا دمقبوضہ کی بیع درست ہوگئی اور غیرمقبوضہ کی بیع دو وجہ سے

درست نهیں ہوئی: بوجہ عدم قدرت علی انتسلیم (۱) اور عدم تعیین ثمن \_ واللہ اعلم

سرصفر ١٣٢٥ هـ (امداد ثالث ٢٢)

### ہیچ میں للدخرج کی شرط

س وال (۲۲ کا): قدیم ۳ /۹۰ - زیدنے خالد کے ہاتھ کوئی شےفروخت کی، بایں

(١) وبيع طير في الهواء لا يرجع بعد إرساله من يده أشار إلى أنه مملوك له، ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليم. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٥٠، كراچي ٥/ ٦١)

وبطل بيع ما ليس بمال كالدم والميتة والحر والبيع به، وما في حكمه كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق، فإن بيع هولاء باطل ..... بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر، فإنه يصح أي فيصح في القن بحصته قلت: ومعنى البيع بالحصة بقاء أنه لما خرج المدبر صار القن مبيعا بحصته مع الشمن الخ. (درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند ٧/ ۲۳۰-۲۳۰ کراچی ۱/۵-۵۱)

ولا بيع بشرط يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط لا يقتضيه العقد ولا يالائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق. (درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٨١-٢٨٢، كراچى ٥/ ٨٤-٥٨)

محمع الأنهر مع الدرالمنتقى، باب البيع الفاسد، مكتبه عباس أحمد الباز مكه مكرمه ٣/ 

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

الفاظ کہ میں نے بیصندوق مثلاً تمہارے ہاتھ فروخت کیااس شرط پر کہ ہرسیڑے پرایک یا دو پیسہ للہ کے خرج کے واسطے ہم کو دوور نہ میں نہیں دول گا،اس قتم کی بیچے وشراء شرعاً درست ہے یا نہیں؟اگر درست ہے تو دینے والے کا تواب زیادہ ہے یا خرج کرنے والے کا ؟اور درصورت جائز ہونے کے یہ بھی علی النفصیل بیان فرمایئے کہ یہ لینا دینا کسی خاص قوم کے ساتھ ہے یا عام ہے کہ ہنود ہو یا مسلمان ہو یا کوئی کتا بی ہو؟ مفصل بیان سے ممنون ومشکور فرمائے اوراس مال کے مصارف مسجد وگورستان و مدرسہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو کس کس مقام میں صرف ہو سکتے ہیں؟

الجواب: چونکہ بچ میں بعد طے ہوجائے من کے بھی ممن میں زیادت درست ہاس گئے ہیہ صورت اس تاویل کے بیا صورت اس تاویل کی بنا پر بیا یک پیسہ یا دو پیسہ اس بائع کی ملک مول گے، اس کواختیار ہوگا خواہ اس مصرف میں صرف کرے یا صرف نہ کرے، اس پر کسی کا جرنہ ہوسکے گا، اور جب اس کی ملک ہے تو ثواب اس کے صرف کا صرف بائع کو ہوگا مشتری کو نہ ہوگا، اور جب ملک ہے تو بیا ختیار بائع کو ہے کہ جہال چاہے صرف کرے بشرط یہ کہ معصیت نہ ہو۔

۱۸ رشوال ۲۳۳ هه( تتمهاولی ص ۱۵۲)

(۱) ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في السبيع، ويجوز أن يحط عن الشمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، اشرفيه ديوبند ٣/ ٧٦)

وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والحط منه والزيادة، أي صح الزيادة في الثمن حال قيام المبيع إن قبل في المجلس لا بعد هلاكه. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع، بيروت ٣/ ١١٦)

وصح الزيادة فيه ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه أو من أجنبي إن قبل البائع في المجلس، وكان المبيع قائما. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ديوبند ٧/ ٣٧٨، كراچى ٥/ ٥٣ ١ - ١٥٤)

البحرالرائق، كتاب البيوع، باب المرابحة، زكريا ديو بند ٦/ ٣٠٠ كوئله ٦/ ١١٩ - ١١٩ شبيرا حمر قاسى عفا الله عنه

### خوراک خریدنے کے لئے پیشگی قیمت دے دینا جمع بین العمل والصنع

سوال (۲۲۳): قدیم ۹۲/۳ مرسه میں طلبہ سے خورا کی جو لی جاتی ہے ہے کس عقد میں تو داخل ہے، آیا بیج ہے؟ تو بیشگی معاوضہ لینا کرا ہت سے خالی نہ ہوگا، یا کہ بیاستصناع ہے کسی اور عقد میں تو داخل ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے، نیز گھڑی بنوانا۔۔۔۔یاچار پائی بنوانا جن میں بیجے اور عمل دونوں شامل ہیں ، آیا ان کے جواز کی گنجائش ہے کہ استصناع داخل کر کے جائز کہد دیا جاوے، اور بلانکیر سب کا کرنا تعامل سمجھا جاوے گایا عقد فی عقد کے سبب سے منع کیا جاوے آج کل بکثر ت ایسے معاملات ہیں جن میں عقد فی عقد یا کہ بیجے اور عمل دونوں شامل ہوتے ہیں؟

**البواب**: طلبه کی خورا کی بیجاستجر ارمیں داخل ہے، شامی نے اس کے جواز میں مبسوط بحث لکھی ہے اور فقہاء نے بیچ اور عمل کے جمع کرنے کی بعض صورتیں متعارف لکھ کراجازت دی ہے یہ بھی اسی میں داخل ہے(۱) جیسے خیاط کہ مل اور تاگا دونوں اس کے ذمیہ ہوں، یاصباغ کے ممل

(۱) ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا (درمختار) وفي الشامية: ذكر في البحر: أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا فلم ينعقد بيع المعدوم، ثم قال: ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس، والملح، والزيت ونحوها، ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح، فيجوز بيع المعدوم هنا، وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٧/ ٣٠-٣١، كراچي ٤/٢١٥)

البحرالرائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٥/ ٢٣٤، كوئته ٥/ ٩٥٩\_

ويصح أيضا ولو كان الإعطاء من أحد الجانبين فقط، وبه يفتى، وصورته: أن يتفقا على الشمن ثم يأخذ المشتري المبتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشتري الشمن للبائع، ويذهب بدون قبض المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح. (شرح المجلة، الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع، مكتبه اتحاد ديو بند ١/ ٨٠، رقم: ١٧٥)

دفع دراهم إلى خباز، فقال: اشتريت منك مائة من خبز وجعل يأخذ كل يوم -

اور صبغ دونوں اس کے ذمتہ ہوں (ا)۔

۷۱رجمادی<u>الاولی</u> (حوادث اول وثانی ص۲۳)

### اگر بیج میں بیشرط کی جاوے کہ قیمت کا اتنا حصہ واپس کرنا پڑے گا تو بیج فاسد ہے اور بیج فاسد کا بھکم سُو دہونا

سوال (۲۲۷): قدیم ۱۲/۳ – حضوریهال ایک اصول ہے جس پر مجھ کوسود ہونے کا شبہ ہے، بلکہ یہال ایک مولوی صاحب سے دریافت کیا، لیکن انہول نے فرمایا کہ سود تو نہیں ہے لیکن تج کے خلاف ہے، ان کے فرمان کے فرمان نے سے میری طبیعت کواظمینان نہیں ہوا، وہ اصول ہے ہے کہ مثلا سورو پے (۱۰۰) کا مال فروخت کیا پندرہ یوم کی میعاد پر، یعنی سورو پے کامال پندرہ یوم کے لئے قرض دیا، اب اگر لینے والا پندرہ ہی میں نہ دیے ایک ماہ میں دیے ہی یوم میں نہ دیے ایک ماہ میں دیے تواس کو بجائے دورو پے کے ایک روپید یں گے، اگر اس نے بندرہ یوم میں نہ دیے تواس کو نہیں دیے، اگر اس نے ایک ماہ میں بھی نہ دیے تواس کو نہیں دیے، اگر اس نے ایک ماہ میں بھی نہ دیے تواس کو نہیں دیے، اگر اس نے ایک ماہ میں بھی نہ دیے تواس کو نہیں دیے، الغرض دورو پے سیکڑہ کو تی ہے بندرہ یوم تک؟

الجواب:عرف كسبب ييشرط ہے اور فاسد ہے، اور شرط فاسد سے بي فاسد ہوجاتی ہے (٢) اور

→ خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ..... ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ من كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز، وهذا حلال. (شامي، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٧/ ٣١، كراچى ٤/ ٥١٦)

(1) من اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال أو يشركها فالبيع فاسد، قال: ما ذكره جواب القياس، وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب ..... جوز للتعامل. (هداية مع الفتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد زكريا ٦/٤١٤، كوئته ٦/٨٨)

(۲) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو لمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده. (هداية، باب البيع الفاسد، اشرفيه ديوبند ٣/ ٥٩)

ولا بيع بشرط يعنى الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق. (درمختار مع الشامي، كتاب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٨١-٢٨٢، كراچى ٥/ ٨٤-٨٥)

بیع فاسد بتصریح فقہاءر بوالینی معاملہ سود میں داخل ہے(۱)۔

١١رذى الحجه ٢٣٤ هـ (تتمه خامسه ١٠٢)

### روئی کامبادلہ کتے ہوئے سوت کے ساتھ ناجائز ہے

سوال (۲۵ کا): قدیم ۳ /۹۴ - اکثرعورتیں چرخه چلانے لگی ہیں،اورسوت کوروئی سے برلتی ہیںاس طور سے کہ سیر بھرسوت دے کرڈیڑھ سیر روئی اس کے بدلہ میں لیتی ہیں،اور فاضل روئی

→ ليس كل شرط يفسد البيع بل لابدأن لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا يتعارف وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين وللمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق ولم يرد الشرع بجوازه الخ. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٣/ ٤٣٤)

(١) ولو كان البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أي البائع والمشتري أو لمبيع يستحق النفع بأن يكون آدميا فهو أي هذا البيع فاسد لما فيه من زيادة عن عوض فيكون ربا، وكل عقد شرط فيه الربا يكون فاسدا. (محمع الأنهر، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٩٠-٩١)

ومن الشروط الفاسدة التي تفسد العقد: كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع -إلى قوله- فالبيع في كل هذه الصور فاسد؛ لأن زيادة المنفعة المشروطة في البيع تكون ربا؛ لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع، والبيع الذي فيه ربا فاسد، وكذا ما فيه شهبة الربا، فإنها مفسدة لبيع. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ١٠٢)

والبيوع الفاسدة فكلها من الربوا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه؛ لأنه يملكه بالقبض. (الدرالمنتقى على مجمع الأنهر ٣/ ١١٩)

الدرالمختار مع الشامي، باب الربا، زكريا ديو بند ٧/ ٩٩٩، كراچي ٥/ ١٦٩ -

قال الحنفية: اشتراط الربافي البيع مفسد للبيع -إلى قوله- والبيع الربوي عند الحنفية من البيوع الفاسدة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/ ٦٠)

وفي القنية عن البردوي من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية يملك فيها بالقبض الخ. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب الربا زكريا ديوبند ٣/ ٢٦٩)

شبيراحر قاسمي عفااللدعنه

ان کوجوآ دھ سیر بدلہ میں ملتی ہے وہ اپنی مز دوری جھتی ہیں اور جواس طور کا معاملہ کرتے ہیں وہ بخوشی ا دلا بدلا کرتے ہیں،اس طور کے ادلے بدلے میں سودتو نہیں ہوتا،اورا گرسود ہوتا ہے تو پھرکون سی صورت اس سے بچنے کی اختیار کریں، اور اپنی محنت کس طور سے وصول کریں؟ اس کی کوئی صورت بچنے کی سہل بتلائی جاوے تا کہان کومسکلہ ہے آگاہ کردیا جاوے، چونکہ اس طرف اس طور سے سوت کوروئی سے بدلنے کا رواج ہے، اس لئے چرخہ جو چلاتی ہیں ایباہی کرتی ہیں،ان میں ان کونفع ہوتا ہے؟

الجواب: في الهداية: واختلفوا في القطن بغزله، قال العيني: أي في بيع القطن لغزل القطن متساويا وزنا، قال بعضهم: يجوز؛ لأن أصلهما واحد، وكلاهما موزون، وقال بعضهم: لا يجوز، وإليه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى؛ لأن القطن ينقص إذا غزل فصار كالحنطة مع الدقيق. اه(١)-

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صورت مسئول عنہا جائز نہیں صرف ایک حیلہ جواز کا ہوسکتا ہے کہ سوت اورروئی کا مبادلہ نہ کریں بلکہ سوت کو داموں کے عوض بیچیں پھران داموں کے عوض روئی لے لیس یاروئی کو داموں کے عوض بیجیں پھران داموں کے عوض سوت لے لیں۔

۸اررمضان وسساه (تتمه خامسه ص۱۹۵)

(1) البناية شرح هداية، كتاب البيوع، باب الربا أشرفيه ديوبند ٨ / ٩٣ -

واختلفوا في جواز بيع القطن بغزله متساويا، فقيل: لايجوز؛ لأن القطن ينقص بالغزل فهو نظير الحنطة بالدقيق، وقيل: يجوز؛ لأن أصلهما واحد فكلاهما موزون. (عنايه على الفتح، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديو بند ٧/ ٣٤، كو تله ٦/ ١٧٣)

حاشية الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٤/ ٢١ ٤ ـ

لو باع القطن بغزله فإنه يجوز كيف ماكان لاختلاف الجنس وهو قول محمد ، وقال أبويوسف: لايجوز إلا مستاويا، وقول محمد أظهر، وفي الحاوي وهو الأصح. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا، بيروت ٣/ ٢٣)

> النهرالفائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٣/ ٤٧٦ ـ امام محرؓ کے قول کے اعتبار سے بیمعاملہ جائز ہے اوراسی کوقول راج قرار دیا گیا ہے۔

شبيراحمه قاسميءغااللدعنه

### کپڑے کی بیع بعوض نقذاور سوت کے

سوال (۲۲ کا): قدیم ۲۳/۲۰ کورم تین ما مورمتفسره و مال کی قیمت میں نصف سوت اور دیل میں قصبہ مؤ میں کپڑے کے خریداراس قتم کے زیادہ ہیں جو مال کی قیمت میں نصف سوت اور نصف زرنقد دیا کرتے ہیں، اگراسامی بعنی بائع چاہے کہ مال کی قیمت بلاسوت کے کل زرنقد ملے تو خریدار مال خرید نے سے بازر ہے گا، کیکن کل زرنقد دے کر مال خرید نا قبول نہیں کرے گا اور اسامی بعنی بائع کا حرج ہونے گے گا اس صورت میں اسامی اپنا مال نصف سوت اور نصف زرنقد پر فروخت کر کے تو یہ بچ جائز ہے یا نا جائز، اس کا خلاصہ بیہ کہ ایک سو (۱۰۰) روپے کا مال فروخت ہوگا تو بہیں روپے کا سوت اور پچاس روپے زرنقد سے مال کی قیمت اداکی جائے گی کیکن اس امر کا ذکر بائع اور مشتری کے درمیان خرید وفروخت کے وقت نہیں کیا جائے ، مال کی قیمت طے کر لیتے ہیں کہ جاگیس روپے کا ہوایا پچاس روپے کا ہوا اور سوت کا فرخ بعض وقت قبل سے معلوم رہتا ہے اور بعض وقت قبل فروخت ہو جائے کے بعد طے ہوتا ہے ، اس معاملہ میں بائع اور مشتری دونوں رضا مند ہو

### پھر یہاں ہے اس پر بیٹنقیح کی گئ!

یہ دست بدست ہوتا ہے یااول قیت دی جاتی ہے، پھرایک میعاد کے بعد مال یااس کاعکس اور میعاد عین ہوتی ہے یانہیں، (تم النقیح)

#### اس تنقيح كابيه جواب آيا

واضح ہوکہ بائع جس وقت مال اپنا فروخت کرتا ہے، اس کے مال کی قیمت میں بھی اسی وقت دست بدست نصف سوت اور نصف زر نقد سے دام مل جاتے ہیں، لیکن اکثر خریدار دام دینے میں تاخیر کرتے ہیں، اور تاخیر کی میعا دایک ہفتہ سے چار ہفتہ تک گھہرائی گئی ہے، لیعنی ایک ہفتہ یا چار ہفتہ میں اس کے مال کی قیمت میں نصف سوت اور نصف زر نقد سے دام ملے گا، لیکن مال کی قیمت میں بائع کو جوسوت ماتا ہے، وہ اصلی نرخ سے سی قدر گراں پڑتا ہے، لیعنی فی بنڈل دوآنہ لیمنی اگر اصلی نرخ بازار کے آٹھ روپے بنڈل

ہوگی، تو مال کی قیمت میں جب سوت دیں گے تو دوآ نہ او پر آٹھ روپے بنڈل کا نرخ کر کے دیں گے، اس طرح پر کہ سولہ روپے مال کی قیمت ہوگی تو آٹھ روپے دوآنے کا ایک بنڈل سوت دیں گے اور سات روپے چودہ آنے نقد دیں گے،اس طرح پر بیچ وشرا درست ہے یانہیں؟ فقط۔

#### اس کا جواب حسبِ ذیل دیا گیاہے

الجواب: با قضائ "المعروف ك المشروط" يتويقين موكيا كمن دوچيزول كا مجموعہ ہے،نفذاورسوت، پس بیکہنا کہ سولہ رویے قیمت ہے،مثلاً اس کے معنی مصطلح بقاعدہ بالایہ ہیں کہاس کی قیمت آٹھ رویے نقد اور آٹھ رویے کا سوت ہے، مثلاً سوا گرمجلس ہی میں نقابض ہوجاوے لعنی خریدار نے کپڑے پر قبضہ کرلیا،اور با کع نے ثمن ،لعنی نقداورسوت پر،تب تو بلا تکلف یہ بیع جائز ہے،اورا گرکل تمن مجلس میں نہیں دیا گیا یا سوت نہیں دیا تو اس صورت میں بیچ کے جائز ہونے کی پیہ شرط ہے: کہ عقد کے وقت سوت کا نرخ اور بیا کہ کتنا سوت دینا ہوگا تصریحاً مقرر ہوجاوے؛ کیونکہ یہاں سوت جز وٹمن ہے،اور ثمن کامعلوم ہوناصحت بیع کی شرط ہے۔

أما نفس الجواز، فلما في الدرالمختار جاز بيع كرباس بقطن وغزل مطلقاً، كيفما كان لاختلا فهما جنساً اص. قلت و يستثنى منه ثوب يمكن نقضه فيعود غزلاً، فإنه يشترط فيه التقابض (١) كما في ردالمحتار ج  $\gamma$  ص  $\gamma$  ٢٨٦ .

۵ارذی الحجه وستاه (تتمه خامسه ۲۰۲)

(۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٥ ١ ٤ - ٢ ١٤، كراچي ٥/

ويجوز بيع الكرباس بالقطن، وكذا بالغزل كيف ما كان لاختلافهما جنسا؛ لأن الثوب لا ينقض ليعود غزلا أو قطنا الخ. (محمع الأنهر، باب الربا، بيروت ٣/ ١٢٣)

وصح أيضا بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما فهما جنسان؛ لأن الثوب لا ينقض فيعود قطنا؛ لأنه موزون والثوب غير ذلك، وأنهم كلامه جواز بيعه بالغزل بالأولى. (النهرالفائق، باب الربا، زكريا ٣/ ٤٧٦، زيلعي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٤/ ٢٦١) البحرالرائق، باب الربا، زكريا ٦/ ٢٢٠، كوئته ٦/ ١٣٢ - شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

#### عدم جوازبيع معدوم

سوال (۲۷کا): قدیم ۹۵/۳ - چری فرمایندعالئ دین و مفتیان شرع متین اندرین مسئله که شخصی بقیمت دوآنه چیز بخریده یک رو پیه بدست بائع داداوفلوس بهشت آنه ششری راداده گفت که ما قبی شش آنه بعد چند ساعت بگیر بدونیز بائع از به ودست اکنول این بیج وگرفتن فلوس ما قبی شرعاً روابا شدیانه بینوا بالکتاب توجرواعندالملک الوباب -

الجواب : فلوس مبیج است و بیج معدوم شرعاً جائز نیست (۱) الاالسلم بشرا نط ،البته اگرفلوس موجود باشد گونبض موخر باشد جائز ست لاکن عوام رعایت ایس شرط نمی کنندلهذامنع از ال مطلقا اصلح است و مندا کله ظاهر -

۴رذى الحباس اه (تتمه ثانيص ۹۸)

سوال کمبر: [ ۲۷ کا ] کا ترجمہ: علائے دین ومفتیان شرح متین اس مسلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوآنہ کی ایک چیز خریدی اس نے ایک روپیہ بائع کو دیا اور بائع نے آٹھ آنہ مشتری کو دیئے ، بائع نے کہا باقی چھ آنہ کچھ دیر کے بعدلوں گا اور بائع غیر مسلم ہے، اب یہ بیچنا اور ما بقیہ پیسوں کا لینا شرعاً جا تزہیں ؟

جواب نمبر:[۲۷ک] کانز جمہ: فلوں پیچ ہیں اور بیچ معدوم (جو چیز موجود نہ ہواس کا فروخت کرنا شرعی اعتبارے جائز نہیں ہے، مگر بیچ سلم میں چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے؛ البتہ اگر فلوس موجود ہوں گو قبضہ بعد میں ہوتو جائز ہے؛ لیکن عوام ان شرطوں کی رعایت نہیں کرتے؛ لہذا اس کوسرے سے منع کرنا زیادہ اچھا ہے۔

(1) عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه - قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك، النسخة الهندية ١/ ٢٣٣، دارالسلام، رقم: ١٢٣٣)

وبيع ما ليس ملكه لبطلان بيع المعدوم وماله خطر العدم، وفي الشامية قوله: لبطلان بيع المعدوم إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٢٤٦، كراچي ٥/ ٥٨ - ٥٥)

# تچلوں اور پھولوں کی بیع

### آم کے پیول (کہر) کی بیچ کا فرکے ہاتھ

سوال (۲۸ کا): قدیم ۹۵/۳ – اگرآم کامول (یعنی پھول) کسی کافر نے مسلمان مالک باغ سے خرید کیا تواس کافر سے اور مسلمانوں کوآم لینے جائز ہیں یانہیں اوران کا کھانا کیسا ہے؟ الجواب: جائز نہیں (۱) ۔ (تتمہاولی ص۱۲۲)

→ وأما المعدوم فلا يحتمل العقد أصلا؛ لأنه ليس بشيء فلا يوصف العقد المضاف إليه بالفساد ليتعدى إلى غيره بل لم تصح الإضافة إليه الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٤/٤٣)

(۱) حضرت والانھانوی علیہ الرحمہ کا یہ مسئلہ اگلے والے مسئلہ کے خلاف ہے، جب کسی غیر مسلم نے مسلمان مالک باغ سے مول (پھول) خرید کیا ہے یہ معاملہ بچے فاسد میں داخل ہونے کی وجہ سے مسلمان پرلازم تھا کہ عقد کو واپس کر لیتا، مگر جب بچے فاسد میں مشتری اول نے دوسروں کے ہاتھ عقد تھے کے شرائط کے ساتھ فروخت کر دیا ہے تو مشتری فانی کے لئے عقد بھی تھے جوجاتا ہے اور خریدی ہوئی شی بھی بلاتر دو حلال اور جائز ہوجاتی ہے، اس میں مسلم وغیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے؛ لہذا باغات کی بچے میں عقد اول تو فاسد ہوجاتا ہے؛ لیکن اس کے بعد مشتری اول نے جب آڑتھیوں کے ہاتھ پھل فروخت کر دیا ہے یا انفرادی طور پر کسی کے بھی ہاتھ پھل فروخت کر دیا ہے یا انفرادی طور پر کسی کے بھی ہاتھ پھل فروخت کر دیا ہے یا انفرادی طور پر کسی کے بھی ہاتھ پھل مفروخت کر دیا ہے۔ اس کی صراحت کتب فقہ میں واضح الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو 'بدائع'' میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وبيان ذلك في مسائل المشتري شراء فاسدا إذا باع المشتري أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ، وعلى المشتري القيمة أو المثل؛ لأنه تصرف في محل مملوك له، فنفذ تصرفه ولا سبيل للبائع على بعضه؛ لأنه حصل عن تسليط منه، ويطيب للمشتري الثاني؛ لأنه ملكه بعقد صحيح بخلاف المشتري الأول الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، بيان ما يبطل به حق الفسخ، مكتبه ديو بند ٤/ ٥٨٥)

اس كو "مراية مين ان الفاظ مع تقل فرمايا ب:

فإن باعه المشتري نفذ بيعه؛ لأنه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد -

### دارالحرب میں کا فرما لک باغ ہے درختوں کا پھول ( کہر)خرید نا

سوال (۲۹کا): قدیم ۹۲/۳ - اگر کسی کا فرما لک باغ سے مسلمانوں نے مول خرید کیا تو ان مسلمانوں سے اور مسلمانوں کوخرید کرنااور کھانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جائزے(ا)۔ (تماولی ١٢٢)

بائع ومشتری دونوں غیرمسلم ہوں اور وہ کہر کی ہیچ کریں تو مسلمانوں کااس پھل کوخرید نا

سوال (۱۷۳۰): قدیم ۹۲/۳ - اگر مالک باغ بھی کا فرہے اور خریدنے والامول کا بھی کا فرہے اور خریدنے والامول کا بھی کا فرہے تو ان سے اور مسلمانوں کو آم لے کر کھانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جائز ہے (۲)۔ (تتمہاولی س۱۲۲)

→ لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته، ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه، والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف الخ. (هداية، كتاب البيوع، بيع الفاسد، فصل: في أحكامه، مكتبه أشرفيه ديوبند ٣/ ٢٤)

(1) اس لئے جائز ہے کہ عقد اول ہی صرف فاسد ہوا ہے اور عقد ثانی چونکہ اپنی شرائط کے ساتھ سیح ہوا ہے، اس میں مسلم وغیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں؛ اس لئے مشتری ثانی کے لئے بچلوں کا استعال کرنا اور کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے، جبیبا کہ بدائع کی عبارت سے واضح ہوتا ہے:

ويطيب للمشتري الثاني؛ لأنه ملكه بعقد صحيح بخلاف المشتري الأول؛ لأنه لا يطيب له؛ لأنه ملكه بعقد فاسد الخ. (بدائع، مكتبه زكريا ديوبند ٤/ ٥٨٦) اسكو "البحر الرائق" عن الفاظ كساته فقل فرمايا به، ملاحظ فرما يخ:

ثم اعلم أن المشتري فسادا لا يطيب للمشتري ويطيب لمن انتقل الملک عنه إليه لكون الثاني ملكه بعقد صحيح بخلاف المشتري الأول، فإنه يحل له التصرف ولا يطيب له؛ لأنه ملكه بعقد فاسد الخ. (البحرالرائق، جديد مكتبه زكريا ديو بند ٦/ ١٥٧، قديم كوئته ٦/ ٩٥) لأنه ملكه بعقد فاسد الخ عائز م كه غير مسلمول كواحكام شرعيه كفروى مسائل كامكلف نهيس بنايا كيا م، ذيل كي

ر ۱۶ ملاحظه مون: عبارات ملاحظه مون:

إن بلالا قال لعمر بن الخطابُّ إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، -

#### بيع ثماربعض شروط مروحبه

سوال (اسكا): قديم ٩٦/٣ - باغ كاغير پخته كهلكسى كو قيت كركے في دياجائے،اس شرط پركه پخته ہونے تك پانی صاحب باغ ديا كرے گا باقی پرداخت مشتری كرے گا، مدت معروفه پخته ہونے تك مہلت ہوتی ہے، جائز ہے یانہیں؟

الجواب: في الدر المختار: وأن شرط تركها على الأشجار فسد البيع كشرط القطع على البائع حاوى، وقيل: (قائله محمد) لا يفسد إذا تناهت الثمرة المتعارف، فكان شرطا يقتضيه العقد، وبه يفتى بحر عن الاسراء الخ. وفي رد المحتار قبل القول المذكور تحت قوله: وأفتى الحلواني بالجواز لو الخارج أكثر بعد بحث طويل قلت لكن يخفى تحقق الضرورة في زماننا، ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار إلى اخر ما قال وأطال (۱). (-7, -7, -0.0)

→ فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم ببيعها وخذوا أنتم من الثمن. (إعلاء السنن، باب حرمة بيع الخمر والميتة، دارالكتب العلمية بيروت ١١٤/١٤، كراچي ١١١/١٤)

وروى عن سيدنا عمر بن الخطاب كتب إلى عشاره بالشام أن ولوهم ببيعها وخذوا العشر من أثمانها ..... ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، حكم عظم الخنزير والآدمي، زكريا ديوبند ٤/ ٣٣٤، كراچى ٥/ ١٤٣)

وأما الكفارة ففي كونهم مخاطبين بالفروع خلاف مشهور، وإذا وكل المسلم الذمي بيع الخمر لم يوجد البيع من المسلم أصلا، وإنما وجد منه التوكيل ولا يلزم منه كون المؤكل بائعا؛ لأن الوكيل بالبيع كالعاقد لنفسه عنه لتعلق حقوق العقد به دون المؤكل. (إعلاء السنن، باب حرمة بيع الخمر والميتة، دارالكتب العلمية بيروت ١٢٤/١٤، كراچي ١٢٤/١)

فهذا عمر قد أجاز لأهل الذمة ببيع الخمر والخنازير، وأجاز للمسلمين أخذ أثمانها. (إعلاء السنن، باب حرمة بيع الخمر والميتة، دارالكتب العلمية بيروت ١١/٥٣٠، كراچي ١١/١٢)

(۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٧/ ٨٥-٨٦-٨٨، كراچي ٤/

\_007-000

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

وفي الدرالمختار: ولا بيع بشرط -إلى قوله- ولم يجر العرف به الخ، وفيه أو جرى العرف به الخ، وفيه أو جرى العرف به -إلى قوله- استحاناً للتعامل بلا نكير، وفي ردالمحتار بعد كلام طويل: ومقتضى هذا أنه لوحدث عرف في شرط غير الشرط في النعل أو الثوب والقبقاب أن يكون معتبرا إذا لم يؤد إلى المنازعة (۱) الخ. (ص ١٨٦ تا ص ١٩٠)

(۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٢٨١-٢٨٦، كراچي ٥/ ٨٤-٨٨-

وإن شرط المشتري القطع على البائع أو تركها على الشجر ورضي به فسد البيع، ولو بعد تناهى عظمها عند الشيخين وهو القياس ..... لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع للمشتري خلاف المحمد، فإنه استحسن صحة البيع في المتناهية للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد، وبه يفتى كما في تنوير الأبصار وعزاه مصنفه في منحه للبحر عن الاسرار الخ. (الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ٢٧)

وان شرط تركها على النخل فسد البيع سواء تناهى عظمها أو لا، ولا خلاف في الثاني وفي الأول خلاف محمد جوزه استحسانا، قيل: والثاني معه وجه قولهما في الصورتين أنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير ..... ووجه قول محمد في الأول أنهم تعارفوا ذلك فيه فكان شرطا يقتضيه العقد وجعل في الاسرار الفتوى على قول محمد، وفي التحفة: الصحيح قولهما. (النهرالفائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٣٦٠/٣)

البحرالرائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٥/ ٧٠٥، كوئته ٥/ ٣٠٢ ورياديوبند ٤/ ٥٩، إمداديه ملتان ٤/ ١٢ -

كل شرط لايقتضيه العقد هو غير ملائم له ولم يرد الشرع بجوازه ولم يجر التعامل فيه منفعة لأهل الاستحقاق مفسد لما روينا: فإن شرط فيه ما يقتضيه العقد ..... أو شرط فيه الملائم للعقد ..... جاز أو شرط فيه ما ورد الشرع بجوازه كالخيار أو شرط فيه ما جرى التعامل بيان الناس كشراء النعل ..... لا يفسد البيع لو رود الشرع به أو التعامل أو لكونه ملائما -إلى قوله- وصح بيع نعل ..... وجه الاستحسان أن الناس تعاملوه وبمثله يترك القياس الخ. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ٤/ ٣٨٩-٣٩٣)

النهر الفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٣/ ٣٤ ـ شبيراحرقاسي عفاالله عنه

ان روایات سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ تو بیہ معاملہ خلاف قاعدہ ہے، کیکن اگر کہیں ایسا عرف عام ہوجاوے قدرست ہے، اور جوعرف عام نہ ہودرست نہیں۔

۲۸ ررمضان اسساھ (تتمہ ثانیہ 90)

### بيع ثمار فبل ظهور

سوال (۳۲ کا): قدیم ۳ / ۹۷ – اگر قرض دارکوباغ کا پھل دوتین سال پانچ سو(۵۰۰) روپے میں لکھ دیئے جاویں جو پیداوار ہوکیسا ہے؟

**الجواب**: في الدر المختار: أما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا، وفي رد المحتار عن الفتح: لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر (۱) الخ. (حلد ۴ ص ٥٨)

السيمعلوم هواكه يومعا لم مطلقاً نا جائز ہے۔

۲۸ ررمضان استاھ (تتمہ ثانیص 29)

(1) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصود، زكريا ٧/ ٨٤-٨٥، كراچي ٤/ ٥٥٥\_

بيع الشمار قبل الظهور لا يصح اتفاقا. (هندية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحوز بيعه ومالا يحوز، الفصل الثاني: في بيع الثمار، قديم زكريا ٣ / ١٠٦، حديد زكريا ٣ / ١٠٧)

ومن باع شمرة بدا صلاحها أو لا صح إذ لا خلاف في عدم جواز بيعها قبل أن يظهر وقد يؤخذ هذا القيد من قوله: ثمرة؛ لأنها قبل الظهور لا تسمى بذلك. (النهرالفائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٣/ ٣٥٩)

أن تباع الثمار قبل ظهورها وهذا لم يقل بجوازه أحد سواء جرى به التعامل أو لا الخ. (تكمله فتح الملهم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أشرفيه ١/ ٣٩٣) محمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ٢٦\_

شرح المحلة، الفصل الثاني: فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٩٨، رقم المادة: ٥٠٠٠

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

### پھل خریدنے والے سے پچھ مقدار جنس (پھل) کی مقرر کرنا

سوال (۱۷۳۷): قدیم ۱۹۷۳ - جناب کے بہتی زیور میں میں نے یہ مسکا دیکھا ہے کہ اگر بہار باغ بیع کی جاوے تو نقد قیمت کے ہمراہ کچھ مقدار آم کی بطور جنس لینے کے طے کرلی جاوے تو جائز ہے، اور پیشتر سے مجھ کو بیلم تھا کہ قیمت کے ہمراہ جنس ناجائز ہے لہذا مثلاً کسی شخص نے اپناباغ بیج کیا مبلغ سورو پے کو، یعنی مشتری سے بیکہا کہ کل بہار کے سو (۱۰۰) رو پے لوں گا اور دس من آم بھی اسی باغ کے تم سے بغیر قیمت کے لوں گا، گویا بالکل قیمت سورو پے نقد اور دس من آم ہوئے تو بیض علاوہ نقد جائز ہوگی یائہیں، امید کہ جواب باصواب سے مطلع فر مایا جاوے، بینوا تو جروا، فقط؟

الجواب: میں نے یہ مسئلہ ایک تاویل سے کھاتھا کہ گویا یہ مقدار ہے سے مسئلی ہوگئی اور استناء ہی سے مقدار معلوم و معیّن کا جائز ہے اور اس کو کھو کرایک محقق عالم صاحب الفتاوی کو بھی دھلالیا تھا، انہوں نے بھی موافقت فرمائی، مگر بعد چندے ایک دوسرے گزشتہ بزرگ کا فتوی اس کی ممانعت کا مجھ سے ایک ثقه نے نقل کیا، اور وہ ممانعت بھی ایک قاعدہ پر بنی معلوم ہوئی، وہ یہ کہ یہ کیا معلوم کہ پھل ا تناہا تھ آ جاویگا کہ اس میں سے اس قدر دے سکے گاتب سے اس مسئلہ میں تر دد ہوگیا، بہتر یہی ہے کہ یہی سوال و جواب دیو بند و سہار نپور بھیج کر مسئلہ کی نقیج کر لی جاوے اس وقت تو یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر یہ مقدار اس قدر ہوکہ یقیناً مل جاوے گی اور کوئی نزاع نہ ہوگا تو کچھرج نہ ہوگا ورنہ نع کیا جاوے (۱)۔

٧٤/ جمادى الثانية ١٣٠١ هـ (تتمه ثانية ١٥٠)

(۱) ولو باع ثمرة واستثنى منها أرطالا معلومة صح البيع، والظابط أن كل ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز استثناؤه ومالا فلا فيصح استثناء قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع وثمر شجر معين من بستان كما يجوز إيراد العقد عليها. (الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٢٩/٣)

ولو استثنى منها أي من الثمرة المبيعة أرطالا معلومة أو رطلا صح البيع في قياس ظاهر المرواية؛ لأن كل ماجاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز استثناؤه وما لا فلا، وروى الحسن عن الإمام أنه لا يجوز واختاره الطحاوي ..... بخلاف ما لو استثنى نخلا معينا؛ لأنه معلوم بالمشاهدة والجهالة لا تفضى إلى المنازعة الخ. (النهرالفائق، كتاب البيوع زكريا ٣/ ٣٦٠)

### پیل خریدنے والے سے کچھ مقدار جنس (پیل) مقرر کرنا

سوال (۱۷۳۷): قدیم ۱۹۷۲ – کیاتهم ہے شرع شرع شریف کااس مسکه میں کہ لوگ اپنا باغ کھل ظاہر ہونے پرجس وقت فروخت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قیمت لیس گے اوراس قدر لیعنی ہزار پانسوا نبہ ہم لیس گے ،خریدا سمجھوتہ بابتہ قیمت کر کے خرید لیتا ہے ، اورا نبہ دینے پرجھی راضی ہوجا تا ہے ، اب دریا فت طلب یہ بات ہے کہ بیان بہ لینے جائز ہیں یانہیں اگر ناجائز تو صورتِ جواز کیا ، اور جائز ہے تو مطلقاً یا کسی خاص درخت کے انبہ کی تعیین کرے ، اکثر باغ والے اس صورت سے فروخت کرتے ہیں کہ ہم باغ خود کھانہیں سکتے اس صورت سے کھا بھی لیتے ہیں اور فروخت بھی کر دیتے ہیں ، دیو بند کو لکھا تھا ، مفتی صاحب نے لکھا کہ تعدادا نبہ ہزار پانچ ہوکرے خاص درخت کی تعیین نہ کرے یہ جائز ہے ، در مختار میں ہے ، صاحب نے لکھا کہ تعدادا نبہ ہزار پانچ ہوکرے خاص درخت کی تعیین نہ کرے یہ جائز ہے ، در مختار میں ہے ، خسب اتفاق مراد آباد کے نوجوان علماء یہاں ایک تقریب میں آئے اُن کے سامنے بھی ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا ناجائز ہے ، بیچ مجبول ہے ،صفقہ فی صفقتین ہے ، اس سے خلجان ہوگیا ، الہذا گذارش ہے کہ حضرت بھی اس کا جواب تحریفر ماویں تا کہ کسی امر کا و ثوق ہوجاوے ، فقط ؟

الجواب: اول اس عقد کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے ، سواس میں دوا حمّال ہیں ایک یہ کہ انبہ معہودہ کو بدل قرار دیا جاوے ، لیمن شری بدل میں دو چیزوں کے دینے کا وعدہ کرے ، ایک اتنا رو پیہ دوسرا اتنا انبہ ، بیتو ظاہر ہے کہ نا جائز ہے ، دوسرا احتمال سیر کہ اتنی تعداد کے انبہ بیج سے مشتیٰ سمجھے جاویں سواس میں بھی یہ خدشہ ہے کہ اول تو انبہ مقدار میں متفاوت کوئی چھوٹا کوئی بڑا ، اس میں نزاع کا احتمال دوسرے ممکن ہے کہ کل انبہ اسے بی پیدا ہوں تو استثنا کہاں میچے ہوگا تیسرے جب یہ ستنیٰ ہوا تو غیر بیج ہوگا ، پھر مشتری کے ذمہ اس کی حفاظت کیسے ہوگا ، کیمن تعامل عام کے سبب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عادةً نزاع نہ ہوا ورغالبًا انبرزیادہ ہوں تو جائز کہہ دیں گے اورا گرکسی خاص درخت کو پور امشتیٰ کرلیں تو اس کے جواز میں کوئی شرنہیں (۱)۔ ہوں تو جائز کہہ دیں گے اورا گرکسی خاص درخت کو پور امشتیٰ کرلیں تو اس کے جواز میں کوئی شرنہیں (۱)۔ ہوں تو جائز کہہ دیں گے اورا گرکسی خاص درخت کو پور امشتیٰ کرلیں تو اس کے جواز میں کوئی شرنہیں (۱)۔

(۱) فصح استثناء قفيز من صبرة، وشاة معينة من قطيع، وأرطال معلومة من بيع →

<sup>→</sup> ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة ..... بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. (هداية، كتاب البيوع، فصل: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع، أشرفيه ديوبند ٣/٢٧)

### بچلوں کی بیع میں بعض پھل کی شرط کا جواز

سوال (۱۷۳۵): قدیم ۹۸/۳ - کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد میں که زیدنے بہار باغ سورو پے میں فروخت کی مشتری نے بچاس رو پے نقدوقت تھے کے دے دیئے اور بچاس رو پے کا اختیام بہار پروعدہ کیا ، بیرو پیہ جواختیام بہار پر دیا جائے گااس پر بائع مشتری سے رو پیسکٹرہ ڈالی کے آم لے گائی آم لینے جائز ہیں یانہیں ؟

(۲) دوسری صورت میہ کہ کل روپیہ بوقت بیچ لے لیا، اس پر بھی کسی قدر آم مشتری سے لئے جاتے ہیں لیکن اس صورت میں روپیہ سیکڑہ نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ اس سے کم جو طے ہوجائے میہ جائز ہے یا نہیں، ڈالی کے قائم کرنے نہ کرنے میں ثمن کی کمی بیشی بھی ہوتی ہے؟

الجواب: بیاس تاویل سے جائز ہوسکتا ہے کہ جتنے انبہ مقرر ہوئے ہیں گویا یہ بیج سے مشنیٰ ہیں اور اس استثناء میں مشنیٰ اس طرح معلوم ہونا چاہئے ، کہ متبایعین میں نزاع نہ ہو، اگرالیمی ہی تعیین ہوجاو بے گئجائش ہے (۱)۔ اور ہر چند کہ آم ذوات القیم ہیں، کیکن بضر ورت تعامل ان کے اشجار کی تعیین سے جو تقارب ان کے احاد میں ہے اس سے وہ ملحق بذوات الامثال ہوسکتا ہے۔

#### ۲۹ رر جب اسساره (حوادث اول وثانی ص۱۰۸)

→ تـمر نخلة لصحة إيراد العقد عليها، ولو الثمر على رؤس النخل على الظاهر الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، فصل: فيما يدخل في المبيع تبعا ومالا يدخل فيه، زكريا ديوبند ٧/ ٩٠، كراچى ٤/ ٥٥٨)

ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة خلافا لمالكُ، لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. (هداية، كتاب البيوع، فصل: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع، أشرفيه ديو بند ٣/٢٧)

أجازه قياسا على استثناء شجرة معينة قلنا: قياس مع الفارق؛ لأن الباقي بعد إخراج السمستثنى غير مشار إليه معلوم الكيل المخصوص، فكان مجهولا بخلاف الباقي بعد إخراج الشجرة، فإنه معلوم مفرز بالإشارة. (فتح القدير، كتاب البيوع، فصل: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع، مكتبه زكريا ديوبند ٦/ ٢٦٩، كوئته ٥/ ٤٩٢)

(۱) ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة خلافا لمالكُ؛ لأن →

### جو پیل ظہور سے پہلے فروخت کئے گئے ہوں مالک اصلی کوان کی خریداری حلال ہے

سوال (۲۳۷): قدیم ۹۹/۳ - میرے والد کے پاس گاؤں میں پھھ باغ جن کاٹھیکہ تین چارسال ہوئے کہ والد صاحب نے دس سال کے واسطے رجسڑی کرادیا ہے، اور اس ٹھیکہ دارسے علاوہ زرمقررہ کے پھھ آم بھی بطورڈ الی کے ٹھبر گئے ہیں، اب بیفر ماد بیخئے کہ بیڈ الی کے آم جب گھر آویں تو میں اپنے صرف میں لاسکتا ہوں یا نہیں، علاوہ اس کے اس گاؤں میں پچھ جزومیر ابھی ہے مگر غیر تقسیم شدہ اور وہ بالکل والد کے قبضہ میں ہے، اور میر ااس وجہ سے ہے کہ مجھے میراث میں مملا ہے، فقط

**الجواب**: بیچ باطل تھی (۱) اور آم سب ما لک اصلی کی مِلک ہیں، پس اس میں سے جو آم ڈالی میں

→ الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. (هداية، كتاب البيوع، فصل: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع، أشرفيه ديو بند ٣/ ٢٧)

أجازه قياسا على استثناء شجرة معينة قلنا: قياس مع الفارق؛ لأن الباقي بعد إخراج السمستثنى غير مشار إليه معلوم الكيل المخصوص، فكان مجهولا بخلاف الباقي بعد إخراج الشجرة، فإنه معلوم مفرز بالإشارة. (فتح القدير، كتاب البيوع، فصل: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع، مكتبه زكريا ديوبند ٦/ ٢٦٩، كوئته ٥/ ٤٩٢)

فصح استثناء قفيز من صبرة، وشاة معينة من قطيع، وأرطال معلومة من بيع تمر نخلة لصحة إيراد العقد عليها، ولو الثمر على رؤس النخل على الظاهر. قوله: وأرطال معلومة، أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا استثنى معينا، فإن استثنى جزء اكربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، فصل: فيما يدخل في المبيع تبعا ومالا يدخل فيه، زكريا ديوبند ٧/ ٩٠، كراچى ٤/ ٥٥٨)

(1) أما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا، وفي الشامية: عن الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الشمار قبل أن تظهر. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا، زكريا ديوبند ٧/ ٨٥، كراچي ٤/ ٥٥٥)

بيع المعدوم باطل، فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا. (شرح المحلة، الفصل الثاني: فيما يحوز بيعه ومالا يحوز، اتحاد ديوبند ١/ ٩٨، رقم المادة: ٢٠٥)

آ ویں گےوہ بھی مالک ہی کی ملک ہیں (1)؛اس لئے حلال ہیں؛لیکن جس جگہ عوام اس دقیقہ کونہ بھے سکیس تو ایسے شخص کونہ کھانا چاہئے جس سے عوام پراثر پہنچے۔

۲۹رجمادی الثانیه سیر سیراه (حوادث اول ودوم ۱۴۳۰)

### تعلوں اور پھولوں کی بیع سلم کی شکل

سوال (١٤٣٤): قديم ٩٩/٣ – في الدر المختار: (ومن باع ثمرة بارزة) أماقبل الظهور فلا يصح اتفاقا (ظهر صلاحها اولا صح في الاصح) ولو برز بعضها

→ أن تباع الثمار قبل ظهورها وهذا لم يقل بجوازه أحد سواء جرى به التعامل أو لا الخ. (تكمله فتح الملهم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أشرفيه ١/ ٣٩٣)

هـنـدية، كتـاب البيـوع، البـاب التاسع: فيما يحوز بيعه وما لا يحوز، الفصل الثاني: في بيع الثمار، قديم زكريا ديوبند ٣/ ١٠٦، حديد زكريا ٣/ ١٠٧-

(١) والبيع الباطل حكمه عدم ملك المشتري إياه إذا قبضه. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند ٧/ ٢٤٦، كراچي ٥/ ٥٥)

قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعه لا يملكه لانعدام الركن وهو مبادلة المال بالمال، والمبيع الباطل لا يعد مالا الخ. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد بيروت ٣/٤٩)

حكم البيع الباطل أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار البيع حتى أن المشتري لا يملك المبيع وإن قبضه. (فقه البيوع، مكتبه نعيميه ديوبند ٢/ ١٥٩)

لاينعقد البيع الباطل أصلا وليس له وجود معتبر شرعا، وإذا قبض المشتري المبيع فلا يكون ملكا له الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ٢٣٥)

العقد الباطل في اصطلاح الحنفية لا وجود له إلا من حيث الصورة فليس له وجود شرعي، ومن ثم فهو عدم والعدم لا ينتج أثرا ..... ولا يملك بالعقد الباطل ما يملك بغيره، وإذا حدث فيه تسليم يجب الرد ففي البيع الباطل لاينتقل الملك بالقبض، ولذا يجب الرد الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/ ١١٩)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

دون بعض لا) يصح (في ظاهر المذهب) وصححه السرخسي، وأفتى الحلواني بالجواز لو الخارج أكثر زيلعي (ويقطعها المشتري في الحال) جبراً عليه (وإن شرط تركها على الأشجار فسد) البيع كشرط القطع على البائع حاوى. (وقيل) قائله محمد (لا) يفسد (إذا تناهت) الثمرة للتعارف، فكان شرطاً يقتضيه العقد (وبه يفتي) بحر عن الاسرار. لكن في القهستاني عن المضمرات: أنه على قولهما الفتوى فتنبه. قيد باشتراط الترك؛ لأنه لوشراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة، وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها وإن بعد ماتناهت لم يتصدق بشئ، وإن استاجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة، و طابت الزيادة لبقاء الإذن ولو استأجر الأرض لترك الزرع فسدت لجهالة المدة ولم تطب الزيادة. ملتقي الأبحر لفساد الإذن بفساد الإجارة بخلاف الباطل كما حررناه في شرحه مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن، والحيلة أن يأخذ الشبجرـة معاملة على أن له جزء من ألف جزء، وأن يشترى أصول الرطبة كالباذنجان، وأشجار البطيخ، والخيار؛ لكون الحادث للمشتري، وفي الذرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن، ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن، وفي الأشجار الموجود، ويحل له البائع ما يوجد، فإن خاف أن يرجع يقول: على أني متى رجعت في الإذن تكون ماذوناً في الترك شمني ملخصاً، وفي رد المحتار تحت قوله: ظهر صلاحها أو لامانصه، وعندنا إن كان بحال لاينتفع به في الأكل و لا في علف الدواب فيه خلاف بين المشائخ، قيل لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشائخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال، والحيلة في جوازه باتفاق المشائخ أن يبيع الكمثري أول ما تخرج مع أوراق الشجر، فيجوز فيها تبعا لـالأوراق كـأنـه ورق كـله، وإن كان بحيث ينتفع به، ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا. اص

وفيه قوله: وأفتى الحلواني بالجواز، وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكى عن الإمام الفضلي، وقال استحسن فيه لتعامل الناس، وفي نزع الناس عن عادتهم حرج قال في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار، فإن الورد متلاحق، وجوزالبيع في الكل، وهوقول مالك اه. وفيه بعد أسطرقلت لكن

لايخفى تحقق الضرورة في زماننا، ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والشمار، فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم، وفي نزعهم من عاد تهم حرج كما علمت، و يلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك والنبي عُلَيْكُ إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقة بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادماً للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز، والظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز، ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا، وما ضاق الأمر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسموع للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، فراجعها قوله: ولو الخارج أكثر ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الائمة عن الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه أجعل الموجود أصلا، وما يحدث بعد ذلك تبعاً قوله جبراً عليه مفاده أنه لا خيار للمشترى في إبطال البيع إذا امتنع البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار فيه بحث لصاحب البحر والنهر سيذكره الشارح اخر الباب ( ونصه في اخر الباب هكذا) قال في النهر: ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع، في رد المحتار: أصله لصاحب البحر وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضا إن شاء أبطل البيع أو قطعها؛ لأن في القطع إتلاف المال، وفيه ضرر عليه الخ. قوله: فتنبه أشار به إلى اختلاف التصحيح، وتخيير المفتى في الإفتاء بأيهما شاء لكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان يترجح على قولهما تامل، وفيه تحت قوله كما حررناه في شرحه ما نصه، وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره: أن الفاسد له و جود؛ لأنه فائت الوصف دون الأصل، فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسد بخلاف الباطل، فإنه لا وجود له أصلا فلم يوجد إلا الإذن، قوله: وأن يشتري الخ، هذه حيلة ثانية، وبيانها أن المشترى إما أن يكون مما يوجد شيئًا فشيئًا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شئى، كالباذنجان، والبطيخ، والخيار أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش، أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع، ففي الأول يشترى الأصول ببعض الثمن، ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمن لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك، وفي الثاني: يشترى الموجود من الحشيش والزرع، ويستأجر الأرض كما قلنا، وفي الثالث يشترى الموجود من الثمر بكل الثمن، ويحل له البائع ما سيوجد؛ لأن استئجار الأرض مانع من صحة لا يتأتى هنا؛ لأن الأشجار باقية على ملك البائع، وقيامها على الأرض مانع من صحة استئجار الأرض (1) - (ج صفحه ۱۳۵۸)

(1) درمـختـار مـع الشـامـي، كتـاب البيـوع، فصل: فيما يدخل في البيع تبعا وما لايدخل زكريا ديوبند ٧/ ٨٤/١٠، كراچي ٤/ ٤٤٥-٥٦٥\_

ومن باع ثمرة بـدا صلاحها أو لم يبد صح؛ لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في المآل، وقيل: لا يجوز قبل بدو الصلاح وهو قول الأئمة الثلاثة، وإنما قيد بقوله ببدا صلاحها؛ لأن بيعها قبل البدو لا يصح اتفاقا، وإما بشرط الترك ففيه اختلاف سيأتي فصار محل الخلاف البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا، أي بلا شرط القطع ولا بشرط الترك، فعند الأئمة الثلاثة لا يجوز، وعندنا يجوز، ولكن اختلفوا فيما إذا كان غير منتفع به الآن أكلا وعلفا للدواب، فقيل: بعدم الجواز، ونسبه قاضيخان لعامة مشايخنا، والصحيح البجواز كما في البحر، وفي الفتح: والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثري أول ما تخرج مع الأوراق فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله، وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع لو مطلقا، وفي الشمني: وإنما الخلاف في تفسير بدو صلاحها، وعندنا على ما في المبسوط هو أن يأمن العاهة والفساد ..... وفي الدرالمنتقى: أما قبل الظهور فلا يصح، واختلف فيها إذا ظهر البعض وظاهر المذهب لا يجوز، وأفتى ابن الفضل والحلواني بالجواز، ويجعل المعدوم تبعا كذا في النهر، قلت: ونقله القهستاني لكن بزيادة قيد كون الموجود أكثر من المعدوم قال ..... اشترى الموجود ببعض الشمن، وآخر البيع في الباقي إلى وقت وجوده، قال: ولو بيع ورد الكمثري مع أوراقه جاز تبعا اتفاقا، وإن شرط تركها أي الثمرة على الشجرة، ورضي به فسد البيع، ولو بعد تناهى عظمها عند الشيخين وهو القياس؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد خلافا لمحمد، فإنه استحسن صحة -

روایات بالاسے امور ذیل مستفاد ہوئے:

(۱) کھل جب تک نکل نہ آوے اس کی بیچ مطلقاً نا جائز ہے،اور حیلہ سلم کا اس لئے نہیں ہوسکتا کہ اس

میں مسلم فیہ کا وقت عقد کے اس جگہ پایا جانا شرط ہے۔

(٢) كِيل نكل آنے كے بعد زج جائز ہے، اگر قابل انتفاع ہوتو اتفا قاور نہ اختلافاً۔

(m) اگر کچھ ظاہر ہوااور کچھ ظاہر نہیں ہوااس کواما مضلی نے جائز کہاہے۔

(۴) بعد صحت بیچ کے بائع نے مشتری کو پھل کے درخت پر رہنے دینے کی اجازت دیدی صراحةً یا دلاليةً تو پھِل حلال رہے گا۔

(۵) اگر ہائع اس اذن پر راضی نہ ہوتو بعض کے ز دیک مشتری بیج کوفنخ کرسکتا ہے۔

(۲) جو پھل تھوڑ اتھوڑ ا آتا ہو جیسے امرود تو بعض کے ظاہر ہونے کے بعد بیچ درست ہے۔

(۷) اسی طرح گلاب وغیرہ کے پھولوں کا یہی حکم ہے کہ بعض کا ظاہر ہوجانا کافی ہے،اوراگر چپہ احکام مذکورہ میں سے بعض میں اختلاف بھی ہے، مگر ابتلائے عام میں گنجائش ہے۔

ز مین مع باغ انبه ٹھیکہ پر ہوتو اس کا کھل کھا نا

سوال (۳۸ کا): قدیم ۴/۳ ما- اگر کسی باغ کاشیکه مع زمین کے کاشت پر ہواوراس

→ البيع في المتناهية للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد، وبه يفتي كما في تنوير الأبصار وعـزاه مـصـنـفـه فـي مـنـحـه للحبر عن الأسرار ..... وإن تركها أي الثمرة الغير متناهية على الشجر بإذن البائع بلا اشتراط تركها حالة العقد طاب له أي للمشتري الزيادة الحاصلة في ذوات الثمرة بالترك؛ لأنه حصل بطريق مباح، وإن تركها بغير إذنه تصدق المشتري بما زاد الترك في ذاتها لحصوله بطريق محظور هي غصب الأرض والشجر -إلى قوله-والقول في قدر الحادث للمشتري. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/ ٥٥- ٢٩)

النهرالفائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٣/ ٣٥٨-٣٦٠

البحرالرائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٥/ ١٠٥-٥٠٥، كوئته ٥٥ـ

زيلعي، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٤/ ٥٩٥-٢٩٦، إمداديه ملتان ٤/ ١٢ـ

فتح القدير مع الهداية، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٦/ ٢٦٦، كوئته ٥/ ٤٨٨ - ٢٩٢ ـ

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

#### کے ساتھ بہار باغ انبہ کا بھی ٹھیکہ ہوتواس باغ کے آم کھانا جائزہے یانہیں؟

**الجواب** نہیں(ا)۔

### ضميمه مضمُون بالا

ان ثمار کے متعلق ہمارے اصلاع میں ایک رسم ہے کہ باکع ثمار مشتری سے ثمن کے علاوہ ایک مقدار خاص سے پھی تمر لینا بھی تھہرالیتا ہے، مثلاً پختگی پرہم اسنے وزن سے ثمر کناریا اتنی تعداد سے ثمرانبہ بھی تم مسل سے لیس گے، اور وہ اس کو منظور کر لیتا ہے، اور وہ ت پر دیدیتا ہے بھی کیبارگی اور بھی متفرق کر کے، اور اس میں نزاع واختلا ف بھی اکثر نہیں ہوتا، اور بھی پھل کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے تو بعض بائعین اس مقدار میں بھی کمی کر دیتے ہیں، اور اس کو اصطلاح میں جنس کہتے ہیں، پس یہ مسئلہ بھی قابل بحث ہے، سوایک تو جیہ تو اس کے جواز کی اس کو استفاء میں واضل کرنے سے محتمل ہے مگریہ اس لئے صحیح نہیں کہ اس نقدیر پر مشتری فی النور بائع سے مطالبہ کرسکتا ، ما اپنا کھل غیر مبع میرے مبع پھل سے تقسیم کر کے متمیز کر دواور وہ انکار نہیں کرسکتا ، والانکہ بیم ف اور شرط کرسکتا اور بائع اس کو ایک وقت خاص تک اس کی حفاظت کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا، حالانکہ بیم ف اور شرط اور مقصود کے خلاف ہے۔

اورایک توجید محمل ہے کہ ثمن دو چیز وں کو کہا جاوے، ایک تو روپے کی رقم، دوسرااتنا پھل، کیکن بیاس لئے صحیح نہیں کہ ایک تو خود مجھے کے ایک جز وکو ثمن گھہرانا جائز نہیں، دوسرے اس صورت میں ثمن وقت ہیچ کے مقد ورائتسلیم نہیں، پس بید دونوں تو جیہیں قواعد پر منظبی نہیں ہوتیں، مگر اس میں ابتلاء عام ہے، اس کئے ضرورت معلوم ہوتی ہے اس کو کسی کلید پر منظبی کرنے کی، سواحقرے خیال میں بیتوجید آتی ہے کہ فقہاء نے ضرورت معلوم ہوتی ہے اس کو کسی کلید پر منظبی کرنے کی، سواحقرے خیال میں بیتوجید آتی ہے کہ فقہاء نے

(۱) بيع الشمار قبل الظهور لا يصح اتفاقا. (هندية، كتاب البيوع، الباب التاسع: فيما يحوز بيه وما لايحوز، الفصل الثاني: في بيع الثمار، قديم زكريا ٣/ ٢٠٦، حديد زكريا ٣/ ١٠٧) بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا. (شرح المحلة، الفصل الثاني: فيما يحوز بيعه ومالا يحوز اتحاد ديوبند ١/ ٩٨، رقم المادة: ٢٠٥)

أن تباع الشمار قبل ظهورها، وهذا لم يقل أحد بجوازه سواء جرى به التعامل أولا. (تكمله فتح الملهم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أشرفيه ١/ ٣٩٣) شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

تصریح کی ہے کہ بعد تکمیل بیچ کے بھی تراضی متعاقدین سے ثمن میں بھی اور مبیع میں بھی زیادت جائز ہے،اور ھ لینی کمی بھی جائز ہے(۱) جبیبا زیادہ کے خریدار کو کمیشن واپس کرنا جس کی حقیقت ھائٹن ہے عام طور سے رائج ہے،اسی طرح اس کو حط مبیع میں داخل کہا جاوے، یعنی بیع تو ہوگئی کل کی ،مگر بیع میں پیشر طرح مرگئ کہ مشتری اس قدر مبیع پھر بائع کوفلاں وقت واپس کردےگا ،اور ہر چند کہ وقت کی شرط قواعد سے اس برلا زم نہیں ،مگر فقہ میں اس کی بھی تصریح ہے، کہ جووعدہ ضمنِ عقد میں ہووہ لازم ہوجا تا ہے اس لئے اس کولازم بھی کہا جاویگا، اب صرف اس میں دوشہے رہ گئے، ایک میہ کہ شاید اتنا پیدا نہ ہو، دوسرے اگر پیدا بھی ہوتو اس کے آ حادمتفاوت ہوتے ہیں تعیین کیسے ہوگی ، جواب اس کا بیہے کہ ہم اس کا التزام کرلیں گے کہ یہ مقدار جنس کی اتنی ہونی حاہیے (۲) کہاس میں پیشبہہ نہ رہے،اور تفاوت کا تدارک بیرہے کہ مؤدی کا وصف بیان کر دیا جاوے کہ بڑا ہوگا یا حجوٹا، یامخلوط، جس میں نزاع نہ ہو،اور جہالت یسیرہ کا بہت جگھ کی کرلیا گیاہے۔ فقط۔ اشرف على مكم صفر ١٣٣٣ هـ

(١) ويـجـوز لـلمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط عن الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلكالخ. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، اشرفيه ديو بند ٣/ ٧٥)

وصح التصرف في الثمن ببيع وهبة وإجارة قبل قبضه، والحط منه أي صح حط البائع بعض الشمن، ولو بعض هلاك المبيع من المشتري والزيادة فيه حال قيام المبيع. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع والتصرف في الثمن، بيروت ٣/ ١١٥) (۲) فصح استثناء قفيز من صبرة، وشاة معينة من قطيع، وأرطال معلومة من بيع تمر نخلة لصحة إيراد العقد عليها، ولو الثمر على رؤس النخل على الظاهر. قوله: وأرطال معلومة، أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا استثنى معينا، فإن استثنى جزء كربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، فصل: فيما يدخل في المبيع تبعا و مالا يدخل فیه، زکریا دیوبند ۷/ ۹۰ کراچی ۶/ ۵۰۸)

ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة ..... بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. (هداية، كتاب البيوع، فصل: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع، أشرفيه ديوبند ٣/ ٢٧) شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

### مضمون مذکور پریہ سوالات کئے گئے جومع اجو بہذیل میں منقول ہیں

سوال: - عبارت بالا كشروع مين ہے: 'أفتى الحلواني بالجواز لو الحارج أكثر،، اوراس كے بعديہ ہے 'ان عبارات سے معلوم ہواہے كہ: قول بالجواز مشروط بخروج الأكثر ہے، ليكن امراز امور مستفادہ ميں بيقيدرہ گئ ہے اس سے اطلاق مفہوم ہوتا ہے؟

الجواب : حلوانى كى اس قيد ك خلاف اما مضلى سے منقول ہوا ہے جواو پركى اس عبارت ميں مذكور ہوا ہے: ذكر في البحر عن الفتح أن مانقله شمس الائمة عن الإمام الفضلي الخ.

تنبه سوال: (۱) نیزاس کے متعلق دریافت طلب بیام ہے کہ بیصورت آیا ایک ہی درخت کے ساتھ مخصوص ہے یا ایک باغ میں بھی جاری ہوگی ، جب کہ اس کے اکثر درختوں میں پھل آگیا ہواور بعض میں بالکل نہ آیا ہو۔ والظاهر هو الأول.

الجواب: نعم الظاهر هو الأول عند من اعتبر هذا القيد وقد علمت الكلام فيه ، سوال: (٢) لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الحيل على الناس لايمكن إلزامهم بالتخصص بأحد الطرق المشهورة الخ وغيره عبارات منقوله عدوام مستفاد هوت بين:

ایک بید کہ عموم بلوگ بھی قیاس کو چھوڑ دینے کے لئے کافی ہے، اوراس کا اثر صرف نجاست وطہارت تک محدود نہیں بلکہ خلیل وتح یم پر بھی اس کا اثر ہے؛ کیونکہ تعامل مذکور فی العبارات المنقولة تعامل مصطلح تو ہے نہیں؛ اس لئے کہ اول تو تعامل مصطلح اجماع کی قتم ہے، اور اجماع مجتهدین کا معتبر ہے، نہ کہ عام علماء وفقہاء کا، پھراگر ہو بھی تو نہ تمام علماء کا عملاً اس کے جواز پراتفاق ہوا ہے نہ قولاً تو لا محالہ تعامل مذکور بمعنی تعارف ہوگا۔

ويدل عليه أيضا نص السلم إذ لا إجماع في زمن النبي عَلَيْكُ بل هناك الابتلاء العام وضرورة الناس والحرج فقط.

بلکہ اگرغور کیا جاوے تو تعامل قتم اجماع کوئی مستقل دلیل جواز نہیں بلکہ اصل وجہ تعامل وتعارف ناس ہے، پس جب کہ مجتهدین نے ابتلائے عام دیکھاا ورممانعت کو مفضی الی الحرج سمجھا جو کہ دلیل ہے جواز کی، اس لئے انہوں نے عملاً وقولاً اوسکو تاً عوام سے اتفاق کیا، پس اصل دلیل جواز تعاملِ ناس ہوا جو کہ سندا جماع

ہے، دوسرے بیکہ ترک قیاس کے لئے کسی خاص خطہ میں وہاں کے عوام کا ابتلائے عام جس کا انسداد مفضی الى الحرج اور قريب قريب ناممكن موكا في ہے،اس كى ضرورت نہيں كەابتلاء تمام عالم ميں موسحما يدل عليه قوله لاسيما في دمشق الشام الخ اس كاايك جواب مجهمين آياتهاوه يه كما كراصحاب مدبب مين ہے کسی سے کوئی غیر ظاہر روایات بھی منقول ہوتواس وقت عموم بلویٰ کا لحاظ کر کے اس پرفتویٰ دیا جاسکتا ہے، کیکن جب کہ کوئی روایت ہی نہ ہوتو ایبانہیں کیا جا سکتا،کیکن اس جواب میں بیرخد شہ ہے کہ بیاس وقت ہو سکتا ہے کہاس روایت غیر ظاہرہ کے لئے کوئی اور وجہ علاوہ عموم بلوی اور ضرورت ناس کے ہو؛ کیکن اگر ضرورتِ ناس اور حرج ہی اس کا سبب بھی ہوتو پھروہی صورت پیدا ہوجاتی ہے، پھرعبارت:''و النہبی عَلَيْتُ إنـمـا رخـص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحقق الضرورة ههنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسّلم بالدلالة فلم يكن مصاد ما للنص" استاويل وتوجيه ع آئى ع، يونكه جب بداصول مقرر ہوگیا تو اس کی ضرورت نه رہی کہ کوئی روایت اصحاب مذہب سے صریحاً منقول ہو کہ فلاں امر جائز ہے، کیونکہ صراحةً ونصاً موجود نہ ہونے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہان کے زمانہ میں الیمی صورت ہی پیش نہ آئی ہویا پیش آئی ہواور ضرورت ناس نہ ہو،اس لئے مطابق قیاس حکم کیا گیا ہواور تقدیماً تو مذکور ہے بى، كيونك كليه 'كل ما تحققت الضرورة فيه فهو جائز عند نا بدلالة نص السلم ' موجود ، پس اس كبرىٰ كساته صغرى "سهلة الحصول هذا ماتحقق فيه الضرورة" ملانے سے "هذا جائز عندنا بدلالة نص السلم" تيج صريح ب، الركهاجاوك كمضرورت كي تشخيص وتقدير كي لئ ضرورت ہےا جتہاد کی ،تو یہ بچھ دل کونہیں لگتا کیونکہ ابتلائے عام اور حرج مشاہدہ اورتجر بہ سے معلوم ہوسکتا ہے اس کے لئے کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں۔وأیضا لایساعدہ نص السلم. پس اس اصول کی بنا یر بہت سے مسائل کے جواز کا حکم کرنا پڑے گا جیسے باغوں کا کھل آنے سے پہلے بیجناوغیرہ؟

**البهواب** :خود ضرورت عامه دلیل مستقل نہیں، جب تک کسی کلیه شرعیه میں وه صورت داخل نه هو جبیہا عبارات مٰدکورۂ سوال میں صرف ضرورت کو جواز کے لئے کافی نہیں سمجھا؛ بلکہ ضروت کو داعی قرار دیا کسی کلیہ میں داخل کرنے کامثل الحاق بالسلم وغیرہ کے،اور بیع قبل ظہورالثمار میں پیالحاق ہونہیں سکتا،اسی طرح كوئى دوسراكلي بهي نهين چلتا فلايقاس أحدهما على الآخو . اورسلم مين اس كاداخل نه مونا ظاهر ب، كيونكه اكر"اشتراط وجود مسلم فيه من وقت العقد إلى حلول الأجل" عصطع نظر

کر کے شافعی کا مذہب بھی لے لیا جاوے کہ ان کے نز دیک صرف وجود وقت الحلول کافی ہے، تب بھی پیہ اس لئے سلم نہیں کہ اولاً مقدار شار کی متعین نہیں، ٹانیاً کوئی اجل معیّن نہیں، ٹالیاً اجل پر مشتری بائع سے مطالبہ ہیں کرتا، بلکہ بائع اول ہی ہےاشجار کومشتری کے سپر دکر دیتا ہے، اور وہ اسی وقت سے اس پر قابض ہوجا تا ہے، پھرخواہ ثمر قلیل ہو یا کثیر ہوا ورخواہ نہ ہو، رابعاًا کثر شارعد دی متقارب یا وزنی متماثل نہیں، خامساً ا کثر پوراثمن پیشگی یک مشت بھی تشلیم نہیں کیا جا تا غرض پیلم کسی طرح نہیں ہوسکتا (۱)۔

سوال (٣) تحریفر مایا گیاہے که احقر کے خیال میں بیتو جیہ آتی ہے الخ ۔اس میں شبہ یہ ہے کہ ها وزیادہ فی انٹمن اوفی المبیع اگر چہ بعدتما می بیع ہوتا ہم اصل عقد کے ساتھ کمحق ہوتے ہیں، یعنی پہلاثمن اور مبیع ،ثمن وہیعے نہیں رہتے ، بلکہ حاصل بعدالزیادۃ والحط اصل ثمن وہیع قراریاتے ہیں ، پس جب کہ بیقاعدہ مسلم ہے تو اگراصل عقد ہی میں حط مبیع محقق ہو گیا ،تو گوغمل درآ مداور قبض کسی وقت ہو؛لیکن بیہ حط استثناء ہی سمجھا جاوےگا۔''لأن الاستشناء هـو إخـراج الداخل، وكذلك الحط''اوراگراسطرح شرطكاً ئي ہے کہاس وفت تو ہم کل تمہارے ہاتھ ﷺ ڈالتے ہیں الیکن وفت معہود پرتم کواس قدروا پس کرنا ہوگا تو

(1) السلم هو بيع آجل وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأس المال ..... ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره كمكيل وموزون وعددي متقارب كجوز وبيض وفلس ..... لا يصح في عددي متفاوت كبطيخ وقرع ..... ومنقطع لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق، ولو انقطع في إقليم دون آخر لم يجز في المنقطع ..... وشرطه أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة: بيان جنس، وبيان نوع، وصفة، وقدر، وأجل ..... وبيان قدر رأس المال في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت. (درمحتار مع الشامي، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ديوبند ٧/ ٤٥٤ تا ٢٦٤، كراچي ٥/ ٩ ٢ تا ٢٥)

ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح المسلم فيه؛ لأنه لا يقضى وما لا فلا يصح السلم فيه؛ لأنه دين وهو لا يعرف إلا بالوصف، فيصح السلم في المكيل كالحنطة والشعير، والموزون كالعسل والزيت غير المثمن والعددي المتقارب عددا وهو الذي لا يتفاوت يفضي إلى المنازعة كالجوز والبيض، وشرط جوازه بيان الجنس، والنوع، والصفة، والقدر، والأجل، وأقله شهر وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود الخ. (النهرالفائق، باب السلم، زكريا ديو بند ٣/ ٩٦ ٢ تا٣٠٥)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

بایک ایس شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف بھی ہے۔ لأن مقتصاه هو استبداد المشترى بالتصرف فیه کیف شاء. اوراس میں احدالمتعاقدین کا نفع بھی ہے۔ پس شرط مذکور مفسد نیج ہوگی۔ ر ہا بعد تمام البیع ھا کا جائز ہونا، سویہ شکزم اس کے جواز اشتر اط کونہیں، چنانچہ بائع کا بعد قبض ثمن برضامندی مشتری مبیع کو پچھ عرصه تک اینے پاس رکھنا اور اس ہے منتفع ہونا جائز ہے،مگر شرط جائز نہیں ،اور ط في نفس العقد استناء ب\_فحيث ما يجوز الاستثناء يجوز الحط واينما لافلا؟

**الجواب** : پیشبر چی کے ایکن بیج بشرط الوفاء میں ایسے ہی اشتراط کو جائز کہا گیا ہے(۱) اگرچ<sup>م قتض</sup>ی عقد کےخلاف تھا،اور چونکہ باکع کا بعد قبض ثمن برضا مندی مشتری مبیع کواپنے پاس رکھنااس میں ابتلاء نہیں ہے،اس لئے اس میں کسی تاویل کی کوشش کی ضرورت نہیں،اگراہتلاء ہوتا اور کوئی تاویل چل بھی جاتی تواس میں بھی ایساحکم کردیا جا تااور صرف ضرورت بدون تمشیر کسی تاویل کے کافی نہیں۔ کے ما موں فی المجواب عن ثاني الثاني. فقط

اشرف على ١٢ رصفر ٣٣٣ إه (ترجيح ثالث ٢٢٥) گنا پیدا ہونے سے بل بیع سلم کے معاملہ کا جواز

سوال (۳۹ کا): قدیم ۲/۳ ۱۰ - آج کل بیدستور موگیا ہے کہ پیداوارا کھ یعنی رس کا معاملہ خریدایسے وقت ہوجاتا ہے کہ کہیں ا کیر بوئی بھی نہیں جاتی ہے، کہیں کچھ کچھ بوئی جاتی ہے، اگر نہیں خریدی جاتی تو عین وقت پر جب کهرس تیار ہوماتی ہی نہیں ہے،اس صورت میں خریداری کھنڈ سال کی اجازت ہوسکتی ہے یانہیں،اگراجازت نہ ہوتو غالبًا کھنڈ سال ہی نہ ہویا بہت ہی زائد قیمت دینے پرشاید مِلے؟ **الجواب**:عقد سلم میں بیچ کاونت میعاد تک برابر پایاجانا حنفیہ کے نزدیک شرط ہے۔اگریہ شرط نہ

(١) إن ذكر الفسخ فيه أي شرطاه فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد جاز مقتضاه أنه بيع صحيح ..... والظاهر أنه مبنى على قولهما بأن ذكر الشرط الفاسد بعد العقد لا يفسد العقد ..... وفي الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد العقد **يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة الخ**. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ٧/ ۲۶۵-۷۶۵، کراچی ۵/۲۷۷)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

پائی گئی تو عقد سلم جائز نہ ہوگا الیکن شافعیؓ کے نز دیک صرف وقت میعاد پر پایا جانا کافی ہے۔ کذا فی الہدایہ ، تو اگر ضرورت میں اس قول پڑمل کرلیا جاوے تو کچھ ملامت نہیں رخصت ہے(1)۔

۲۷ ررجب ۱۵۱ساه( تتمه خامسه ص۱۵۱)

(۱) ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس، أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز، وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه الخ. (هداية، كتاب البيوع، باب السلم، أشرفيه ديوبند ٣/ ٩٣)

لا يجوز السلم في الشيء المنقطع؛ لأن شرط جوازه أن يكون موجودا من حين العقد المي حين المحل، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس، أو منقطعا في ما بين ذلك لا يجوز ..... وقال الشافعي: يجوز في المنقطع إذا كان موجودا عند المحل لوجود القدرة عند وجوبه الخ. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ٤/٤ . ٥)

الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله ومقتضى هذا الشرط أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، وهذا شرط متفق عليه الشرط أن يكون المسلم بين الفقهاء ...... أما وجود المسلم فيه عند العقد فليس شرطا لصحة السلم عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، فيجوز السلم في المعدوم وقت العقد، وفيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل ..... وخالف في ذلك الحنفية والثوري والأوزاعي، وقالوا: بعدم صحة السلم إلا فيما هو موجود في الأسواق من وقت العقد إلى محل الأجل دون انقطاع الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية، سلم ٢٥/ ٢١٥-٢١٦)

محمع الأنهر، كتاب البيوع، باب السلم، بيروت ٣/ ١٤٠-١٤١-

درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ديوبند ٧/ ٤٥٨، كراچى ٥/ ٢١٢ وقال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود مامون الانقطاع وقت حلول الأجل فقط سواء وجد عند العقد أم لم يوجد، لأن المهم هو القدرة على التسليم الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٣٦٨)

شبيراحمه قاسىءفااللدعنه



#### ۲/باب: بينج الوفاء

#### بعض صورتیں جو بیج بالو فا کے مشابہ ہیں نا جائز ہیں

**سوال** (۱۲۴۰): قدیم ۲/۳۰۱ زیداینی جائدادغیر منقوله عمروک ماتھ چند شروط پر بیچ کرتا ہے اولاً جا کداد مذکورہ ایک مقررہ مدّت تک (مثلاً دس یا پندرہ سال تک ) موافق بیچ کے عمرو کی کہلائے گی۔ ثانیاً:اس کے کل منافع مدت معینہ تک عمروہی کے ہوں گے، ثالثاً تاریخ مشروط کے اختتام پر بائع ٹمن معطی مشتری کوواپس دے کرمبیع لے لیگا۔رابعاً: بائع نے اگر تاریخ معینہ میں ثمن نہ دیا یا نہ دے سکا تو مبیع مشتری کی ہوجائے گی ، یہ بچا سیجے ہوگی یانہیں؟ اگر نہیں تو کون ہی قشم میں داخل ہے، اور مدّ ت مقرر کر کے واپس لینا کیسا ہے، جمیع عرصہ کے کل منافع مشتری کے لئے جائز ہوں گے یار بوا؟ تمن وقت معینه میں نها دا کرنے کی صورت میں کیتے طور پر مبیع مشتری کی ہوجاتی ہے،اس کے پیشتر معاملہ مذبذب رہتاہے،ایسامعاملہ کیساہے۔

**الجواب**: بيشرا ئط موجب فساديع بين (١) اس لئے بيعقد حرام ہے، آگےسب بناءالفاسد على الفاسد یے صورت بگاڑی ہوئی بیع بشرط الوفا کی ہے،مگراس کا طریق دوسرا ہے پھروہ بھی اصل مذہب میں جائز نہیں۔ ورجمادي الاخرى السراه (تتمة ثانيس ١٣٩)

(۱) اس میں یہ جوشرط لگائی گئی ہے کہ مدت معینہ میں بائع نے اگر ثمن واپس نہیں کیا تو مبیع مشتری کی ہوجائے گی، بنیا دی فساداس کی وجہ سے ہےاور یہ بچے الوفاء میں اسی شرط کی وجہ سے داخل نہیں ہوسکتی، ہاں البتہ بیہ رہن میں داخل ہے، مال رہن سے فائدہ اٹھا نا مرتہن کے لئے جائز نہیں۔

ولو بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق فهو فاسد.

(ملتقى الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، بيروت ٣ / ٩٠)

وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق يفسده. (هداية، باب البيع الفاسد، أشرفيه ديوبند ٣/ ٥٩)

درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٨١-٢٨٢، كراچي ٥/ ٨٤-٥٨٠ النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند ٣/ ٤٣٤ م شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

#### تحكم بيع بالوفاء

سوال (۱۷ کا): قدیم ۱۷ که ا – ایک شخص زیدا پنا گاؤں فروخت کرتا ہے، کین اس شرط پر کہ ایک معین کے اندرا گرزر ثمن واپس کردے، تو گاؤں مدیعہ واپس لے لے ایسا معاملہ اور استفادہ اس گاؤں سے مشتری کو شرعاً جائز ہے یانہیں؟

(۲) ایک شخص اپنے گاؤں کو واسطے اطمینان قرضہ کے دائن کے قبضہ میں دیتا ہے، اور بیہ معاہدہ ہوتا ہے فریقین میں، کہ تاا دائیگی قرضہ کے وہ اس گاؤں پر قابض اور متصرف رہے اور اس کا انتظام اور حفاظت اور سرکاری مطالبہ اور جملہ نفع ونقصان جو کچھ بھی ہووہ ذمتہ دائن کے ہوگا، مدیون کو نقصان سے کچھ سروکار نہ ہوگا، اور حال بیہ ہے کہ ایسی صورت میں بظاہر اکثر فائدہ اور گاہے نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً خشک سالی ہو جاوے ، مزارعان فرار ہوجائیں، سرکاری مطالبہ دینا پڑے ۔ لہذا ایسا معاملہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

**البجواب**: صورت مندرجہ سوال اول ظاہراً نیچ وقصداً رئن ہے، اور صورت مندرجہ سوال ثانی صرت رئن ہے، سور ہن صرح میں تواگر انتفاع مرتہن کا مشروط یا معروف ہو بلاا ختلاف حرام ہے۔

في الدر المختار: ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن، وإن أذن له الراهن قال المصنف: وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن؛ لأنه ربوا، قلت: وتعليله يفيد أنها تحريمية فتامله (١) اصقلت: هذا في المشروط، وقد تقرر أن المعروف كالمشروط (٢)\_

(1) درمختار مع الشامي، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن والجناية عليه، زكريا ديوبند ١٠/ ١٤٨، كراچي ٦/ ٢٢٥-

(۲) درمخارم الشامى، كتاب الرئان، ذكريا ديو بند ۱/۸۳/۰ كرا چى ۲/۸۲/۱ پراس طرح عبارت ہے: لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن ..... إذا كان مشروطا صار قرضا ..... وما في الأشباه من الكراهة على المشروط؛ لأن المعروف كالمشروط الخ.

أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن أصلا. (بدائع الصنائع، كتاب الرهن، فصل: وأما حكم الرهن، زكريا ٥/ ٢١٠)

ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا للسكني. (مجمع الأنهر، كتاب الرهن، بيروت ٤/ ٢٧٣)

اور رہن قصداً وہیج ظاہراً کو بیج الوفاء کہتے ہیں سواصل قواعد مذہب کی روسے یہ بھی رہن (۱) ہے، اورانتفاع اس سے حرام ہے اورا گروہ نیچ ہے تو بعجہ مشروط ہونے کے نیچ فاسد ہے (۲) تب بھی حرام ہے، لیکن بعض متاخرین نے اجازت دی ہے (m) پس بلا اضطرار شدید تو اس کا ارتکاب نہ کرے، اور اضطرار شدید میں بائع کواختیار ہے کہ فتویٰ متاخرین پڑمل کرے،اگرچہ شتری کوکوئی اضطرار نہیں۔و التف صیل في الدرالمختار قبيل كتاب الكفالة. فقط والله اعلم

كم ذى الحجر ٢٠٠٠ هـ (امدادج ٣٥ ٨٨)

(١) وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن، فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح. (درمختار مع الشامي، باب الصرف، مطلب في بيع الوفاء، زكريا ديوبند ٧/ ٥٥، كراچي ٥/ ٢٧٦)

(٢) ولو بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق فهو **فاسد**. (ملتقى الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، بيروت ٣/ ٩٠) ولا بيع بشرط يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط لايقتضيه العقد، ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو فيه نفع لمبيع الخ. (درمختار مع الشامي، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٨١-٢٨٢، كراچى ٥/ ١٨٤-٨٥)

(٣) ومن مشايخ سمرقند من جعله بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه منهم الإمام نجم الدين النسفي فقال: اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه وهو الانتفاع به دون البعض وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه، والقواعد قد تترك بالتعامل، وقال صاحب النهاية: وعليه الفتوى. (تبيين الحقائق، زيلعي كتاب الإكراه، إمداديه ملتان ٥/ ١٨٣ - ١٨٤، جديد زكريا ٦/ ٢٣٧)

ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء جوزه مشايخ بلخ وبخاري توسعة. (الأشباه والنظائر، قديم ص: ١٣٠، حديد زكريا ديوبند ١/ ٢٣٥-٢٣٦)

ومنها: الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخاري، وهكذا بمصر وسموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه الرهن المعاد الخ. (الأشباه والنظائر، قديم ص: ٩٤٩، جدید زکریا دیو بند ۱/۲۶۷)

تفصیل کے لئے دیکھئے'' فآوی قاسمیہ''۱۲۱/۱۶-۲۰۷۸

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

## بیجالوفاء میں عقد ہے بل ذکر کی گئی شرط کا اعتبار

**سوال** (۲۴ کا): قدیم ۴/۸۰۱- "فتاوی قاضی خان" ج:۲،ص:۸۴۸، مطبوعه نول

کشور میں ہے:

واختلفوا في بيع الوفاء أو البيع الجائز إلى أن قال: وإن ذكر البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع، ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعدة قد تكون لازمة لحاجة الناس اه(١)\_

اس عبارت کا مطلب کیا ہے آیا یہ بھی جائز ہے کہ بائع سے مشتری کہدے کہ تم بھے تو ہمارے ساتھ بلا شرط کردو، مگر ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اتنی مدت میں اگر تم چا ہو گے تو ہم تمہاری شے اس قیمت میں واپس کردیں گے یا اس قدر نفع کے ساتھ تمہارے ہاتھ بھی ڈالیس گے اس پر بائع رضا مند ہو جاوے، اور کہدے کہ میں نبجی، مشتری قبول کرے اور وعدہ کی پھنگی کہدے کہ میں نبجی، مشتری قبول کرے اور وعدہ کی پھنگی کے لئے دستاویز لکھدے یا صرف یہی جائز ہے کہ بھے بلا شرط بلاکسی قرار داد کے ہواور بعد البیع مشتری بائع کی درخواست پر یا بلا درخواست واپس کردینے کا وعدہ کرے، صرف دوسری صورت کے جواز سے حاجتِ ناس مند فع نہیں ہوتی، کیونکہ اول تو بائع کا واپسی کی درخواست کرنا ہی مستبعد ہے جبکہ وہ بلا تو قع واپسی کی بھے کر چکا ہے، دوسرے مشتری کا ایسی درخواست کو مان لینا یا بنی طرف سے وعدہ میں پیش قدمی کرنا اور بھی مستبعد ہے، دوسرے مشتری کا ایسی درخواست کو مان لینا یا بنی طرف سے وعدہ میں پیش قدمی کرنا اور بھی مستبعد ہے، اس سے حاجتِ ناس مند فع نہیں ہوتی ؟

البواب : آپ کاشبہ سے ہے، واقعی بدون اس کے کہ عقد کے بل یا عقد کے ساتھ شرط وفا کا ذکر کیا جاوے، حاجت مند فع نہیں ہوتی ، اوران دونوں صور توں میں اصل ند ہب فسادِ عقد ہے۔

كما في الدرالمختار: ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد جائز، ولزم الوفاء به الخ.

اوربعض کےنز دیک عقد کے قبل ذکر کی ہوئی شرط کا اعتبار ہی نہیں اور عقد فاسد نہ ہوگا <sup>ا</sup>لیکن وہ بھے بشرط الوفانہ ہوگی۔

<sup>(1)</sup> حانية على هامش الهندية، كتاب البيوع، فصل: في الشروط المفسدة، قديم زكريا ديوبند قديم ٢/ ١٦٥، حديد زكريا ٢/ ٩٩-

كما في الدرالمختار: لو تواضعا على الوفاء قبل العقد، ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء، فالعقد جائز، و لا عبرة للمواضعة (١) ( + 7 ) ص ( + 7 )

الكن كثير من المتاخرين كا فتوكل م كقبل عقد ذكركى موئى شرط بهى معتبر اور عقد جائز م الضرورة الناس و في رد المحتار: وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ماتواضعا (٢) - (ج ٢ ص ٨٠) فقط

۷ اررمضان ۳۳۳ اه

سوال: پہلے سوال کے جواب کے شمن میں ارشاد ہوا ہے، کین کثیر من المتاخرین کا فتو کی ہے کہ ال ذکر کی ہوئی شرط معتبر اور عقد جائز ہے۔

لضرورة الناس، وفي رد المحتار: وقد سئل خير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط، فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا. (ج ٢٠ ص ١٨٠) انتهى ــ

اس میں دریافت طلب میامر ہے کہ خیر رملی کے جواب سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں نہ تواس نیچ کا جواز ہی معلوم ہوتا ہے اور نہ عدم جواز ہی کیونکہ یکون علی ما تواضعا سے صرف اس قدر ظاہر ہوا کہ مواضعت

(1) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع الوفاء، زكريا ديوبند ٧/ ٥٤٥-٤٤٥، كراچي ٥/ ٢٧٥-٢٧٧-

إن ذكرا شرط الفسخ في المبيع فسد البيع، وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم، فكذلك وإن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع، ويلزم الوفاء بالوعد. (هندية، كتاب البيوع، الباب العشرون: في البياعات المكروهة، قديم زكريا ديوبند ٣/ ٢٠٩، حديد زكريا ٣/ ١٩٦)

زيلعي، كتاب الإكراه، إمداديه ملتان ٥/ ١٨٤، زكريا ديوبند ٦/ ٢٣٧\_

(۲) شامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند ٧/ ٢٨٢، كراچى ٥/ ٨٤. شيراحم قاسى عفاالله عنه

پیشین غیرمعتبز ہیں ہوگی کمازعمہ البعض بلکہ معتبر ہوگی اورعقد صورةً مطلق عن الشرط ہوگا ومعنی مقید بہ مگریہ نہ ظاہر ہوا کہ بیعقد جوصورةً مطلق عن الشرط و معنی مقید بالشرط ہے بناءعلی اصل المذ ہب فاسد ہے یالضرورة الناس جائز،الیں حالت میں اس کے نقل کرنے سے جومقصد ہے وہ معلوم نہ ہوا؟

الجواب: واقعی بیعبارت جواز عقد سے ساکت ہے، مقصود زیادۃ اس کے قال کرنے سے شرط کے معتبر ہونے پراستدلال ہے، بمقابلہ زعم بعض کے،اور جوازعقل کی دلیل لضرورۃ الناس ہےاورنقگی دلیل اس کی دوسری روایات فقہیہ ہیں جن کی طرف لضرورۃ الناس میں اشارہ ہو گیا،مثلاً درمختار میں ہے۔

فيها القول السادس في بيع الوفاء أنه صحيح لحاجة الناس فرارا من الربوا، وقالوا ما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه، وفي رد المحتار: قوله: فيها أي في البزازية: وهو من كلام الأشباه (١) ـ (ج ٢ ص ٣٨٢)

۲۹ ررمضان ۱۳۸ساه (حوادث ثالثه ۱۴۸)

(1) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الصرف، زكريا ديوبند ٧/ ١١ه، کراچی ٥/ ۲۸۰\_

القول السادس: ما اختاره الإمام الزاهد أن الشرط إذا لم يذكر في البيع كان بيعا صحيحا -إلى قوله- فجعلناه كذلك لحاجة الناس إليه فرارا من الربا ..... وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه. (البحرالرائق، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، زكريا ٧/ ١٢، كوئته ٦/ ٨)

فتـاوى البـزازية، كتـاب البيـوع، نـوع: فيـمـا يتصل بالبيع الفاسد، زكريا ديوبند جديد ١/ ٢٥١، وعلى هامش الهندية ٤/٦،٤٠

## بيج الوفاء يمتعلق مفصل مضمون

'' فتاوی قاسمیہ'' میں بیج الوفاء سے متعلق تفصیلی دلائل کے ساتھ ایک مضمون ہے، مزیدافادہ کے لئے یہاں حاشیہ میں درج کردیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ ناظرین کی دلچیسی کا باعث ہواور کسی کوفائدہ ہوگا،ملاحظہ ہو: →

#### میع الوفاء کی شرعی حیثیت

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد:

اس مضمون کواس طریقہ سے بیش کرتے ہیں،اولاً بیچ الوفاء کی وجہ تسمیہ اوراس کے اساء،اس کے بعد بیچ الوفاء کی حجہ تسمیہ اوراس کے اساء،اس کے بعد بیچ الوفاء کی حقیقت اور جواز کا خلاصہ اور مختصر نوٹ جو معتدل حکم تک ہے، پھر آخر میں مبیع کے الوفاء کے بارے میں مفصل بحث سات اقوال کے ساتھ پیش کی گئی ہے، پھر آخر میں مبیع کے بارے میں چندا حکام پر مضمون ختم کیا گیا ہے۔

#### بيع الوفاء كےاساء

اس عقد کوهب ذیل ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے:

- (۱) ئي الوفاء (۲) ئي الامانت (٣) ئي الإطاعت (٣) ئي المعامله (۵) البيع الجائز (٢) نيح الرئن \_
- (۱) بیع الوفاء : اس کوئیج الوفاءاس لئے کہاجا تا ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان اس عقد میں وفا داری کا معامدہ ہوتا ہے کہ جس وقت بائع ثمن کولا کروا پس کردے گا تو مشتری معاہدہ کے موافق ایفائے وعدہ کے طور پر مبیع کووا پس کردے گا،اوراس عقد کے ناموں میں سے مشہور ترین نام یہی ہے۔
- (۲) **بیسے الأمسانة**: اس کا نام مصروغیرہ میں نیج الامانۃ کے نام سے مشہور ہے،اوراس کو نیج الامانۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ مبیع مشتری کے پاس بطورامانت رہتی ہے۔
- (۳) بیع الإطاعة: ملک شام وغیرہ میں بیاتی سے الاطاعت کے نام سے موسوم اور مشہور ہے؛ اس لئے کہ اس عقد کے اندراطاعت اور وفا داری پائی جاتی ہے کہ مشتری مبیع کے حق میں بالئع کی اطاعت کرتا ہے۔ اور بالئع ثمن کے حق میں مشتری کی اطاعت کرتا ہے۔
- (۴) بیع المعامله: بعض فقهاء نے اس کانام نیج المعامله رکھاہے،اوراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بیج کے اندر مشتری در پر دہ اپنے قرض سے فائدہ اٹھا تا ہے؛ اس لئے کہ مشتری در حقیقت دائن اور قرض دینے والا ہے، اور اس قرض کے مقابلہ میں وہ بیج سے فائدہ اٹھا تا ہے، اس لئے بعض فقہاء نے اس کانام بیج المعاملہ رکھا ہے۔ ﴾

→ (۵) البیع البعائز: بعض فقہاء نے اس کا نام'' البیج الجائز''رکھاہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیج کور بااور سود سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے صحیح اور جائز قرار دیا گیاہے، اور مشتری کے لئے مبیع کا نفع کھانے اور استعال کرنے کی گنجائش دی ہے۔

(۲) بیع السوهن: اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کے پاس ایس محفوظ رہتی ہے کہ جس طرح مرتہن مالِ رہن کوفر وخت نہیں کرسکتا اور اس کی ملیت کو منتقل نہیں کرسکتا، اسی طرح بیچ الوفاء میں مشتری مبیع کو بیچ نہیں سکتا اور اس کی ملکیت کو منتقل نہیں کرسکتا۔علماء شوا فع نے اس کا نام'' بیچ رہن' اور''الرہن المعاذ' رکھا ہے۔

یہ چھنام ہمارے سامنے ہیں،حضراتِ فقہاء نے ان مختلف وجوہات کی بناء پراپنے اپنے طور پراس عقد کو مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے اوران ناموں کی وجہِ تشمیہ وہی ہے جوہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔

عربی عبارات ملاحظه فرمایئے:

وَبَيْعُ الْوَفَاءِ صُورَتُهُ أَنْ يَبِيْعَهُ الْعَيْنَ بِأَلْفٍ عَلَىٰ الدَّيُنِ وَهَٰذَا يَشْتَرِيُهِ أَنَّهُ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ الْعَيْنَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ الْعَيْنَ وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيَّةُ الرَّهُنَ الْمُعَادَ وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيَّةُ الرَّهُنَ الْمُعَادَ وَيُسَمَّى بِمِصُرَ بَيْعَ الْأَمَانَةِ وَبِالشَّامِ وَيُسَمِّى بِمِصُرَ بَيْعَ الْأَمَانَةِ وَبِالشَّامِيةِ ) بَيْعَ الْإَمَانَةِ وَبِالشَّامِيةِ ) بَيْعَ الْوَفَاءِ أَنَّ فِيْهِ بَيْعَ الْوَفَاءِ أَنَّ فِيْهِ وَوَجُدُهُ تَسُمِيتِهِ بَيْعَ الْوَفَاءِ أَنَّ فِيهِ عَهُداً بِالْوَفَاءِ مِنَ الْمُشْتَرِى بِأَنُ يَرُدَّ الشَّمَنَ عَلَى الْبَائِعِ حِيْنَ رَدَّ الشَّمَنَ ، وَبَعْضُ الْفُقَقَهَاءِ يُسَمِّيهِ الْبَيْعَ الْبَيْعَ الْجَائِزَ وَلَعَلَى الْبَائِعِ حِيْنَ رَدَّ الشَّمَنَ ، وَلَعَلَى الْبَائِعِ حِيْنَ رَدَّ الشَّمَنَ ، وَبَعْضُ الْفُقَقَهَاءِ يُسَمِّيهِ الْبَيْعَ الْبَيْعَ الْجَائِزَ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيَّ عَلَى النَّا بَيْعَ الْبَيْعَ الْجَائِزَ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيَّ عَلَى النَّا بَيْعَ الْبَيْعَ الْبَعْ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى الْبَيْعَ الْبَعْعُ الْبَائِعِ عَلَى الْبَيْعَ الْجَائِزَ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيَّ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعَ الْبَعْ عَلَى الْبَيْعَ الْجَائِزَ وَلَعَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعَ الْبَعْ عَلَى الْبَيْعَ الْبَعْرَائِقَ وَلَعَلَى الْبَعْرَاقِ فَعَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْمَ الْفَقَعَاءِ يُسَمِّيهِ الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَعْرَاقِ وَمِنَ الْمُعْتَقِيْدِ الْبَيْعَ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْمِ عَلَى الْفَقَاءِ فَيْ الْمُعْتَلِقَ الْفَقَاءِ عَلَى الْمُشَامِيقِ الْمُعْتَعَلَى الْبَعْمِ الْمُعْتَعَلَى الْمُعْرَاقِ الْعَلَى الْبَائِعِ عَلَى الْفَقَاءِ عَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمَائِقُولُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَقِلَا الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَلَعُ الْمُعْتَقَاءِ الْمَنْ الْمُعْتَعَلَقُولَاءِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْتَعَلَيْعَالِمُ الْمُعْتَعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْتَعَلَيْعَ الْمُعْتَعَلَعَ الْمُعْتَعَلِيْ الْعَلَيْعِ الْمُعْتَعَلَقَاعِلَعَ الْمُعِلَعِ الْمُعْتَعَلَقَاعِ الْمُعْتَعَلَعُ الْمُعَلِعَلَعُ الْمُعْتَعَلَعَلَعَ الْمُعَالَعَلَ

اور بیج الوفاء اس کی صورت یہ ہے کہ مشتری کے ہاتھ عین مبیع کو بیجے مثلاً ایک ہزار کے عوض میں اس شرط کے ساتھ کہ جب ثمن واپس کردے گا تو عین مبیع بھی واپس کردے گا، اور شافعیہ نے اس کا نام ''الرہن المعاد''رکھا ہے، اہل مصر نے اس کا نام'' بیج الامانۃ''رکھا ہے، اور اہل شام نے اس کا نام'' بیج الاطاعۃ''رکھا ہے، اور اہل شام نے اس کا نام'' بیج کا اس کا خاص کا نام'' بیج الوفاء''نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس عقد میں مشتری سے وفا داری کا عہد کیا جا تا ہے، بایں طور کہ مشتری مبیع کو واپس کردے گا جس وقت بائع شمن مشتری مبیع کو واپس کردے گا جس وقت بائع شمن واپس کردے گا جس وقت بائع شمن المین کردے گا، اور بعض فقہاء نے اس کا نام'' البیع الحامیٰ المین کردے گا، اور بعض فقہاء نے اس کا نام'' البیع الحامیٰ المین کردے گا، اور بعض فقہاء نے اس کا نام'' البیع الحامیٰ نام'' اور'' اور'' اور' البیع الحیے ''رکھا ہے، اور شاید ب

اس کا مداراس بات پر ہے کہ یہ عقد ہیے رباسے خلاصی حاصل کرنے کے لئے صحیح اور جائز ہے، یہاں تک کہ مشتری کے لئے اس کا نفع کھانے کی گنجائش ہے اور بعض فقہاء نے اس کا نام ''بیج المعاملہ' رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دین سے نفع اٹھانے کا معاملہ پایا گیا اور یہ اس طور پر ہے کہ قرض دینے والے نے مبیع کوخریدا ہے؛ تا کہ اپنے دین کے مقابلہ میں اس مبیع سے نفع اٹھائے، اور ''بیج مقابلہ میں اس مبیع سے نفع اٹھائے، اور ''بیج الامانۃ''اس کا نام اس لئے ہے کہ مبیع مشتری کے پاس بطورِ امانت رہتی ہے اور بعض نسخوں میں ''بیج الطاعۃ'' ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمارے بلاد میں اس وقت یہی مشہور ہے۔ بلاد میں اس وقت یہی مشہور ہے۔

→ لِحَاجَةِ التَّخُلُصِ مِنَ الرِّبَا حَتَّى يَسُوعَ لِللَّمِ التَّخُلُصِ مِنَ الرِّبَا حَتَّى يَسُوعَ لَللَّمُ الْمُعَامَلَةِ وَبَعُضُهُ مُ يُسَمِّيهِ بَيْعَ الْمُعَامَلَةِ وَبَعُهُ هُ أَنَّ الْمُعَامَلَةِ لِيَنْهِ (وَقُولُهُ) بَيْعُ لِيَنْةِ وَجُهُهُ أَنَّ هُ أَمَانَةٌ عِنْدَ اللَّيْنِ الْمُشْتَوِيُ (وَقَولُهُ) وَفِي بَعْضِهَا بَيْعُ اللَّمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهَ اللَّهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْ

اورالا شباہ والنظائر میں ہے کہ:

اوراسی قبیل سے ہے، پیج الا مانۃ جو پیج الوفاء کے نام سے موسوم ہے، مشاک بلخ اور مشاک بخاری نے لوگوں سے تکی کودور کر کے وسعت دیتے ہوئے اس کوجائز قرار دیا ہے۔

وَمِنُ هَلَا الْقَبِيُلِ بَيْعُ الْأَمَانَةِ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْمُوفَاءِ جَوَّزَةً مَشَائِخُ بَلُخٍ وَبُخَارِىٰ تَوُسِعَةً. (الاشباه والنظائر قديم ١٣٠، حديد زكريا ديوبند

#### بيع الوفاء كى حقيقت

کوئی شخص صاحبِ ضرورت ہے اس کوروپید کی ضرورت ہے، اور کہیں سے ادھار بھی نہیں ماتا ، اور اس کے پاس مکان یا دوکان یا زمین وغیرہ موجود ہے، اور اس کور بن میں رکھ کرروپید حاصل کرنا جا ہتا ہے، مگرر بن میں رکھنے کی صورت میں مرتبن اس سے فائدہ حاصل نہیں کرسکتا ، اس لئے کوئی شخص ہے

← رہن رکھ کربھی قرض دینے پر تیاز ہیں ،اور صاحبِ جائداداس ضرورت کی وجہ سے اپنی ہمیشہ کی جائیدادکو
بالکلیہ فروخت کرنا بھی نہیں چا ہتا، تو اس طرح حاجت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لئے فقہاء نے عقد
کی ایک نی شکل نکالی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ مکان یا دوکان یا زمین وغیرہ صاحبِ ضرورت شخص اس طرح
فروخت کرے کہ فروخت شدہ جائیداد شتری کے پاس من کل الوجوہ امانت تو نہیں مگر مثل امانت کے ہوگی ،
کہ شتری اس سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہے مگر اس کوفروخت نہیں کر سکتا۔ اور فائدہ اٹھانے کا سلسلہ اس وقت
تک باقی رہے گا جب تک بائع لی ہوئی رقم واپس نہ کردے ، اور جب بائع رقم واپس کردے گا تو مشتری پر
لازم ہوگا کہ اتن ہی رقم لے کرجائیدادوا پس کردے جتنی میں بائع نے مشتری کودی تھی۔

علامها بن جيم مصري البحرالرائق اورعلامه فخرالدين زيلعي تبيين الحقائق ميں اس عقد كى نوعيت كوان الفاظ مين نقل فرماتے ہيں:

اوراس کی شکل میہ ہوتی ہے کہ بائع مشتری سے یول
کہہ دے کہ میں تیرے ہاتھ میشی اس قرض کے
عوض فروخت کرتا ہوں جو تیرا میرے اوپر لازم
ہے، اس شرط پر کہ جب میں قرض ادا کر دوں گا تو
وہ شی میری ہوجائے گی، یا یول کہہ دے کہ میشی
اتنے میں اس شرط کے ساتھ تیرے ہاتھ فروخت
کرتا ہوں کہ جب میں شمن واپس دے دوں گا تووہ
شی مجھ کووا پس کر دے گا۔

وَصُورَتُهُ أَنُ يَّقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِيُ بِعَثُ مِنْكَ هَلَا الْعَيْنَ بِدَيْنٍ لَكَ عَلَى عَلَى عَلَى قَضَيْتُ الدَّيْنَ فَعَلَى عَلَى قَضَيْتُ الدَّيْنَ فَهُو لِي أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعُتُ هَذَا فَهُو لِي أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعُتُ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِي مَتَى دَفَعُتُ الشَّمَنَ البَحَلَق بِكَذَا عَلَى أَنِي مَتَى دَفَعُتُ الشَّمَنَ البَحَلَق بَدُول الله البَعْ السَّمَى البَحَلِق السَّمِ الرائق كوئِنه ٦/ ١١، تبيين الحقائق إمداديه ملتان ٥/ ١٨٣، زكريا ٦/ ٢٣٧، البناية أشرفيه ١/ ٥٤، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ١٤، مصري قديم ٢/ ٢٠٠، إيضاح النوادر ١٩/١)

#### بيع الوفاء كاجواز

اس عقد کے جواز اور عدم جوام میں فقہاءِ متأخرین میں دوفریق ہوگئے: ﴾

## ← فريقِ اول:

حضرت امام ظہیرالدین اور صدر الشہید اور تاج الاسلام وغیر ہؓ نے شرطِ فاسد کی وجہ سے اس عقد کو فاسد قد اور امام ابوشجاعؓ، امام علی سغدیؓ اور قاضی ابوالحن ماتریدیؓ وغیرہ نے اس عقد کور ہن کی طرح اور رہن کے حکم میں قرار دیا ہے، اور مرتہن کے لئے رہن سے انتفاع جائز نہیں ہے، اور بیج الوفاء میں مشتری مبیع سے فائدہ اٹھا تا ہے، اس لئے بیعقدان کے نزدیک جائز ہے۔

علامه زيلعيُّ اس كوان الفاظ من فقل فرماتے ہيں:

فقہاء میں سے امام ظہیرالدین، صدرالشہیدامام حسام الدین اور صدرالسعیدتاج الاسلام ؒ نے اس کو فتح کی شرط کی وجہ سے عقد فاسد قرار دیا ہے۔ (زیلعی فرماتے ہیں) اور فقہاء میں سے جن لوگوں نے اس کور ہن قرار دیا ہے ان میں سیدامام ابو شجاح ؓ اورامام علی سغدی ؓ اور امام ابوالحین ماتریدی وغیرہ شامل ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ جب قضاء دین کے وقت میں مان لوگوں کے کہا کہ جب قضاء دین کے وقت واپسی کی شرط لگائی ہے تو ہے عقد رہن کا معنی ادا کرتا ہے۔ پس جب رہن ثابت ہوگا تو مرتہن اس کا مالک نہ ہوگا، اور نہ ہی اس سے انتفاع جائز ہوگا۔

مِنهُ مُ الإِمَامُ ظَهِيُرُ الدِّيْنِ وَالصَّدُرُ الشَّهِيُدُ حُسَامُ الدِّيْنِ وَالصَّدُرُ الشَّهِيُدُ تَاجُ الإِسُلامِ -إلى - فَجَعَلُوهُ السَّعِيدُ تَاجُ الإِسُلامِ -إلى - فَجَعَلُوهُ فَاسِداً بِاعْتِبَارِ شَرُطِ الْفَسُخِ (إلى قَولِهِ) وَمِنهُ مُ مَنُ جَعَلَهُ رَهُناً مِنهُ مُ قَولِهِ) وَمِنهُ مَ السَّيِدُ الإِمَامُ الْفَاضِي السَّغُدِي وَالإِمَامُ الْقَاضِي أَبُو السَّعْدِي وَالإِمَامُ الْقَاضِي الْبَيْنِ التي السَّعْدِي وَالإِمَامُ الْقَاضِي التَّيْنِ أَتَى عَلَيْهُ الْحَدُدُ وَ الْمِنْ (إلَى قَوْلِهِ) فَإِذَا كَانَ وَهُ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ الْعَامُ اللَّيْنَ اللَّيْنِ الْمَتِينِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمِنْ الْمُعُمِنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِي اللَّيْنِ الْمُلْكُمُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعْمِيلِ الْمُعْلِي اللْمُعْمِيلِ اللْمُعْمِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْمِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلَ

## فريقِ ثانى:

مشائخ سمر قنداورمشائخ بلخ اورمشائخ بخاری نے مفلسین اور حاجت مندوں کی ضرورت کو 🗨

→ پیش نظرر کھتے ہوئے مذکورہ تج الوفاء کو جائز قرار دیا ہے، اورامام نجم الدین سفی ؓ نے نقل کیا ہے کہ ان کے زمانہ کے تمام مشائخ نے متفق ہوکراس معاملہ کو جائز قرار دیتے ہوئے بہت سے احکام بج کے لئے مفید ثابت کیا ہے۔

اورصاحبِ نہایہ نے اس کے جواز کے قول کو مفتی بہ قرار دیا ہے،اور علامہ زین الدین ابن نجیم مصریؓ نے دیون کی کثرت کے زمانہ میں بیج الوفاء کی صحت وجواز پر فتو کی کا حکم فر مایا ہے۔

اور مشائخ سمر قند میں سے وہ مشائخ بھی ہیں جو
اس بیچ کو جائز قرار دیتے ہیں، جوبعض احکام
بیچ کے لئے مفید ہے، اور ان میں سے امام نجم
الدین سفیؓ نے کہا کہ اس زمانہ کے مشائخ اس
عقد کے جواز پر متفق ہیں، یہ عقد بعض احکام کو
مفید ہے، مثلاً مبیع سے انتفاع حاصل کرنا اور
بعض کو مفید نہیں (مثلاً فروختگی کے عدم جواز)
اور یہ عقد لوگوں کی ضرورت اور تعامل کی وجہ
سے جائز ہے اور صاحب نہایہ نے کہا ہے کہ
اس کے جواز ہی پرفتو کی ہے۔

وَمِنُ مَشَايِخِ سَمَرُقَنُدُ مَنُ جَعَلَهُ بَيُعًا جَائِزاً مُفِيداً بَعُضَ أَحُكَامِهِ وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ نَجُمُ اللَّاِينَ النَّسَفِيُّ فَقَالَ اِتَّفَقَ الإِمَامُ نَجُمُ اللَّايْنِ النَّسَفِيُّ فَقَالَ اِتَّفَقَ مَشَايِخُنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَجَعَلُوهُ بَيْعًا جَائِزاً مُفِيداً بَعُضَ أَحُكَامِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ دُونَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْبَيْعُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ دُونَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْبَيْعُ لِلسَّعَامُلِهِمُ فِيْهِ لِكَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلِتَعَامُلِهِمُ فِيْهِ لِلسَّعَامُلِهِمُ فِيْهِ وَالْقَوَاعِدُ قَدْ تُتُركُ بِالتَّعَامُلِهِمُ فِيْهِ وَالْقَوَاعِدُ قَدْ تُتُركُ بِالتَّعَامُلِهِمُ وَقَالَ وَالْقَوَاعِدُ قَدْ تُتُركُ بِالتَّعَامُلِهِمُ اللّهِ وَقَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى فَلَا السَّعَامُلِهِمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَقَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى فَى (تبيين الحَقائِق إمداديه ملتان ١٨٣/٥ ( رَكِيا الصَعَائِقَ إمداديه ملتان ١٨٣/٥ ( رَكِيا

٢٣٧/٦، ايضاح النوادر ٧١/١)

اورعلامها بن تجیم مصری الأشباه میں اس کے جواز کوان الفاظ میں بھی نقل فر ماتے ہیں:

اوراسی قبیل میں سے بیچ الامانت ہے، جس کو بیچ
الوفاء کہا جاتا ہے، اس کومشائخ بلخ ومشائخ بخاریٰ
نے لوگوں کے لئے وسعت دیتے ہوئے جائز
قرار دیا ہے۔ ﴾

وَمِنُ هَلَا اللَّقَبِيُلِ بَيْعُ الْأَمَانَةِ
الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْوَفَاءِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ
الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْوَفَاءِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ
بَلُخٍ وَبُخَارَىٰ تَوُسِعَةً الخ. (الأشباه
والنظائر قديم ١٣٠، حديد زكريا ديوبند
/ ٢٣٥-٢٣٦)

اوران میں سے بیچ الوفاء کی صحت پرفتو کی ہے، جب اہلِ بخار کی پر دیون کا سلسلہ زیادہ ہو گیا تھا، اوراس طرح مصر میں بھی جواز کا فتو کی ہے اور اس کو بیچ الامانة کہا جاتا ہے اور شافعیہ نے اس کا نام''رہن معادر کھاہے۔

→ وَمِنُهَا الْإِفْتَاءُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَفَاءِ حِينَ كَثُرَ اللَّايُنُ عَلَى أَهُلِ بُخَارِىٰ وَهَكَذَا بِمِصُرَ وَسَمُّوهُ بَيْعَ الْأَمَانَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّونَهُ الرَّهُنَ الْمُعَادَ. (الأشباه والنظائر قديم ١٤٩، حديد زكريا ديوبند ١/٢٦٧، أنوار رحمت ٢١٥-٢١٩)

### مناسب ومعتدل حكم

اب معلوم ہوا کہ بچ الوفاء کے جواز وعدم جواز میں فقہاء متا خرین اور اساطینِ امت کے مابین اختلاف واقع ہو چکا ہے، اور دونوں طرف ایسے ایسے فقہاء ہیں جن کے قول ورائے کو دلیل شرعی مانا جاتا ہے، اور لوگوں کی ضرورت اور تعاملِ ناس جواز کے قائلین کے موافق ہے۔ اور تعاملِ ناس اور عرف کوشرع طور پر''اکشابِتُ بِالنَّعِنُ فِ کَالشَّابِتِ بِالنَّعِنِ ' (عقو در ہم المفتی ۹۴) کے قاعدہ سے ججبِ شرعیہ کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے امداد الفتاوی میں فریقِ قاعدہ سے ججبِ شرعیہ کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے امداد الفتاوی میں فریقِ اول کے دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصولاً عدم جواز کو ثابت کیا ہے، اور بوقتِ ضرورت فریقِ ثانی کے قول پڑمل کی اجازت دی ہے۔ (متفاد: امداد الفتاوی ۱۰۵۳)

اور حضرت مولانا حافظ مفتی عبداللطیف صاحب محدث سہارن پوری ٹنے فتاوی خلیلیہ میں بیج الوفاء کو جا کز قرار دیتے ہوئے بیش فرمائی ہے کہ دستاویز لکھتے وقت بیچ کو مطلق عن الشرط رکھا جائے ، اور مبیج مع الشرط کی عبارت اور قید نہ لگائی جائے ؛ تا کہ فقہاء متا خرین کے دونوں فریقوں کے قول پر عمل ثابت ہوجائے۔ (ستفاد: فتاوی خلیلیہ ار ۳۹۵ ایضاح النوادر ارساک)

نیز حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ نازشا گرد حضرت فخر الاسلام مولا نا حافظ محمدا حمد صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کا فتو ی بھی یہی ہے کہ جب بغیر نفع لئے کوئی شخص رہن لینے پر رضا مند نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ربا ہے بچنے کے لئے بچے الوفاء کا معاملہ جائز اور درست ہے، اگر مدت کی قیدلگائی ہے تو ایسی سے

← صورت میں مدت پوری ہوجانے کے بعد بائع لعنی را ہن کاحق اسی وقت ختم نہیں ہوگا؛ بلکہ اس کے بعد بھی اس کو لینے کاحق باقی رہے گا؛ البتہ اس مدت کے بعد مشتری کومرتہن کی طرح بیا ختیار رہے گا کہ بائع کے نہ لینے کی صورت میں جائیدا د کوفر وخت کر کے اپنی رقم وصول کر لے۔ ملا حظہ ہوعکس احمد (سواخ حیات فخر الاسلام حضرت مولا نامحمه احب مهتم خامس دارالعلوم ديو بند ، ٣٥٢: ١٨٨ ، مكتبه ججة الاسلام اكيرُ مى دارالعلوم وقف ديو بند )

حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمة الله عليه اپنے زمانه کے قابل اعتماد عالم اور فقیہ تھے، نظام حیدرآ باد نے آپ کووہاں کےمندا فتاء کی صدارت بھی عطا کی تھی ،اس زمانہ میں جوفتاوی کھے گئے ہیں ان میں سے حضرت والا کے اہم ترین چیپن فتاوی جوانتہائی مالل ہیں عکس احمد میں ص: ۲۷سے ۲۲۳ سک میں ا نقل کئے گئے ہیں،ان میں مذکورہ فتوی تقریباً دو صفحہ یرمدل طور یرموجود ہے۔

اس لئے ضرورت اور حاجتِ ناس کی وجہ ہے مشائخ سمر قنداور مشائخ بلخ اور مشائخ بخاری اور امام بجم الدین سفی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبِ نہا ہیہ وغیر ہم کے فتو کی کے مطابق اس زمانہ میں ہیچ الوفاء کے جواز پرفتو کی دینااولی اورانسب ہوگا۔

### ہیج الوفاء کے بارے میں مفصل بحث اور فقہاء کی آراء

بیج الوفاء کوفقہی نقطۂ نظر سے کس اصول اور ضابطہ کے دائرہ میں داخل کیا جائے؟ آیا اسے بیچ صحیح کے دائر ہمیں داخل کیا جائے یا بیج فاسد کے دائر ہمیں یار بن کے اصول وضابطہ کے دائر ہمیں شار کیا جائے یا ئیع مکرہ کے ضابطہ میں داخل کیا جائے ، یا سے نیع اورر بن سے مرکب ایک الگ عقد قرار دیا جائے یا بیع صحیح اور بیج فاسداور رہن نتنوں سے مرکب ہوکرا یک مستقل عقد قرار دیا جائے؟ تواس سلسلہ میں فقہاءِ متأ خرین کے مختلف نظریات اور مختلف اقوال پرغور کرنے کے بعد حضراتِ فقہاء کے سات فریق اور سات اقوال وآراء بهار بسامنع میں، جن کوتر تیب واریہاں پر درج کر دیتے میں۔ ملاحظ فرمایئے:

#### فریقِ اول بیع صحیح کے قائلین

مشائخ بلخ اور مشائخ بخاریٰ نے بیج الوفاء کے جواز پر فتویٰ جاری فر مایا ہے اور مشائخ سمر قند میں ے امام مجم الدین سفی وغیرہ فر ماتے ہیں کہ ہیج الوفاء کولوگوں کی ضرورت اوراس میں تعامل کی وجہ ہے 🗕 → بیع صحیح کے اصول وضابطہ کے دائرہ میں داخل کر کے صحیح قرار دیا جائے گا،اس لئے کہ زمانہ کے تمام مشائخ کا اس بات پراتفاق ہے کہ بیالی بیج ہے جو جائز ہے اور بہت سے احکام بیج کو محیط اور مفید ہے، اور لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس عقد کو جائز اور صحیح قرار دیا گیا ہے، اور امام زیلعتی نے اس کو مفتی بہ قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن نجیم نے الاشاہ میں بیج الوفاء کے بیچ صحیح ہونے اور اس کی صحت پرفتو کی نقل فرمایا ہے؛ لہذا ہے الوفاء شرعی طور پر جائز اور درست ہے۔ حضراتِ فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرما ہے:

اور مشائخ سمرقند میں سے کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس کو بیچ سیجے اور بیع جائز کے دائرہ میں داخل کیا ہے، جو بیع کے بعض احکام کومفید ہے، انہیں مشائخ میں سے امام نجم الدین سفی میں، پس وہ فرماتے ہیں کہاس زمانہ کے مشائخ نے متفق ہوکر اس بیچ کو جائز قرار دیاہے جوعقد بیچ کے بعض احکام کومفیدہے،اوروہ اس بیچ کے بعض منافع سے فائدہ اٹھانا ہے، بعض سے نہیں ( جبیبا کہ مشتری اس کو بھے نہیں سکتا )اورلوگوں کواس بیع کی ضرورت ہونے کی وجہ سے اورلوگوں کے اس میں تعامل ہونے کی وجہ سے اس بیچ کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور بھی تعاملِ ناس کی وجہ سے قواعد وضوابط کو چھوڑ دیا جاتا ہے اوراسی وجہ سے بیچ استصناع کو جائز قرار دیا گیا ہے اورصا حبِنہایہ نے کہا کہاس کے بیع صحیح ہونے پر ہی فتو کی ہے۔

وَمِنُ مَشَايِخ سَمَرُ قَنُدَ مَنُ جَعَلَهُ بَيُعاً جَائِزاً مُفِيداً بَعُضَ أَحُكَامِهِ مِنْهُمُ الإِمَامُ نَجُمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ فَقَالَ إِتَّفَقَ مَشَايِخُنَا فِي هٰذَا الزَّمَانِ فَجَعَلُوُهُ بَيْعاً جَائِزاً مُفِيداً بَعْضَ أَحُكَامِهِ وَهُوَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ دُونَ الْبَعْضِ وَهُو الْبَيْعُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلِتَعَامُلِهِمُ فِيهِ وَالْقَوَاعِدُ قَدُ تُتُرَكُ بِالتَّعَامُلِ وَجُوِّزَ الْإِسْتِصْنَاعُ لِذَٰلِكَ وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتُويٰ. (تبيين الحقائق إمداديه ملتان ١٨٣/٥) ۱۸٤، زكريا ۲۳۷/٦)

اورعلامہ شامی رحمۃ اللّہ علیہ نے اس کے نیچ صحیح ہونے کو زیلعی کے حوالہ سے ان الفاظ کے ساتھ فقل فر مائے ساتھ فقل فر مائے ساتھ فقل فر مائے ہیں۔ ملاحظہ فر مائے: ← ہیں۔ملاحظہ فر مائیے: ← بے شک یہ بیع صحیح ہے جو بیع کے بعض احکام کومفید ہے،اس کے ذرایعہ نفع کے حلال ہونے کی وجہ سے گریه که مشتری اس کو بیچنے کا ما لکنہیں ہوگا، زیلعی نے کتاب الا کراہ میں فرمایا ہے کہ اسی پرفتو کی ہے۔

 أنَّــة بَيْعٌ صَحِيعٌ يُفِيدُ لِبَعْضِ أُحُكَامِهِ مِنُ حِلِّ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَـمُلِكُ بَيُعَـهُ، قَـالَ الزَّيْلَعِي فِي الْإِكْرَاهِ وَعَلَيْهِ الْفَتوىٰ. (شامي زكريا ٢٦٧٧، كـراچـي ٢٧٧/٥، وهكذا في البحر الرائق كوئته ٧١٦، زكريا ١٢/٦)

الاشباه والنظائر مين السطرح كالفاظ منفل كيا كيا سي :

اوراسی قبیل سے بیج الأمانة ہے جو بیج الوفاء کے نام ہے موسوم ہے،مشائخ بلخ اور مشائخ بخاریٰ نے لوگوں سے تنگی دور کر کے وسعت دیتے ہوئے اس کوجائز قرار دیاہے۔

وَمِنُ هَٰذَا اللَّقَبِيلِ بَيْعُ الْأَمَانَةِ المُسَمِّى بَيْعُ الْوَفَاءِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بَلُخ وَبُخَارِىٰ تَوُسِعَةً. (الأشباه والنظائر قديم ١٣٠)

اورالا شباہ والنظائر میں دوسری جگہ صاف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے کہ بیچ الوفاء کے بیع صحیح ہونے پر

ہی فتوی ہے۔ملاحظہ فرمایئے:

اسی قبیل میں سے بیچ الوفاء کی صحت برفتو کی جاری كرنا ہے جس وقت اہل بخارى پر ديون كى كثرت ہوگئی تھی اور ایسا ہی مصر میں ہوا ہے اور یقیناً اس کا نام مشائخ مصرنے بیج الأ مانة رکھاہے اور شوافع نے اس كانام" الربن المعاد" ركھاہے۔ وَمِنُهَا الإِفْتَاءُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَفَاءِ حِيْنَ كَثُرَ الدَّيْنُ عَلَى أَهُل بُخَارِيٰ وَهَكَذَا بحِصُرَ وَقَدُ سَمُّوهُ بَيْعَ الْأَمَانَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّونَهُ الرَّهُنَ الْمُعَادَ.

(الأشباه والنظائر قديم ١٤٩، جديد زكريا

ديوبند ١/٢٦٧)

# فریقِ ثانی سیجے فاسد کے قائلین

امام ظهیرالدین ابوبکر محمد بن احمد ابنجاری اورامام شهاب الدین احمد انجیبی وغیره فرماتے ہیں ←

← كه أي الوفاء مين مقتضائے عقد كے خلاف شرطِ فاسد پائى جاتى ہے اس لئے ہي الوفاء كوئي فاسد كے اصول وضوابط كے دائر ہ ميں داخل كيا جائے گا اور بائع كے ثمن اور دين كى واپسى كے موقع پر ببیع كى واپسى كو عقد اسر كے اصول وضوابط كے مطابق واجب الاستر دا دقر ار ديا جائے گا؛ لہذا اس كاحكم تمام بيوعٍ فاسد ه كے تمم كى طرح ہوگا ، اس لئے كہ حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے عقد بھے كے ساتھ شرط لگانے سے منع فر مايا ہے ، اس كو حضرات فقہاء نے اس طرح كے الفاظ سے قال فر مايا ہے :

وَالْأَصَحُ عِنْدِى أَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ يُوجِبُ الْمِلُكَ بَعُدَ الْقَبُضِ وَحُكُمُهُ حُكُمُ سَائِرِ الْبَيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ سَائِرِ الْبَيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِشَرُطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقُدُ وَقَدُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرُطٍ الله. (حاشيه شلبي على تبين الحقائق إمداديه ملتان ٥/ ١٨٤، زكريا ٢/ ٢٣٨)

دوسرے نے کہا جی ہاں! تو سیج فاسد نہیں ہوگی،
ہر حال اگر دونوں نے عقد سیج میں اس کی شرط
لگادی ہے تو سیج فاسد ہوجائے گی۔
اور زیادہ صحیح میر نزدیک یہی ہے کہ سیج الوفاء سیج
فاسد ہے جو قبضہ کے بعد ملکیت کولازم کرتی ہے اور
اس کا حکم تمام بیوع فاسدہ کی طرح ہے؛ اس لئے
کہ بیر سیج الیی شرط کے ساتھ مشروط ہے جس کا عقد

تقاضه نہیں کرتا، حالاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہیج اور شرط سے منع فر مایا ہے۔

فريقِ ثالث بيع صحيح يابيعِ فاسدكة قائلين

اما م فخرالدین حسن بن منصورالا وز جندی وغیرہ نے فرمایا کہ بیج الوفاء رہن کے دائرہ میں داخل ←

→ نہیں ہوسکتی؛ بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ عقد ہے ہی کے دائر ہیں داخل ہوگی؛ لہذا اگر صلبِ عقد میں اس بات کی شرط لگائی ہے کہ ثمن کی واپسی پر مبیع بھی واپس ہوجائے گی توصلبِ عقد میں مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانے کی وجہ سے بیج فاسد کے اصول وضوابط کے دائر ہ میں داخل ہوگی، اس لئے حضراتِ صاحبین فر ماتے ہیں کہ بیج الوفاء بیج فاسد کے اصول وضوابط کے دائر ہ میں داخل ہے، اور اگر صلبِ عقد میں شرط نہیں لگائی ہے؛ بلکہ اولاً بغیر شرط کے عقد بیج وجود میں آ جائے پھر اس کے بعد آپس کی تراضی سے میں شرط نہیں لگائی ہے؛ بلکہ اولاً بغیر شرط کے عقد بیج وجود میں آ جائے پھر اس کے بعد آپس کی تراضی سے اس بات کی شرط لگا دی جائے کہ ثمن کی واپسی پر مبیع کی واپسی لازم ہوجائے گی تو ایسی صورت میں چوں کہ صلبِ عقد میں شرط فاسر نہیں پائی گئی ہے، اس لئے یہ عقد بیچ صحیح کے اصول وضوابط کے دائر ہ میں داخل موگا، اور وعدہ کے مطابق ثمن کی واپسی پر مبیع کا استر داد لازم ہوجائے گا، جیسا کہ فقہاء کی حب ذیل عبارات سے واضح ہوتا ہے:

اور صحیح یہی ہے کہ بے شک وہ ایبا عقد ہے جو متعاقدین کے درمیان میں جاری ہوا ہے، اگر لفظ بیع کے ساتھ عقد ہوا ہے تو وہ رہن نہیں ہوسکتا، پھر ديكها جائے كه اگر صلب عقد ميں فنخ كى شرط كا ذكركيا ہےتو بیچ فاسد ہوجائے گی ،اورا گرصلب عقد میں اس شرط کا ذکرنہیں کیا ہےاور دونوں نے لفظ بیچ کا تلفظ وفاکی شرط کے ساتھ کیا ہے یا دونوں نے بیع جائز کے ساتھ تلفظ کیا ہے اور ایسی سیع کا نام حضرات صاحبینؓ کے نزد کی بیع غیرلازم ہے، تو بھی ایسا ہی تھم ہوگا اور صاحب بحرے الفاظ یہ ہیں کہ الیمی صورت میں بیج فاسد ہوجائے گی اور اگر بغیر شرط کے دونوں نے عقد میں لفظ بھے کا ذکر کیا ہے، پھراس کے بعدمعامدہ کے طور پر وفا کی شرط لگائی ہے ←

وَالصَّحِينِ عُ أَنَّ الْعَقُدَ الَّذِي جَرىٰ بَيُنَهُ مَا إِنُ كَانَ بِلَفُظِ الْبَيْعِ لَا يَكُوُنُ رَهُناً ثُمَّ يُنُظُرُ إِنَّ ذَكَرَا شَرُطَ الْفَسُخ فِي الْبَيْعِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمُ يَذُكُرَا ذٰلِكَ فِي الْبَيْعِ وَتَلَفَّظَا بِلَفُظِ الْبَيْعِ بِشَرُطِ الْوَفَاءِ أَوُ تَلَفَّظَا بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ وَعِندَهُمَا هذَا الْبَيعُ عِبَارَةٌ عَن عقد غَيُر لَازِم فَكَذَٰلِكَ وَلَفُظَةُ صَاحِب الْبَحُرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَإِنْ ذَكَرَا الْبَيْعَ بِلَا شَـرُطٍ ثُمَّ شَـرَطَاهُ عَلَى وَجُهِ الُمُوَاعِدَةِ جَازَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ الْوَفَاءُ وَقَدُ يَـلُـزَمُ الْوَعُدُ لِحَاجَةِ النَّاسِ فِرَاراً مِنَ **الرِّبَا**. (قاضي خان زكريا جديد ٢/ ٩٩، تو بیع جائز اور صحیح ہوجائے گی اور وفا بھی لازم ہوجائے گی، اور بھی سود سے راہِ فرار اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے وعدہ کا پورا کرنا لازم ہوجا تاہے۔

→ وعلى هامش الهندية ٢/ ١٦٥، تبيين الحقائق، إمداديه ملتان ٥/ ١٨٤، زكريا ٦/ ٢٥١، زكريا جريد ٢/ ٢٥١، وعلى هامش الهندية ٤/ ٢٥١، البحرالرائق، كوئته ٦/ ٨، زكريا ٦/ ٢١)

#### فریقِ رابع رہن کے حکم کے قائلین

امام سیدابوشجاع اورامام ابوالحسن علی السغدی اورامام قاضی ابوالحسن الماتریدی اورائم خوارزم اورخاتم المجتهدین مولانا سیف الدین عصبه وغیره نیج الوفاء کوربمن کے اصول وضابطہ کے دائرہ میں داخل کرتے ہیں، اوراس کوربمن ہی تسلیم کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ائم خوارزم بعض شرائط کے ساتھ رہمن تسلیم کرتے ہیں اورامام سیف الدین عصبه علی الاطلاق اس کوربمن تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح فقاوئی قاضی خان میں ہے کہ امام ابوشجاع اور قاضی ابوالحس علی سغدی بھی نیج الوفاء کوعلی الاطلاق ربمن کے اصول وضوابط کے دائرہ میں داخل کر کے اس کے او پر ربمن کے حکم کی طرح حکم لگاتے ہیں، چناں چان کے زدیک مشتری ہیج کا مالک کی دائرہ میں ہوگا اور ہیج سے کسی قتم کا فائدہ اٹھا نا مشتری کے لئے جائز نہیں ہوگا ؛ البتہ ربمن کی طرح مالک کی اجازت سے فائدہ اٹھا نا جائز ہوسکتا ہے، اور ربمن کی طرح مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے دین بھی ساقط ہوجائے گا؛ لیکن ائمہ خوارزم اس کوتین باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ مشروط کرتے ہیں:

(۱) بوقتِ عقد بیچ مطلق رکھی جائے اور بوقتِ واپسی جب بائع ثمن لے کر حاضر ہوجائے گا تو مشتری بیچ کوفنخ کرنے کے لئے کسی کووکیل بنادے۔

(۲) بیچ مطلق کے بعداس بات پرمعاہدہ ہوجائے کہ جب بائع ثمن لے کر آئے گا تو خود بخو د بیج فنخ ہوجائے گی۔

(۳) عقد کے بعد مشتری اصل مال پر نفع کی شرط لگا دیتو ان نتیوں صورتوں میں ائمہ خوارزم بھے الوفاءکور ہن کے درجہ میں قرار دیتے ہیں۔

اور په حضرات نیخ الوفاءکورېن کے حکم میں قرار دینے میں حسبِ ذیل نظائر پیش کرتے ہیں: ←

→ (۱) اس بیع میں مشتری کومبیع کی فروختگی کاحق نہیں۔

(۲) مبیع کودوسرے کے ہاتھ رہن میں رکھنے کاحق نہیں۔

(m) میچ اگر باغ ہے تواس کے درختوں کو کاٹنے کاحق نہیں۔

(۴) مبیع اگر عمارت ہے تو منہدم کرنے کاحق نہیں۔

(۵) مشتری کے ہاتھ میں اگر مبیع ہلاک ہوجائے تو خمن اور دین ساقط ہوجا تا ہے؛ لہذا بائع سے خمن کی واپسی کامطالبہ ہیں کرسکتا۔

(۲) اگرمبیع میں نقصان اور کمی آجائے تو رہن کی طرح ثمن اور دین طرفین کے درمیان نقصان کے تناسب سے تقسیم ہوجا تا ہے۔ (متفاد: ہزازیہ زکریا جدیدا/۲۵۲، وعلی ہامش الہندیة ۴۰۹/ ۴۰۹)

(۷) جس طرح معاملہ رہن میں مرتہن کے مالی رہن کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیے پر اہن کو یہ تھی مالی ہوجاتا ہے کہ بیج باطل کر کے مالی رہن کو اپنے قبضہ میں لے لے، اس طرح بیج الوفاء میں بھی مشتری جب مبیج کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے گا تو ما لک کو بیچق حاصل ہوجاتا ہے کہ بیج ثانی کو باطل مشتری جب مبیج کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے گا تو ما لک کو بیچق حاصل ہوجاتا ہے کہ مرتہن کو اپنے قرض کے کرے مشتری ثانی سے مالی مبیج اپنے قبضہ میں لے لے، ہاں البتہ یہ بات الگ ہے کہ مرتہن کو اپنے قرض کے وصول ہونے تک لوٹ کر مالی رہن کو اپنے قبضہ میں لینے کاحق ہے، اسی طرح بیج الوفاء میں بھی ما لک کے قبضہ میں بینچ جانے کے بعد مشتری اول کو اپنے تمن کے وصول ہونے تک مالک سے مالی مبیج اپنے قبضہ میں لینے کاحق ہے۔ (برازیدزکریا جدید/۲۵۸) میں ماروزی کاحق ہے۔ (برازیدزکریا جدید/۲۵۸)

ان تمام نظائر کی وجہ سے ان حضرات نے اس کور ہن کے اصول وضابطہ کے دائر ہ میں داخل کر دیا ہے، اوران لوگوں کی رائے کے مطابق مشتری بائع کی اجازت کے بغیر مال مبیع سے کوئی فائدہ اٹھانہیں سکتا۔ جو حسب ذیل عبارت سے واضح ہوتا ہے، ملاحظ فر ماہئے:

اکثر مشائخ نے کہا جن میں سید امام ابوشجاع اور قاضی امام ابوالحس علی السغدی وغیرہ ہیں کہاس بیع کا عظم رہن کے حکم کی طرح ہے،اس میں مشتری ←

قَ الَ أَكُثَرُ المَشَايِخِ مِنْهُمُ السَّيِّدُ الإِمَامُ أَبُو شُجَاعٍ وَالْقَاضِى الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِى السُّغُدِيُ، حُكُمُهُ مبیع کاما لک نہیں ہوگا اور اس کے پھل کھانے کی وجہ
سے مشتری اس کا ضامن ہوجائے گا، اور مشتری
کے لئے مبیع سے انتفاع مباح نہیں ہے، اور نہ ہی
اس میں سے پچھ کھانا جائز ہے، مگر مالک کی اجازت
سے جائز ہے اور مبیع کی ہلاکت کی وجہ سے دین
ساقط ہوجائے گا، جب مبیع دین کے برابر ہو، اور
زیادہ کا تاوان لازم نہیں ہوگا، جب مشتری کی تعدی
اور لا پرواہی کے بغیر ہلاک ہوجائے اور بائع کومبیع
واپس لینے کاحق ہوگا جب دین اداکردے۔

→ حُـكُمُ الرَّهُنِ لَا يَـمُلِكُهُ الْمُشْتَرِيُ وَيَضُمَنُهُ الْمُشْتَرِيُ وَيَضُمَنُهُ الْمُشْتَرِيُ الْمُشْتَرِيُ وَيَضُمَنُهُ الْمُشْتَرِيُ اللَّاكُلِ مِن ثَمَرِهٖ وَلَا يُبَاحُ لَـهُ الْإِنْتِفَاعُ وَلَا اللَّاكُلُ إِلَّا بِإِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعُ وَلَا اللَّاكُلُ إِلَّا بِإِبَاحَةِ الْمَالِكِ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلاَكِهِ إِذَا المَمالِكِ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلاَكِهِ إِذَا الرِّيَادَةَ إِذَا هَلَكَ لَا بِصُنْعِهِ وَلِلْبَائِعِ كَانَ بِهِ وَفَاءً بِالدَّيْنِ وَلَا يَضُمَنُ الزِّيَادَةَ إِذَا هَلَكَ لَا بِصُنْعِهِ وَلِلْبَائِعِ الزِّيَادَةَ إِذَا قَضَى الدَّيْنُ. (فتاوى أَنْ يَسْتَرِدَ إِذَا قَضَى الدَّيْنُ. (فتاوى قاضي حان جديد زكريا ٢/ ٩٩، وعلى قاضي حان جديد زكريا ٢/ ٩٩، وعلى المداديه ملتان ٥/ ١٨٣/ ، تبيين الحقائق إمداديه ملتان ٥/ ١٨٣/ ، زكريا ٢/ ٢٣٧)

اورالجامع الوجیز میں حافظ الدین بزازیؓ نے ائمہ خوارزم کی رائے کوان الفاظ کے ساتھ نقل فر مایا ہے، ملاحظ فرمایئے:

جس کوائمہ خوارزم نے اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب بیع کو مطلق رکھا جائے؛ لیکن جب بائع نمن لے کر کے حاضر ہوجائے تو مشتری بیع کوفنح کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنادے یا بیع مطلق کے بعداس بات پر معاہدہ ہوجائے کہ جب بائع نمن لا کر پیش کردے گا تو عقد بیع خود بخو دفنخ ہوجائے گا اور نمن مبیع کے برابر نہ ہو اور اس میں غبن فاحش ہو یا مشتری عقد کے بعداصل مال پر نفع کی شرط لگا دے مثلاً ہر سود بنار پر بیس دینار نفع کا رہے گا، تو ان تمام صورتوں میں بیعقد رہن کے حکم میں ہوگا، ہوگا، سودتوں میں بیعقد رہن کے حکم میں ہوگا،

ب، ملاحظ فرما ي:
وَاحُتَارَهُ أَئِسَّهُ خَوَارِزُمَ أَنَّهُ إِذَا أَطُلَقَ
الْبَيْعَ للْكِنُ وَكَّلَ الْمُشْتَرِيُ وَكِيُلاً
بِ فَسُخِ الْبَيْعِ إِذَا أَحْضَرَ الْبَائِعُ الشَّمَنَ الْبَيْعُ الشَّمَنَ وَالْبَيْعُ النَّمَةِ وَلَيْهِ غَبَنُ وَالشَّمَنُ الْبَيْعُ النَّمَةِ وَفِيهِ غَبَنُ وَالشَّمَنُ الْبَيْعُ الْبَيْعُ وَفِيهِ غَبَنُ وَالشَّمَنُ الْبَيْعُ وَفِيهِ غَبَنُ فَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللْمُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اورخاتم الجمتهدین مولانا سیف الدین عصبه نے اسی کواختیار فرمایا ہے کہ وہ رہن ہی ہوگا۔

→ (بزازیة، زکریا جدید ۱/ ۲۵۱، علی هامش الهندیة ۲/۲،۶)

## فریقِ خامس بیجالمکرہ کے حکم کے قائلین

مشائخ بخاری میں سے امام صدر الشہید حسام الدین اور امام صدر السعید تاج الدین امام علاء الدین بدراورصاحبِ ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ بیچ الوفاء بیچ مکرہ کے اصول وضوابط کے دائرہ میں داخل ہوگی اوراس کو بیچ فاسد قرار دینا سیجے نہیں ہے جسیا کہ امام ظہیر الدین بخاریؒ نے اس کو بیچ فاسد بھی تسلیم کیا اور بیچ مکرہ کے درجہ میں بھی قرار دیا جو کہ درست نہیں ہے؛ بلکہ بیچ مکرہ کے اصول وضوابط کے دائرہ میں داخل کرنا زیادہ صیح ہے، امام زیلعیؒ نے تبیین الحقائق میں امام ظہیر الدین بخاریؒ کو بیچ مکرہ کے قائلین کی فہرست میں شارفر مایا ہے، حالال کہ وہ بیچ فاسد کے قائلین کی فہرست میں شامل ہیں، اسی وجہ سے بزازیہ میں اس بات کوصاف واضح کردیا گیا ہے کہ بیچ الوفاء بیچ مکرہ کے اصول وضابطہ کے دائرہ میں داخل ہے، میں اس لئے بیچ الوفاء بیچ مکرہ کی طرح ہوگی۔

اور نیج فاسد کے اصول وضوابط میں داخل نہیں ہے؛ لہذا نیج الوفاء کا حکم ہیج فاسد کی طرح نہیں ہوگا؛

بلکہ نیج مکرہ کی طرح ہوگا اور امام ظہیر الدین بخاری نے دونوں کومخلوط کر دیا ہے، اور امام علاء الدین بدر ً

فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دونوں کومخلوط کر دیا ہے وہ درست نہیں ہے؛ اس لئے کہ دونوں کے شرائط وضوابط
الگ ایک ہیں؛ لہذا بیج الوفاء واجب الاستر دا دہونے میں بیج مکرہ کی طرح ہوگی ، بیج فاسد کی طرح نہیں۔
فقہاء کی عبارات ملاحظ فرمائے:

مثانُ نخ بخاریٰ میں سے جنہوں نے بیج الوفاء کو بیج
مکرہ کی طرح قرار دیا ہے ان میں سے امام ظہیر
الدین اور صدر الشہید حسام الدین اور امام صدر
السعید تاج الاسلام (وغیرہ) ہیں، اوراس کی صورت
ہے کہ بائع مشتری سے کے کہ بید چیز میں ب

وَمِنُ مَشَايِخِ بُخَارِىٰ مَنُ جَعَلَ بَيُعَ الْمَكُرَهِ مِنْهُمُ الْإِمَامُ الْمَوْفَاءِ كَبَيُعِ الْمُكُرَهِ مِنْهُمُ الْإِمَامُ ظَهِيُرُ اللَّهِيْدُ الشَّهِيُدُ حُسَامُ اللَّيْنِ وَالصَّدُرُ الشَّعِيُدُ تَاجُ الْإِسُلامِ اللَّيْعِيُدُ تَاجُ الْإِسُلامِ وَصُوْرَتُهُ أَنْ يَتَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى

نے تمہارے ہاتھ تمہارے دین کے بدلہ میں جے دی کے جاس شرط پر کہ جب میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا تو وہ چیز میری ہوجائے گی، تو ان حضرات نے اس عقد کو دین کی ادائیگی پر قدرت کے وقت فنخ عقد کی شرط کا اعتبار کرتے ہوئے عقد فاسد قرار دیا ہے، جو اتصالی قبضہ کے وقت ملکیت کا فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ مشتری کی بجے ٹوٹ جایا کرے گی جیسا کہ مکرہ کی بجے ٹوٹ جاتی ہے؛ اس لئے کہ عدم رضا کی وجہ سے اس میں فساد آیا ہے؛ لہذا بجے الوفاء کا حکم بجے مکرہ کے حکم میں ہوگا، ان تمام امور میں جو ہم نے ذکر کئے ہیں۔

بعن منك هذا الْعَيْنَ بِدَيْنِ لَكَ عَلَى عَلَى النّبِي مَتَى قَضَيْتُ السَّايِّنَ فَهُوَ لِى فَجَعَلُوهُ فَاسِداً بِاعْتِبَارِ السَّيْنَ فَهُو لِى فَجَعَلُوهُ فَاسِداً بِاعْتِبَارِ شَرَطِ الْفَسُخِ عِنْدَ الْقُدُرَةِ عَلَى إِيُفَاءِ السَّيْنِ يُفِيدُ الْمَلْكَ وَعِنْدَ اتَّصَالِ السَّيْنِ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَعِنْدَ اتَّصَالِ السَّيْنِ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَعِنْدَ اتَّصَالِ السَّقَبِضِ بِهِ وَيَنْقُصُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي كَاللَّهُ مُكرَهِ لِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْفَبَيْعِ الْمُمُكرَهِ لِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ عَدَمُ اللَّهِ عَلَى مُكمة حُكمَ بَيْعِ عَدَمِ الرِّضَا فَكَانَ حُكمة مُكمة حُكمَ بَيْعِ عَدَمِ الرِّضَا فَكَانَ حُكمة هُ حُكمَ بَيْعِ الْمُكُرَهِ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكرُنَا. (تبيين السَّدَ المَكرَو فِي جَمِيْعِ مَا ذَكرُنَا. (تبيين السَّدَ اللهُ مُكرَوناً. (تبيين السَّدَ عَالَى المَكرَوا اللهُ المُتَالِعُ اللهُ المُلْكُولُولِ اللهُ اللهُ

#### اوراس حَكُم كوا مام حافظ الدين بزازي نے ان الفاظ کے ساتھ فقل فرمایا ہے:

أَجَابَ عَلاَءُ الدِّيْنِ بَدُرٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَعَلٰى هَٰذَا اخْتِيَارُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَأَوُلَادِهِ وَمَشَائِخُ زَمَانِنَا وَعَلَيْهِ وأَوُلَادِهِ وَمَشَائِخُ زَمَانِنَا وَعَلَيْهِ الْفَتُوى أَعْنِى لَا يَمُلِكُ الْمُشْتَرِى الْبَيْعَ مِنَ الْغَيْرِ كَمَا فِى بَيْعِ الْمُكُرَهِ لَا الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْقَبْضِ. (بزازیه، زکریا حدید ۱/ ۲۵۱، وعلی هامش الهندیة

امام علاء الدین بدر نے اس طرح سے جواب دیا ہے کہ یہ بیج صحیح نہیں ہے اور اس کوصا حب ہدایہ اور اس کی اولا داور ہمارے زمانہ کے مشاکئے نے اختیار کیا ہے، اور اس پر فتو کی ہے یعنی مشتری دوسرے کیا ہے، اور اس پر فتو کی ہے یعنی مشتری دوسرے کے ہاتھ بیچنے کا مالک نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جسیا کہ بیج مکرہ میں ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے جسیا کہ بیج فاسد میں قبضہ کے بعد ہوتا ہے۔

# ← فریقِ سادس بیچ اور رہن سے مرکب کے قائلین

اما م فخرالدین زاہدوغیرہ نے اس عقد کومن وجہ ہے گئے اور من وجہ رہن تنکیم کیا ہے، یعنی صلب عقد میں جب شرط کا ذکر نہ ہوتو مشتری کے تن میں ہیں جسے سے اور ہینے کی آمدنی کا مشتری مالک ہوا کر سے گا اور بالغ کے حق میں یہ عقد رہن ہوگا اس کئے مشتری ہینے کے قبضہ اور اس کی ملکیت کو منتقل نہیں کر سکتا ، نہ دوسر سے کو ابطو رہدید دے سکتا ہے اور نہ ہی دوسر سے کو فروخت کر سکتا ہے، اور نہ ہی دوسر سے کے ہاتھ میں رہن کے طور پررکھ سکتا ہے اور جب بائع شمن واپس کر دے گا تو مشتری کو ہینے کی واپسی پر مجبور کیا جائے گا؛ لہذا ہی الوفاء من وجہ ہے گئی اور من وجہ رہن کے اصول وضوابط کے دائرہ میں داخل ہوکر جائز ہوجائے گی، اور اس عقد کو زرافہ کی طرح دو چیز واں سے مرکب مانا جائے گا جیسا کہ زرافہ گردن کے اعتبار سے اونٹ کی طرح ہے اور پیروں کے اعتبار سے گائے اور بیل کی طرح ہے، اسی طرح اس عقد کا حال ہے کہ مشتری ہیں چے جے اور دوسر سے کے ہاتھ میں قبضہ کو نتا ہے اور مشتری ہیں جا کہ طرح کا نقع اٹھا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے بیچ صبح ہے اور دوسر سے کے ہاتھ میں قبضہ کو نتا ہی اسکتا ، اور شمن کی واپسی پر ہوجا کی واپسی لازم ہوجاتی ہے تو اس اعتبار سے بیچ میچ جے اور دوسر سے کے ہاتھ میں قبضہ کو نتا سے اور شمن کی واپسی لازم ہوجاتی ہے تو اس اعتبار سے بیچ میچ کے اور دوسر سے کو ما لک نہیں بناسکتا ، اور شمن کی واپسی پر ہوجا کی واپسی لازم ہوجاتی ہے تو اس اعتبار سے بیے عقد رئین کی طرح ہے۔ فتہاء کی عبارت ملاحظہ فر ما ہے:

قولِ سادس وہ ہے جس کوبعض فقہاء نے اختیار فرمایا ہے اسی کوفخر الدین زاہد نے پہند فرمایا ہے بایں طور پر کہ جب عقد رکتے کے اندر شرط کا ذکر نہ کیا ہوتواس کو مشتری ہے تا کہ مشتری ہیچ کی آمدنی کا مالک ہوجائے اور بائع کے حق میں رہن قرار دیں گے؛ تا کہ مشتری ہیچ پر قبضہ کر کے مبیع کی ملکیت کو دوسرے کی طرف منتقل کرنے مبیع کی ملکیت کو دوسرے کی طرف منتقل کرنے کا مالک نہ ہوجائے اور مشتری کومبیع کے کرنے کا مالک نہ ہوجائے اور مشتری کومبیع کی ملکیت کو دوسرے کی طرف منتقل کرنے کا مالک نہ ہوجائے اور مشتری کومبیع کے

ى طرى ہے۔ تقهاءى عبارت ملاحظ فرما ہے المقول السَّادِسُ مَا اخْتَارَهُ الْبَعُضُ وَاخْتَارَهُ الْبَعُضُ وَاخْتَارَهُ الْبَعُضُ وَاخْتَارَهُ الْإَمَامُ الزَّاهِدُ أَنَّ الشَّرُطَ إِذَا لَمُ يُذُكَرُ فِى الْبَيْعِ نَجْعَلُهُ صَحِيْحاً فِى حَقِّ الْبَائِعِ فَلَمُ الْأَنْزَالَ وَرَهُناً فِي حَقِّ الْبَائِعِ فَلَمُ الْأَنْزَالَ وَرَهُناً فِي حَقِّ الْبَائِعِ فَلَمُ يَعْمَلِكِ الْمُشْتَرِي حَقِّ الْبَائِعِ فَلَمُ يَعْمَلِكِ الْمُشْتَرِي تَحْوِيلَ يَدِهِ وَمُلَكَ يَعْمَلِكِ الْمُشْتَرِي تَحْوِيلَ يَدِهِ وَمُمَلِكِ الْمُشْتَرِي وَأَجُبِرَ عَلَى الرَّدِ وَمَلَكَ الْزَرَافَةِ إِذَا أَحْضَرَ الدَّيُنَ لِلَّائَةُ كَالزِّرَافَةِ إِذَا أَحْضَرَ الدَّيْنَ لِلَّائَةُ كَالزِّرَافَةِ إِذَا أَحْضَرَ الدَّيْنَ لِلَّانَةُ كَالزِّرَافَةِ

کی والیسی پرمجبور کیا جائے گا جب بائع دین ثمن لا کر پیش کردے؛ اس لئے کہ بیہ عقد زرافہ کی طرح سج اور رہن سے مرکب ہے۔

→ مُسرَكَّبُ مِنَ الْبَيْعِ وَالرَّهُنِ. (فتاوى بزازيه، زكريا جديد ١/ ٢٥١، وعلى هامش الهندية ٤/٨٠٤)

## فریقِ سابع بیعِ صحیح اور بیعِ فاسداور رہن نتیوں سے مرکب کے قائلین

امام حافظالدین بزازی وغیرہ فرماتے ہیں کہ بچالوفاء کےاندرتین صفتیں موجود ہیں: (۱) ہمع بیع تلجہ کے دشاہ میں بیع تلجہ المان دن نئے نندی بیع صحیحے میں مداحیہ

(۱) یہ بیج بیج تلجمۂ کے مشابہ ہے، بیج تلجمۂ امام ابوحنیفہ کے نز دیک بیج صحیح ہے اور صاحبین کے نز دیک صحیح نہیں ہے؛ لہٰذاامام ابوحنیفہ ؑکے قول پڑمل کرتے ہوئے اس کےاوپر بیچ صحیح کا حکم لگادیا جائے گا؛ لہٰذا مشتری اس عقد کی مبیع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور حضراتِ صاحبین کے قول پڑمل کرتے ہوئے اس کے بعض احکام کے اعتبار سے اس کے اوپر بیع فاسد کا حکم لگادیا جائے گا کہ جس طریقہ سے مقتضائے عقد کے خلاف شرط کی وجہ سے بیچ فاسد ہوجاتی ہے اسی طرح اس عقد کے اندر بھی واپسی کی شرط بیچ فاسد کے اصول کے مطابق شرط فاسد ہے،اوران لوگوں کے قول پڑھمل کرتے ہوئے جنہوں نے بیچ الوفاءکورہن کی طرح قرار دیا ہےاس کےاویر رہن کا حکم لگادیا جائے گا کہ جس طریقہ سے مرتہن کو مال رہن دوسرے کے قبضہ میں دینے اور دوسرے کو مالک بنانے کاحق نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس عقد کے اندر مشتری کو دوسرے کی ملکیت میں دینے کا حق نہیں ہے، اس لئے اس کے اوپر معاملہ رہن کا حکم لگادیا جائے گا؛ لہذا بیج الوفاء تین قشم کے عقو د سے مرکب ہے، بیچ سیجے اور بیچ فاسداور رہن ان تینوں سے مرکب ہے، جیسا کہ ایک جانور جس کا نام زرافہ ہے۔ تین قتم کے جانوروں کی صفتوں کے ساتھ وہ جانور متصف ہے کہ گردن کودیکھا جائے تواس کے اندراونٹ کی صفت ہے اور پیروں کودیکھا جائے تواس کے اندرگائے اور بیل کی صفت ہے اور رنگ کودیکھا جائے تواس کے اندر چیتے کی صفت ہے تو جس طرح ایک جانور تین قتم کے جانوروں کی صفات کے ساتھ متصف ہوکر وجود میں آیا ہےاوراس طرح کا جانوروجود میں آناضیح اور درست ہے،اسی طرح بیج الوفاء بھی تین قتم کے عقو د کی صفتوں کے ساتھ متصف ہوکر وجود میں آئی ہے۔اور وجود میں آنا درست ہے اور اسی وجہ سے اس کوعقد سیح

اورعقد جائز ہی قرار دیا جائے گا اور جب اس عقد کے اندریہ تینوں صفتیں موجود ہیں تو ان تینوں میں 🗨

← سے کس کوتر جیج دی جائے؟ تو ہزازیہ میں ہے کہ بیچ صحیح کے پہلوکوتر جیج دینازیادہ بہتر اوراولی ہے؛اس لئے کہاس کو بیچ صحیح قرار دینے میں امام ابوحنیفہ کے قول کوتر جیج دینا ثابت ہوتا ہے،اورصاحب مذہب کے قول کوتر جیج دینازیادہ اولی اور بہتر ہوا کرتا ہے۔عربی عبارت ملاحظہ فرما ہے:

میں کہنا ہوں یہ عقد عقودِ ثلاثہ سے مرکب ہے جبیها کهزرافهاس میں اونٹ، بیل اور چینے کی صفت ہوتی ہے، اس کی طرف لوگوں کی ضرورت کی وجہ ہے اس عقد کو جائز قرار دیا گیا ہے، متعاقدین کے لئے بدل کی سلامتی کی شرط کے ساتھ اور مصنف کا قول اس لئے کہ بیہ عقد بیج تلجئہ کے مشابہ ہے، اور بے شک بیع تلجئہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک صحیح ہے، صاهبین کے نزد یک صحیح نہیں؛ لہٰذا امام صاحب کے قول پیمل کرتے ہوئے اس کو بیع سیجے کا تھم دیا جائے گا اور صاحبین کے قول برعمل کرتے ہوئے بعض احکام میں بیج فاسد کا حکم دیا جائے گا اور دوسرے لوگوں کے قول برعمل کرتے ہوئے بعض احکام میں ر ہن کا حکم دیا جائے گا جبیبا کہ ماقبل میں دوسرے کا قول ہم نے ذکر کر دیا ہے اور جب اس کو بیج فاسدیا ہیے صحیح کے ساتھ لاحق کرنے میں تر ددواقع ہو گیا تو اس کو بیج صحیح کے ساتھ لاحق کرنا زیادہ بہتر ہوگا فساد کی کمی کو ثابت کرنے کے لئے اورامام ابوطنیفہ کے قول کور جی دینے کے لئے ؛ لہذا ذکر کی گئی چیز کوشن قراردیا جائے گانہ کہ ماخوذ اور مقبوض کو۔ ←

قُلُتُ هَذَا الْعَقَدُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْعُقُودِ الثَّلاثَّةِ كَالزِّرَافَةِ فِيُهَا صِفَةُ الْبَعِيُرِ وَالْبَقَرَ وَالنَّـمِ جَوَّزَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ بِشَرُطِ سَلامَةِ الْبَدَلَيُنِ لِصَاحِبِهِمَا (إِلَى قَوْلِهِ) لِأَنَّهُ يُشُبِهُ بَيْعَ التَّلُجئَةِ وَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عِنْدَهُ لَا عِنُدَهُ مَا فَأُعُطِىَ لَهُ حُكُمُ الصَّحِيُح عَمَلاً بِقَولِهِ وَحُكُمُ الْفَاسِدِ فِي بَعْضِ الأُحُكَامِ عَمَلاً بِقَوْلِهِمَا وَحُكُمُ الرَّهُن فِئ بَعُض الْأَحُكَام عَمَلاً بِقَوْلِ النَّاسِ كَمَا ذَكُرُنَاهُ فِيُمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا وَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي إِلْحَاقِهِ بِالْفَاسِدِ أُوِ الصَّحِير فَإِلْحَاقُهُ بِالصَّحِير أَوُلَىٰ تَقُلِيُلا لِلْفَسَادِ وَتَرُجِيُحاً لِقَولِ الإِمَامِ فَيُعُتَبَرُ الْمَذُكُورُ ثَمَناً لَا **الُـمَأْخُوُذُ**. (فتـاوىٰ بـزازية، زكريا جديد ١/ ٢٥٢، وعملي هامش الهندية ٤/٠١٤، البحر الرائق كوئته ٢/٦)

# → مبیع کوکرایه پردینے کاحکم

بیج الوفاء میں مشتری مبیج کوکرایہ پردے کراس کی آمدنی حاصل کرسکتا ہے یانہیں؟ تواس سلسلہ میں یہ بات خوب ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ بیج الوفاء کے بارے میں فقہاء کے درمیان کافی اختلاف واقع ہو چکا ہے، جس کوہم نے اس مقالہ کے اندرواضح کر دیا ہے کہ بعض فقہاء نے بیج الوفاء کو رہن کے درجہ میں قرار دیا ہے اور بعض فقہاء نے بیج فاسد کے درجہ میں قرار دیا ہے اور بعض فقہاء نے بیج مگرہ کے درجہ میں قرار دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان تمام صورتوں میں مشتری کی ملکیت نہیں ہوسکتی، اسی کی جانب علاء الدین صلفی اور علامہ شامی گار جمان ہے۔

اوراس کے برخلاف بعض فقہاء نے بیج الوفاء کو بیج سیجے کے درجہ میں قرار دیا ہے اور بعض فقہاء نے بیع سیح اور رہن سے مرکب عقد قرار دیا ہے، اور ساتھ میں بیفر مایا ہے کہ مشتری کے حق میں بیع سیح ہے اسی لئے مشتری مبیع کی آمدنی اور پیداوار کا مالک ہوجائے گا اور بائع کے حق میں رہن ہے اس لئے مشتری مبیع کو بیچنے اور دوسرے کے ہاتھ رہن رکھنے کا مجازنہ ہوگا ،اوربعض فقہاء نے بیچ سیچے اور رہن اور بیچ فاسد تینوں سے مرکب زَرافه کی طرح الگ ہے ایک عقد تسلیم کیا ہے، اور بعض فقہاء نے تعاملِ ناس اور لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس کو بچے صحیح کے درجہ میں قرار دیا ہے،ان تمام فقہاء کے قول کے مطابق بچے الوفاء صحیح اور جائز عقد ہے؛ لہٰذاان سب حضرات کے نز دیک مشتری کے لئے مبیع سے فائدہ اٹھانے اورمبیع کے ذریعہ سے آ مدنی حاصل کرنے کاحق ہےاورآ مدنی کا ایک ذریعہ اجارہ اور کرایہ پردینا بھی ہے،اس لئے ان تمام فقہاء کے نز دیک مشتری کے لئے مبیع کو بائع کے ہاتھ پاکسی دوسرے کے ہاتھ کرایہ پر دینا جائز ہے؛ لہذا اگر کھیتی کی زمین ہے تو مشتری اس زمین کوخود با کئے کے ہاتھ میں پاکسی دوسرے کے ہاتھ میں کرایہ یا بٹائی بردے کر نفع حاصل کرسکتا ہے،اورا گرعمارت ہے اس کوبھی کرایہ پردے کرآ مدنی حاصل کرسکتا ہے،اورمتاً خرین کا فتویٰ اس پر جاری ہو چکا ہے کہ آمدنی مشتری کی ملکیت ہوگی؛ لہذا راجح یہی ہوگا کہ بیچ کوکرایہ پردے کر ا جرت حاصل کرنامشتری کے لئے اس وقت تک جائز ہوگا جب تک بائع نثن دے کرمبیع کوواپس نہ لے گا، اس کو حضراتِ فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمایئے: 🗨

مَا يَصِحُّ بَيُعُهُ قَبُلَ قَبُضِهِ تَجُوزُ

إِجَارَتُهُ وَمَا لَا فَلاَ وَبَيْعُ الْعَقَارِ قَبُلَ

الُقَبُضِ جَائِزٌ فَكَذٰلِكَ إِجَارَتُهُ.

(فتاوی بزازیـه، زکریا جدید ۱/۲۵۳،

وعلى هامش الهندية ٤ /٣/٤)

اورا گرمبیج کوئیچ الوفاء میں بائع کے ہاتھ اجرت پر دیا → وَإِنُ آجَرَ الْمَبِيعَ وَفَاءً مِنَ الْبَائِعِ ہے تو جن لوگوں نے اس کو بیچ فاسد قرار دیا ہے تو مِمَّنُ جَعَلَهُ فَاسِداً قَالَ لَا تَصِحُّ انہوں نے کہا کہ اجارہ کیجے نہیں ہوگا اور جنہوں نے الإِجَارَةُ (إِلَى قَـُولِهِ) وَمَنُ جَعَلَهُ رَهُناً رہن قرار دیا ہے ان کے نزدیک ایسے ہی اجارہ سیجے كَـذَالِكَ لَمُ يَلُزَمِ الْبَائِعَ الْأَجُرُ، وَمَنُ نه ہوگا اور بائع پراجرت لازم نه ہوگی اور جن لوگوں أَجَازَهُ جَوَّزَ الإِجَارَةَ مِنَ الْبَائِعِ نے بیج الوفاء کو بیع صحیح قر اردیا ہےان لوگوں نے مبیع وَغَيْرِهِ وَأَوُجَبَ الْأَجُورَ. (فتاوىٰ بزازيه، زكريا جديد ١/٣٥٣، على الهندية کو با گئع کے ہاتھ اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ۱۳/٤، شامي زكريا ۱۸/۷، ٥، كراچي ہاتھ میں کرایہ پر دینے کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور اجرت بھی لازم ہوجائے گی۔ (وَقَوْلُهُ) وَذُكِرَ فِي الإِيْضَاحِ أَنَّ كُلَّ اورایضاح میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہروہ

اورالیفناح میں اس بات کا ذکر کیا کیا ہے کہ ہروہ شی جس کو قبضہ سے پہلے بیچناجا ئز ہے اس کو اجارہ پر دینا بھی جی خابل القبض بیچنا سیح نہیں اس کو اجارہ پر دینا بھی صحیح نہیں ہے اور عقار کی بیچ قبضہ سے پہلے جائز ہے؛ لہذا اس کو کر ایہ پر دینا بھی جائز ہے؛ لہذا اس کو کر ایہ پر دینا بھی جائز ہوجائے گا۔

#### بيج الوفاء ميں مبيع كى آمدنى كاحق داركون؟

جب لوگوں کی ضرورت اور تعاملِ ناس کی وجہ سے نیچ الوفاء کو جائز قرار دیا گیا ہے تو مشتری کے لئے مبیع کی واپسی تک اس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے اور مبیع سے جو آمدنی پیدا ہوگی وہ آمدنی بھی مشتری کی ملکیت میں ہوگی؛ لہذا اگر مبیع کے ذریعہ سے پچھ آمدنی حاصل ہوجائے یا مبیع عقار ہے اور کھیتی کی زمین ہے اس میں سے پیداوار حاصل ہوجائے تو وہ ساری کی ساری مشتری کی ملکیت میں ہوگی؛ سے

→ لہذااگر آمدنی اور پیداوارضائع ہوجائے یا مشتری نے ضائع کردیا ہے تواس کا تاوان بائع کے لئے مشتری پرلازم نہیں ہوگا، یہی فقہاء کا آخری قول ہے اور صاحبِ ہداییاوران کی اولا داوراس زمانہ کے مشائخ کا فقو کی اسی پرجاری ہو چکا ہے۔عبارت ملاحظہ فرمائے:

جس کے اوپر صاحب ہدایہ اور ان کی اولا داور اس زمانہ کے مشائخ کا فتو کی مسلسل جاری ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ بیچ الوفاء میں مبیع کی پیدا وار اور آمدنی میں مشتری کی ملکیت ثابت ہوجائے گی اور آمدنی کو ضائع اور ہلاک کردینے سے مشتری بائع کے لئے ضامن نہیں ہوگا۔

الَّذِيُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فَتُوىٰ صَاحِبِ
الْهِدَايَةِ وَالَّوْلِادِهِ وَمَشَايِخِ الْعَهُدِ أَنَّ
الْهِلَكَ يَثُبُتُ لِلْمُشْتَرِيُ فِي زَوَائِدِهِ
الْمِلُكَ يَثُبُتُ لِلْمُشْتَرِيُ فِي زَوَائِدِهِ
وَلَا يَضُمَنُهُ بِالإِتُلاَفِ. (فتاویٰ بزازیه،
زکریا حدید ۱/۲۵۲، وعلی هامش الهندیة
زکریا حدید ۱/۲۵۲، وعلی هامش الهندیة

### ہیج الوفاء میں مبیع کے نقصان کی تلافی

اگریج الوفاء میں مشتری کے یہاں مبیع ہلاک ہوجائے توخمن کی ادائیگی ساقط ہوجاتی ہے؛ کین اگر مبیع ہلاک توخمن کی ادائیگی ساقط ہوجاتی ہے؛ کین اس میں نقصان آ جائے تو اس نقصان کی تلافی کی کیاشکل ہے؟ تو اس سلسلہ میں شرع حکم یہ ہے کہ مبیع میں جتنا نقصان ہوا، دینِ خمن میں سے اتنا مجری ہوکر ساقط ہوجائے گا، مثال کے طور پرایک ہزاررو پیہ لے کر کے مبیع مشتری کے قبضہ میں دی گئی ہے اور مبیع کی قیمت پندرہ سورو پیہ مثال کے طور پرایک ہزاررو پیہ قیمت کا نقصان ہوجائے توخمن میں سے پانچ سورو پیہ کی ادائیگی ساقط ہوجائے گئی ،اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے، ملاحظہ ہو:

تع الوفاء میں مبیع کے نقصان کے مسکلہ میں اساتذہ اور ائمکہ کا فتویٰ اس بات پر جاری ہو چکا ہے کہ مالِ وفاء یعنی ثمن میں سے نقصان کا حصہ ساقط ہوجائے گا اور ثمن وفاء بیع کی باقی قیمت پر اور مبیع کے ب

وَالَّذِى استَفَ رَّ عَلَيْهِ فَتُوى الْأَئِمَّةِ
وَالْاَسَاتِذَةِ فِى مَسْئَلَةِ نُقُصَانِ الْمَبِيعِ
وَفَاءً سُقُوطُ حِصَّةِ النُّقُصَانِ مِنُ مَالِ
الْوَفَاءِ وَهُوَ الشَّمَنُ وَيُقَسَّمُ مَالُ الْوَفَاءِ

ہلاک شدہ پرتقسیم ہوجائے گا؛ للہٰذا ہلاک شدہ کا حصہ بائع کے اوپر سے ادا کرنا ساقط ہوجائے گا اور باقی کا حصہ باقی رہے گا،اس کی وضاحت یوں ہے کہ بیج الوفاء کے طور پر ایک مکان خریدا ہوجس کی قیمت ایک ہزارروپیہ کے برابر ہےاس کوسوروپیہ میں خریدا ہے پھر مکان منہدم ہوجائے یہاں تک کہاس کی قیت یانج سورو پیدرہ جائے تو نمن میں سے بچاس رویبیسا قط ہوجائیں گے۔

 عَـلـى قِيـمةِ الْبَاقِيُ وَالْهَالِكِ فَيَسُقُطُ قِسُطُ الْهَالِكِ وَيَبُقَى حِصَّةُ الْبَاقِي بَيَانُهُ اشتراى دَاراً بِالْوَفَاءِ قِيْمَتُهَا تُسَاوِي أَلُفاً بِمِائَةٍ فَخَرِبَتُ الدَّارُ حَتَّى صَارَتِ الْقِيُمَةُ خَمْسَ مِائَةٍ تَسُقُطُ مِنَ الثَّمَنِ خَمُسُونَ. (فتاوی بزازیه، زکریا جدید ۱/۳۵۳، وعلی هامش الهندية ٤/٢/٤)

#### سے الوفاء میں ثمن کی زکو ق<sup>ا</sup> کون ادا کرے؟

یہاں پیمسکلہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مشتری کے قبضہ میں مہیج ہوتی ہے اور بائع کے قبضہ میں ثمن ہوتا ہے اور مبیع چوں کہ مال نمونہیں ہوتی ہے،اس لئے مبیع کی زکو ۃ لازم نہیں ہوتی ؛کیکن ثمن مال نمو ہوتا ہے، اسی لئے اس کےاویرز کو ۃ واجب ہوتی ہےاور بیرمال فی الحال بائع کے قبضہ اورملکیت میں ہے،اس اعتبار سے اس کی زکو ۃ اداکرنابائع کے اوپر لازم ہوگا اور مشتری کے اوپر اس لئے اس کی زکوۃ اداکرنالازم ہے کہ اس نے ثمن کے بدل پر قبضہ کررکھا ہے جس کی وجہ سے ثمن در پردہ اس کی ملکیت ہے اس لئے مشتری پر بھی اس کی زکو ۃ اداکر نالازم ہوجائے گا،اور چوں کہ عقو دونسوخ میں یعنی عقد کے منعقد ہونے میں اور عقد کے فنخ ہوجانے میں نقو دمتعین نہیں ہوتے ہیں، اس لئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک مالِ متعین کی زکوۃ دو آ دمیوں پرلازم آ رہی ہے؛ بلکہ لاعلی انعیین اتنے مال کی زکو ۃ بائع کے اوپر بھی لازم ہے اور مشتری کے اوپر بھی لازم ہے جوفقہاء کی اس طرح کی عبارات سے واضح ہوتا ہے۔

وَزَكُواةً مَالِ الْوَفَاءِ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ نَيْ النَّالِعِ عِلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ نَيْ النَّالِعِ عَلَى الْبَائِعِ عِلَى الْبَائِعِ عَلَى الْبَائِع

ما لک ہو چکا ہے اور مشتری کے اوپر بھی اس کئے واجب ہے کہ وہ مشتری ہی کا مال شار ہوتا ہے جو بائع کے بہال رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک متعین مال کی زکوۃ کا ادا کرنا دوآ دمیوں پراس کئے لازم نہیں آتا ہے کہ عقود وفسوخ میں نقو دیعنی شمن متعین نہیں ہوا کرتا ہے، یہی صاحب ہدا یہ اور امام بزدوی کی رائے ہے۔

→ إِلَّانَّهُ يُعَدُّ مَالاً لَهُ مَوُضُوعاً عِندُ الْبَائِعِ لَيُسَ فِيهِ زَكُواةٌ مَالٍ عَلَى الْبَائِعِ لَيُسَ فِيهِ زَكُواةٌ مَالٍ عَلَى رَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ فِى الْجُلَيْنِ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ فِى الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الْعُدَايَةِ وَالْإِمَامُ النَّذَرُ دَوِيُّ. (فتاوى الْهِدَايَةِ وَالْإِمَامُ النَّذَرُ دَوِيُّ. (فتاوى بزازيه، زكريا جديد ١/ ٢٥٣، وعلى هامش الهندية ٤/٢/٤)

### بائع اورمشترى كااختلاف

← قول کور جیج ہوگی؛ تا کہ بائع غبن فاحش کے نقصان کا شکار نہ ہوتو حاصل یہ نکلا کہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں اگر بیج الوفاء کا قرینہ موجود ہو مثلاً مبیع کے مقابلہ میں شمن کی مقدار کم ہے تو الیں صورت میں بائع کے قول کا اعتبار کر کے بیج الوفاء کا حکم صادر کر دیا جائے گا اور دونوں کواس کا پابند بنایا جائے گا اور اگر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی غبنِ فاحش لا زم کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی غبنِ فاحش لا زم آسکتا ہے تو الیں صورت میں مشتری کے قول کا اعتبار کر کے بیچ قطعی کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔فقہاء کی عبارات ملاحظ فرما ہے:

ہے شک استحسانا ہیج الوفاء کے مدعی کا قول معتبر ہوگا إِنَّ الْقَوُلَ لِمُدَّعِى الْوَفَاءِ اِسْتِحُسَاناً، اوراگر بائع نے کہا کہ میں نے تمہارے ہاتھ نے قطعی وَلُوْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعُتُكَ بَيُعاً بَاتَّا كے طور پر بيچا ہے تواس كا قول معتبر ہوگا؛ كيكن اگر بيع فَالُقَولُ لَهُ إِلَّا أَنُ يَّـدُلَّ عَلَى الْوَفَاءِ الوفاء پرشن کے کثر نقصان کی وجہ سے دلالت کرنے بِنُقُصَانِ الثَّمَنِ كَثِيُراً (وَتَحُتَهُ فِي والی کوئی دلیل ہوتو بیج الوفاء کا اعتبار ہوگا اس کے الشَّــامِيَةِ) قَوُلُــهُ: هُنَّ اسُتِحُسَـانـاً ینچشامی میں ہے کہ یہاں استحسانا کا لفظ بیج الوفاء يَقُتَضِيُ تَرُجِيحَ مُدَّعِي الْوَفَاءِ فَيَنْبَغِي کے مرعی کے دعویٰ کی ترجیح کا تقاضا کرتا ہے؛ لہذا تَـقُييُدُهُ بِقِيَامِ الْقَرِيْنَةِ (إلى قَوْلِه) وَإِنْ اس کو قیام قرینہ کے ساتھ مقید کرنا زیادہ مناسب ادَّعلى أَحَـدُهُمَا بَيْعاً بَاتًّا وَالآخَرُ بَيْعَ ہےاورا گر دونوں میں سے ایک نے بیع قطعی کا دعویٰ الُوَفَاءِ وَأَقَامَا الْبَيّنَةَ كَانُوُا يُفْتُوُنَ أَنَّ کیا اور دوسرے نے بیچ الوفاء کا اور دونوں نے بینہ الْبَاتَّ أَوُلٰى ثُمَّ أَفُتَوُا أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ قائم كرديا تو فقهاء متأخرين اس بات يرفتوي ديت أَوُلْي وَهَٰذَا اِسُتِحُسَانٌ (إِلَى قَوُلِهِ) تھے کہ بیچ قطعی کی ترجیح کواو لی قرار دیا جائے پھراس وَلَوُ قَالَ المُشُتَرِى اشترَيْتُهُ بَاتًّا وَقَالَ کے بعد بیچ الوفاء کی ترجیح کے اولی ہونے پر فتو کی الْبَائِعُ بِعُتُهُ بَيْعَ الْوَفَاءِ (إِلَى قَوُلِهِ) أَنَّ دیے لگےاور بیج الوفاءکوتر جیح دینامستحسن ہےاورا گر الْإِسْتِحُسَانَ فِي الْإِخْتِلَافِ فِي الْبَيّنةِ مشتری نے کہا کہ میں نے بیچ الوفاء کے طور پر بیجا ہے تو الی صورت میں بینہ کے ساتھ میں اختلاف تَرُجينحُ بَيَّنَةِ الْوَفَاءِ وَفِي الاخْتِلافِ کی صورت میں مستحسن یہی ہے کہ بیج الوفاء کے ← فِى الْقَولِ تَرْجِينَ قُولِ مُدَّعِى بینہ کو ترجیح دی جائے اور بغیر بینہ کے قول میں اختلاف کی صورت میں ہیے قطعی کے مدعی کے قول کو ترجیح دی جائے اور ہیچ قطعی کے مدعی کے قول کی ترجیح اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ جب اس کے خلاف برکوئی قرینہ قائم نہ ہو۔

الْبَتَاتِ (إِلَى قَولِهِ) وَهُوَ كُونُ الْقَولِ لِـمُدَّعِـى الْبَتَاتِ بِـمَا إِذَا لَمُ تَقُمِ الْقَرِيْنَةُ عَلَى خِلاَفِهِ. (الدر المحتار مع الشامى زكريا ٧٠،٥٥، شامى كراچى الشامى (٢٧٩/٥)

اورالا شاہ والنظائر کے حاشیہ حموی میں صاف الفاظ کے ساتھ بائع کے قول کوتر جیح دی گئی ہے کہ جب مشتری اور بائع کے درمیان اس طرح کا اختلاف ہوجائے کہ مشتری بیع قطعی کا دعو کی کرے اور بائع بیج الوفاء کا دعو کی کرے تو ایسی صورت میں بائع کے قول کا اعتبار کر کے اس معاملہ کو بیج الوفاء قرار دیا جائے گا؛ اس کئے کہ بیج قطعی ہونے کی صورت میں مشتری کا فائدہ ہے اور بائع کا نقصان ہے اور بیج الوفاء ہونے کی صورت میں کہ نیج قطعی ہونے کی صورت میں مشتری کو اپنا ثمن واپس مل جاتا ہے اور بائع کو اپنی مبیع واپس مل جاتی ہے۔

فصولِ عمادیہ میں ہے کہ جب متبائعین میں اختلاف ہوجائے تو مشتری کہتا ہے کہ میں نے عقد لازم اور عقد قطعی کے طور پرخریدا ہے اور بائع کہتا ہے کہ بھی الوفاء کے طور پر میں نے بیچا (اورتم نے خریدا ہے) تو بائع کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی؛ اس لئے کہ مشتری معاملة قطعی کے ذریعہ سے عین مبیع کے زوال کا دی راح کا دی روال کا انکارکرتا ہے؛ لہذا اس کے قول کا اعتبار ہوگا۔

وَفِى الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُشَتِرِى الشُتَرَيْتُهُ الْمُشَتِرِى اشْتَرَيْتُهُ شِرَاءً بَاتًا وَقَالَ الْبَائِعُ بَيْعَ الْوَفَاءِ فَإِنَّ شِرَاءً بَاتًا وَقَالَ الْبَائِعُ بَيْعَ الْوَفَاءِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ لِلَّنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدَّعِي وَلَانَ الْمُشْتَرِي يَدَّعِي زُوَالَ عَيْنِهِ بِالْبَتَاتِ وَمُدَّعِي يَدَّعِي زُوَالَ عَيْنِهِ بِالْبَتَاتِ وَمُدَّعِي الْوَفَاءِ يُنكُونُ الْقَولُ اللَّوَالَ فَيكُونُ الْقُولُ الْوَفَاءِ يُنكُونُ الْقُولُ الْوَفَاءِ يُنكُونُ الْقُولُ الْمَقْولُ الْمُسْاهِ قديم ١٣٠٠ على الأشباه قديم ١٣٠٠ على الأشباه قديم ١٣٠٠) عديد زكريا ديوبند ٢٣٦/)

شبیراحمرقاسی خادم الحدیث جامعه قاسمیه مدرسه شاہی مرادآ باد (یو پی )



## ٤/ باب: جَا يَزُوناجَا يَزِيا مَكروه مَعاملاتِ بَيْع

#### آلات معاصى ومزاميريا آلات سنيما وغيره كي بيع

سوال (۱۳۷۷ کا): قدیم ۱۳/۰۱۰ اشیاء بجنے والی مثل گھونگروٹالی وغیرہ واشیاء مستعمله موسیقی مثل تارلو ہا و پیتل وغیرہ واشیاء مستعمله ہنود مثل بُندے وستارے وغیرہ کسی مسلمان یا کا فر کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

(٢)جومسلمان یا کا فرگانے ناچنے کا بیشہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ کوئی سودا بیچنا درست ہے یانہیں؟

(۳) ایسےمعاملات میں کا فراورمسلم برابر ہیں یا پچھ فرق ہے؟

(۴) کفار مشرک اگراپی عبادت گاہ کی تعمیر کے واسطے یا بتوں کی پرستش کے لئے کوئی چیز کسی مسلمان سے خریدیں یاکسی مسلمان کواجرت پررکھیں تواس چیز کاان کے ہاتھ فروخت کرنا یا اجرت لینا جائزیانہیں؟

ی یوی میں ہوئی چیزمثل میوہ جات یا کوئی اور شئے پھرخرید کراس کی تجارت کرنا یا اس کوخود ۔ ۔

کھانااوراستعال میں لا ناجائز ہے یانہیں، بینواتو جروا،

الجواب : گھونگروٹالی وغیرہ کااستعال اگر بغرض اظہار شان وشوکت ہوتو ناجائز ہے،اورا گراس کے باندھنے سے جانور کو چلنے میں نشاط اور آسانی ہوتی ہویا راہ چلنے والوں کی اطلاع کی غرض سے کہ وہ سامنے سے ہٹ جاویں باندھا جاوے تو جائز ہے۔

في العالمكيرية، الباب السابع عشر من الكراهية: قال محمد في السير: فأما إن كان في دار الإسلام، وفيه منفعة لصاحب الراحلة، فلا بأس به قال: وفي الجرس منفعة جمة (١) الخ.

اوراشیاء مستعملہ موسیقی کا استعمال مطلقاً ناجائز ہے اور بندے وستارے وغیرہ کا استعمال عورتوں اور لڑکیوں کے لئے جائز ہے گویپتل وغیرہ کی ہوں ،ان چیز وں کی صرف انگوٹھی ناجائز ہے۔

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

<sup>(</sup>۱) هندية، كاب الكراهية، جديد زكريا ٥/ ٩٠٤، قديم ٥/ ٤٥٣ـ

في الدرالمختار قبيل النظر والمس من كتاب الكراهية: ولا تتختم إلا بالفضة في حرم بغيرها كحجر، وذهب، وحديد، وصفر، ورصاص وغيرها لما مر، فإذا ثبت كراهية لبسها للتختم يثبت كراهية بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على مالا يجوز، وكل ما أدى إلى مالا يجوز لا يجوز اص. قلت: ويستثنى الذهب أيضا للنساء، ويبقى الباقي على العموم. وفي ردالمحتار تحت قوله: فيحرم لغيرها عن الجوهرة والتختم بالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص مكروه للرجال والنساء (۱) اص. قلت: وتخصيص التختم يبيح لبسها لا للتختم للنساء.

جب وجوہ استعال میں جائز وناجائز کی تعین ہوگئ تو اب حکم بیج کا جاننا چاہیئے ،سواس باب میں قاعدہ کلیہ ہیہ ہے کہ جس چیز کی عین سے معصیت قائم ہواس کا بیج کرناممنوع ہے، اور جس چیز میں تغیر و تبدل کے بعد معصیت کا آلہ بنایا جاوے اس کی بیچ جائز ہے، گوخلاف اولی ہے۔

في الدر المختار، فصل في البيع من كتاب الكراهية: وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم أن يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه، بل بعد تغيره، وقيل: يكره لإعانته على المعصية بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به، وبيع سلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية

(1) درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل: في اللبس، زكريا ٩/ ٥١٧-٥١٨. كراچي ٦/ ٣٥٩-٣٦٠

ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة والتختم بالذهب حرام في الصحيح، وفي الخجندي: التختم بالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا. (هندية، كتاب الكراهية، الباب العاشر: في استعمال الذهب والفضة، قديم زكريا ٥/ ٣٣٥، حديد ٥/ ٣٨٨)

وفي الجامع الصغير: لا يتختم إلا بالفضة هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرم على الرجال ..... وأما التختم بالحديد، والرصاص، والصفر فهو حرام على الرجال والنساء جميعا. (فتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، فصل في استعمال الذهب والفضة ١٨/ ١٢٤ - ١٢٥ ، رقم: ٢٨٢٤٧-٢٨٢٤)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

تـقـوم بـعينه. وفي ردالمحتار في تفصيل هذه العبارة: وعلم من هذا أنه لايكره بيع مالم تـقم المعصية به كبيع الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والعصير، والخشب ممن يتخذ منه المعازف (١) اصـ

پی صورت مسئولہ میں گھونگروٹالی جب کہ تفاخر کے لئے مستعمل نہ ہوں ،اور بندے ستارہ مطلقاً اور تاروغیرہ جوآلات موسیقی میں کام آویں خلاف اولی فروخت کرنا جائز ہیں اور جواز وعدم جواز بیج میں مسلمان کافر کاایک حکم ہے۔

في رد المحتار في المقام المذكور: والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانته على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما (٢) اصـ

(جواب سوال دوم) جائز نہیں جب کہ ظاہرات آ مدنی سے دام دیں۔

في الدر المختار. فصل البيع من الكراهية: وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه (٣) اه. أقول: علل الجواز بالصحة وحرمة الرقص والغناء عام فلا يثبت الجواز.

(1) درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، فصل: في البيع، زكريا ديوبند ٩/ ٥٦٠-٥٦١، كراچي ٦/ ٣٩١.

وجاز بيع العصير من خمار؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية؛ ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا، فيكون الفساد إلى اختياره. (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، زكريا ٧/ ٢٤، إمداديه ملتان ٦/ ٢٩)

ويجوز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغيره فصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل ونحوه بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه. (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، بيروت ٤/٤١)

(٢) شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء فصل في البيع، زكريا ديوبند ٩/ ٥٦١، كراچي ٦/ ٣٩١.

(٣) درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ديوبند ٩/٥٥ كراچي ٦/٥٨٦ →

#### (جواب سوال سوم) برابر ہیں جیسا گذر چا۔

(جواب سوال چھارم) امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، صاحبین کے نزدیک ممنوع ہے، لہذا احتیاط بہتر ہے، اور جوکوئی غریب مبتلا ہواس پردار و گیرنہ کرے۔

في الدرالمختار بعد مسئلة العصير: وجاز تعمير كنيسة، وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر لا عصرها لقيام المعصية بعينه. في رد المحتار: قوله: وحمل خمر ذمي قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه (١) آه.

(جواب سوال پنجم) جائز نہیں۔ لحرمة لعموم قوله تعالىٰ: وما أهل به لغير الله (۲)۔ والله أعلم.

۲۰رذی الحجراس (امداد ثالث ۸)

### تحقيق حديث مصرّاة

**سوال** (٣٣ كا): قديم ١١٢/٣ انا ندعي أن حديث المصراة مخالف

→ لو باع مسلم خمرا وأوفى دينه من ثمنها كره لرب الدين أخذه يعنى كان للمسلم دين على مسلم فباع الذي عليه دين خمرا وأوفى دينه من ثمنها كره لرب الدين أخذه ..... وإن كان المديون ذميا لا يكره، والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل؛ لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم، فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه، وفي الوجه الثاني أن البيع صحيح؛ لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه البائع، فيحل الأخذ منه. (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل: في البيع بيروت ٤/٢١٤)

(1) درالـمـختـار مـع الشـامـي، كتـاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ديوبند ٩/ ٥٦٢، كراچي ٦/ ٣٩١-٣٩٠ـ

زيلعي، كتاب الكراهية فصل في البيع، زكريا ٧/ ٢٤، إمداديه ملتان ٦/ ٢٩\_

(٢) سورة البقرة، آيت: ١٧٣٠ ـ

سوال [۳۴۲] کا ترجمہ: ہاراید دعوی ہے کہ صدیث مصرات ہراعتبار سے قیاس میچے کے خالف ہے اور اس جیسی روایت کو جب کوئی غیر فقیہ راوی روایت کر بے تو ترک کردیا جاتا ہے اور فقہاء نے اس کی ←

للقياس الصحيح من كل وجه، ومثل هذا إذا روى غير الفقية يرد وبنوا عليه ما بنوا لكن هذا الحديث قد رواه صاحب الصحيح في ص ٢٨٨ عن ابن مسعودٌ موقوفا، ولحما كان هذا الحكم غير مدرك بالرأي كما ندعى فالموقوف له حكم الرفع أيضاً والراوي لهذا فقيه فلا بد أن يترك القياس؛ لأن الراوي فقيه فما المناص عن هذا؟

الجواب: ما قالوا في حديث المصرّاة لم يلصق بقلبي قط، وإنما الذي أرى فيه حمل هذا الحديث على ما إذا اشترط الخيار في العقد وقرينة هذا الحمل ماورد في رواية من اشترى مصرّاة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء (۱) رواه الجماعة إلا البخاري كذا في نيل الأوطار،  $\alpha$  ص  $\alpha$  من تمو وأما تخصيص الصاع من التمو فمحمول على الصلح والمشورة فلم يخالف القياس.

→ جوبھی بنیاد بنائی ہو بکین اس حدیث کوصاحب الصحیح نے ص: ۲۸۸ پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقو فاً روایت کیا ہے، جب بیت موقوف حدیث موقوف حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگا ، اس روایت کا راوی فقیہ ہے ؛ لہذا قیاس کو چھوڑ دینا ضروری ہوگا ؛ اس کئے کہ راوی فقیہ ہے ؛ لہذا قیاس کو چھوڑ دینا ضروری ہوگا ؛ اس کئے کہ راوی فقیہ ہے تو اس کاحل کیا ہوگا ؟

جواب [۳۴۷ کا ترجمہ: حدیث مصرات کے بارے میں فقہاء کی تاویلات میرے دل کو بھی نہیں گئی اور میری دائے ہے کہ اس حدیث کو اس صورت پر محمول کیا جائے جب کہ معاملہ مشروط بالخیار ہواوراس بات کا قریدہ وہ الفاظ ہیں جوروایت 'من اشتری مصرّاۃ فھو منھا بالنحیار ثلاثة أیام ''الخ میں آئے ہیں اور رہ گیا ایک صاع تمرکوخاص کرنا تو وہ مصالحت اور مشورہ پر محمول ہے؛ لہذار وایت قیاس کے خالف نہ رہی۔

(1) نيـل الأوطـار، بـاب مـاجاء في المصراة، دارالحديث القاهرة ٥/ ٢٢٣، بيت الأفكار، رقم: ٢٢٧٧ ـ

بخاري شريف، باب إن شاء رد المصراة الخ، النسخة الهندية ١/ ٢٨٨، رقم: ٢١٠٤، بيت الأفكار، رقم: ٢١٤٨ - ٢١٥١-

مسلم شريف، باب حكم بيع المصراة، النسخة الهندية ٢/ ٤، بيت الأفكار، رقم: ٢ ٥ ٦ ٠ ـ ترمذي شريف، باب ماجاء في المصراة، النسخة الهندية ١/ ٢٣٦، دارالسلام، رقم:

#### اسٹامپ کی بیع

سوال (۲۵ کا): قدیم ۱۱۲/۳ اگرکوئی شخص کاغذات اسٹامپ عدالت دیوانی کمیشن مقررہ کے کرفروخت کرے جن پراکٹر آ دمی سود کا دعویٰ وغیرہ دائر کرتے ہیں ان کا فروخت کرنا کیسا ہے، اور کاغذات اسٹامپ عدالت فو جداری کے جن پراکٹر سود ولین دین کے دعوے لکھے جاتے ہیں ان کا فروخت کرنا کیسا ہے، مفصل حال سے اطلاع بخشیں۔ بینوا تو جروا ؟

الجواب : کاغذات اسٹامپ میں دومقام میں کلام ہے، ایک بیر کہ فی نفسہ لائسنس دارکوان کا بیچنا جا کرنے یا نہیں؟ اور دوسرے بیر کہ ایسے مخص کے ہاتھ بیچنا جوان پرسودی مضمون لکھے گا، آپ نے امر ثانی کو پوچھا ہے، اس کا جواب بیر ہے کہ اس سے بیچ ناجائز نہیں ہوتی ہے(۱) اور چونکہ لکھنا باختیار کا تب ہوگا اس لئے کاغذ بیچنے والامعین نہ کہا جاوے گا(۲)۔

٢رذي الحجه ٢٣٢٨ إه (تتمه اولي ص ١٥٧)

→ أبوداؤد شريف، باب من اشترى مصراة فكرهها، النسخة الهندية ٢/ ٤٨٨، دارالسلام، رقم: ٣٤٤٣-٥٤٤٥ـ

ابن ماجة، باب بيع المصراة، النسخة الهندية ٢/ ١٦٢، دارالسلام، رقم: ٢٣٣٦-

نسائي شريف، النهى عن المصراة، النسخة الهندية ٢/ ١٨٨، دارالسلام، رقم:

2297-2297

(1) البيع مبادلة مال أي تمليك المال والمراد بالمال عين يجرى فيه التنافس والابتذال ...... وحينئذ فالمال يثبت بالتمول أي بادخار كل الناس أو بعضهم، فإن أبيح الانتفاع به شرعا فمتقوم ..... فإن عدم التمول والانتفاع فليس بمال ..... بمال أى تمليك شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه الخ. (الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، كتاب البيوع، بيروت ٣/٤-٥)

(۲) وجاز بيع العصير من خمر؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه، ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره. (زيلعي، كتاب الكراهية، زكريا ديوبند ٧/ ٢٠، إمداديه ملتان ٦/ ٢٩)

إنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو -

## اسامپ کواس کی مقررہ قیمت سے زائد پر فروخت کرنا

سوال (۲۷ کا): قدیم ۱۱۲۷ السنس دارجواسامپنزانه سے بیچنے کے لئے لاتے ہیں توان کوایک روپے تین پیسے کمیشن کے طور پر دیئے جاتے ہیں یعنی ایک روپے کا سٹامپ سواپندرہ آنہ پر ملتا ہے، اور لیسنس داروں کو یہ ہدایت قانو نا ہموتی ہے کہ وہ ایک روپ سے زائد میں اس اسٹامپ کو نہ تیجیں، اب قابل دریافت یہ بات ہے کہ اگریڈ خص ایک روپ والے اسٹامپ کو مثلاً ایک روپ یاسترہ آنے میں فروخت کر بے وشرعاً جائز ہوگایا ناجائز؟

البواب: حقیقت میں یہ بی نہیں ہے، بلکہ معاملات کے طے کرنے کے لئے جو عملہ در کارہے اس عملہ کے مصارف اہل معاملات سے بدیں صورت لئے جاتے ہیں کہ انہی کے نفع کے لئے اس عملہ کی ضرورت پڑی اس لئے اس کے مصارف کا ذمہ دارا نہی کو بنانا چاہیئے اور کیسنس دار بھی مصارف پیشگی داخِل کر کے اہل معاملہ سے وصول کرنے کی اجازت حاصل کر لیتا ہے، اور اس بیجیل ایفاء کے صلہ میں اس کو کمیشن ملتا ہے، پس پیخض عدالت کا وکیل ہے، مبیع کا ثمن لینے والانہیں، اس لئے مؤکل کے خلاف کرکے زائد وصول کرنا حرام ہوگا (1)۔ فقط۔

#### ۲۴ جمادی الاولی <u>۳۲۹ ه</u> (تتمهاولی ص ۱۵۹)

→ مختار فينقطع نسبته عنه الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ديوبند ٩/ ٥٦٢، كراچي ٦/ ٢٩٢)

الأمور بمقاصدها، وتحته: أن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر، قديم ٥٣)

(۱) وأما الوكيل بالبيع فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع. (بدائع الصنائع، كتاب الوكالة، زكريا ٥/ ٢٦) وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مقيدا من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أولا، وإن كان مقيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي، وإن لم يوكده به لا يجب الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ٨/ ٢٥٩، كراچى ٥/ ٢٣٠)

### ملاز مین حکومت کے لئے سرکاری درختوں کو نیلام میں خریدنے کا حکم

سوال (۷۲ کا): قدیم ۱۱۳/۱۰ سرکاری درخت جوسٹرک کے کناروں پرکھڑے ہوتے ہیں جس وقت خشک ہوجاتے ہیں نیلام کر دیئے جاتے ہیں اور ان کی قیمت بحق سرکار داخل خزانہ ہو جاتی ہیں جس وقت خشک ہوجاتے ہیں نیلام کر دیئے جاتے ہیں اور ان کی قیمت بحق سرکاری ملازم خواہ کسی ہے، ایسے درخت یا عام طور پرکل سرکاری چیزوں کے لئے قانو نا ممانعت ہے کہ کوئی سرکاری ملازم خواہ کسی مرتبہ اور حیثیت کا ہو نیلام میں نیخر یدے، اگر کسی افسر نیلام کنندہ نے بلارعایت ایک درخت کو نیلام کیا اور جلسہ عام میں جتنی قیمت اس کی بولی میں آسکتی تھی وہ بولی گئی اور پھراس نے اخیر قیمت پر پچھا ضافہ کر کے دوسرے کے نام سے بولی بلوائی اور خود خرید لیا لیخی اتنی قیمت پرخریدا کہ پھراس سے زیادہ کسی نے نہیں دوسرے کے نام سے بولی بلوائی اور خود خرید لیا لیخی اتنی قیمت پرخریدا کہ پھراس سے زیادہ کسی نے نہیں فیمت بڑھائی تو کیا اس نیلام کنندہ کا بیغل شرعی طور پر جائز ہوگایا نہیں، اور اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو اس درخت خرید شدہ کے ساتھا اب اس کوکیا کرنا چاہئے؟

الجواب : جبممانعت ہے تو خرید ناجائز نہیں (۱) البتہ بید درست ہے کہ کوئی اورخریدے، پھریہ ملازم اس سے خریدے مگر اس خریدار کے ساتھ رعایت درست نہیں، کہ در حقیقت مقصود اپنے نفس کے ساتھ رعایت ہے فقط۔

٨ ارذيقعده ٢٩ ساھ (تتمه اولي ص١٦٠)

→ ولو أمره ببيعه بألف فباعه بعرض قيمته ألف صار مخالفا، ولو وكله بالبيع بألف شم زاد المشتري في الثمن خمس مائة فالزيادة للآمر. (تاتارخانية، كتاب الوكالة، فصل في التوكيل بالبيع ٢١/ ٣٧٧، رقم: ١٧٨٠٢)

الوكيل يتصرف بتفويض المؤكل فيملك قدر ما فوّض إليه. (بدائع الصنائع، كتاب الوكالة، زكريا ديوبند ٥/ ٢٤)

(۱) إن المسلمين يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة، فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه، ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. (تكملة فتح الملهم، باب وجوب طاعة الأمراء، أشرفيه ديو بند ٣٢٣/٣٢٣)

طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فوض. (درمختار، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب في و جوب طاعة الإمام، زكريا ديوبند ٦/٦٤، كراچي ٤/٢٦٤) شبيراحمرقاتمي عفاالله عنه

#### مندروں کےاوقاف خریدنا

سوال (۲۸ کا): قدیم ۱۱۴/۳۰ چونکه کفار کا مندروں وغیرہ پروقف کرناموتوف شئے کو ملک واقف سے کو ملک واقف سے خوارج نہیں کرتا ہے پس اس صورت میں اس قسم کی کوئی زمین وغیرہ واقف سے خرید کرنا جائز ہے یانہیں؟

**الجواب**:جائزہے(ا)۔ (تتمہاولی ص۱۲۵)

#### مندروں کے وقف کواس کے متولی سے خرید نا

سوال (۲۹ کا): قدیم ۱۱۲/۳۳ درصورت جوازکسی زمین کا جوکسی کافرنے اپنے اعتقاد کے مطابق کسی مندر پروقف کر کے کسی دوسرے کا فرکواس زمین موقوف کا متوتی بنادیا ہو مگروہ زمین بنجر ہونے کی وجہ سے مذکور متولی اس زمین کوفروخت کر کے مبلغ مذکور مندر کے لئے کسی دوسرے ذریعہ آمدنی میں

(۱) اس لئے خرید و فروخت جائز ہے کہ ان کا وقف ان کی عبادت گا ہوں پر شرعاً تھی خہیں ہوتا۔

شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس بخلاف الوقف على بيعة، فإنه قربة عندهم فقط، أو على حج أو عمرة، فإنه قربة عندنا فقط، فأفاد أن هذا شرط لوقف الذمي فقط. (شامي، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، زكريا ديوبند ٦/٤، كراچى ٥/٣٤١)

وقف المجوسي على بيت النار واليهودي والنصراني على البيعة والكنيسة باطل. (البحرالرائق، كتاب الوقف، زكريا ٥/ ٣١٦، كوئنه ٥/ ١٨٩)

ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، فصل: في وقف الكفار، زكريا ديوبند ٨/ ٢٠١، رقم: ١١٦٣٥)

ومنها: أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف فلا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب، ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل. (هندية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه الخ، قديم زكريا ديوبند ٢/ ٣٤٧، حديد زكريا ٢/ ٣٤٧)

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

داخل کردینا چا ہتا ہے، چوں کہ بیز مین آئندہ درست ہونے کی امید ہے بالفعل جو قیمت دی جائے گی اس ہے بہت زیادہ قیمتی ہونے کی امید ہے، پس اس زمین کو کسی مسلمان کا متوتی سے خرید ناجائز ہے یانہیں؟ (۲) درصورت جواز بصورتیکه واقف کا کوئی وارث موجود ہواور وہ اپنے اعتقاد کے موافق موقوف ملک خود کوکوئی حق نہیں خیال کرتا ہومتولی غیر وارث کے پاس سے خرید نا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب: متولی ما لکنہیں اس لئے اس سے خرید نابدون اون اصل ما لک کے جائز نہیں (۱)۔ (۲)اس سےاوپر جواز گذر چکا (۲) \_ ( تتمہاو لی ص۱۹۵)

(١) لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنا. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٦١، رقم المادة: ٩٦)

الايجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه أشرفي ص: ١١٠) والثاني: أن يكون المبيع ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع ماليس مملوكا. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ٥١)

ومنها: أن يكون مملوكا؛ لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، أرض الموات، زكريا ديوبند ٤/ ٣٣٩)

وبيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم، وفي الشامية: إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ٧/ ٢٤٦، كراچي ٥/ ٥٩-٩٥)

(٢) شرط وقف الـذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس بخلاف الوقف على بيعة، فإنه قربة عندهم فقط، أو على حج أو عمرة، فإنه قربة عندنا فقط، فأفاد أن هذا شرط لوقف الذمي فقط. (شامي، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، زكريا ديوبند ٦/ ٤٢٥، كراچي ٥/ ٣٤١)

ومنها: أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف فلا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب، ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل. (هـنـدية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه الخ، قديم زكريا ديوبند ٢/ ٣٥٢، جديد زكريا ٢/ ٣٤٧) →

# کا فرنے جو برتن کسی مسلم سے اصل اور سود کے عوض خریدے ہوں دوسرے مسلم کواس کی خریداری

سوال ( 4 2 4): قدیم ۱۱۲/۱۰ - زیرسلم نے کسی ہندومہاجن کے یہاں اپنابرتن رکھ کر کھے قرض سودی لیا، زید نے کچھ مدت تک قرض ادا نہ کر سکنے کے بعدمہاجن سے کہدیا، یا اس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ ابتم میرے برتنوں کو اصل مع سود کے معاوضہ میں لے لو، کیونکہ حساب لگانے سے اصل مع سود قیت برتن سے کہیں زیادہ ہوگیا ہے، چنا نچے مہاجن نے اپنی رقم وصول کرنے کے لئے برتنوں کو خالد مسلم کے ہاتھ فروخت کرڈ الا، اب امر دریافت طلب سے کہ خالد مسلم کوایسے برتنوں کا خرید نا جائز ہوگایا نہیں؟

الجواب: جائز ہے (ا)۔

سوال ضمیمه سوال بالا: دوس یه که اگردان غیرمسلم بوتو مسئله کی کیاصورت بوگ؟
الجواب ضمیمه جواب بالا، باقی واقعه اگریمی ہے تو یمی حکم ہے (۲)۔

→ وقف المجوسي على بيت النار واليهودي والنصراني على البيعة والكنيسة باطل. (البحرالرائق، كتاب الوقف، زكريا ٥/ ٣١٦، كوئته ٥/ ١٨٩)

ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل. (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، فصل: في وقف الكفار، مكتبه بيروت ٩/ ٥٥، رقم: ١١٤٥٨)

(۱) المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك. (بيضاوي، مكتبه رشيديه دهلي ١/٧)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٢٥٤، رقم: ١١٩٢) إن المملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (شامي، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المالك والملك، زكريا ٧/ ١٠، كراچي ٤/ ٢٠٥)

(٢) المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه باختياره ومشيئته. (بدائع الصنائع، كتاب النفقة، فصل في بيان مايبطل به الخيار، زكريا ٣/ ٦٣٨، كراچي ٣٢٧/٢)

الملک ما من شأنه أن يتصرف يه بوصف الاختصاص. (الموسوعة الفقهية الكويتية شبيراحرقاتي عفاالله عنه

سوال ضميمه سوال بالا: يا اگرزيدن اپنيرتنون كي نسبت مهاجن سے يجهند كها مو

تو خالد کامها جن ہے ان برتنوں کاخرید ناجائز ہوگایانہیں؟

**الجواب** ضميمه بالانہيں (۱)۔

۷رر بیج الاول ۱۳۳۸ هـ ( تتمه خامسه ص ۱۴۱)

# مریض کی فرمائش پردوا تیار کرنااورلاگت سے زائد قیمت لینا

سوال (۱۵۵۱): قدیم ۱۱۵/۳ میرے پاس نسخة تشک کانهایت مجرب ہے، ایک مدّ ت سے میں نے سیر وں آدمیوں کو بنادیا قریب قریب سب اچھے ہوگئے، طریقہ بنانے کا میں بیر کرتا رہا اور ابھی کرتا ہوں کہ اصل قیمت سے زیادہ دام مریض سے لے لیا گیا، اور لے لیتا ہوں۔ اور باقی دام ایخ صرف میں لایا گیا اور لاتا ہوں اب تک اس طرف اس کے جائز اور نا جائز ہونے کا خیال نہ تھا، اب خود بخو دید خیال ہے کہ اس طرح سے قیمت لے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، طبیعت کو پچھ کرا ہت سی محسوس ہوتی ہے، اگر ناجائز ہے تو آئندہ کے لئے تدارک ممکن ہے، مگر گزشتہ کے لئے جس کی تعداد سیر وں ہزاروں آدمیوں کی ہے کیا تدارک ہوسکتا ہے، اور خدا جانے کہاں کہاں کہاں کے آدمی آئے اور دوالے گئے، اطلاعاً گذارش ہے، جوار شادہ واس پڑمل کیا جاوے؟

الجواب: اگرصاحب فرمائش کواس امر کی اطلاع اور اطلاع کے بعدا ذن ورضا ہوتب تو بچی ہوئی

(١) ومنها: أن يكون مملوكا؛ لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك.

(بدائع الصنائع، كتاب البيوع، أرض الموات، زكريا ٤/ ٣٣٩)

والثاني: أن يكون المبيع ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا.

(الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ٥٠)

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة أو ولاية عليه. (شرح المحلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٦١، رقم المادة: ٩٦)

لا يجوز التصرف في مال غير بلا إذنه. (درمختار مع الشامي، كتاب الغصب، زكريا ديوبند ٩/ ٢٩١، كراچي ٦/ ٢٠٠)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

رقم صرف میں لا ناجائز ہے، ورنہ ناجائز ہے(۱) کیونکہ بیہ معاملہ تیج نہیں تھا کہ دیئے ہوئے داموں کوشمن کہا جاوے، کیونکہ بیج معدوم ہے، سلم واستصناع بھی نہیں، کیونکہ اس کے شرائط مفقود ہیں، اجارہ بھی نہیں کہ ا جرت مجہول ہے، محض تو کیل ہے اور وکیل محض امین ہے، پس بچی ہوئی رقم اصل صاحبِ فر مائش کی مِلک ہے، اس کئے اس میں تصرف کرنا مشروط باذن ہے (۲) باقی یہ کہ اہل حقوق غیر معلوم ہیں اور حقوق کی مقدار بھی مجہول ، سوجہاں تک یا دآ وے ادایا طلب ابراء ضروری ہے، اور جویا دندآ وے تخمینه کرے مالکوں کی طرف سے ان داموں کا تصدق کیا جاوے (m)۔

۲۰رذی الحجهوسی اه( تتمه خامیه ص۲۱۰)

(١) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (شعب الإيمان للبيهقي، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٣٨٧، رقم: ٩٢، ٥١ السنن الكبرى للبيهقي دارالفكر بيروت ٨/ ١٠٦، رقم: ١١٧٤٠)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه. (درمختار مع الشامي، كتاب الغصب، زكريا ديوبند ٩/ ٢٩١، كراچي ٦/ ٢٠٠)

الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه، فإن أذن وترتب على الفعل المأذون به ضرر انتفى الضمان لكن ذلك مشروط بأن يكون الشيء المأذون باتلافه مملوكا للآذن أوله ولاية عليه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ٢٩٦)

(٢) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، أشرفي ديوبند ص: ١١٠ الأشباه والنظائر، كتاب الغصب، كراچي ٢/ ٩٨)

(m) إن أخذه من غير عقد لم يملكه ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك -إلى قوله- لايمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، مكتبه يحيى سهارنفور ١/ ٣٧، دارالبشائر الإسلامية بيروت ١/ ٣٦٠، تحت رقم الحديث: ٥٩)

وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى أربابه، فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر: في الكسب، حديد ٥/ ٤٠٤، قديم ٥/ ٩٤٩)

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

#### آبِ زمزم کی تجارت کا جواز

سوال (۱۵۲): قدیم ۱۱۵/۳ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مکہ معظمہ سے آب زمزم تجارت کے واسطے لا سکتے ہیں یانہیں؟ وہاں سے بحر بحر کر لائیں یہاں اس کی تجارت کریں اور مقصود یہ ہے کہ نفع بھی ہواور ثواب بھی مِلے ، تو یہ صورت اس متبرک پانی کی تجارت کرنے کی جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہونے کی صورت میں ہندو کا فرکے ہاتھ بھی بچ سکتے ہیں یانہیں ، مفصل جواب کھیں۔

البعواب : بظاہراس تجارت سے کوئی امر مانع جواز نہیں، متوم بھی ہے، احراز سے ملک میں بھی داخل ہوجا تا ہے، اور بلانکیر زمزمیاں بیچنے کا تعامل بھی ہے، جس میں دونوں جز وہیچ ہوتے ہیں (۱) اور متبرک ہونا بھی مانع نہیں ہوسکتا، قرآن مجید سب سے زیادہ متبرک ہے، اوراس کی بیچے و شراء سب جائز ہے،

(1) عن ابن جريج فيما قرئ عليه عن عطاء قال قلت له: بيع الماء في القرب؟ قال: لا بأس به هو يستقيه هو يحمله ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض. (مصنف ابن أبي شيبة، البيوع والأقضية في بيع الماء وشرائه ١١/ ٥٨، رقم: ٢١٣٣٧)

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا هيأ الرجل مصنعه واستقى الماء بالأوعية حتى جمع فيها ماء كثيرا ثم باعه جاز البيع. (فتاوى تاتارخانية، كتاب البيوع، فصل في الماء والحمد ٨/ ٣٦٧، رقم: ٩٠١١)

عن أبي بكر بن عبدالله بن مريم عن المشيخة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه، وقال: وعلى هذا مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا والحطب والكلاء من غير نكير. (إعلاء السنن، باب بيع الماء والكلاء، مكتبه أشرفيه ديوبند ٤ / ٢٦٦)

فإذا أخذه وجعله في جرة أو ما أشبهها من الأوعية فقد أحرزه فصار أحق به فيجوز بيعه والتصرف فيه. (المحيط البرهاني، كتاب البيوع، نوع آخر في بيع الماء، المحلس العلمي بيروت ٩/ ٩٤، رقم: ٢٠٣٣)

هندية، كتاب البيوع، الباب التاسع: فيما يجوز بيعه ومالايجوز، الفصل السابع: في بيع الماء والجمد، قديم زكريا ديوبند ٣/ ١٢١، جديد ٣/ ١٢٢-

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

اور مشتری کا کا فرہونا بھی بظاہر مانع صحت ہیے نہیں، ہاں احتمالاً مخل احتر ام ہونے کی بناء پرخلاف اولی یا مکروہ كهاجاسكتا ب، باقى تواب مونامخاج نقل بـولم أجد النقل.

۲۲ روبیع ثانی اسم اه (تتمه خامسه ۲۳۷)

#### مردار جانوروں یامخلوط جانوروں کی چربی خرید نا

سوال (۱۷۵۳): قدیم ۱۱۲/۳ چربی کی تجارت کادستور ہے،اوراس میں مرے ہوئے حلال جانوروں کی بھی چربی اور ذرج کئے ہوئے جانوروں کی بھی چربی ملا جلا کرخرید وفروخت کی جاتی ہے، یہ خرید وفروخت جائز ہے یانہیں،اور فقط مرے ہوئے حلال جانور کی چربی کی تجارت کا کیا حکم ہے، جائز

الجواب بخلوط کاخرید نااوراس سے انتفاع غیراکل میں جائز ہے، جب کہ خالص حلال کی نہ ملتی ہو لیکن بیخیا جائز نہیں،اورصرف مرے ہوئے جلال جانور کی چربی کی بیچ اوراس سے انتفاع ہرقتم کا حرام ہے، اورا گر خلال جانور کی چر بی بدون قصد خلط بالنجس کے اتفا قاً نجس ہوجاوے تو اس کی بیچ بھی جائز ہے، اور انتفاع بھی غیراکل میں۔

في الدر المختار: وشعر الخنزير -إلى قوله- حتى لو لم يوجد بالاثمن جازالشراء للضرورة، وكره البيع فلا يطيب ثمنه، وفيه ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك، وفي ردالمحتار: أي دهن الميتة (١) الخ. (ج٥، ص ١٧٥، ١٧٦)

#### ٩رزيقعده بسساھ (حوادث اول وثانی ص٦٢)

(١) دهن الميتة لأنه جزوها فلا يكون مالا -ابن ملك- فلا يجوز بيعه اتفاقا، وكذا الانتفاع به لحديث البخاري: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل: يارسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال: لا هو حرام. الحديث (شامي، زكريا ٧/ ٢٦٦، بخاري شريف ١/ ٢٩٨، رقم: ٢١٨٤، ف: ٢٢٣٦) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٢٦٤-٢٦٦،

کراچی ۵/ ۷۱-۷۳-

(النور،ربيع الثاني ٢٥ هـ ص٠١)

## غيرطبيب كودوا ئين بيجنج كاحكم

سوال (۱۲۵۴): قدیم ۱۱۲/۳- باوجود کلیم وطبیب با قاعدہ نہ ہونے کے اور باوجود تشخیص مرض وغیرہ کرکے علاج نہ کرنے کے کتب طب سے ادویہ مرکبہ وکشتہ جات کے نسخے دیکھ کران کا تشخیص مرض وغیرہ کرکے علاج نہ کرنے کے کتب طب سے ادویہ مرکبہ وکشتہ جات کے نسخے دیکھ کران کا تتار کرنا اور ان کے اوصاف واثر ات کا اشتہار دیکر ان کی تتجارت کرنا کیسا ہے؟

الجواب: نفع مشروط کو غیر مشروط بنانا حرام ہے ، اس لئے بیتجارت نا جائز ہے (۱)۔

→ وفرقوا بين الدهن المتنجس وبين دهن الميتة، فإن هذا نجس؛ لأنه جزوها فلا يكون مالا فلا يجوز بيعه اتفاقا كما لايجوز الانتفاع به الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ١٥١)

وأما الجمهور ومنهم الحنفية فعلى أن شحم الميتة لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به أصلا، فكأنهم جعلوا الضمير راجعا إلى الانتفاع بالطريق المذكورة ويؤيد الجمهور لفظ ابن ماجة لاهن حرام -إلى قوله- ولعل الفرق على مذهب الحنفية بين شحم الميتة والزيت النجس ان حرمة الانتفاع بشحم الميتة منصوصة في هذا الحديث لزيادة التنفير عنها ولم يرد نص على حرمة الانتفاع بما تنجس بأسباب خارجية، ولا ينبغي أن يقاس على شحم الميتة؛ لأن الشريعة بالغت في التنفير عن الخمر والخنزير والميتة فجعلت عينها نجسا، وليس الأمر كذلك في المتنجسات الأخرى الخ. (تكملة فتح الملهم ١/ ٥٦١)

(۱) يمنع مفتٍ ماجن وطبيب جاهل بأن يسقيهم دواء مهلكا، وإذا قوى عليهم لا يقدر على إزالة ضرره. (درمختار مع الشامي، كتاب الحجر، كراچى ٢/ ٤٧، زكريا ٩/ ٢١٤)

يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل وهو الذي يسقى الناس في أمراضهم

دواء مخالفا لعدم علمه. (مجمع الأنهر، كتاب الحجر، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٥٦)

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا من يتعدى ضرره إلى العامة وهم ثلاثة: الطبيب الجاهل الذي يسقى الناس ما يضرهم ويهلكم، وعنده أنه شفاء و دواء. (هندية، كتاب الحجر، الباب الأول في تفسيره، قديم زكريا ديوبند ٥/٥٥، حديد زكريا ٥/٥٠)

## حکم بیع ٹکلی جس کےجلانے سے سانپ کی تصویر بن جاتی ہے

سوال (۱۷۵۵): قدیم ۱۱۲/۳ - انگریزی دوات ایک تکلی تیاری جاتی ہے اس کو ماچس سے جب جلایا جاتا ہے تو جل جل کرمثل زردسانپ کے نکلنا شروع ہوتا ہے اور دیکھنے میں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بل سے سانپ نکلتا آر ہا ہے، حالانکہ وہ جلی ہوئی را کھ ہوتی ہے ایسی ٹکلیاں بنا کر فروخت کرنا کیسا ہے؟

الجواب: کیارٹی بجز سانپ بنانے کے اور کسی کام میں آسکتی ہے، اگرالیا ہے تواس کا فروخت کرنا جائز ہے، آگے تصویر بنانے کے کام میں لانا یہ فاعل مختار کا فعل ہے، سبب کی طرف اس کی نسبت نہ ہوگی (۱) اگر چہ خلاف تقوی اس صورت میں بھی ہے، اور اگر صرف اس کام میں آتی ہے تواعانت علی المعصیة کی وجہ سے فروخت کرنا حرام ہے (۲) اور وہ معصیت سانپ کی تصویر بنانا ہے، اور تصویر کا سامان کرنا بھم تصویر ہی ہے، جسیا فوٹو سے تصویر بنانے کا تھم ہے کہ تصویر خود اتر آتی ہے، مگر سامان مہیّا کرتا ہے فوٹو گر افر۔ ہے، جبیا فوٹو سے تصویر بنانے کا تھم ہے کہ تصویر خود اتر آتی ہے، مگر سامان مہیّا کرتا ہے فوٹو گر افر۔ میں کہ جمادی الاخری ہے ہے۔ اور النور رہیج الثانی دی ہے۔ میں الاخری ہے۔ اس کی الاخری ہے کہ الافران ہے۔ اور النور رہیج الثانی دی ہے۔ اور النور رہیج الشانی دی ہے۔ اور النور رہیج الثانی دی ہے۔ اور النور رہیج الشانی دو ہے۔ اور النور رہیج الشانی دی ہے۔ اور السان کی الاخری ہے۔ اور النور رہیج الشانی دی ہے۔ اور النور رہیج الشانی دی ہے۔ اور السان کی ہے کہ سے دینا کے دور الشان کی ہے۔ اور النور رہیج الشان کی ہے۔ اور النور رہیج الشان کی ہے۔ اور الشان کی ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے۔ اور الشان کی ہے کہ ہے کی ہے۔ اور الشان کی ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کی ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کی ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کی ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے۔ اور السان کی ہے کہ ہے کی ہے۔ اور السان کی ہے۔ اور السان کی ہے کی ہے۔ اور

→ جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة في ثلاث: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس دفعا للضور العام. (الأشباه والنظائر قديم ص: ١٤٣، حديد زكريا ديوبند ١/٢٥٦)

(۱) وجاز بيع عصير عنب ممن يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره، وقيل: يكره لإعانته على المعصية. (درمختار مع الشامي، كراچى ٦/ ٣٩١، زكريا ٩/ ٥٦١) قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. [المائدة: ٢]

ولو استأجر مصورا فلا أجر له؛ لأن عمله معصية. (شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، زكريا ٢/ ٤٢٠، كراچى ١/ ٢٥٠)

أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما. (درمختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، زكريا ديوبند ٩/ ٥٦١، كراچي ٦/ ٣٩١)

#### بيع مر ہون برضاءمرتہن

سوال (۵۲کا): قدیم ۳/کاا− ایک ہندو کے دوبسوہ سمیٰ غلام جیلانی خال کے پاس پچاس سال کے واسطے رہن دخلی تھے،مسمٰی زید نے اسی ہندو سے ان بسووں کا بیعنا مہکھالیا،اورغلام جیلانی خال کے رویے کی دہانید کرالی، اوراس خیال سے کہ شریعت محمد میں شے مرہون سے نفع اٹھانا نا جائز ہے غلام جیلانی خاں کوآ مادہ کر کے اقرار نامہ کھالیا کہازروئے شریعت کے پنچ جو فیصلہ کردیں گے فریقین کو قبول ومنظور ہوگا، زید نے بعداس کے عدالت سے پیفیصلہ بھی حاصل کرلیا کہ مشتری لیعنی زید بحثیت مالک ہونے کے اور غلام جیلانی خال بحثیت مرتهن ہونے کے خصیل وصول کر سکتے ہیں، اور جبکہ زیر مخصیل وصول کرے تو غلام جیلانی خاں ازروئے کاغذات پڑاری زیدے کل آمدنی سال بسال لے لیا کریں، فریقین میں اس کی بابت مدت تک نزاع رہا، پھرزید نے عمرو سے کچھ معاملہ تجارت کا کیا،اس کی بابت زید کے ذمّہ کیچھرو پییغمروکا ہو گیااس کی ادائیگی میں زید کودشواری ہوئی ،اس لئے انہیں دوبسووں کابیعنا مہزید نے عمرو کے نام کر دیا، اور وعدہ کیا کہ دو بسووں کی مخصیل وصول کر کے میں تم کوادا کر دیا کروں گا، اتفاق سے غلام جیلانی غصّه ہوااورزید کو خصیل وصول دشوار ہوئی، عمرونے زیدسے کہا کہ ہماراروپی توبالکل معرضِ تلف میں آیا چاہتا ہے،اس لئے ہمارے رویے کی میچھٹبیل ہونا چاہیئے زیدنے عمرو کے روپید کا بیا ننظام کیا کہ ایک دوسرے کھیت کا عمرو کے نام بیعنا مہ کر دیا، پی کھیت دوبسووں سے علیجد ہ ہےاور پیا قرار کیا کہ مبلغ ایک سو باسٹھروپے جو فاضل رہتے ہیں ان کوادا کروں گا ،اس کھیت کے بیعنا مہ کے وقت یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کھیت ایک کایستھ کے پاس ایک روپیہ ماہواری سود پر رہن ہے، چنا نچہ بدروپیہ کا مع سود کے عمر وکودینا پڑا اب بدارشا دہوکہ بیتینوں بیعنا مےازروئے شریعت محمد بیرجائز ہوئے یانہیں؟ فقط

→ وعلم من هذا أنه لايكره بيع ما لم تقم المعصية به. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ديوبند ٩/ ٥٦١)

وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه. (طحطاوي على الدر، كوئته ٤/٤)

إنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، زكريا ديوبند هر ٥٦٢) ٩ ٢٥، كراچي ٦/ ٩٩)

الجواب: بیج اول جو که درمیان مندواور زید کے موئی وہ بحالت مرمون مونے اس زمین کے موئی ہے،اور چونکہ غلام جیلانی مرتهن اس بیچ پر رضامند ہے لہذاوہ بیع صحیح اور نافذ ہوگی (۱)وہوالشرط فی صحۃ بیج المرہون،اورزررہنغلام جیلانی کا بذمہ ہندو کے جاہئے اورزرشن ہندو کا بذمہزید جاہیے ،اورزید نے جو زررہن کا دینااینے ذمہر کھ لیابیہ والہ ہے اور چونکہ زیداورغلام جیلانی وہندوسب اس حوالے پر راضی ہیں۔ لبذاية والبص محيح موكيا (٢) وهو الشرط في صحة الحوالة.

اورغلام جیلانی نے جو پچھروپیاس رہن سے وصول کیا ہے،اس کا حکم چونکہ یو چھانہیں گیا لہذا قلم

(١) تـوقف بيـع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه، فإن وجد أحدهما نفذ، وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتهن، فإن أجازه جاز وإلا فلا. (درمختار مع الشامي، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن والجناية عليه، زكريا ١١/ ١٢٥، كراچي ٦/ ٥٠٨)

بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ..... لتعلق حق المرتهن به، فيتوقف على إجازته كما أن بيع المرتهن الراهن موقوف على إجازة الراهن، فإن أجاز **جاز وإلا لا**. (مجمع الأنهر مع الدر المنتقى، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن و جنايته، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٤ ٢٩)

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن، فيتوقف على إجازته، فإن أجاز المرتهن جاز؛ لأن التوقف لحقه وقد رضي **بسقوطه**. (هداية، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن والجناية عليه، أشرفيه ٤ / ١٥٥)

(٢) والحوالة شرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف. (درمختار مع الشامي، كتاب الحوالة، زكريا ديوبند ٨/ ٥، كراچي ٥/ ٢٤١)

وتصح الحوالة برضاء المحيل والمحتال، والمحتال عليه. (هداية، كتاب الحوالة، أشرفي ديوبند ٣/ ٢٩)

وتصح الحوالة في الدين لا في العين برضى المحتال؛ لأن الدين حقه والمحتال عليه؛ لأن الدين يلزمه فلابد من التزامه ..... وقيل: لابد من رضى المحيل أيضا كما لابد من رضى المحتال عليه الخ. (مجمع الأنهر، كتاب الحوالة، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٢٠٥-٢٠٥) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

انداز کیاجا تا ہے،اور چونکہاس سے پررضاءالمرتہن ہے رہن ٹوٹ چکا ہے،الہذاغلام جیلانی مرتہن نہیں رہا(۱) لهذابه فيصله عدالت كاشرعاً جائز نهيس -البته حواله كي وجه سے غلام جيلاني زيد سے اپنے زرِر ہن كامطالبه كرسكتا ہے،اورجس طرح بن پڑے وصول کرسکتا ہے(۲) پیکلام تھا تیجے اول میں،اور بیج ٹانی جو کہ درمیان زید کے اورعمرو کے ہوئی اس کی صحت بالکل ظاہر ہے اور بیوعدہ کہ بسووں کی مخصیل کر کے الخ محض لغو ہے، بلکہ اگر ییشرط داخلِ عقد ہوتی تو بیچ کوفا سد کردیتی ،مگرسوال میں بیامرمجمل اورمبهم رہ گیا کہزید کے ذمہ جوروپی عمرو کا تھاان دوبسووں کابیعنا مہاس رویے کے عوض میں برابرسرابر ہوایااس سے زائدروپیہ کے عوض میں تھہرا یااس ہے کم رویے کے عوض میں گھرا برا بری اور بیشی کی صورت میں سیمجھ میں نہیں آتا کہ پھر کھیت کا بیعنا مہ کر کے بیچ اول کا اقالہ کیا گیایا نہیں ، اور کمی کی صورت میں آیا وہ کمی اس کھیت کی بیچ سے بوری ہوئی یانہیں ، ا گر ہوگئی تو فاضل رویے کے کیامعنی ،اس ابہام کے سبب بیج ثالث پر مفصل کلامنہیں ہوسکتا ، مجملاً اس قد راکھا جا تا ہے،اگریہ کایستھ اس بیچ پر راضی تھا تو بچا سیچے ہوگئی اور رہن فنخ ہوگیا ،اور کایستھ کا دین عمرو کے ذمتہ نہیں تھا،اوراگرییاس ادامیں مجبور تھا توجس قدرروپیہ کایستھ کودیا ہےوہ زیدسے وصول کرسکتا ہے۔واللہ اعلم ٩رزيقعده ٢٢٥م إهر (امداد ثالث ٢٢٥)

(١) وإن كان للمرهون بدل كالبيع ففيه تفصيل، فإن كان الإذن مطلقا والدين مؤجلا صح البيع، وبطل الرهن لخروج المرهون من ملك الراهن بإذن المرتهن. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣/ ١٨٥)

وعن أبي يوسفٌ أن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا؛ لأنه بالإجازة نفذ البيع وملك الراهن الثمن، وأنه مال آخر ملكه بسبب جديد فلا يصير رهنا إلا بالشرط. (زيلعي، كتاب الرهن، باب التصرف في الرهن والجناية عليه، زكريا ٧/ ١٨٠) (٢) قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأحصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. (شامي، كتاب الحجر، مطلب: تصرفات المحجور بالدين كالمريض، زكريا ديوبند ٩/ ٢٢١، كراچي ٦/ ١٥١)

حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحجر كوئته ٤/ ٨٦. شبيراحرقاسي عفاالله عنه

#### مرتهن كاثمارمر مونه كوفر وخت كرنا

سوال (ک۵کا): قدیم ۱۱۸/۳ باغ مرہون کے پھل مشتری کو جائزیں یائہیں،اگر ناجائزیں تو کیوں،اس لئے کہ مرتبن تو مامور ہے کہ اثمار فروخت کر کے قیمت جمع رکھے اور شے مرہون کے ساتھ واپس کر ہے، پھراس کا خرید نا اور کھا نا کیوں ممنوع ہے، رہا فساد عقد سومشتری بہتے فاسد کا ہدیہ جائز ہے؟

الجواب: مرتبن کے مامور بالبیع ہونے میں را ہن کا وہ اذن معتبر ہے، جو بہنیت تملک باطل مرتبن کے نہ ہو ور نہ وہ ربوا ہے، اور وہ اذن غیر معتبر ہے، لہذا وہ تصرف شے غیر مملوک میں ہوگا (۱) جس طرح متعارف سود میں ماہوار بنام نہا وسود جودیا جاوے حالانکہ بروئے حساب اصل میں شار کیا جس طرح متعارف سود میں ماہوار بنام نہا وسود جودیا جاوے حالانکہ بروئے حساب اصل میں شار کیا

(۱) ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها؛ لأن له ولاية الحبس لا البيع، ويمكن دفعه إلى القاضي. (درمختار مع الشامي، كتاب الرهن، باب مايجوز ارتهانه وما لايجوز، زكريا ديوبند ١١٧/١٠)

وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضاء الراهن؛ لأنه ملكه وما رضي ببيعه. (هداية، كتاب الرهن الذي يوضع على يد العادل، أشرفي ديوبند ٤/ ٥٣٧)

ولا بيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضى الآخر لتعلق حق كل منهما. (مجمع الأنهر، كتاب الرهن، باب الرهن الذي يوضع على يد العادل، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٢٩١)

لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفى دينه كمالا فتبقى له المنفعة فيكون ربا، وهذا أمر عظيم. (درمختار مع الشامي، كتاب الرهن، زكريا ديوبند ١٠/ ٨٣، كراچى ٦/ ٤٨٢)

وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس الخ. (هداية، كتاب الرهن، أشرفي ديوبند ٤/ ٢٢٥)

ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا بسكنى ولا بلبس إلا بإذن المالك؛ لأن حق المرتهن الحبس إلى أن يستوفى دينه دون الانتفاع الخ. (مجمع الأنهر، كتاب الرهن، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٢٧٣، مصري قديم ٢/ ٥٨٧)

إن المرتهن لايجوز له الانتفاع. (بدائع الصنائع، كتاب الرهن، زكريا ديوبند ٥/ ٢١٠، كراچى ٦/ ١٤٥)

جانا واجب ہے، مگر پھر بھی جب تک اس نام سے لیا جاوے گامحرم الاستعمال ہے، بخلا ف مقیس علیہ کے کہ وہ تصرف اپنی ملک میں ہے، اس لئے مقیس میں مشتری کے لئے بھی ناجائز ہے، اور مقیس عليه ميں مديد لينا مثلاً جائز ہے۔واللہ اعلم۔

۲۰ رر بیج الا ول ۳۲۲ اه (امداد ثالث ۱۹)

#### کارخانوں کے نام فروخت کرنا

سوال (۵۸): قديم ۱۱۹/۳ برخوردارفلان سلمه کی خواهش ہے کہ مجھ کو کلکته کی دُکان کا نام علیجد ہ علاوہ اپنے بھائیوں کے دیدیا جاوے ، اور مطبع فلاں سلمہ کو دیا جاوے مال کی برابری تقسیم چاہتے ہیں اس میں شرعاً جیسا کہ میں نے بذریعہ بیعنا مہ نتیوں لڑکوں کو برابر دیا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں چاہیئے ، نہ میں دےسکتا ہوں ، وہ کام اپناعلیٰجد ہ کرنا چاہتے ہیں اس تقسیم میں صرف نام ان کودینا شرعاً گناہ نہ ہوگا؟اگرشرعاً كوئى گناہ نہ ہوا تو سوچوں گا كەنقىيىم كردينااچھا ہے، قانو نأنام تنہا ان كودينے ميں پجھ معاوضه زر نفتران کودینا ہوگا ،اور میں منجانب دیگر بھائیوں نابالغ بحثیت پدروولی ہونے کے معاوضہ تجویز کرسکتا ہوں اور مال تقسیم تو غالبًا برا بر کرنے میں پچھ حرج نہ ہوگا؟

البعواب: نام ایک حق محض ہے جوشر عامتقوم نہیں اور اس کاعوض لینا بھی جائز نہیں کحق الشفعة ۔

کیکن علاّ مہشامی نے حموی ہے بعض حقوق کے عوض لینے کے جواز کی بعض فروع سے تائید کی ہے۔

حيث قال لكن قال الحموي: وقد استخرج شيخ مشايخنا نورالدين على المقدسي صحة الاعتياض عن ذلك في شرحه على نظم الكنز من فرع في مبسوط السرخسي وهو أن العبد الموصى برقبته لشخض، وبخدمته لآخر -الى قوله- ولكنه اسقاط لحقه به كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال دفعه للموصى له بالخدمة ليسلم العبد له اه. قال فربما يشهد هذا النزول عن الوظائف بمال اهـ

اس کے بعد حق شفعہ میں اور اس میں کچھ فرق کیا ہے:

حيث قال ولقائل أن يقول هذا حق جعله الشرع لدفع الضرر، وذلك حق فيه صلة ولا جامع بينهما فافترقا وهو الذي يظهر -الي قوله- وهذا كلام وجيه لا يخفى على نبيه ثم -1لىٰ قوله- أن عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس على إطلاقه (۱)\_ (777077)

اورنام کارخانہ بھی مشابہ فق وظائف کے ہے کہ ثابت علی وجہ الاصالۃ ہے نہ کہ دفع ضرر کے لئے اور دونوں بالفعل اموراضا فیہ سے ہیں،اور مستقبل میں دونوں ذریعہ ہیں تخصیل مال کے پس اس بناء پر اس کے عوض دینے میں گنجائش معلوم ہوتی ہے گو لینے والے کیلئے خلاف تقویٰ ہے، مگر ضرورت میں اس کو بھی اجازت ہوجاوے گی (۲)۔

٢٠روبيج الآخر ٣٣٣ إه (تتمه رابعه ١٩٧)

(1) شامي، كتاب البيوع، مطلب في العرف الخاص والعام، زكريا ديوبند ٧/ ٣٥، ٣٦-٣٦، كراچي ٤/ ٥١٩-٥٢٠-

(۲) فإنهم قالوا: يجوز أخذ العوض على وجه الاسقاط للحق لاريب أن الفارغ يستحق المنزل به -إلى قوله-وإن عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس على إطلاقه، ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض في حق القرار والتصرف الخ. (شامي، كراچى ٤/ ٥٢٠ زكريا ديوبند ٧/ ٣٦-٣٧)

وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك الخ. (الأشباه حديد زكريا ديوبند ٢٩٢-٢٩٦، قديم ١٦٤-١٦٢)

وذكر الشمس الرملي في شرح المنهاج عن والده أنه أفتى بحل النزول عن الوظائف بالمال؛ لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه الخ. (الحموي تحت الأشباه، حديد زكريا ٢٩٢، قديم ١٦٥)

تفصيل د يكھئے ( فتاوی قاسمية ۲۲/۲۲ – ۱۸۷ ) شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# ۸/باب: ځواد ثالفتاوی جدید آلات اور جدید معاملات کے احکام تجارتی کارخانوں کے ٹکٹ کی سلسلہ وارخرید وفروخت

سوال (۱۷۵۹): قدیم ۱۲۰/۱۰ تج کل بعض اگریزی تجارتوں کا بیحال ہے کہ کاغذ فروخت کرتے ہیں، اوراس میں چار نکٹ کے ہوتے ہیں، جس کووہ خض اسی قیمت کومثلاً ایک روپ پر چارا شخاص کے ہاتھ فروخت کرڈ التا ہے، اوران اشخاص سے وہ روپیہ وصول کر کے اوران کا پہتا تمہنی کو کھ کر بھتے دیتا ہے، صاحب کمپنی ایک گھڑی اس شخص کو بھیجتا ہے اوران چارا شخاص کے نام ایک ایک کاغذ ویباہی بھیج دیتا ہے، صاحب کمپنی ایک گھڑی اس شخص کو بھیجتا ہے اوران چاروں شخص لوگوں کے ہاتھ اسی قیمت کو مثلاً ایک روپیہ کو پھر بھے ڈالتے ہیں، جب روپیہ ان لوگوں کے پاس آجا تا ہے تو وہ لوگ بھی صاحب کمپنی کے نام روپیہ اور جن کے ہاتی ان کا پتہ وغیرہ لکھ کر بھیج دیتا ہے، اورایک ایک کاغذ ویباہی جن کے نام انہوں نے ماحب کمپنی ایک ایک گھڑی ان کے نام بھیج دیتا ہے، اورایک ایک کاغذ ویباہی جن کے نام انہوں نے نام انہوں نے نام نہوں نے بیں، اوراسی طرح کا خروخت کئے ہیں صاحب کمپنی بھیج دیتا ہے، پھر وہ لوگ بھی ویباہی عمل کرتے ہیں، اوراسی طرح اجراء رہتا ہے، ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اٹھاوے گا تو شرعاً یہ تئے جائز ہے بائر ہے، ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اٹھاوے گا تو شرعاً یہ تئے جائز ہے بائر ہے، ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اٹھاوے گا تو شرعاً یہ تئے جائز ہے، ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اٹھاوے گا تو شرعاً یہ تئے جائز ہے بائیں اور شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟

ال جواب : حاصل حقیقت اس معاملہ کا بیہ کہ بائع مشتری اول سے بلاوا سطاور دوسر بے مشتریوں سے بواسطہ مشتری اول یا ثانی یا ثالث وغیرہم کے بیمعا ہدہ کرتا ہے کہ تم نے جورو پیدیھیجا ہے اگر تم اسے خریدار پیدا کرلوتو اس روپے مرسلہ کے عوض ہم نے تمہارے ہاتھ گھڑی فروخت کردی ورنہ تمہارا رو پیہ ہم ضبط کرلیں گے ، سواس میں دونوں شرطیں فاسد اور باطل ہیں، دوسر نے خریداروں کے پیدا کرنے کی تقدیر پر فروخت کرنا بھی کہ وہ تنجیز بچے کے وقت (مقرون بشرط فاسد مخالف مقتضائے عقد ہونے کی وجہ سے) عقد فاسد مجکم ربوا ہے، اور تعلیق کے وقت ( تعلیق الملک علی الخطر ہونے کی وجہ سے ) قمار ہے اور ربوا اور قبار دونوں حرام ہیں، اسی طرح دوسری شرط یعنی خریدار نہ پیدا کرنے کی تقدیر پر روپیہ کا ضبط ہوجانا بھی اور قبار دونوں حرام ہیں، اسی طرح دوسری شرط یعنی خریدار نہ پیدا کرنے کی تقدیر پر روپیہ کا ضبط ہوجانا بھی

کے صریح اکل بالباطل ہے،اوریہ ناویل ہر گزمقبول نہیں ہوسکتی کہ رو بیہ کے عوض ٹکٹ دیا ہے کیونکہ ٹکٹ یقیناً مبیع نہیں ہے، ورنہ بعدخر پرتکٹ معاملہ ختم ہوجاتا ہے، ٹکٹ فروخت کر کے گھڑی کا استحقاق ہر گزنہیں ہوتا، جبیا تمام عقو دمیں یہی ہوتا ہے، پس صاف ظاہر ہے کہ تک مبیع نہیں ہے، بلکہ روپید کی رسید ہے، جب دونوں شرطوں کا فاسداور باطل ہونا ثابت ہو گیا تو ایبا معاملہ بھی بالیقین حرام اور مصمحن ربوااور قمارواکل بالباطل ہے،اورکسی طرح اس میں جواز گنجائش نہیں۔

قال اللُّه تعالىٰ: احل الله البيع وحرم الربوا (١)\_ وقال اللُّه تعالىٰ: انما الخمر والميسر -الي قوله- رجس من عمل الشيطان الآية (٢)\_ وقال الله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الأية (٣)\_

وقـال عَلَيْكِ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (٣)\_ ونهي عن بيع وشرط (۵) في جميع الكتب الفقهية صرحوا بعدم جواز بيع مشروط بما لايقتضيه العقد ولا يلا يمه وفيه نفع لأحدهما (٢) كما لا يخفيٰ على من طالعها. والله اعلم (حوادث اول وثانی ۵۲س)

- (١) سورة البقرة، رقم الآية: ٢٧٥ ـ
- (٢) سورة المائدة، رقم الآية: ٩٠ ـ
- (٣) سورة البقرة، رقم الآية: ١٨٨-
- (٢) سنن ابن ماجة، باب المكاتب، النسخة الهندية، ص: ١٨١، دارالسلام، رقم: ٢٥٢١-

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو **باطل**. (محمع الزوائد، باب فيما يحوز من الشروط ومالا يحوز، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٨٦)

(۵)عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع

وشرط. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٢١١، رقم: ٤٣٦١)

محمع الزوائد، باب ماجاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، دارالكتب العلمية

بيروت ٤/٥٨٠

(٢) وكل شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو

من أهل الاستحقاق يفسده. (هداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد أشرفي ٣/ ٥٩) →

#### جوازخر يدنيلام

سوال (۲۰ کا): قدیم ۱۲۱/۳ - نیلام سرکاری خریدنا جائز ہے یانہیں، وجہ شبہہ یہ ہے کہ بائع اور، اور مبیع اور کی؟

الجواب: في الدرالمختار فصل الحبس: وأبد حبس الموسر، لأنه جزاء الظلم قلت: وسيجئ في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما، وبه يفتى، وحينئذ فلا يتأبد (۱) حبسه قنية، ثم قال في كتاب الحجر: لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدَين خلافا لهما، وبه أي بقولهما ببيعهما للدين يفتى، اختيار، وصححه في تصحيح القدورى (٢) لهما، وبه أي بقولهما ببيعهما للدين يفتى، اختيار، وصححه في تصحيح القدورى (٢) ليس كسى حق واجب كاستيفاء كلئكى كامال نيلام كردينا عالم كو بقول صاحبين ك جائز ب، اوراس كمفتى بهوني كسبباسي يمل به در تتماولي ص ١٥١)

 $\longrightarrow$  ولا بيع بشرط يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسب شرط لايقتضيه العقد ولا يه يسلك على يسلك على ولا يه يسلك ولا يه يسلك على الأستحقاق الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

(1) درمختار مع الشامي، كتاب القضاء، فصل: في الحبس، زكريا ديوبند ٨/ ٧٣، كراچي ٥/ ٣٨٩.

(۲) درمختار مع الشامي، كتاب الحجر، زكريا ديوبند ۹/ ۲۲۱، كراچي ٦/ ١٥٠- ١٥١-

وأبد حبس الموسر جزاء لظلمه، وهذا ظاهر على قول الإمام أما على قولهما من جواز الحجر على المديون، وبيع ماله لوفاء ديونه فلا معنى لتأبيد حبسه. (النهرالفائق، كتاب القضاء، فصل: في الحبس، زكريا ديوبند ٣/ ٢١٧)

ولم يبع عرضه وعقاره وهذا عند الإمام وهو بإطلاقه صادق بحال الحياة والموت، قال في الجوهرة: ويبيع القاضي عرضه وعقاره بعد الموت بالإجماع، وعندهما يبيع القاضي ذلك وعليه الفتوى. (البحرالرائق، كتاب الإكراه، باب الحجر، زكريا ٨/ ١٥١، كوئته ٨/ ٨٣) ولم يبع عرضه وعقاره أي لا يبيع القاضى عرض المديون وعقاره، وهذا عند

## حكم نيلام حاكم

سوال (۲۱ کا): قدیم ۱۲۲/۳ جو چیز که نیلام ہوتی ہے تو وہ غیر کی ہوتی ہے،اور کم دام میں فروخت ہوتی ہے، تواس کاخرید ناجائز ہے یانہیں ،مسجد یاغیر کے لئے یاا پنے لئے بینوا تو جروا؟

الجواب: خريدنا جائز ہے۔

أما إذا كان برضاء المالك فظاهر، وإذا كان بغير رضاه فإن كان البائع حاكمًا مسلمًا فلما في الدرالمختار لا يبيع القاضي عرضه و لا عقاره للدين خلافا لهمًا، به يفتى اختيار، و صححه في تصحيح القدوري. وفي رد المحتار: ومثله في الملتقى (١) \_ (ج ٤، ص ٥٤١)

→ أبي حنيفة، وعندهما يبيع قد بيناه ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود؛ لأنها معدة للتقلب ولا ينتفع لعينها فيكون بيعها أهون المديون، فإن فضل شيء من الدين باع العروض؛ لأنها قد تعد للتقلب والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر بيعها، فإن لم يف ثمنها بالدين باع العقار؛ لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر ببيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة الخ. (تبيين الحقائق، كتاب الحجر، زكريا ديوبند ٦/ ٢٧٠، إمداديه ملتان ٥/ ٢٠٠)

ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر لما فيه من المسارعة، وقيل: دستان وهو اختيار إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون الخ. (هداية، كتاب الحجر، باب الحجر بسبب الدين، مكتبه أشرفيه ديو بند ٣/ ٣٥٩)

(1) درمختار مع الشامي، كتاب الحجر، زكريا ديوبند ٩/ ٢٢١، كراچى ٦/ ١٥١،١٥٠ ويبيع الحاكم ماله مطلقا ولو عرضا أو عقارا إن امتنع ويقسمه بين غرمائه بالحصص الى قوله والفتوى على قولهما في بيع ماله لامتناعه اختاره في الاختيار، وصححه في تصيحح القدوري وعليه التنوير. (ملتقى الأبحر مع الدر المنتقى، كتاب الحجر، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٥٠ - ٥٨)

ولم يبع عرضه وعقاره وهذا عند الإمام وهو بإطلاقه صادق بحال الحياة والموت، قال في الجوهرة: ويبيع القاضي عرضه وعقاره بعد الموت بالإجماع، وعندهما يبيع القاضي ذلك وعليه الفتوى. (البحرالرائق، كتاب الإكراه، باب الحجر، زكريا ٨/ ٥١، كوئته ٨/ ٨٣)

وإن كان حاكما غير مسلم فلو لنفسه فالجواز للاستيلاء؛ لأنه به يتملك فيبيع ملك نفسه، ولو لغيره فالجواز للضرورة كما في رد المحتار في نفاذ قضاء المرتشى مانصه، وينبغي اعتماده للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الأن -إلى قوله- فيلزم تعطيل الأحكام، وفيه لو اعتبر العدالة لانسد باب القضاء، فكذا يقال ههنا (۱) - (ج ٤ ص ٤٧١)

قلت: فكما حكم بالنفاذ مع قيام المانع ههنا يحكم فيما نحن فيه كذلك. فقط المشات فكما حكم بالنفاذ مع قيام المانع ههنا يحكم فيما نحن فيه كذلك.

### درز بول کی مشین قشطول پرخر بدنا

سوال (۱۲ کا): قدیم ۱۲۲/۳۰ خیاطوں میں پیطریقہ بکثرت مروج ہے کہ کہنی سے کیڑے سینے کی مثین قسط پر لیتے ہیں، لینی مثین کہنی سے لیتے وقت کمپنی کوایک کرایہ نامہ تحریر کردیتے ہیں، اور پانچ رو پے ماہوار اداکرتے ہیں، حتی کہ قیت مثین کی اصلی قیت سے کچھ بڑھ جاتی ہے، مگر چونکہ یک مشت ڈیڑھ سورو پیدگراں دینا معلوم ہوتا ہے، اور یہ ماہواری قسط پونے دوسورو پے کچھ معلوم نہیں دیتا، جب کہ پورار و پیدہ وجاتا ہے تو بی نامہ ہوجاتا ہے اور اگر پانچ رو پے بھی باقی رہ جاتے ہیں تو کمپنی مثین زبردتی اٹھا لیتی ہے، تو اب یہ صورت اس طرح پر قسط وارر و پیدادا کر کے جو کہ نقدی قیمت سے تیس خیالیس رو پیدزیادہ ہوتا ہے درست ہے یانہیں؟

الجواب: معاملہ ندکورہ ناجائز ہے، مگرنا جائز ہونے کی وجہ یہ بیں کہادھار میں قیمت زیادہ لے لی، کیونکہ نسیہ میں بنسبت نفذ کے زیادہ قیمت لے لینا جب کم مجلس عقد میں نفذیا ادھار ہونامتعین ہوجاوے جائز ہے، بلکہ ناجائز ہونے کی وجہ دوسری ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ تیج ہے یا اجارہ؟ اگر تیج ہے تو یہ شرط فاسد ہے

والفاسق أهل للقضاء ..... أقول: لو اعتبر هذا لانسد باب القضاء خصوصا في زماننا. (النهر الفائق، كتاب القضاء، زكريا ديوبند ٣/ ٥٩٧)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

<sup>(1)</sup> درمختار مع الشامي، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية، زكريا ديوبند ٨/ ٣٦، كراچي ٥/ ٣٦٣-

کہ ادنیٰ جزو قیت رہ جانے پرواپس کرلیں گے، اور اداشدہ رقم کو کالعدم سمجھا جاوے گا (۱) اورا گراجارہ ہے تو میشرط فاسد ہے کہ زرِ کرایہ کے عوض میں بیچ کردیں گے(۲) اورالیا کوئی معاملہ شریعت میں نہیں کہ ایک صورت میں بیچ مواورا یک صورت میں اجارہ۔

۱۰رجب ۳۲ ه(تتمه خامه ص ۳۲۸)

(۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. (مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٥٥، نصب الرأية ٤/ ٤٣، المعجم الأوسط دارالفكر ٣/ ٢١١، رقم: ٤٣٦١)

كل شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده. (هداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد أشرفي ٣/ ٥٩)

ولا بيع بشرط يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط لايقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو فيه نفع لمبيع هو من أهل الاستحقاق. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، زكريا ديوبند ٧/ ٢٨١-٢٨٢، كراچي ٥/ ٨٤-٥٨)

ولو كان البيع بشرط لايقتضيه العقد وفي نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق النفع فهو أي هذا البيع فاسد. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مكتبه عباس أحمد الباز مكه مكرمه ٣/ ٩٠)

النهرالفائق، باب البيع الفاسد، زكريا ديو بند ٣/ ٣٤ ـ

(٢) وتفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع يفسدها. (درمختار مع الشامي، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، زكريا ٩/ ٢٤، كراچى ٦/ ٤٦)

يفسد الإجارة الشروط أي شرط مخالف لموجب العقد؛ لأنها بمنزلة البيع ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع أي فكل ما أفسد البيع أفسدها. (زيلعي مع شبلي، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، زكريا ٦/ ١٠٩، إمداديه ٥/ ١٢١)

يفسد الإجارة الشرط قال في المحيط: كل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة، وكل شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين يفضي إلى المنازعة فيفسد الإجارة.

(البحرالرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، زكريا ديو بند ٨/ ٢٩، كو ئته ٨/١٧)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

### خرچہ عدالت وصول کرنا اور حکومت کے نیلام کی صحت

**سوال** (۲۳ کا): قدیم ۱۲۳/۳ - عدالت جوخرچهُ قانون(یا بھی احیاناً رقم حرجه) فریق نا کام سے کامیاب کودلاتی ہے،شرعاً لینا جائز ہے یانہیں،اگر چیکل مصارف مقدمہ کا صرف قانونی خرچہ ماتا ہے،اورا کٹرخرچنہیں ماتا، ہمارے مقدمہ کی جوصورت ہے کہ مجبوراً اپنے حق کی حفاظت کے لئے نالش کرنا یٹی، اور فریق مخالف کی طرف سے بالکل مخاصمانہ کارروائیوں کی وجہ سے بہت سے ہم کومصارف برداشت کرنے پڑے، یہ کل مصارف ان کے اس واقعی شرعی حق سے جو بعد کا میابی ہم کوادا کرنا چا مینے اگر ہم منہا کرلیں تو جائز ہوگا یا ناجائز؟ نیزیہ کہ مکان متنازعہ بدون ہماری کسی قشم کی کوشش کے (صما) کومثلاً نیلام ہو گیا (ممکن ہے کہ خریدار نے کم بولی پر چھڑالیا ہو ) لیکن آٹھ روز تک بولی ہوئی ،ایک دن خود مکان پر عندالموقع ہوئی،لیکن اس سے زائد قیمت نہ گلی مدیون نے عذر داری کی کہ مالیت دوہزار کی ہے کم پر دیدی گئی۔ گرعدالت نے بیعذر تتلیم نہ کیا خارج کر دیا۔ پھرعذر داری کی کہ ہم سے رقم مطالبہ اب لے لی جائے ، اور نیلام جو کہ کم کو ہو گیا ہے منسوخ کیا جائے ، وہ بھی خارج ہوئی گو یا عدالت نے قطعاً (صما) ہی کا مکان قرار دیا،اگر ہماری طرف سے مقدمہ نہاڑا یا جائے تواتنی ہی رقم میں غیر کے ہاتھ قطعی ہیچ ہو چکا ہے،ایک حبّہ بھی مدیون کوزائدنہ ملے گا،تو ہماری کا میابی کی صورت میں ہم اسی قدر قیمت مکان میں سے فریق مخالف کا حق شرعی ادا کرنے کے پابند ہوں گے یااس کی قیمت مطلوبہ کے؟

الجواب : جب سی کواپنے حق کی حفاظت کے لئے بجوری نالش کرنا پڑے اور فریق مخالف کی طرف سے بالکل مخاصمانہ کارروائیوں کی وجہ سے بہت سے مصارف برداشت کرنا پڑیں تو اس صورت میں خرچہ کا رو پیہ بہت سے علاء کے نزدیک (ومنہم مولانارشیداحمرصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ) جائز ہے(۱) یا اگر کسی حساب

(۱) ثم حاصل ماذكره من ضمان الساعي أنه لو سعى بحق لا يضمن ولو بلاحق، فإن كان السلطان يغرم بمثل هذه السعاية البتة يضمن، وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم لا يضمن، والفتوى على قول محمد من ضمان الساعي بغير حق مطلقا ويعزر. (شامي، كتاب السرقة، مطلب في ضمان الساعي، زكريا ديوبند ٦/ ١٤٨، كراچى ٤/ ٨٩)

ولو غرم السلطان بمثل هذه السعاية ضمن، وكذا يضمن لو سعى بغير حق -

میں منہا ہوسکیس توان علماء کے نز دیک بیجھی جائز ہوگا اور عدالت کا نیلام گوبلارضائے مدیون ہوجاوے نافذ ہے(۱)۔ پس سب حسابوں میں اس قیمت کا اعتبار ہوگا، جس پروہ بحکم عدالت نیلام ہواہے۔ ٧٤ر جمادي الأولى السمايي هـ (حوادث اول وثاني ص٢٠)

گذشته اورآئنده کے نان ونفقہ کے لئے نافر مان بیوی کاشو ہر برمقدمہ دائر کرنے کا حکم اور شوہر کا رخصتی اور مقدمہ کے خرچہ کے لئے بیوی پر دعویٰ دائر کرنے کا حکم

سوال (٢٨٢): قديم ١٢٣/٣ - حامداً ومصلياً ومسلماً امابعد! كيافرماتي بين علمائے دین شرع متین اس مسله میں کہ: ایک زن وشو ہر میں بعد نکاح تخمینًا پندرہ سال تک اتفاق واتحاد

→ عند محمد زجرا له أي للساعي، وبه يفتي. (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب السرقة، مكتبه عربيه كوئته ٢/ ٢١)

وإن كانت عادته أي السلطان أن يغرم البتة ضمن الساعي لوجود التسبيب، وكذا ضمن الساعي لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له، وبه أي بقول محمد يفتي لكثرة السعاة في زماننا. (مجمع الأنهر، كتاب الغصب، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٩٩)

(١) ويبيع الحاكم ماله مطلقا ولو عرضا أو عقارا إن امتنع ويقسمه بين غرمائه بالحصص -إلى قوله- والفتوى على قولهما في بيع ماله لامتناعه اختاره في الاختيار، وصححه في تصحيح القدوري وعليه التنوير. (ملتقى الأبحر مع الدر المنتقى، كتاب الحجر، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٧٥-٥٥)

لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافا لهمًا، وبه أي بقولهما ببيعهما للدين يفتى اختيار. (درمختار مع الشامي، كتاب الحجر زكريا ٩/ ٢٢١، كراچى ٦/ ١٥٠-١٥١)

ولم يبع عرضه وعقاره وهذا عند الإمام وهو بإطلاقه صادق بحال الحياة والموت، قال في الجوهرة: ويبيع القاضي عرضه وعقاره بعد الموت بالإجماع، وعندهما يبيع القاضي **ذلك وعليه الفتوى**. (البحرالرائق، كتاب الإكراه، باب الحجر، زكريا ٨/ ٥١، كوئته ٨/ ٨٣) تبيين الحقائق، كتاب الحجر، زكريا ديو بند ٦/ ٢٧٠، إمداديه ملتان ٥/ ٢٠٠٠

شبيراحمه قاسمي عفااللهعنه

امدادالفتاوی جدید مطول حاشیه (539) قائم رہااوراب عرصة تخییناً نوسال سے نزاع قائم ہے،اورزن مذکورہ نے اپنے والدین کے مکان پررہ کر ا پنے شوہر سے مہر معجّل بھی وصول کر لیا، دین مہر وصول کر لینے سے پہلے اور بعد شوہر مذکوراپنی زوجہ کواپنے مکان پر بلانے کی ہرکوشش کرتا رہا تا کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے مگر زوجہ مذکورہ چند شرا کط کے ساتھ آنا حیا ہتی ہے، یعنی بیہ کہ میں نے جتنی مدّ ت تک اپنے والدین کے گھر رہ کر کھایا ہے، اور پیا ہے، وہ اداکردے، اور آئندہ خورد ونوش کے ایسے انتظام پرمصرہے کہ شوہراپنی جائیداد میرے نام منتقل کردے یا مکفول کر دے تا کہ بروفت ضرورت میں جہاں جا ہوں رہ کر وصول کرتی رہوں، حالانکہ یہ امرشو ہر کے اختيار مين نہيں رہاتھا، كيونكه شوہر مذكورا پني تمام جائىدا دوقف على الاولا دكر چكاہے،اوروقف نامه كے ذريعه سے زوجہ مذکورہ کے نان ونفقہ کا انتظام بھی اس کے حصہ شرعی کے موافق اس طرح کردیا، کہ وہ شوہر کے گھر رہ کرنان ونفقہ وصول کرتی رہے،مگراس انتظام کوز وجہ مذکورہ نے قبول نہیں کیا،نوبت باینجارسید کہ فریقین نے اپناا پنادعویٰ عدالت مجاز میں دائر کردیا، شوہر کا بیدعویٰ ہے کہ زوجہ دلائی جائے اورخرچہ مقدمہ کا دلایا جاوے، اور زوجہ کا دعویٰ ہے کہ گذشتہ نان ونفقہ جواپنے والدین کے گھر رہ کر کھایا ہے دلایا جاوے۔اور آئندہ نان ونفقہ کا نتظام اس طرح پر شوہر کی جائیداد سے کرایا جاوے کہ میں جہاں چاہوں رہ کروصول کر تی ر ہوں ، اب فریقین نے اپنے معاملات مذکورہ عدالت سے اٹھا کرسپر د ثالثی کر دیئے ہیں ، جو ثالث صاحب مقبولہ فریقین مقرر ہوئے ہیں، اور فریقین چاہتے ہیں کہ معاملات مذکورہ بروئے شرع محمدی طے ہوجاویں معاملات مذكوره بالامين شرع محدى كاكياتكم بي؟ اوركيا فيصله بروئ شرع مونا حاسية؟

**البھواب** : زوج کا دعویٰ صحیح ہے، زوجہ دلائے جانے کا توبالا تفاق،اورخرچہ دلائے جانے کا علی الاختلاف بین العلماء اورز وجه کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ناشزہ ہے (\*) اور ناشزہ کا نفقہ زمانِ نشوز کا

(\*) في العقود الدررية ص: ٨١، جلد أول: والناشزة هي التي تخرج من منزل الروج بغير إذنه، فهذه تسقط نفقتها وكسوتها كذا أفتى قاري الهداية وأفتى أيضا بأن لها أن تمنع من النقلة معه لبيته لصداقها الحال أما المنجم أو الكسوة فليس لها الامتناع بسببها، فإن امتنعت بسببها فهي ناشزة لا نفقة لها ولا كسوـة ما دامت على ذلك، في البحر: والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه، فيشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء معجل مهرها، ومثله في النهر. ١٢منه.

النهرالفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة زكريا ٢/ ٥٠٧.

واجب نہیں، البتہ مہم مجل ملنے سے پہلے کا نان ونفقہ واجب تھا، کیونکہ ہمبستری سے انکار کرنے کاحق امام صاحب کے نزدیک بعد مکین کے بھی عورت کو حاصل ہے، اسی طرح مرد کے گھر آنے سے انکار کرنے کا بھی، اورنفقہ واجب رہے گا،کین جوز مانہ گذر جاتا ہے،اس کا نفقہ ساقط ہوجاتا ہے،البتۃ اگر بھکم حاکم یابرضا مندی جانبین کوئی مقدارنفقه کی متعین ہوجاوے تو درصورت وجوب نفقه زمانه گذشته کا بھی دلایاجا تا ہے۔

في العالم كيرية: وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله، والناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها الما نعة نفسها منه (أي بغير حق) ثم بعد أسطر: وإن كانت سلمت نفسها ثم امتنعت الاستيفاء المهر لم تكن ناشزة في قول أبي حنيفة، كذا في فتاوى قاضي خان. ثم بعد أسطر: إذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها، فلا نفقة لها عليه، وإن لم يعطها مهرها وباقي المسئلة بحالها فلها النفقة، هذا إذا لم يدخل بها، وإن دخل بها فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة (١) وفي الهداية: إذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا

(١) عن الشعبي قال: ليس للعاصية نفقة يقول: إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه. (مصنف عبدالرزاق، الطلاق، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، المجلس العلمي ٧/ ٥٩٥، رقم: ١٢٣٥٢)

هندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر: في النفقات، قديم زكريا ديو بند ٢/ ٥٥٥، جدید زکریا ۲/ ۹۰-۹۹۰

والناشزة لا نفقة لها، وهي التي خرجت عن منزل الزوج بغير إذنه بغير حق، فإن كانت لم تسلم نفسها ومنعت نفسها لاستيفاء المهر إن كان المهر مؤجلا أو وهبت مهرها، ثم منعت نفسها كانت ناشزة، وإن كانت سلمت نفسها، ثم منعت لاستيفاء المهر، لم تكن ناشرة في قول أبي حنيفةً. (قاضي حال، كتاب النكاح، باب النفقة، حديد زكريا ١/ ٥٥٠، وعلى هامش الهندية ١/ ٢٦٤-٢٤)

لا نفقة لأحد عشر ..... وخارجة من بيته بغير حق، وهي الناشزة حتى تعود. (درمختار مع الشامي، كتاب الطلاق، باب النفقة، زكريا ديو بند ٥/ ٢٨٥-٢٨٦، كراچي ٣/ ٥٧٦) ولا نفقة لناشزة أي عاصية مادامت على تلك الحالة، ثم وصفها خرجت من ب

شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضى لها بنفقة ما مضى. (١) اص

تنفصیل توعورت کے پہلے مطالبہ میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مہرمل جانے کے بعد کے زمانہ کا نفقہ تو واجب ہی نہیں، اور مہر لینے سے پہلے کا نفقہ واجب تھا، کیکن اگراس کی کوئی مقدار پہلے سے عدالت يا رضا هے معين تھی ، توبيه واجب دلايا جاوے گا ، ورنه حاکم يا ثالث نه دلاوے گا ، آخرت کا مواخذه باقی رہے گا،اوردوسرامطالبه عورت کا وہ محض باطل ہے عورت کا نفقه آناً فاناً واجب ہوتا ہے اس ك عوض جائيدا دلكھ دينا شوہر پر واجب ٽہيں۔

لعشرین من ذی الحجه**وسس**اه (تتمه خامسه ۲۰۸)

# ابك غيرمسلم شخص متوفى كانز كهاورورثاء

سوال (۲۵ کا): قدیم ۱۲۵/۳ - ایک غیر مسلم مخض مراادراس کاتر کهاس کی بیویوں کو پہنچااس کے مرنے کے سات سال بعدایک ہبوی کے لڑکی ہوئی جس کوڈاکٹروں نے اس کا حمل بتلایا اور گور نمنٹ نے اس کو جائیدا د دلوادی ، پھراس لڑکی کے ایک لڑکا ہوااور اس لڑکے کواس کی نانی نے متعنیٰ کرلیا

→ بيته بغير حق ..... وفي القهستاني: فمن النواشز ما إذا منعت لاستيفاء المهر بعد ما سلمتها كما قالا وليست بناشرة عنده الخ. (محمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه عباس أحمد الباز مكه مكرمه جديد ٢/ ١٧٩ -١٨٠)

(1) هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة، أشرفي ديوبند ٢ / ٠ ٤٤.

ولا تـجب النفقة مضت يعني دينا في الذمة إلا بالقضاء أو الرضى بينهما بأن يصالحها الزوج على مقدار منها، والحاصل أن نفقتها لا تثبت دينا في ذمته إلا بقضاء القاضي بفرض أو اصطلاحها على مقدار، والمراد به الماضية، فإذا اصطلحا في الماضي على مقدار معين صار دينا في ذمته الخ. (النهرالفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، زكريا ٣ / ٢ ١٥)

البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، جديد زكريا ديوبند ٤/ ٦ ٣١٦، قديم كوئته -114-117/5

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

اس لئے وہ قابض جائیداد کا رہا پھراس مرنے والے کے ایک دور کے رشتہ دارنے جائیداد کا دعویٰ کیا اور

وکیلوں کی معرفت ان ور ثہ سے مقدمہ کیا اور محنتا نہ وکلاء کا پیٹھبرا کہا گر کامیا بی ہوگئی تو کل جائیداد میں سے ١٦/ ٩ حصّه وكيلوں كوديں گےاوراس كاايك معاہدہ لكھا گياا تفاق سےاس وفت جائيدا د كامقدمہ خارج ہوگيا اورزبانی وکیلوں سے معامدہ فنخ کر دیا گیا۔مگراس عہد نامہ کی واپسی یارسیدوغیرہ ہیں لی گئی کچھ دن کے بعد دعویدار نے اپیل کیا اوراس میں اُس کو کامیا ہی ہوگئی تو اس رجسٹری شدہ عہد نامہ کی بناء پر وکیلوں نے اس

سے ٩/١٦ حصه زمین کا لےلیا،اس زمین کومسلمان مزارع پہلے سے کاشت کرتے چلے آئے ہیں اور بوجہ موروقی ہونے کے لگان بہت کم ہے۔اب حسب ذیل سوالات ہیں:

(۱) صورت بالا میں بیوکیل ما لک زمین کے ہوگئے یانہیں۔

(۲) اگرموروثی کاشتکارز مین پر قبضه ر کھے تو جائز ہے یانہیں اور نا جائز ہونے کی تقدیر پرآمدنی اس کی موروتی کا شتکار کے لئے جائز ہے یانہیں۔

( m ) اگریہ کا شتکار زمیندار سے زمین خرید نا چاہے اور بوجہ اپنی موروثیت کے کم دام میں زمین

خرید لے تواس میں گنهگارتو نه ہوگااورز مین کا مالک ہوجاوے گایانہیں

(۴) اورحکومت کے قانون میں موروثی اور ما لک اگرمل کرز مین کوفروخت کریں تو روپیہ نصفا نصف

مِلتا ہےتو کیا بیرو پیموروتی کولینا جائز ہے۔

(۵) قبضة حرام ہونے کی تقدیر پر گذشیۃ قبضہ سے تو بدکا کیا طریق ہے۔

**البجواب** :من المولوي عبد الكريم اللمتھلوى، بيوكيل اس زمين كے مالك ہوگئے ہيں خواہ وہ اپنے

دعویٰ میں جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس معاہدہ کا زبانی فننخ قانو ناً معتبز ہیں اوراس عہد نامہ کے مطابق جوز مین لی گئی ہےوہ قانون کےمطابق ہے۔

(۲) ۔موروثی قبضہ کارکھنا جائز نہیں ہے،البتہ جوآ مدنی حاصل ہو چکی وہ جائز ہے بعجہ استیلاء کے لیکن

اب اس زمین کاوالیس کردینالا زم ہے۔

(m) امام ابو یوسف ﷺ کے نز دیک تو اس کو کم داموں پرخرید ناجائز نہیں ہے اور ان کا قول احوط واسلم ہے،البنة امام محراً کے قول پرییصورت جائز ہے، پس اگر کوئی اُن کے قول پیمل کر بے تواس کی گنجائش ہے مگر ہے خلاف احتیاط۔

قنبيه: اس پرمعامله سودکوقیاس نه کیاجاوے۔

(۴)اس کا حکم بھی مثل ۳ کے ہے۔

#### (۵) فقط قبضه الله العنا كافی ہے و نیز توبه کرنا باقی رہا تدارک قبضه گذشته كاسواس كی ضرورت نہيں ہے فقط۔

#### والدلائل هذه

(۱) فى شرح السير الكبيرج ٣٠،٥ ٣٠: وعلى هذا لوغصب بعضهم مالا، ثم اسلموا واختصموا في ذلك، فإن القاضي ينظر في حكمهم قبل أن يسلموا، فإن علم ان من حكمهم أن الغاصب يملك المغصوب لم يامر الغاصب برد شئى الخ.

اس سے معلوم ہوا کہ اہل حرب جو پھے موافق قانون غصب وغیرہ کریں سب موجب تملک ہے۔

(۲) منافع کا استیلاء کی وجہ سے مالک ہوجانا تو بالکل ظاہر ہی ہے اور زمین پر قبضہ کا جائز نہ ہونا اس واسطے ہے کہ مجر وقبضہ کی وجہ سے استیلاء تو ثابت نہیں ہوا جب کہ قانو نا اصلی مالک کو مالک قرار دیا جا تا ہے اور عقد اجارہ ختم ہو چکا پس یہ قبضہ نہ سے عقد اجارہ ختم ہو چکا پس یہ قبضہ نہ سے عقد اجارہ ختم ہو چکا پس یہ قبضہ نہ سے تعدد اللہ ہو استامان عبدا فی ید سے منہ فی شرح السیر الینا جسم می 19 کے کہ دلک لو ادعی المسلم المستامان عبدا فی ید بعضہ باطلا، أي عندهم و أقام بینة، فأخذه ملکهم من الحربي و دفعه إليه ثم أسلم فهو له لت مام إحرازه بحکم ملکهم، ولکن ينبغي له أن ير ده علی صاحبه؛ لأن هذا غدر منه بحمنی له أخذه مال بعضهم سرافا خرجه، وهناک یفتی بالرد؛ لأنه إنما غدر بأمان نفسه فهذا مثله اھ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر استیلاء کی وہ صورت اختیار کی جاوے جوقا نون سلطان حرب کے خلاف نہ ہو تو پھرامام محمدؓ کے نزدیک واپسی کافتو کی بھی نہ دیا جاوے گا ( گوشرعاً وہ صورت ممنوع ہو کیونکہ بیرجز ئیے مذکورہ غصب کے جزئیے کے بعد ہے )

اورامام ابو يوسف كا قول مجھ نہيں ملاكم "امدادالاحكام" ميں مورخه: ١٨رصفر كيم هر ميعبارت ہے: "وأما على قول أبى يوسف فلا يجوز للمسلم في دار الحرب مالا يجوز في دار الإسلام" اورربواميں جواختلاف ہوہ اس كامويد بھى ہے۔واللہ اعلم

(۵) هذا كله ظاهر. التصديق الجواب الذي كتبه المولوى عبد الكريم صحيح. اشرف على ٢٢ ررمضان المبارك ٢٣٠٩ ه

الجواب: متعلق جواب بالا: قاضى دري ملك چنانج فرمودندمفقودست لاكن حاكم وقت علاقه مابعض وقت اسشنت وتحصيلدار وجج كسينه كسيمسلمان مي بإشدامااوشان چنين فيصله قضالعني فنخ نكاح هرگز هرگزنمي كنند واگر تقديراً كنند ونخوا هند كر دمگر علمايان ايس طرف ينم علم خطرهٔ ايمان بالكل بےعلم وكم فنهم ومتعصب اندايي حاكمان راحكم كفر دريرده وعاملان را كفر ظاهرخوا مهند داد وعلى مذا القياس قاضي حنفي مقرر سر کار وعوام مردم که در ضلع دیگر باشد از خوف خلاف مذہب قطعاً حکم فنخ نکاح مفقو دالزوج نخوا ہد کرد آرے دریں جاشہرے قاضی حنفی بوداہل حدیث شدہ است لاکن بر فیصلہ ہاا جرت بے اندازہ می گیرداگر جائز باشد وفتویٰ گرفتن مفقو دالزوج از تکم گیرد و دیگر عالم اہل حدیث ہم است چیز نخوا مدگرفت وقریب است اگر جائز بإشداز وَحَكُم گيريم واگرجائے ايں چنيں قاضي لا يق فتو يٰ معلوم بإشداطلاع فر مايند تااز ورجوع كرده شود؟ البعواب: اگرقاضی عرفیست شرعاً قاضی نیست واگرقاضی شرعیست که برائے فصل خصوصیات مقرر كرده شد قضايش نافذ مي شودا گرچه اجرت گرفتن اوراجائز نباشد ـ

وفي رد المحتار: وأما إذا ارتشى -إلى قوله- فعلى ما في الحمادية فيه ثلثة أقوال قيل إن قضاء ه نافذ فيما ارتشى فيه، وفي غيره، والأوّل اختار البزدوي واستحسنه في الفتح إلى إن قال: و ينبغي اعتماده للضرورة في هذا الزمان (١)اهـ مختصراً لكن محض فتورح گرفتن از كسر كا في نيست كما نقله المفتي سعد الله المرحوم الرامفوري في فتاواه، وعبارته هكذا، قال البزازي في فتاواه: قال السرخسي: هذا شرط أخر وهو أن يصير حادثة، فيجزى بين يدى القاضي من خصم على خصم حتى لوفات هذا الشرط لا ينفذ القضاء؛ لأنه فتوى. اهـ

ے رشعبان اسمارے ان اسمارے

(1) شامي، كتاب القضاء، مطلب: في الكلام على الرشوة، زكريا ديو بند ٨/ ٣٥-٣٦، کراچی ٥/ ٣٦٣\_

ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة لا ينعزل فيه إيماء إلى أن قضاء ه نافذ فيما ارتشى فيه، وهذا أحد أقوال ثلاثة ..... والأول اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح الخ. (النهرالفائق، كتاب القضاء، زكريا ديوبند ٣/ ٩٧)

وحكي في الفصول في نفاذ قضاء القاضي فيما ارتشى فيه ثلاثة أقوال: لا ينفذ ك

# کسی کی اشیاءکوروپیددے کرقرقی سے بچالیا تو یہ چیزیں روپیددینے والے کی مِلک نہ ہوں گی

سوال (۲۲کا): قدیم ۱۲۸/۳ - زیدوعمر وباہم معاشرت کرتے رہے زید نے چند درخت نصب کئے، عمر وکا ایک مکان تھا، اتفا قاً عمر و نے کسی کوری کے پانی کوروک دیا، کوری نے مقد مددائر کیا، اس کی ڈگری ہوگئی، اس کے بعد کوری نے اپنے کھیت کے نقصان میں عمر و کی چیزوں کو قرق کرادیا، اس میں درخت و مکان مذکور سب قرق ہوگئے، اس کے بعد زید نے ایک جگہ سے رو پیہ قرض لاکر دیا اور سب چیزوں کو قرقی سے بچالیا، اور قرض مذکور کوزید نے ادا کیا، عمر و کاروبار سے معذور تھا، اب وہ سب چیزیں زید کی ہوں گی یا عمر و کی ؟

الجواب: چونکه کوئی سبب اسباب تملک سے نہیں پایا گیا، الہذابی چیزیں زید کی ملک نہیں (۱) ہوئیں،

→ فيـما ارتشـى فيـه، وينفذ فيما سواه، وهو اختيار شمس الأئمة لاينفذ فيهما، ينفذ فيهما وهـو ماذكر البزدوي وهو حسن الخ. (فتح الـقـدير، كتاب أدب القاضي، زكريا ٧/ ٢٣٦، كوئته ٦/ ٣٥٨)

القاضي إذا ارتشى وحكم ذكر البزدوي أنه ينفذ فيما ارتشى أيضا الخ. (فتاوى بزازية، كتاب أدب القاضي، حديد زكريا ٢/ ٧١، على هامش الهندية ٥/ ١٣٨)

البحرالرائق، كتاب القضاء، زكريا ٦/ ٠٤٤، كوئته ٦/ ٢٦١.

حاشیة الشیخ الشلبی علی الزیلعی، کتاب القضاء، زکریا ۰/ ۸۲، إمدادیه ملتان ۶/ ۱۷۰۔ (۱) ہاں البتة عمر واگر اخلاقی طور پر زید کی ادا ہوئی رقم زید کو دے دیتو بہت بہتر ہے، ورنہ قانو ناً زید کو نہیں ملے گا؛اس لئے که زیدنے رقم اداکرنے سے قبل عمر وسے اس سلسلہ میں معاملہ طے نہیں کیا ہے۔

للملك أسبابه التي تؤدي إلى تحقيقه ذكر ابن نجيم في الأشباه أن أسباب الملك هي: المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والمغنيمة والاستيلاء على المباح، والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه ودية القتيل يملكها أولا، ثم تنتقل إلى الورثة، ومنها: الغرة يملكها الجنين فتورث عنه والغاصب إذا بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافعه ملكه ..... وذكر الحصكفي: أن أسباب الملك ثلاثة ناقل كبيع وهبة وخلافة كإرث وأصالة وهو الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة كنصب شبكة لصيد. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/ ٣٨)

البتة اگرية قرض زيدنے عمرو كے كہنے سے اداكيا ہے تواپنی رقم كامطالبه عمروسے كرسكتا ہے اورا گربدون اس کے کہے اداکر دیا تو مطالبہ رقم کا بھی نہیں ہوسکتا (۱) اور چیزیں ہر حال میں عمر د کی ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم 9ارر بيج الثانى <u>٢٣٠ إ</u>ھ( تتمهاولي ص١٥١)

## ضانت تميشن برايجنٹ بنانا

سوال (٧٤ كا): قديم ١٢٩/٣ - زيدغيرمسلم ساكن ملك امريكه نے عمرومسلم ساكن مهند ہے کہا کہا گرتم مجھے دوہزار روپیہ بطور ضانت دیدوتو میں تم کواپنا مال فروخت کرنے کے لئے ایجنٹ مقرر کر دول گااور فی عددایک آنه کمیش دول گا،عمرونے منظور کر کے دو ہزار روپییزیدکودیدیا،اور دو ہزار روپے سے دو چندسہ چند مال فروخت کے واسطے دینے کا وعدہ کر کے دیتا ہے،اور عمرواس کوفروخت کرتا ہے، بیصورت شرعاً جائزے یانہیں؟

→ أسباب التملك ثلاثة: الأول: الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة، والثاني: أن يخلف واحد الآخر كالإرث، والثالث: إحراز شيء مباح لا مالك لـه، وهـذا إمـا حـقيـقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء، وأما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع ماء المطر أو نصب شبكة لأجل الصيد. (شرح المجلة، الفصل الثاني: في كيفية استملاك الأشياء المباحة، اتحاد ديو بند ١/ ٩٧٩، رقم المادة: ١٢٤٨)

درمختار مع الشامي، كتاب الصيد، زكريا ديوبند ١٠/ ٤٧/ كراچي ٦/ ٦٣. ٤ـ

(١) فإن كفل بأمره رجع بما أدي عليه؛ لأنه قضى دينه بأمره، وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه؛ لأنه متبرع بأدائه. (هداية، كتاب الكفالة، أشرفي ديوبند ٣/ ١١٨)

واعلم أن الأمر الموجب للرجوع كما يكون حقيقيا يكون حكميا إذا كفل الأب عن ابنه الصغير مهر امرأته، ثم مات الأب وأخذ من تركته كان للورثة الرجوع في نصيب الابن؟ لأنه كفالة بأمر الصبي حكما لثبوت الولاية فلو أدى بنفسه، فإن أشهد رجع وإلا لا. (النهرالفائق، كتاب الكفالة، زكريا ديوبند ٣/٣٥)

فإن كفل بلا أمره لا يرجع عليه بما أدى عنه؛ لأنه متبرع بأدائه بغير رجوع ..... وإن كفل بأمره رجع عليه بما أدى عنه؛ لأنه قضى دينه بأمره. (مجمع الأنهر، كتاب الكفالة، شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ١٨٥) الجواب: جائزہ (۱) مگرشرط یہ ہے کہ اس غیر مسلم کو جور و پید بطور صانت دیا ہے، اس میں دینے والے کی بیا جازت نہ ہو کہ اس سے تجارت وغیرہ کر کے منتفع ہو، اگروہ بدون اس کی اجازت کے ایسا کرے گا تو اس کا بارخود اس کے ذمتہ ہوگا (۲)۔

#### ۱۱ررمضان <u>۲۳۲</u>ه( تتمهاولی ص۱۵۲)

(۱) عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين قالوا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد. (المصنف لابن أبي شيبة، في أجر السمسار، مؤسسة علوم القرآن ١١/ ٣٣٩، وقم: ٢٢٥٠٠)

سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس. (شامي، كتاب الإحارة، باب ضمان الأحير، مطلب: في أحرة الدلال، زكريا ٩/ ٨٧، كراچي ٦/ ٦٣)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل. (هندية، الباب السادس عشر: في مسائل الشيوع، قديم زكريا ديوبند ٤ / ٤٥٠ ، حديد ٤ / ٤٨٧)

إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تحوز لما كان للناس به حاجة، ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (شامي، كتاب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة، زكريا ديوبند ٩/ ٢٤، كراچى ٦/ ٤٧)

المسلمون عند شروطهم. (قواعد الفقه، أشرفي ص: ١٢١)

المعروف بين التجارة كالمشروط بينهم. (قواعد الفقه، أشرفي ص: ٥٢٥)

(۲) **لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه**. (درمختار مع الشامي، كتاب الرهن، زكريا ١٠/ ٨٣، كراچي ٦/ ٤٨٢)

ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام و لا سكنى و لا لبس. (هداية، كتاب الرهن، أشرفي ديوبند ٤/ ٢٢٥)

ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن ..... إلا بإذن المالك. (مجمع الأنهر، كتاب الرهن، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٢٧٣، مصري قديم ٢/ ٥٨٧)

أن المرتهن لايجوز له الانتفاع. (بدائع الصنائع، كتاب الرهن، زكريا ديوبند ٥/ ٢١٠، كراچى ٦/ ٥٤٥)

#### تجارت بیشه ہندومسلمانوں میں پہلے ہونا کہ کوئی جزومساجداورمندروں میں خرچ کیا جاویگا

سوال (۲۸ کا): قدیم ۱۲۹/۱۰ ایک بازار میں بیرواج قدیم مابین ہندوومسلمان مقرر ہے کہ ہندوومسلمان گاڑیبان جب اپنا مال یعنی قندسیاہ باہر سے لاکر وہاں کے تجارت پیشہ ہندوومسلمان کارخانہ چنی والے کے ہاتھ بیچے ہیں تو کل قیت اپنی لیکراس میں سے ایک آنہ حسب رواج وہاں کے بخرض مصارف مدرس وامام مسجد و پوجاری شوالہ بخوشی دیتے ہیں، جس کوامام مسجد و پوجاری لیکراپ تصرف میں لاتے ہیں، خواہ وہ خریدار مال ہندوہ و یا مسلمان ہو، اس قم کواپ پاس امانتا رکھتا ہے، اورکل رقم وصول شدہ اپنے اپنے موقع پر یعنی بوقت طلب پوجاری وامام کو دیتا ہے، نہ ہندوکار خانہ والوں کو مسلمان مدرس وامام کو دیتا ہے، نہ ہندوکار خانہ والوں کو مسلمان مدرس وامام کو دیتا ہے، نہ ہندوکار خانہ والوں کو مسلمان مدرس دامام کو دیتا ہے، نہ ہندوکار خانہ والوں کو مسلمان کو اپنے باس کو دیتا ہے، اس طرح کی رقم امانت کا ہندوومسلمان کو اپنے پاس رکھنا اوران کے پوجاری کو یامدرس وامام مسجد کو دیتا شرعاً جائز ہے یا نہیں ، اورالی مشارکت دینی کا موں میں روا ہے یا نہیں؟

الجواب: درست نہیں (۱) سبل کراس انتظام کواس طرح بدل دیں کہ ہندوصرف ہندووں سے الیا کریں اور مساجد میں خرچ نہ کریں، اور مسلمان صرف مسلمانوں سے لیا کریں اور مساجد میں خرچ نہ کریں، اور مسلمان صرف مسلمانوں سے لیا کریں اور مسلمان

(۱) وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجدا بناه كافر أو أوصى ببنائه أو ترميمه إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني ولا سياسي -إلى قوله- أو بذلوا لذلك مالا لم يقبل منهم؟ لأنهم يطمعون في الاستيلاء على هذا المسجد فربما جعلوا ذريعة ذلك لا دعاء حق لهم فيه. (تفسير مراغي، مكتبه تجارية ٤/٤٧، بحواله فتاوى محموديه مير له ٢٢/٢١)

قال الله تعالى: ﴿لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فنهى في هذه الآية من موالاة الكفار وإكرامهم ..... ونهى عن الاستعانة بهم في أمور المسلمين لما فيه من العز وعلو اليد. (أحكام القرآن للحصاص، سورة البراءة، مطلب في تمييز الطبقات، دارالكتاب العربي بيروت ٣/ ٩٩)

درء المفاسد أولى من جلب المنافع، أي إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم رفع المفسدة. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٣٢، رقم المادة: ٣٠)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

کریں، اور جب تک ایبا انظام مقرر نہ ہوتو مسلمان ایبا کریں کہ اگر ہندوؤں سے ان کو لینے کا موقع آوے تو نہ لیں کہ اقدیاری ہات ہے اور جب نہیں لیں گے تو ان سے کوئی پوجاری بھی نہیں مانگ سکتا، اور مانگے تو یہ جواب دے سکتا ہے کہ ہم نے خود ہی ہندوؤں سے نہیں لیا ہے تو ہم تم کو کیسے دیں، اور اگر ہندوؤں کو وہ ایک آنہ دینے کا موقع پڑے اور وہ مجبور کر کے لینا چاہیں تو یوں کرے کہ دام پورے وصول کر کے ایک آنہ والیس نہ دے بلکہ اس سے یوں کھے کہ مجھے کہ ایک آنہ قیمت مجوزہ میں کم دیدو، اور نیت بیر کھے کہ میں ایک آنہ اس کو معاف کرتا ہوں، اور مسلمان سے لینا بھی جب درست ہے کہ وہ خوش سے دے، اور جو خض کے کھیں کہ کہ میں ایس سے کہ وہ خوش سے دیں اور جو خض اس رسم کی یا بندی سے دیتا ہواس سے لینا جائز نہیں (۱)۔

٧١/ذيقعده ٧٢١ هـ (تتمهاولي١٥٢)

# کپڑااورروئی اورٹرام ریلوے کے صص خریدنا

سوال (۲۹کا): قدیم ۱۳۰۴ - کپڑے اور روئی بنانے کے مِلوں کے شیئر لیمی علی میں مینی ندکورہ کے خرید نا درست و جائز ہے یانہیں؟

(۲) اورٹرام ریلوے کے حصص خرید نا درست ہے یانہیں؟

الجواب: (۱-۲) اگر حصه صرف نقدر و پیقاتب تواس کے خرید نے کے لئے برابر سرابر ہونا شرط ہے (۲)

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٧٢، رقم: ٢٠٩٧١)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا ما أعطاه بطيب نفسه. (السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر ٢ / ٢ ٣٥، رقم: ١٧٢٢٤)

(٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. الحديث (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، النسخة الهندية ٢/ ٢٤، بيت الأفكار، رقم: ١٥٨٤)

بحاري شريف، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، النسخة الهندية ١/ ٢٩٠، بيت

الأفكار، رقم: ٢١٧٧ ـ ←

اورا گر حصہ میں آلات کا جزوبھی ہے تو بدون اس شرط کے بھی درست ہے(۱)۔

۱۵۵ تمه ادی الاخری ۱۳۲۸ هر تتمه اولی ص۱۵۵)

### حصص سمینی

سوال (\* کے کا): قدیم ۱۳۰۰ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ شریک ہوکر کمپنی بناتے ہیں، اور تجارتی کاروبار کرتے ہیں، ان کمپنیوں کے جصص اکثر فروخت ہوتے رہتے ہیں، جولوگ حصص خریدتے ہیں ان پرسالا ندمنا فع جس قدر کمپنی کو ہوقتیم کر دیا جاتا ہے، بھی کم بھی زیادہ اسی طرح اگر کمپنی کو نقصان ہوتو حصد داران اپنے حصول کی نسبت سے نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسے حصص خرید نا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

→ النقود الورقية لايجوز مبادلتها بالتفاضل أو النسيئة في جنس واحد فلا يجوز بيع روبية واحدة بروبيتين أو بيع روبية بروبية مؤجلة، فإنه ربا. (فقه البيوع، الصرف، نعيميه ديوبند ٢/ ١١٧٥ – ١١٧٦)

لا يجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلة. (تكمله فتح الملهم، كتاب البيوع، باب الصرف، أشرفيه ديوبند ١/ ٥٩٠)

(۱) وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنسأ، لعدم العلة المحرمة، والأصل فيه الإباحة، وإذا وجدا حرم التفاضل والنسأ لوجود العلة، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النسأ. (هداية، كتاب البيوع، باب الربا أشرفي ٣/ ٩٧)

وعلته: أي علة تحريم الزيادة القدر مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل والنسأ، وإن عدما حلا، وإن وجد أحدهما حل الفضل وحرم النسأ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ديوبند ٧/ ٤٠٣، كراچى ٥/ ١٧٢)

فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنسأ، وإن عدما حلا أي الفضل والنسأ، وإن وجد أحدهما فقط حل التفاضل لا النسأ. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٢١)

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

الجواب : تجارتی کمپنی میں مختلف کاروبارہوتے ہیں اور سودی معاملات بھی ہوتے ہیں اور جس کے حصّے فروخت ہوتے ہیں اس کا حکم ہیہ ہے کہ چونکہ ہر حصہ دارا پنے حصہ کاما لک ہے، اور عملہ کاروبار میں ان حصہ داروں کا وکیل ہوتا ہے، اور شرعاً ان کا فعل حصہ داروں کی طرف منسوب ہوگا، اگر وہ کوئی ناجا مُز تجارت کریں گے اور یقیناً کرتے ہیں حتی کہ مسلمانوں سے بھی سودلیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسے خود حصہ دار کریں اس لئے گے اور یقیناً کرتے ہیں حتی کہ مسلمانوں سے بھی سودلیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسے خود حصہ دار کریں اس لئے ایسی کمینی میں شرکت ناجا کرنے ہیں اس طرح جصص خریدنا چونکہ (\*) میدو پید سے ہے، اور رست بدست نہیں اس لئے جائز نہیں (۲) اور قرض کی تاویل بھی قواعد پر منطبق نہیں ہوتی۔ دست بدست نہیں اس لئے جائز نہیں (۲) اور قرض کی تاویل بھی قواعد پر منطبق نہیں ہوتی۔ (النورز نیج الا ول ۵۲ ھے ص ۱۰)

(\*) کمپنیوں کے حصص بصورت عروض تجارت یا مشینری ہوتے ہیں ؛ اس لئے روپیہ کا مبادلہ روپیہ کے سے نہیں ؛ بلکہ عروض سے ہے جو کہ نسریر بھی جائز ہے۔ ۱۲ سعیداحمد پالن پوری عفی عنہ

(۱) اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في المعاصي كالجنايات مثل: القتل، والسرقة، والغصب، والقذف ونحو ذلك؛ لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكل ولا من الوكيل الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٥/٣١)

أن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. (هداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، أشرفي ديو بند ٣/ ٥٥)

ويكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة ..... وهذا لأن المباشر للتصرف هذا النصراني وهو لا يتحرز عن الزيادة ..... وكذلك يتصرف في الخمر والخنزير، ويكره للمسلم أن ينيب غيره منابه في التصرف فيها. (مبسوط سرخسي، باب مضاربة أهل الكفر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢/ ٢٥)

(۲) النقود الورقية لايجوز مبادلتها بالتفاضل أو النسيئة في جنس واحد فلا يجوز بيع روبية واحدة بروبيتين أو بيع روبية بروبية مؤجلة، فإنه ربا. (فقه البيوع، الصرف، نعيميه ديوبند ٢/ ١١٧٥ – ١١٧٦)

أن بيع النقود الورقية يأخذ حكم النقدين (الذهب والفضة) فلا يحل بيع النقود مع التأجيل بسعر مماثل أو بسعر أكثر. (الفقه الإسلامي وأدلته هدى انثرنيشل ديوبند ٤/٤-٥١٥) شبيرا حمقا كي عفاالله عنه

# گورنمنٹ کوقر ضہ دینے کا حکم

سوال (۱۷۵۱): قدیم ۱۳۱۳- اکثر گورنمنٹ بیاعلان کرتی ہے کہ جمیں اس قدر فی صدی سود دیا ضرورت ہے، اوراتنی مدت میں بیقر ضدادا کیا جائے گا۔ جب تک قر ضدادا ہوگا اس قدر فی صدی سود دیا جائے گا، بیسود جائز ہے یا ناجائز، بالفاظ دیگر بیہ کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ سے سود لینا جائز ہے یا نہیں، میر بے خیال میں گورنمنٹی بنک میں روپیدر کھ کرسود لینے میں اور مندرجہ بالاصورت میں فرق ہے، جو خاص فرق میر بے خیال میں آتا ہے وہ بیہ کہ گورنمنٹی بنک میں پبلک کے اور لوگ بھی حصد دار ہوتے ہیں مسلمان بھی میر بہت قابل میں آتا ہے وہ بیہ کہ گورنمنٹی بنک میں پبلک کے اور لوگ بھی حصد دار ہوتے ہیں، ایک دومثال میر بے ذہن میں بھی ہیں، بیضر ور ہے کہ اور لوگوں کا حصہ نسبتا بہت قابل ہوتا ہے، ہندوستان میں کوئی بنک ایسانہیں ہے جس کی مالک خالص گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ کوسود پرقر ضدد سے میں اس سے بیخاص فرق ہے کہ ایسی صورت میں جو سود آئے گا وہ قطعاً گورنمنٹ کے خزانہ سے آئے گا، گورنمنٹ نے ہمارالگان خلاف معاہدہ کم کردیا، اور حسب قانون ساختہ خود مالگذاری اسی نسبت سے کم نہیں کی، تو کیا گورنمنٹ سے ہم سود بھی نہیں لے سکتے، میں نہیں کہ سکتا کہ مندرجہ بالا دلیل کچھ نسبت سے کم نہیں کی، تو کیا گورنمنٹ سے ہم سود بھی نہیں لے سکتے، میں نہیں کہ سکتا کہ مندرجہ بالا دلیل کچھ نسبت سے کم نہیں کی، تو کیا گورنمنٹ سے ہم سود بھی نہیں لے سکتے، میں نہیں کہ سکتا کہ مندرجہ بالا دلیل کچھ نسبت سے کم نہیں کی، تو کیا گورنمنٹ سے ہم سود بھی نہیں لے سکتے، میں نہیں کہ سکتا کہ مندرجہ بالا دلیل کچھ نسبت سے کم نہیں گا ہوں قبلے کی نہیں؟

الجواب: گوزمنٹی بنک جس میں پبلک کے اور لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، گواوروں کا حصہ قلیل ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی مثل صورتِ بالا کے ہے اور علم بھی مثل علم بالا کے (۱)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿أحل الله البيع وحرم الربوا﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥]

عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا ومؤكله، ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، باب لعن آكل الربوا ومؤكله، النسخة الهندية ٢/ ٢٧، بيت الأفكار، رقم: ٩٨ ٥٠)

سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في آكل الربوا ومؤكله، النسخة الهندية ٢/ ٤٧٣ عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفكر ٨/ ٢٧٦، رقم: ١٠٩٢)

خاص گورنمنٹ کوقرض دینا،جس میں سودخاص گورنمنٹی خزانہ سے آتا ہے بیمسکلہ اس میں داخل ہے کہ غیرمسلم غیر ذمی سے سودلیا گیا، یہی مسّلہ ہے جوعلماء میں مختلف فیہ ہے(۱) جس میں اجتناب تورع ہے، اور ارتکاب توسع ہے (۲)۔واللہ اعلم

٢رذيقعرة ٢٥ هـ (النوريع الاول ٢٥ هـ ص١٠)

### ریل پرآئے ہوئے مال کو نیلام پرخریدنا

سوال (۲۷کا): قدیم ۱۳۱/۳ قانون ریاوے میں ایک مت مقرر ہے، کما گراس عرصہ میں مالک مال مِل گیا تب تو اس کو مال دیدیا جاتا ہے، ورنہ بعد گذرنے مدت کے اگر پھل وغیرہ ہوتے ہیں تو تیسرے دن نیلام کردیئے جاتے ہیں، سواس مال کاخریدنا قاعدہ شرعیہ سے جائز ہے یانہیں؟

→ عن علي مرفوعا: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (إعلاء السنن، كراچى ١٤/٨٩٠). دارالكتب العلمية بيروت ١٤/ ٢٦٥)

كل قرض جر نفعا حرام، أي إذا كان مشروطا. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع باب المرابحة، مطلب: كل قرض حر نفعا، زكريا ديوبند ٧/ ٣٩٥، كراچي ٥/ ١٦٦)

(١) عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربوا بين أهل الحرب وبين أهل الإسلام، أو لا ربوا بين المسلمين وبين أهل دارالحرب في دارالحرب. (إعلاء السنن، كراچي ١٤/ ٣٣٣، بيروت ١٤/ ٣٨٦)

لا ربوا بين المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دارالحرب خلافا لأبي يوسف والشافعي. (هداية، كتاب البيوع، باب الربا، اشرفي ديوبند ٣/ ٨٦)

ولا ربا بين المسلم والحربي في دارالحرب عند الطرفين خلافا لأبي يوسف والشافعي. (مجمع الأنهر، باب الربا بيروت ٣/ ١٢٧)

(٢) ولو سلمنا جواز الربابين المسلم والحربي في الهند فلا ريب أن جانب الاحتياط والتوقى عنه أولى وأحرى. (إعلاء السنن، أبواب الربا، كراچى ١٤ / ٣٦٨، بيروت ١٤/٢٢)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

الجواب: اگریه معلوم ہو کہ وہ دام مالک کودیئے جاتے ہیں تو خرید نا جائز ہے، والالا (۱)۔ (تتمہاولی ص ۱۵۹)

# بلاطلب كوئى اخبار يارساله بصحنج سي بيع نه مونا!

سوال (۱۳۷۷): قدیم ۱۳۱/۱۳ - عرصه ایک سال کا مواکه ایک ہندونے میرے پاس ایک رسالہ بھیجا جس میں وید کی قدامت کھی تھی، اور بچھ نسخہ جات بھی تھے، میں نے اس کور کھ لیا اور وہ رسالہ ما موار آتار ہا، اور میں نے انکار نہیں کیا سال گذر نے پر ایک پر چہ ویلو دور و پید کا آیا میں نے اس کو واپس کر دیا، اور لکھ دیا کہ چونکہ آپ بلاطلب پر چے جھیجتے تھے، اس لئے میں انکار کرتا ہوں، انہوں نے بطور ہدایت میں کھا تھا جو کہ پہلے پر چہ کے جھیجے پر انکار نہ کریں گان کے نام پر چہ جاری رہے گا، تو اب یہ پوچھتا میں کہ قیمت میرے ذمہ واجب عندالشرع ہے یا نہیں؟

(۱) کیوں کہا گر مالک کو دام دئے جانے کی بات معلوم ہے تو مال غصب کا خرید نالا زم نہیں آئے گا اور اگر مالک کو نہ دئے جانے کی بات معلوم ہے تو غصب کا مال خرید نالازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے:

وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب لو باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه، أما لو شراه الغاصب من مالكه أو وهبه له أو ورثه منه لاينفذ بيعه قبله، ولو غصب شيئا وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم البيع الخ. (شامي، كتاب البيوع، في فصل الفضولي، مكتبه زكريا ٧/ ٣١٥، كراچى ٥/ ١٠٩)

وإن باع المغصوب فضمنه المالك نفذ بيعه، وإن حرره ثم ضمنه لا، أى لو باع الغاصب المغصوب واعتقه ثم ضمنه المالك قيمته نفذ بيعه ولا ينفذ عتقه الخ. (البحرالرائق، كتاب الغصب، حديد زكريا ديوبند ٨/ ٨٠، ٢٠ كوئنه ٨/ ٢٠ ١- ١٢١)

ثم إذا ضمن المالك الغاصب قيمة المغصوب وقت الغصب أو وقت البيع والتسليم جاز البيع؛ لأنه تبين أنه باع ملك نفسه والثمن له؛ لأنه بدل ملكه الخ. (بدائع الصنائع، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ٦/ ١٣٣)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

الجواب : آپ کوانکار کردیناواجب تھا،خواہ خط بھیج کرخواہ پر چہوا پس کر کے اب قیمت تو واجب نہیں ہوئی کیکن سب پر چوں کا واپس کردیناواجب ہے(۱)وہ آپ کی مِلک نہیں۔

اارجمادیالاولی بسساھ (تتمهاولی ص۱۲۵)

### عقدمرا بحه میں ثمن کی مثلیت کی شرط

سوال (۲۷ کا): قدیم ۱۳۲/۳ - اس طرف بیرواج ہے کہ لوگ کپڑا دوطریقہ سے خریدتے ہیں ایک بید کہ اس کی قیمت میں نفتر روپید دیتے ہیں، تو جس صورت میں کہ صرف روپید دیتے ہیں تو ایک تھان مثلاً چودہ آنے کو لیتے ہیں اور اگر روپیہ وسوت دونوں دیتے ہیں تو ساڑھے چودہ آنے کو لیتے ہیں جس شخص نے کپڑا وسوت دونوں دے کر خریدا ہے اس سے اگر کوئی کپڑا فی تھان مثلاً ایک آنہ منافع دے کر خرید ہے تو وہ منافع چودہ آنے پر لے گایا ساڑھے چودہ آنے پر اوراصل قیمت کون معتر ہوگی ؟

البواب : بین مرابحت ہے، بیاسی وقت صحیح ہے جب تمام نمن نقد یامثلی ہو،اور دوسرامشتری وہی دیتا ہو، پس جس صورت میں کچھ نقد اور کچھ سوت کی عوض تھان لیتا ہے، اور دوسرامشتری سب نقد دیتا ہے، نفع پر بیچنا درست نہیں (۲) فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔

۲۵ رنحرم ۱۳۲۳ هه (حوادث اول وثانی ص۱۲)

(۱) صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالا بغير حق -إلى قوله- المال الحاصل له حرام عليه إن أخذه من غير عقد لم يملكه، ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك الخ. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، مكتبه سهارن پور ۱/ ۳۷، دارالبشائر الإسلامية بيروت ١/ ٣٥، تحت رقم الحديث: ٥٩)

(۲) أن يكون رأس المال من المثليات كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، وهذا شرط في المرابحة والتولية ..... فإن كان مما لا مثل له كالعروض لا يجوز بيعه مرابحة، ولا تولية ممن ليس العرض في ملكه؛ لأن المرابحة والتولية بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح عليه في المرابحة. (الفقه الإسلامي وأدلته، شرائط المرابحة، مكتبه هدى انترنيشنل ديوبند ٤/٣٤) ﴾

### قیمت پیشگی ادا کرنا

سوال (۵ کے کا): قدیم ۱۳۲/۳ – بعض اہل مطابع اشتہار دیتے ہیں کہ فلاں کتاب کے طبع کرنے کا نظام کیا گیا ہے، جوصا حب اس قدر قیت پیشگی بھیج دیں گے وہ اس رعایت کے ستحق ہوں گے یہ معاملہ کیسا ہے؟

الجواب: متاخرين نے جائزر کھا ہے اور اس کی تفصیل نیج استجر ارمیں صاحب روالحتار نے ذکر کی ہے۔ ج: ۲۶، ص ۱۸ و بعض عبارته (۱) هذا و هذا: (أي دفع دراهم إلى الخباز والأخذ كل

→ ومنها: أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق ..... وبيان ذلك أن رأس المال لا يخلو إما أن يكون مما له مثل كالمكيلات والمعوزونات والعدديات المتقاربة، وإما أن يكون ممالا مثل له من الزرعيات والمعدودات المتفاوتة فإن كان مما له مثل يجوز بيعه مرابحة على الثمن الأول ..... وإن كان مما لا مثل له من العروض لا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس ذلك العرض في ملكه. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شروط بيع المرابحة، زكريا ديوبند ٤/٢٢٤)

مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب المرابحة، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ١٠٦ - ١٠ (الكتب العلمية بيروت ٣/ ١٠٦ - ١٠ (الكتب المعامل عبارت السطرح بيه:

دفع درارهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة منّ من خبز -إلى قوله- ولو أعطاه المدرهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز، وهذا حلال، وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي، والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا، قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم، فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم، أما إذا كان ثمنه مجهولا فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن. (شامي، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطي، زكريا ديوبند ٧/ ٣١، كراچي ٤/ ٢١٥)

الفتاوي الولوالجية، كتاب البيوع، الفصل الأول، زكريا ديوبند ٣ / ٩ ١ ٠ ـ

البحرالرائق، زكريا ديوبند ٥/ ٥٨، كوئته ٥/ ٢٧٤ -

يوم خمسة أمناء) حلال، وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإن ما ينعقد البيع الآن بالتعاطى والأن المبيع معلوم، فينعقد البيع صحيحاً اصقلت: كذا يقال في هذا أن المبيع لما وجد انعقد البيع فلم يلزم بيع المعدوم.

همرر منظ الثاني اسساره (حوادث اول وثاني ص ١٧)

اخبارغیرمعلوم مدت کے لئے کسی مقرر قیمت کے بدلہ میں جاری کرنا جائز نہیں

سوال (۲ کے ۱): قدیم ۱۳۳۷۳ - بعض مالک اخبار کی جانب سے اشتہار ہوتا ہے کہ اس قدررو پیدداخل کردینے سے تمام عمر کے واسطے اخبار جاری کردیا جاوے گا بیمعاملہ جائز ہے یانہیں؟ الجواب: جائز نہیں کیونکہ بیچ مجھول ہے(۱)۔

٣٨ر نيج الثانى اسساره (حوادث اول وثانى ص ١٤)

→ ومثلها في الحكم: أن يدفع الإنسان إلى البياع الدراهم دون أن يقول له اشتريت وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال مع العلم بثمنها هذا البيع جائز، وما أكله حلال؛ لأنه وإن كانت نيته الشراء وقت الدفع إلا أنه لا ينعقد بيعا بمجرد النية، وإنما انعقد بيعا الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/٤٤)

(۱) أن يكون معلوما لكل من العاقدين، وهذا الشرط عند الحنفية شرط صحة ...... ويحصل العلم بكل مايميز المبيع عن غيره ويمنع المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كبيع شاة من القطيع. (الموسوعة الفقهية الكويتية، شروط المبيع ٩/ ١٥) الشبط السيادس المتعلق بالمبيع أن يكون متعنا معلوما، وهذا شبط لصحة البيع لا

المنارعة غير صحيح حبيع شاه من القطيع. (الموسوعة الفقهية الحويتية، شروط المبيع 7 ( ) ) الشرط السادس المتعلق بالمبيع أن يكون متعينا معلوما، وهذا شرط لصحة البيع لا لانعقاده في فسد بيع المجهول جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لأنه داخل في بيع الغرر ..... والحهالة قد تكون في تعيينه ..... الجهالة في قدر المبيع: أما معرفة مقدار المبيع فشرط لصحة البيع إن كان البيع بمقدار بأن يقع البيع كيلا أو وزنا أو عددا فيجب أن يعرف مقدار المبيع. الخ (فقه البيوع، نعيميه ديوبند ١/ ٣٦٩-٣٧١)

يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري؛ لأن بيع المجهول فاسد، وذلك لأن جهالة المبيع تفضي إلى النزاع الخ. (شرح المجلة، الباب الثاني بيان المسائل المتعلقة بالمبيع، الفصل الأول: في شروط المبيع وأوصافه، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٩٧، رقم المادة: ٢٠٠)

# نفتی چیزوں کوفقی ظاہر کر کے فروخت کرنا

سوال (۷۷۷): قدیم ۱۳۳/۳ - گی، عنر، مثک وغیره مصنوعی تیار کیاجاو اور به کهه کریداصلی نهیں مصنوعی ہے کہ قیمت پراس کوفر وخت کیا جاوے کیا یہ بھی دھو کہ وخداع و نا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب : بیدھو کہ نہیں ہے جائز ہے(۱) البتہ ورع کے خلاف اس لئے ہے کہ شتری سے خداع کا احتمال ہے، اور اس کی نیچ ایک درجہ میں اس کا سبب ہے۔ (حوادث اول و ثانی ص ۲۱)

اشتهاري كتابول كوقيمت مندرجها شتهار سےزائد برفروخت كرنا

سوال (۸۷۷): قدیم ۱۳۳/۳ - کسی کتاب کارعایتی اشتهار شائع کردیے کے بعد

→ وشرط لصحته معرفة قدر مبيع، وفي الشامية: فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أي جهالة فاحشة، فإنه لا يصح. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، مطلب: ما يبطل الإيجاب سبعة، زكريا ديوبند ٧/ ٤٨، كراچى ٤/ ٢٩٥)

ومنها: أن يكون المبيع معلوما ..... فبيع المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيح كبيع شاة من هذا القطيع. (هندية، كتاب البيوع، الباب الأول: في تعريف البيع، قديم زكريا ديوبند ٣/٣، حديد زكريا ديوبند ٣/٣)

(۱) عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما. الحديث (الصحيح لمسلم) قال العلامة النووي: أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في فلك. (شرح النووي على الصحيح لمسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار الملحس للمتبايعين، النسخة الهندية ٢/٢)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا أي في صفة المبيع والثمن وما يتعلق بهما وبينا أي عيب الثمن والمبيع بورك أي كثر النفع لهما في بيعهما أي وشرائهما أو المراد في عقدهما، وإن كتما وكذبا محقت أي ازيلت وذهبت بركة بيعهما. (مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الخيار، الفصل الأول، إمداديه ملتان ٦/٦٥) شبيراحم قاسى عفاالله عنه

ایسے خص سے جس کووہ اشتہار نہیں مِلا اور بدیں وجہ وہ سابق پوری قیمت پر کتاب کی فرمائش کرتا ہے، پوری قیت لے لینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب :اليااشتهارايك وعدهُ عام ہے،جس ميں كسى كى اطلاع وعدم اطلاع برابرہے پس جو حكم اشتہار دیکھنے والے کا ہے وہی نہ دیکھنے والے کا لعنی دونوں صورتوں میں بیع حلال ہے(۱) اور خلف وعدہ کی کراہت لازم ہے(۲)۔ (حوادث اول و ثانی ص۲۱)

#### خریدغلہ کے وقت نرخ طے نہ کرنا

سطال (9 کا): قدیم ۱۳/۱۳۱۰ - اکثر دیبات میں بیقاعدہ ہوگیا ہے کہ غلہ خواہ بغرض تجارت یا بغرض خرچ یومیه کاشتکار سے خرید کروہ نرخ جس وقت التیج کا نرخ مقرر ہواس وقت طے کرتے ہیں، بغیر طے ہونے خرچ التیج کے کا شتکار ہر گزنرخ طے نہیں کرتے ہیں، میں نے کچھ غلہ امسال خریدا باوجودیہ کہ میں زمیندار ہوں مگر کا شتکاروں نے نرخ طےنہیں کیا ،اورغلّہ دیتے رہے، جب التیج گر دنوا ح میں طے ہوگئی تب کہا کہ التنج کے بھاؤدیں گے، میں نے انکار کیا یعنی علیحد ہزخ اب طے کروں گا،غرض کہ اس وفت كوئى فيصلنهين كيا،ايسے موقع پرالينج كانرخ جائز ہوسكتا ہے،اب توعام رواج يهى ہو گيا ہے؟

(۱) البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي ..... ويلزم بإيجاب وقبول. (النهرالفائق، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٣/ ٣٣٤-٣٣٧)

البيع ينقعد بالإيجاب والقبول ..... وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع. (هداية، كتاب البيوع، أشرفي ديو بند ٣/ ١٨ - ٢٠)

البيع مبادلة مال بمال وينعقد بإيجاب وقبول ..... وإذا وجد الإيجاب والقبول لزم **البيع**. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٤-١٠)

(٢) عن عبدالله —رضي الله عنه— قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له والذي نفسي بيده لا يستقيم دين عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٠/٢٢٧، رقم: ٣٥٥٥)

المرأ مؤاخذ بإقراره المرأ يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا المسلمون عند شروطهم. (قواعد أشرفي ديوبند ص: ١٢١-١٢١) <u>(560)</u>

الجواب : لفظ ''اکتیج "سمجھ میں نہیں آتا ، بہر حال دوسرے وقت پراس کار کھنا اور بیچ کے وقت طے نہ کرنا حرام ہے (۱)۔

۱۹رشعبان ۱۳۳۱ هه (حوادث اول وثانی ص۱۱۸)

اس کی تحقیق کہ اگر پارسل شکستہ ہوجاوے توبیانقصان بائع کے ذمہ ہے یا مشتری کے

سیوال (۱۷۸۰): قدیم ۱۳۴/۳۰ میں نے ایک دوافروش سے کچھادویات مرکب منگائیں تھیں،اس پارسل کی ادویات مجھ کوٹوٹ کچھوٹ کر وصول ہوئیں، چونکہ بذریعہ ویلوپارسل بھیجی گئی تھیں پے نقصان کس کا ہوگا؟

الجواب: آپ کا ہوا (۲) اگر مرسل نے پارسل بنانے میں متعارف احتیاط کی تھی۔ ۲۲۷ جمادی الثانی است الصر حوادث اول و ثانی ص ۹۸)

(1) وأما شرائط الصحة فأنواع: منها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع الخ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شروط صحة البيع، زكريا ٤/٥٥، كراچى ٥/٥٥)

وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن ..... وخرج أيضا ما لو كان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته أو برأس ماله أو بما اشتراه أو بمثل ما اشتراه فلان الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، مطلب: ما يبطل الإيجاب سبعة، زكريا ديوبند ٧/ ٤٨ - ٤٩، كراچى ٤/ ٢٩)

أما شرائط الصحة ..... منها: أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيح. (هندية، كتاب البيوع، الباب الأول: في تعريف البيع وركن وشرطه، قديم زكريا ديوبند ٣/٣، حديد زكريا ٣/٦)

(٢) وإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس هلك على الموكل من غير ضمان على الوكيل الموكل من غير ضمان على الوكيل. (هندية، كتاب الوكالة، الباب الثاني: في التوكيل بالشراء، قديم زكريا ديوبند ٣/ ٥٨٧، حديد زكريا ٣/ ٤٩٨)

إن هلك المشترى في يد الوكيل قبل أن يحبسه من مؤكله يهلك على مال المؤكل لا الوكيل. (مجمع الأنهر، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٩ (٣) ->

#### رياست سے سوختہ خريدنا

سوال (۱۸۱): قدیم ۱۳۴۷- تمام ریاستوں میں خواہ وہ ہندو کی ریاست ہویا مسلمان کی محکمہ جنگلات قائم ہیں، اور ان میں خودرو گھاس اور خودرو چھوٹے بڑے درخت کٹوا کر جمع کرائے جاتے ہیں، اور رعایا کے ہاتھ فروخت کئے جاتے ہیں، یہ لین دین شرعاً کیسا ہے؟

البجواب: جبریاست نے کواکر قبضہ کرلیاوہ ریاست کی ملک ہوگئے(۱)اب اگررعایا کے

→ فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن؛ لأن الوكيل في القبض عامل للمؤكل فيصير قابضا بقبض الوكيل حكما فما لم يمنعه منه لا يكون مستردا له، فإذا هلك هلك من مال الآمر فكان له أن يرجع عليه. (زيلعي، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ديوبند ٥/ ٢٥٨، إمداديه ملتان ٤/ ٢٥١)

فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن؛ لأن يده كيد الوكيل، فإذا لم يحبسه يصير المؤكل قابضا بيده. (هدايه، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، أشرفي ٣/ ١٨٢)

وإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس يهلك على الآمر. (خلاصة الفتاوى، كتاب الوكالة، الفصل الخامس: في الوكالة بالشراء، مكتبه اشرفيه ديو بند ٤/ ١٥٨)

(۱) وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها؛ لأن الاستيلاء قد تحقق كالاستيلاء على الحطب والكلاء. (هداية، كتاب السير، باب استيلاء الكفار، أشرفي ديوبند ٢/ ٥٨٠)

إذا سبي الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها؛ لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب. (محمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب استيلاء الكفار، دارالكتب العلمية بيروت ٢/ ٤٤١)

اعلم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة وخلافة كإرث، وإصالة وهو الاستيلاء. (درمختار مع الشامي، كتاب الصيد، زكريا ديوبند ١٠/ ٤١، كراچي ٦/ ٤٦٣)

أسباب التملك ثلاثة: الأول الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة، والثاني أن يخلف واحد لآخر كالإرث، والثالث إحراز شيء مباح لا مالك له. (شرح المحلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/ ٦٧٩، رقم المادة: ١٢٤٨) شبيرا حمرقاتى عفا الله عنه

ہاتھ فروخت کریں جائز ہے(ا)۔ ۹ رشوال <u>۳۳۱</u>ھ (حوادث اول وثانی ص ۱۲۱)

جو چیز کسی دوسرے کے نام پر فرضی طور سے خریدی جاوے وہ اس کی ملک نہیں ہوتی

**سهال** (۸۲): قديم ۱۳۴/۳- قاضي محمد يعقوب وقاضي محمد يوسف وقاضي محمد اسحاق تین بھائی تھے، قاضی محمد یعقوب نے ایک علاقہ اپنی لڑکی اوراینے ایک بھتیج عبدالسَّلا م ابن قاضی محمد اسحاق کے نامخرید کیا،اور داخل خارج بھی انہیں دونوں کے نام کردیا، قیمت اس علاقہ کی اس طریقہ پرادا کی کہ بائع کے حق میں ایک دستاویز لکھ دی جس میں انہوں نے یہ بین لکھا: کہ بید ستاویز قیمت ہے اس علاقہ کی جوان کی لڑکی اور بھتیج کے نام خریدا گیاہے، بلکہ بیاکھا کہ بیقرضہ میں اپنی ذاتی ضروریات کے لئے مثلاً ادائیگی مال گذاری وقر ضہذاتی ودیگر ضروریات خاتگی کے لئے لے رہا ہوں ،اوراینی ذاتی جائیدا دوغیرہ اس قرضه کی علت میں مکفول ومستغرق کر دیا دستاویز بیچ نامه و دستاویز قرضه غالبًا ایک ساتھ ہی لکھی گئی یا دوتین روز کا فرق ہوگا، قاضی محمد یعقوب صاحب کا انتقال ہوگیا، انہوں نے علاوہ اس علاقہ کے اور جائیداد بھی چھوڑی ہے،اب بیسوال ایسا پیدا ہواہے:

(۱) آیااس علاقه میں جوخریدا گیاہےان کے ورثاء،شرع محمدی کی رُوسے حسّہ لے سکتے ہیں یانہیں؟ (۲) اگر حصدان کونہیں مل سکتا تو کیا وہ قرضہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں یانہیں؟

(١) المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي شريف، رشیدیه دهلی ۱/۷)

يتصرف المالك في ملكه كيف شاء. (البناية شرح هداية، أشرفيه ١٩/٨)

المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه باختياره ومشيئته. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل بيان ما يبطل به الخيار، كراچي ٢/ ٣٢٧، زكريا ٢/ ٦٣٨)

أن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (شامي، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم، زكريا ٧/ ١٠، كراچي ٤/ ٥٠٢)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/١٥٥، رقم المادة: ١١٩٢)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

الجواب: کسی کے نام جائیدادخرید نے سے شرعاً اس کی ملک نہیں ہوتی، کیونکہ خرید نے کے قبل تو دوسرے کی ملک تھی غیر کی ملک میں تصرف ہبہ وغیرہ کا نافذ نہیں ہوتا (۱) اور بعد خرید نے کے کوئی عقد موجب انقال پایانہیں گیا، اس بناء پر شرعاً وہ جائیداد قاضی محمد یعقوب کی ملک ہے، اور زرشمن بھی انہیں کے ذمتہ ہے، جس کے واسطے دستاویز قرضہ کھودی ہے، پس بائع کا قرضہ اداکر کے باقی جائیداد مشتری کی سب ور شرعی کو ملے گی، بقدر جصص شرعیہ۔

في الدر المختار: بيع الفضولي قيد بالبيع؛ لأنه لو اشترى لغيره نفذ عليه. اشرفعلي ١٩/محرم ٢٣٣٢ هـ (حوادث ٢٠١٥ علي ١٥/محرم ٢٣٣٢ هـ (حوادث ٢٠١٥ عليه)

(۱) حضرت والاتھانوی علیہ الرحمہ نے جو درمختار کی عبارت نقل فر مائی اس کے ذیل میں شامی نے کافی کمبی بحث کی ہے،اس کا اقتباس حسب ذیل ہے:

نفذ عليه أي على المشتري ولو أشهد أنه يشتريه لفلان، وقال فلان: رضيت، فالعقد للمشتري؛ لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له ولا اعتبار بالإجازة بعد ذلك؛ لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ، فإن دفع المشتري إليه العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما وإن ادعى فلان أن الشراء كان بأمره وانكر المشتري فالقول لفلان؛ لأن الشراء بإقراره وقع له الخ. (شامي، كتاب البيوع، فصل: في الفضولي، مكتبه زكريا ٧/ ٥ ٢٥،

حضرت والاتھانوی علیہ الرحمہ نے اس صورت میں لکھا ہے کہ جب پہلے سے جس کے نام سے خریداری ہورہی ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت طے نہ کی ہو؛ لیکن پہلے سے بات چیت طے ہوجائے اور جس کے لئے خریداری ہورہی ہے اس نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے تو خرید نے والا ایجاب وقبول کے لئے وکیل بن جائے گا، جیسا کہ شوہر نے بیوی کے لئے خریدا ہے اور پہلے سے بات چیت آپس میں طے ہوگئی یاباپ نے بیٹے یا بیٹی کے لئے خرید نے کئے پہلے سے بات چیت طے کرلی ہے اور شوہر اور باپ کو وکیل کے درجہ میں بنا دیا ہے تو شوہر یابا پ ایجاب وقبول کے لئے وکیل شار کیا جائے گا، جزئید ملاحظ فرمائے:

إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره فلو أضافه فإن قال: بع هذا العبد لفلان، فقال البائع: بعته لفلان توقف الخ، تحته في الشامية: هذا أي نفاذ الشراء على الفضولي الغير المحجور قوله: فقال البائع بعته لفلان، أي وقال الفضولي: اشتريت لفلان كما في البزازية وغيرها؛ لأن قوله: بع أمر لا يصلح إيجاباً،

# جو كتاب اپنے پاس نہ ہوا ور فہرست میں درج كردى جائے اس كا حكم

سے ال (۱۷۸۳): قدیم ۱۳۵/۳ کتاب موجود نه ہوفہرست میں اس کا نام ڈال دینا کہ اہتمام کرکے فرمایش پر دیدیں گے، جائز ہے یا ناجائز؟

البواب : بیمعامله اس تاویل سے تیجے ہوسکتا ہے کہ فرمائش کو ایجاب نہ کہا جاوے، کیونکہ اس وقت مبیع ملک بائع سے معدوم ہے (۱) بلکہ بائع کی روائل کو ایجاب اور صاحب فرمائش کے وصول کو قبول کہا جاوے، البتة اس پر بیالتزام کرنا پڑے گا کہ اگر صاحب فرمائش وصول نہ کرے بلکہ واپس کر دی تو بائع اس پر جرنہیں کرسکتا (۲)۔

ر جرنہیں کرسکتا (۲)۔

70 مرزیج الثانی ۲۳۲ الھ (حوادث ۲۰۱۱ ص ۱۳۷)

→ وفي الفتح: قال: اشتريت لأجل فلان، فقال: بعت أو قال المالك ابتداء بعته منك لأجل فلان، فقال: اشتريت لم يتوقف؛ لأنه وجد نفاذا على المشتري؛ لأنه أضيف إليه ظاهرا. (درمختار مع الشامي، زكريا ديوبند ٧/ ٥ ٣١ - ٣١، كراچى ٥/ ١٠٩)

لبذااليى صورت مين جس كنام سے خريدا ہے وہى ما لك موجائے گا، ايجاب وقبول كرنے والا ما لك نہ موگا۔
(۱) عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك، النسخة الهندية ١/ ٢٣٣، دارالسلام، رقم: ٢٣٣)

وبيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم وماله خطر العدم، وفي الشامية: قوله: لبطلان بيع المعدوم إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون مقدور التسليم. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا، زكريا ديوبند / ٢٤٦، كراچي ٥/٥٥-٥٥)

ومنها: أن يكون مملوكا؛ لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، أرض الموات، زكريا ديوبند ٤/ ٣٣٩، كراچي ٥/ ٤٦)

نص الفقهاء على أن من شروط انعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ١٥٨)

(٢) إذا قال البائع، بعتك هذا بكذا، فالآخر بالخيار إن شاء قبله وإن شاء رده؛ →

# بيع مرابحهمع توكيل اوربعض معاملات كالمجكم سود هونا

سوال (۱۷۸۴): قدیم ۱۳۵/۳- زیداپی آسامیوں سے کہددیتا ہے کہ قرب وجوار میں مویشیاں گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ تلاش کر کے اپنی اپند کا جانور طے کرآؤ، پھرہم روپیہ لے کر چلیں گے، نقداً خرید کر کے اپنی ملک کرلیں گے، بعدہ، فورافی روپیہ افع جوڑ کرادھار بوعدہ ایک سال تم کو دیدیں گے، جس جانورکو جو خص قیمتاً طے کرآوے گا، وہ جانوراسی شخص کوادھار نفع پر دیا جاوے گا، اس طرح آسامیوں کی مدد سے خرید کرادھار دینادرست ہے یانہیں؟

الجواب :اس کی چند صورتیں ہیں اور ہرا یک کا حکم جداہے،ایک صورت یہ کہ زیدنے آسامی کوخریدنے کا وکیل ہنادیا، اور آسامی نے زید کے لئے خریدا، اس صورت میں مواثی ملک زید کی ہوگی (۱) اور زید کو

→ لأنه مخير غير مجبور. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٩)

وأما صفة الإيجاب والقبول: فهو أن أحدهما لا يكون لازما قبل وجود الآخر فأحد الشطرين بعد وجوده لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر حتى إذا وجد أحد الشطرين من أحد السعبين عن فالآخر خيار القبول، وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، صفة الإيجاب والقبول، زكريا ديوبند ٤/ ٣١٩، كراچى ٥/ ١٣٤)

يرى بعض الفقهاء مثل الحنفية أن للموجب حق الرجوع قبل القبول. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٧/ ٢٠٣)

(1) لو قال: اشتر لي ..... أو ما يسر لك من الثياب والدواب صح. (فتاوى هندية، كتاب الوكالة، الباب الثاني: في التوكيل بالشراء، قديم زكريا ٣/٥٧٣، حديد زكريا ٣/٤٨٧)

وإن بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للمؤكل وقت الشراء، وتحته في الشامية: وحاصلها: أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له، وإن أضافه إلى مال مطلق، فإن نواه للآمر فهو له، وإن نواه لنفسه فهو له. (درمختار مع الشامي، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ٨/ ٢٥٢، كراچى ٥/ ٨١٥)

وفي غير المعين هو للوكيل يعني لو اشترى الوكيل بشراء شيء غير معين شيئا يكون الشراء للوكيل إذ الأصل أنه يعمل لنفسه إلا إن أضاف العقد إلى مال الموكل بأن قال: اشتريت بهذا الألف وهو مال الآمر أو أطلق العقد بأن قال: اشتريت فقط الخ. (مجمع الأنهر، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء بيروت ٣/ ٣٢٠)

اس کے بعدا ختیار ہوگا خواہ آسامی کے ہاتھ فروخت کرے یانہ کرے،اوراسی طرح آسامی کواختیار ہوگا کہ خواہ زید سے خریدے یا نہ خریدے کوئی کسی کو مجبور نہیں کرسکتا، تواس صورت میں اگر آسامی اپنی خوشی سے زید سے گفع پرخرید ہےتو جائز ہے(۱)اس میں سود وغیرہ کا کوئی شبہ نہیں، دوسری صورت پیر کہ زید نے آ سامی کو وکیل خریدنے کا نہیں بنایا،صرف پسند کرنے کے لئے بھیج دیا،اورآ سامی نے مالک مواشی سے کوئی گفتگوجس سے خریداری مجھی جاوی نہیں کی ، یہاں تک کہ مالک مواشی بھی سمجھتا ہے کہ ابھی مجھ سے نہیں خریدا ہے میں بھی بیچنے کا مختار ہوں ،اور دوسرا بھی خرید نے نہ خرید نے کا مختار ہے۔اس کے بعد زید نے آ کرخو دخریدااور پھرخر ید کر نفع پر آ سامی کے ہاتھان کی خوشی سے بچے دیا،اور مثل پہلی صورت کے یہاں بھی ہرایک بیچنے اور خریدنے میں آزاد ہے بیصورت بھی جائز ہے(۲) کوئی شبہیں، تیسری صورت بیہ ہے کہ آسامی نے اپنے طور پر جا کرمواشی کوایے لئے خریدلیا، اور زید نے صرف جاکراس کی قیمت آسامیوں کے کہنے سے ادا کردی،اس صورت میں ابتداء ہی ہے وہ مواشی ملک آسامی کی ہوگا۔اور زیدکوادائے تمن کرنایہ گویا آسامی کوروپیة قرض دینا ہوگا، جب قرض ہے تو ظاہر ہے کہ نفع لیناصر تے سود ہے اور حرام ہے (۳)۔ ١٠١رمضان٢٣٣ هه (حوادث ٢١٥٥)

(١) المرابحة نقل ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، والتولية نقل ماملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح، والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز. (هداية، كتاب البيوع، باب المرابحة، أشرفيه ٣/ ٧١)

(٢) المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح -إلى قوله- والكل جائز. (فتاوى

هندية، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر: في المرابحة، قديم ٣/ ٦٠ ١، حديد زكريا ٣/ ٢٥١)

(٣) عن ابن مسعود -رضى الله عنه- عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. (أبوداؤد، باب في أكل الربوا، النسخة الهندية ٢/ ٤٧٣، دارالسلام، رقم: ٣٣٣٣)

صحيح مسلم، باب الربا ومؤكله، النسخة الهندية ٢/ ٢٧، بيت الأفكار، رقم: ٩٨ ٥٠ ـ عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبري للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، دارالفكر ٨/ ٢٧٦، رقم: ١١٠٩٢) -

### رشوت دے کرسر کاری مال ملاز مین سرکار سے خرید نا

سوال (۱۵۸۵): قدیم ۱۳۳۳ – ایگخص ملازم اگریزی رشوت دے کر گھیکہ بنانے ظروف آئنی کا لیتا ہے اور چندروز استعال سرکاری بعد بلا ناقص ہوئے ان ظروف کو ناقص کرا کے ارزاں نیلام کرادیتا ہے، اور وہ شخص گھیکہ دارخود ہی خرید کراور پچھ روغن وغیرہ سے ان کو نیا ظاہر کر کے اسی ملازم سرکاری کی معرفت پورے داموں کو فروخت کرتا ہے، اس شخص کا مال فعل حرام رشوت دھو کہ دہی سے حرام ہوگا، یا مکروہ، ایک عالم فرماتے ہیں کہ اس کا فعل حرام موجب گناہ ہے۔ مگر اس نیچ کئن میں پچھ نقصان وکراہت نہیں، اس لئے کہ عقد شجے ہے۔ اور ملازم سرکاری وکیل نیچ ہے، اور وکیل نیچ کو قیمت سے کم شن پر نیچ کر ایس نیچ جائز واجرت جائز کا بھی مال ملا ہوا ہوتو اس کی دعوت کھانی بلاکراہت تحریم ہائز ہائز کا جہی مال ملا ہوا ہوتو اس کی دعوت کھانی بلاکراہت تحریم جائز ہے یا نہیں، اور ملی نی دوجب ہے یا نہیں؟

**الجواب**: یغل بھی حرام ہے اور وہ ثمن بھی حرام ہے (۱) اور یہ بھی علی الاطلاق غلط ہے کہ

← كل قرض جر نفعا حرام. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، مطلب كل قرض جر نفعا حرام، زكريا ٧/ ٣٩٥، كراچى ٥/ ١٦٦)

(۱) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. (مسلم شريف، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ١/٠٧، بيت الأفكار، رقم: ١٠١)

أبوداؤد شريف، باب في النهي عن الغش، النسخة الهندية ٢/ ٨٩٩، دارالسلام، رقم: ٢٥٤٣\_

اتفق الفقهاء على أن الغش حرام سواء أكان بالقول أم بالفعل؟ وسواء أكان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن أم بالكذب والخديعة، وسواء أكان في المعاملات أم في غيرها من المشورة والنصيحة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ٢١٩)

صرح الفقهاء: بأن من اكتسب مالا بغير حق أو بغير عقد كالسرقة والغصب والخيانة والغلول، في جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، مكتبه سهارنبور ١/ ٣٧، دارالبشائر الإسلامية بيروت ١/ ٣٥٩، رقم: ٥٩)

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

وکیل بالبیج کو قیمت سے کمثمن پر ہیج کرنے کا اختیار ہے، بیا ختیارتو مستفاد ہوا ہے مؤکل ہی ہے،جس امر کامؤکل نے اختیار نہ دیا ہو ہر گز اختیار نہ ہوگا (۱) اوریہاں دلیل قائم ہے اس کی کہ اس بیع بالاقل اوراسی طرح اشتراء بعدالتمویه کی اجازت مؤکل نے نہیں دی، کیونکہ اگراس کومعلوم ہو کہاس طور پریہ بچے وشراء ہوتا ہے ہرگز اس کو جائز ندر کھے گا، پس اس امر کا یقیناً معلوم ہونا دلیل ہے عدم اذن کی (۲) پس ہے مال حرام ہوگا،کیکن مملوک ہوجانے کی وجہ سے زکو ۃ واجب (۳) ہوگی،اور دعوت اس وقت جائز ہے جب اس مال سےزائدحلال ہو(۴)۔

۵اررمضان ۱۳۳۲ه هه (حوادث ۱۶۱ص ۱۹۷۷)

#### سكة غاليه كاعرف كے ساتھ مقيد ہونا

سطوال (۱۷۸۷): قدیم ۱۳۷/۳ - مؤمین اکثر گور کھپوری پیسہ چاتا ہے، کبھی توایک روپے کا بیس گنڈہ مِلتا ہے، توایک آنے کے پانچ پیسے ہوئے،اور کبھی اکیس گنڈ بے توایک آنہ کے 👆 🗈

(١) الـوكيـل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره. (شامي، كتاب الزكوة، زكريا ديوبند ٣/ ١٨٩، كراچى ٢/ ٣٦٩)

الوكيل يتصرف بتفويض الموكل فيملك قدر ما فوض إليه. (بدائع الصنائع، كتاب الوكالة، بيان حكم التوكيل، زكريا ديوبند ٥/ ٤٨٢)

(٢) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالته أو ولايته عليه.

(شرح المجلة اتحاد ديوبند ١/ ٦١، رقم المادة: ٩٦)

(۳) نوٹ: "ہر کتاب میں مال حرام پر زکوۃ واجب نہیں ہے" ککھا ہوا ہے؛ لہذا اس کی وضاحت کی

( م ) أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر: في الهدايا و الضيافات قديم ٥/ ٣٤٢، حديد زكريا ٥/ ٣٩٦) ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به، وفي البزازية: غالب مال المهدى إن حلالا لا بأس به بقبول هديته

وأكل ماله الخ. (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب بيروت ٤ / ١٨٦) شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

پیسے ہوئے اور مؤکے خریداروں کا قاعدہ ہے کہ ہرصورت میں ایک آنہ کے پاپنچ پیسے دیں گے، اور کوڑی ہر گزنہ دیں گے، البتہ اگر تین دوکڑ ہے سے زیادہ کوڑی ہوجاوے تو ایک پیسے مسلّم دیں گے، اور اگراس سے کم ہوتو پچھ نہیں دیں گے، اور یہ بات در میان بائع اور مشتری کے پنچائتوں میں طے ہو چکی ہے، ساتھ ہی اس کے اکثر بیچنے والوں کو بوجہ کوڑی نکل جانے کے افسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو پچھ کہہ بھی دیتے ہیں، تو آیا اس کوڑی لینے سے معاوضہ قیامت کے روز کا باقی رہے گایا نہیں، اور بیسلب حق الغیر ہے یا نہیں، اور "المعروف کا لمشروط" کے قاعدے سے بیج کسی ہے؟

البواب : اگریم فی مشہور عام ہے تو المعروف کالمشر وط کے قاعدے سے یہ بیج اسی طریق کے ساتھ جائز ہے اور پھی مواخذہ نہیں (۱) اورا گرمشہور عام نہیں ہے تو قبل بیج اس کا ظاہر کر دینا واجب ہے (۲)۔ ۹ رشوال <u>۳۳۳</u>اھ (حوادث ۲۰۱۱ ص۵۵)

(۱) المعروف بالعرف كالمشروط شرطا. (قواعد الفقه، أشرفي ديوبند ص: ١٢٥)

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (رسم المفتي قديم ص: ٣٨)

لأن المعروف كالمشروط. (الأشباه والنظائر، قديم ص: ٥٥١)

(٢) اتفق الفقهاء على وجوب تسمية الثمن في عقد البيع، وأن يكون مالا ومملوكا

للمشتري ومقدور التسليم ومعلوم القدر والوصف. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٥/٢٦)

وإن استوى رواجها لا ماليتها بأن يكون بعضها أفضل من بعض فسد البيع للجهالة المفضية إلى النزاع ما لم يبين أنه من أي نوع، فإذا بين تندفع الجهالة المانعة من التسليم فيصح. (محمع الأنهر، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٤)

وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء وفي المالية مختلفة؛ لأن مثل هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فتفسد إلى أن ترفع بالبيان، فإن كانت في الرواج مختلفة ينصرف إلى غالب نقد البلد على ما بينا الخ. (زيلعي، كتاب البيوع، زكريا ديوبند ٤/ ٢٨١، كراچى ٤/ ٥)

وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود في المحملس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد الخ. (الدرالمنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب البيوع بيروت ٣/ ١٤)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

### ویلو کی حقیقت اورنقصان ہوجانے کی صورت میں ضمان اس کا کس پر ہے اس کی تحقیق

سوال (۱۷۸۷): قدیم ۱۳۷/۱۳ میں نے ایک فرمائش بذریعہ ویلوڈ گوارہ ضلع چھپرہ خوب تعلی خیمہ فروش کے پاس روانہ کیا ، مال ریل میں تین تھان نکل گیا ، اس کا نقصان مجھو کو ینا ہوگا یا خوب لعل خریدار مال کو، دوسرے بیہ کہ میں نے ہرخریدارسے کہددیا ہے کہ ریل میں جس کسی کا مال چوری جائے گا میں نہیں دوزگا، مگر فدکورہ بالاخریدارسے بیا قرار نہیں ہے، شرع شریف کا کیا تھم ہے؟

البواب عرف تجارسے خصوص اس امر سے کہ ویلو کے ضائع ہونے کے وقت اہل ڈاک سے مطالبہ مال جھیجنے والا ہی کرتا ہے منگانے والانہیں کرتا ، یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل ڈاک وکیل بائع کے ہیں مشتری کے نہیں، جب بیلوگ مشتری کو دیتے ہیں اس وقت نیچ ہوتی ہے، تو اس کے بل چونکہ وہ مال بائع کا ہے اس لئے جونقصان ہوگا اس جھیجنے والے کا ہوگا (۱)۔

۱۸رذی الحجر ۱۶۳ هه (حوادث ۱۶۱ ص۱۲۲)

(۱) المسألة الثانية: هل يعتبر البريد و كيلا للبائع أو و كيلا للمشتري؟ والظاهر أن هذا الأمر موقوف على ما يتفق عليه الطرفان والمتصور من هذه الجهة ثلاثة صور إلى قوله المستري من البائع أن قوله الصورة الثالثة: أن لا يكون في التعاقد بينهما تصريح وطلب المشتري من البائع أن يبعث إليه المبيع عن طريق البريد ولم يصرح أحدهما بتحديد مسئولية البائع هل هي بقدر إيصاله إلى البريد فقط أو بإيصاله إلى المشتري؟ وفي هذه الصورة أفتى جمع من العلماء بأن البريد و كيل للبائع إلى قوله وأما في الصورة الثالثة: فقد أفتى الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي والمفتي الأكبر الشيخ عزيز الرحمن العثماني بأن البائع هو الضامن بناء على أن البريد و كيل للبائع، والذي يظهر لي أن الحكم عند عدم تصريح العاقدين يرجع إلى العرف، البريد و كيل للبائع فالحكم كما ذكره الشيخان من كونه ضامنا فإن كان عرف التبجار أن البريد و كيل للبائع فالحكم كما ذكره الشيخان من كونه ضامنا وإلى قوله والظاهر أن العرف في الإرسال عن طريق البريد هو ما ذكره الشيخان فلا ينتقل به ضمان المبيع إلى المشتري الخ. (فقه البيوع، المبحث الحادي عشر: في أحكام الإيراد والاستيراد، نعيميه ديوبند ٢ / ١٠٧٠ - ١٩٧٠)

# ماہواری رسالہ یااخبارڈ اکخانہ سے ضائع ہوجاوے تو مکرر لیناجائز ہے

سوال (۱۷۸۸): قدیم ۱۳۸/۳ – رسائل ما مواری جوارسال ہواکرتے ہیں وہ اگر قداک میں ضائع ہوجاویں قومشتری بائع سے دوبارہ طلب کرسکتا ہے یانہیں، شرع حکم اس باب میں کیا ہے؟

الجواب: پوراشرح صدر تو ہے نہیں لیکن قواعد سے دجان اس طرف ہے کہ دوبارہ طلب کرسکتا ہے (۱)۔

→ وإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس هلك على الموكل من غير ضمان على الوكيل بالشراء، قديم ٣/ ضمان على الوكيل بالشراء، قديم ٣/ ٥٨٧، حديد زكريا ٣/ ٤٩٨)

إن هلك المشترى في يد الوكيل قبل أن يحبسه من مؤكله يهلك على مال المؤكل لا الوكيل. (محمع الأنهر، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٩ ٣)

فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن؛ لأن الوكيل في القبض عامل للموكل فيصير قابضا بقبض الوكيل حكما فما لم يمنعه منه لا يكون مستردا له، فإذا هلك هلك من مال الآمر فكان له أن يرجع عليه. (زيلعي، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ٥/ ٢٥٨، إمداديه ملتان ٤/ ٥٦١)

فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن؛ لأن يده كيد الوكيل، فإن لم يحبسه يصير المؤكل قابضا بيده. (هداية، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، اشرفي ديو بند ٣/ ١٨٢)

وإن هلك المشترئ في يد الوكيل قبل الحبس يهلك على الآمر. (خلاصة الفتاوى، كتاب الوكالة، الفصل الخامس: في الوكالة بالشراء، أشرفي ٤/ ١٥٨)

(۱) المسألة الثانية: هل يعتبر البريد وكيلا للبائع أو وكيلا للمشتري؟ والظاهر أن هذا الأمر موقوف على ما يتفق عليه الطرفان والمتصور من هذه الجهة ثلاثة صور −إلى قوله− الصورة الثالثة: أن لا يكون في التعاقد بينهما تصريح وطلب المشتري من البائع أن يبعث إليه المبيع عن طريق البريد ولم يصرح أحدهما بتحديد مسئولية البائع هل هي بقدر إيصاله إلى المشتري؟ وفي هذه الصورة أفتى جمع من ←

# لأن النظاهر أن عملة البوسطة وكلاء للبائع لا للمشترى، فلير اجع إلى العلماء الأخرين. فقط من المرمم على المرمم على الأخرين. فقط من المرمم على الم

→ العلماء بأن البريد وكيل للبائع –إلى قوله – وأما في الصورة الثالثة: فقد أفتى الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي والمفتي الأكبر الشيخ عزيز الرحمن العثماني بأن البائع هو الضامن بناء على أن البريد وكيل للبائع، والذي يظهر لي أن الحكم عند عدم تصريح العاقدين يرجع إلى العرف، فإن كان عرف التجار أن البريد وكيل للبائع فالحكم كما ذكره الشيخان من كونه ضامنا –إلى قوله – والظاهر أن العرف في الإرسال عن طريق البريد هو ما ذكره الشيخان فلا ينتقل به ضمان المبيع إلى المشتري الخ. (فقه البيوع، المبحث الحادي عشر: في أحكام الإيراد والاستيراد، نعيميه ديوبند ٢/ ١٠٧٧)

وإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس هلك على الموكل من غير ضمان على الموكل من غير ضمان على الوكيل. (فتاوى هندية، كتاب الوكالة، الباب الثاني: في التوكيل بالشراء، قديم ٣/ ٥٨٧، حديد زكريا ٣/ ٤٩٨)

فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن؛ لأن الوكيل في القبض عامل للموكل فيصير قابضا بقبض الوكيل حكما فما لم يمنعه منه لا يكون مستردا به، فإذا هلك هلك من مال الآمر فكان له أن يرجع عليه. (زيلعي، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، زكريا ٥/ ٢٥٨، إمداديه ملتان ٤/ ٢٥٥)

إن هلك المشترى في يد الوكيل قبل أن يحبسه من مؤكله يهلك على مال المؤكل لا الوكيل. (محمع الأنهر، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٩/٣)

فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن؛ لأن يده كيد الوكيل، فإن لم يحبسه يصير المؤكل قابضا بيده. (هداية، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، اشرفي ديو بند ٣/ ١٨٢)

### ہیج تعاطی اور پارچہجس کےاطراف یکساں ہوں اس میں بقدرموصوف ہیج کاانعقاد

سوال (۱۷۸۹): قدیم ۱۳۸/۳ - پانچ آنے گزے حساب سے تین گز کیڑا خریدامشتری نے ایک روپیہ جیب سے نکال کر مالک کو دینے کی نیت سے بھینکا، مالک گفتگو میں مشغول تھا، مشتری نے وہ باقی جار پیسے مانگے، مالک نے نوکر سے واپسی کے پیسے کا عدد دریا فت کرے مشتری کو دیا، مشتری نے وہ پیسے لئے اور کیڑا اٹھالیا، بچے صحیح ہے یانہیں؟

الجواب: بيريج تعاطى ہے گوزبان سے ایجاب وقبول نہیں ہوا مگر بیج صحیح ہوگئ (۱)۔ فقط کیم محرم روز جمعہ ۱۳۲۳ ھ (تتمہ ثالثہ ص ۱۲۷)

→ وإن هلك المشترئ في يد الوكيل قبل الحبس يهلك على الآمر. (خلاصة الفتاوى، كتاب الوكالة، الفصل الخامس: في الوكالة بالشراء، أشرفي ٤/ ٥٨/١)

(1) وينعقد أيضا بالتعاطي؛ لأن جوازه باعتبار الرضى وقد وجد وحقيقته وضع الثمن وأخذ المشمن عن تراضي منهما في المجلس كما قالوا: وهو يفيد أنه لابد من إعطاء من الجانبين وعليه الأكثر، وأفتى به الحلواني، وفي البزازية: أنه المختار لكن في التنوير ويكتفى بالإعطاء من أحد الجانبين على الأصح إذا لم يصرح مع التعاطي بعدم الرضا، ونص محمد على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين، وبهذا ينتظم المبيع والثمن، وفي القاموس وغيره: التعاطى التناول وهو إنما يتقضى الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين الخ. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٧-٨)

وينعقد البيع بالتعاطي وهو التناول في المجلس ولو من جانب به يفتي كما في القبض الخ. (الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ٧-٨)

ويلزم أيضا بتعاط وهو التناول كما في القاموس؛ لأن جواز البيع باعتبار الرضى لا بصورة اللفظ وقد وجد في التعاطي الخ. (النهرالفائق، كتاب البيوع، زكريا ٣٤٠/٣)

وقد يكون البيع بالأخذ والإعطاء من غير لفظ ويسمى هذا البيع بيع التعاطي ..... والشرط في بيع التعاطي الإعطاء من الجانبين عند شمس الأثمة الحلواني كذا في الكفاية وعليه أكثر المشايخ الخ. (فتاوى هندية، كتاب البيوع، الباب الثاني: فيما يرجع إلى انعقاد البيع، قديم زكريا ٣/ ٩، حديد زكريا ٣/ ١٢)

### تحكم مرمت گراموفون

سسوال (+9 کا): قدیم ۱۳۸/۳ خاکسارکا پیشه گھڑی سازی ہے اس کے علاوہ گراموفون باجہ کی بھی مرمت کیا کرتا تھا، گر میرے ایک مکرم دوست نے کہا کہ گراموفون کی مرمت کرنا ازروئے شرع شریف نا جائز وممنوع ہے، باجہ مذکور میں مندرجہ ذیل مرمت کی جاتی ہے۔

- (۱) اسپرنگ ٹوٹ جائے تواسے جوڑ دینایا نیااسپرنگ لگادینا۔
- (۲) باہے کے چکروں کے دانتوں میں یا چولوں میں کچھ خرابی ہوتو درست کر دینایا نیا چکر لگادینا۔
- (۳) باجے میں گھڑ گھڑا ہٹ کی آواز پیدا ہوجائے جس سے ریکارڈ کی آواز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اسے مٹادینا ، الخلاصہ کیااس آلہ کہوولعب کی مرمت کرنے سے راقم الحروف کا شار بھی لہوولعب میں مشغول رہنے والوں کی مدد کرنے والوں میں محسوب ہوگا ، اور گنا ہوں میں برابر کا نثر یک ، نامشروعیت کی یہی دلیل میرے دوست نے بیان کی ہے ، لہذا اس مسئلہ میں جو حکم از روئے نثر ع شریف ہو بیان فر ما کرعند اللہ ماجور اور عندالناس مشکور ہوں؟

الجواب: في الهداية: ومن كسر لمسلم بربطا او طبلاً أو مزماراً -إلى قوله-فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن، ولا يجوز بيعها -إلى قوله- ولأبي حنيفة أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع، وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية، وهذا لأن الفساد بفعل

→ وأما الفعل فالتعاطي وهو التناول، وفي الشامية: وهو إنما يقتضى الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهم الطرطوسي أي حيث قال: إن حقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ ..... ولو التعاطي من أحد الجانبين على الأصح، وبه يفتى صورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، قبيل مطلب: البيع بالتعاطي، زكريا ديوبند ٧/ ٢٧-٢٨، كراچي ٤/ ١٣٥ - ١٥٥)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

فاعل مختار فلا يحب سقوط التقوم، وجواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم، ثم قال: وتجب قيمتها غير صالحة للهو كما في الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل (۱) الخ (اخر كتاب الغصب) وفيها من اجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار -إلى قوله- أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا باس به، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه (۲) ـ (فصل في البيع)

(1) هداية، كتاب الغصب، فصل: في غصب مالا يتقوم، أشرفي ديوبند ٣/ ٣٨٨-

(٢) هداية، كتاب الكراهية، فصل: في البيع، أشرفي ديوبند ٣/ ٤٧٢ -

وضمن بكسر معزف آلة اللهو كبربط ومزمار ودف وطبل وطنبور، ولو لكافر، الأولى ولو لمسلم قيمته صالحا لغير اللهو، وضمن القيمة، وصح بيعها كلها؛ لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهو فلم تناف الضمان كالأمة المغنية ..... فجوزنا البيع، وقلنا: يضمن بالقيمة لا المثل ..... وقالا: لا يضمن ولا يصح بيعها وعليه الفتوى. الخ (درمختار مع الشامي، كتاب الغصب، زكريا ٩/ ٣٠٦-٣٠، كراچى ٦/ ٢١١)

لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والعصير، والخشب الذي يتخذ منه المعازف. (شامي، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب: في كراهية بيع ما تقوم المعصية بيعنه، زكريا ٦/ ٢١، كراچي ٤/ ٢٦٨)

وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة ..... ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر هذا عنده أيضا؛ لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه، وقالا: لاينبغي ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ٩/ ٥٦٢ - ٥٦٣، كراچى ٦/ ٣٩٢)

مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ١٨٦- البحرالرائق، كتاب الكراهية فصل في البيع، زكريا ٨/ ٣٧١، كوئته ٨/ ٢٠٢- تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، زكريا ٧/ ٢٤، كراچى ٦/ ٢٩-

روایات مذکورہ اپنی علّت ہے صورتِ سوال کو مدلول روایات کے ساتھ ملحق کر رہی ہیں، اس لئے میہ صورت بھی مختلف فیہ ہے ہیں جس شخص کی دوسری وجہ معاش کافی ہواس کوتو منع کے قول پڑمل کرنا چا بیئے ،اور جس شخص کی دوسری وجہ معاش کافی نہ ہو، وہ جواز کے قول پڑمل کرسکتا ہے۔

۱۹رزیقعده (۳۲۳ هر تتمه خامسه ۲۰۲)

### فونوگراف اورآ لا تالہولعب کی باجرت مرمت کرانا

سوال (۱۹ کا): قدیم ۱۳۹/۳ فدوی آهنگری کا کام کرتا ہے، اس میں بعض لوگ اشیاء غیرمشروعہ بھی برائے مرمت لے آتے ہیں،مثل نقّارہ وفو نو گراف وغیرہ تو آیا اُن کی مرمت کر دینا عند الشرع جائز ہے یانہیں،اور جوان کی اجرت ہوگی وہ کسبِ حلال مجھی جائے گی یاحرام؟ **الجواب**: ان اشیاء کی مرمت درست نہیں (۱)۔

عرر بيع الأول مسياه (تتمهاولي ص١٨٨، حوادث ص٠٠٩)

#### (١) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾. [المائدة: ٢]

ولا يجوز الاستيجار على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل ولا شيء من اللهو ولا أجر في ذلك؛ لأنها معصية، والإجارة على المعصية باطلة. (الفتاوى الولوالجية، كتاب الإجارة، الفصل الأول: فيما تجوز الإجارة، دارالكتب العلمية بيروت وزكريا ٣/ ٣٣٣)

فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما الايجوز وكل ما أدى إلى مالا يجوز لا يجوز. (درمختار مع الشامي، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في اللبس، زكريا ديوبند ٩/ ١٨ ٥ - ٩ ١٥، كراچي ٦/ ٣٦٠)

وعلى هذا يخرج الاستيجار على المعاصي أنه لا يصح؛ لأنه استيجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستيجار الإنسان للعب واللهو وكاستيجار المغنية والنائحة للغناء والنوح. (بـدائـع الـصنائع، كتاب الإجارة، باب الاستيجار على المعاصي، زكريا ديوبند ٤/ ٣٩، کراچی ۶/ ۱۸۹)

ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو، وعلى هذا الحداء، وقراء ة الشعر وغيره لا أجر في ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة -

### سركارى نرخ پرغله خريدنا

سوال (۹۲): قدیم ۱۳۹/۳۰ صلع میں غلّه کا زخ پانچ سیر، پونے پانچ سیر کا تھا، اب اس کا نرخ منجانب گورنمنٹ چھسوا چھ سیرسُنا جار ہاہے، ہماری شریعت مقدسہ اس میں بید کیا حکم فرماتی ہے اس زیادتی کے ساتھ خریدا جائے یا نہ خریدا جائے، توان کی نیت میں توغلّه خریدتے وقت یہی بات ہوتی ہے کہ گراں ہوگا تب بیجیں گے، جوارشادعالی ہوتمیل کی جائے۔

**الجواب:** في الدرالمختار: لا يسعر حاكم إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي، وقال مالك: على الوالى التسعير عام الغلاء، وفي

→ وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. (فتاوى هندية، كتاب الإجارة، الفصل الرابع: في فساد الإجارة، قديم زكريا ٤/٩٤، جديد زكريا ٤/٦/٤)

فدکورہ جزئیات حضرت والاتھا نوی علیہ الرحمہ کے مسئلہ کی تائید کے لئے پیش کئے گئے ہیں، مگرآج کل کے زمانہ میں بین الاقوامی سطح پر ہر مسلمان کوفوٹو کی ضرورت بہت زیادہ ہے؛ کیوں کہ فوٹو کے بغیر دنیا کا کوئی بھی ملک کسی انسان کو اپنے دائر و کومت میں اپنا شہری اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا کہ جب تک اس کے پاس فوٹو کے ساتھ نام پید نہ ہو۔ اورٹرین اور جہاز کا سفر بھی اس کے بغیر نہیں ہوسکتا، کسی مدرسہ یا اسکول میں اس کے بغیر داخلہ نہیں ہوسکتا، کسی مدرسہ یا اسکول میں اس کے بغیر داخلہ نہیں ہوسکتا، کسی وسکتا؛ اس کئے "المصوور ات تبیح المحطور ات" (الأشباه والنظائر، قدیم: ۱۶) کے اصول سے فوٹو کی ضرورت ہے؛ البندا فوٹو گراف کی مشین کی بھی ضرورت ہے؛ اس کئے اس کی مرمت کرنا اور اس کی اجرت لینا بھی بلاشبہ جائز ہوگا۔

أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر في التأشيرة، وفي البطاقات الشخصية أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصا، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة، قال الإمام محمد في السير الكبير: وان تحققت الحاجة به إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله (وقوله) إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك الخ. (تكمله فتح الملهم ٤/ ٢٦٤)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

الاختيار ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري، وفي ردالمحتار: قوله: ولا يحل للمشتري أي لا يحل له الشراء بما سعره الإمام؛ لأن البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي: أقول وفيه تأمل؛ لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ما له، فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه؛ لأنه غير مكره على البيع، وههنا كذلك؛ لأن له أن لا يبيع أصلاً، ولذا قال في الهداية: ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره على البيع الخ؛ لأن الإمام لم يأمره بالبيع، وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا، وفرق ما بينهما فليتأمل (۱) اصرح ٥، ص ٢٩٤، ٣٩٥)

(1) درمختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، فصل: في البيع، زكريا ديوبند ٩/ ٥٧٣-٥٧٤، كراچي ٦/ ٤٠٠.

ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا لقوله عليه السلام: لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق؛ ولأن الثمن حق البائع فكان إليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين ويتعدون تعديا فاحشا وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل الرأى والنظر ..... ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره على البيع هكذا ذكره صاحب الهداية، وذكر في المحيط وفي شرح المختار أن البائع أن كان يخاف إذا نقص أن يضر به الإمام لا يحل للمشتري ذلك؛ لأنه في معنى المكره الخ. (زيلعي، كتاب الكراهية فصل في البيع زكريا ٧/ ٢١- ٣٦، إمداديه ملتان ٦/ ٢٨)

ويكره التسعير إلا إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعديا فاحشا كالضعف وعجز الحاكم عن صيانة حقوقهم إلا بالتسعير فلا بأس به أي بالتسعير بمشورة أهل الخبرة، أي أهل الرأى والبصارة؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع، فإن باع بأكثر مما سعره أجازه القاضي قيل: إذا خاف البائع أن يضربه الحاكم إن نقص من سعره لا يحل ما باعه لكونه من معنى المكره ..... لكن في الهداية وغيرها: ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره على البيع. (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في البيع، دارالكتب العلمية بيروت ٤/ ٢١٥- ٢١)

اس مجموعی عبارت سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں جواز متر د د فیہ ضرور ہے، کیکن اخذ بالجواز میں گنجائش ہے اور اگر کوئی احتیاط کر ہے تو اس کی ہمت ہے، خلاصہ یہ کہ فتو کی جواز پر ہے، وان احتار شق الجواز لضعف همتي. اورتقوكاتح زمين ہے۔وبعض أحبابي اختار شق التقوىٰ لقوة همة. فقط۔(حوادث خامیہ ۲۳۰) بعض سر کا ر<u>ی مجامع میں تنجارت</u>

**سوال** (۱۲۹۳): قدیم ۱۴۰/۳ ایشخص رائے دیے ہیں که دربارانگریزی کی نمائش میں جو بماہ جنوری آئندہ دہلی میں ہونے والا ہے، کوئی دوکان مراد آبادی برتنوں یا اور کسی مال کی کھولی جاوے، یا دربار کے کسی کام کاٹھیکہ لیا جاوے، احقرنے جواب میں کہا کہ دربار کے کام کاٹھیکہ اعانت مجمع کفار ہے، اور نمائش بھی الیں ہے، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ دربار کاٹھیکداعانت ہے، نمائش الی نہیں، کیونکہ نمائش بعدختم در بار ہوگی اس سےغرض در بار کی آ راکش نہیں ہے بلکہ ملک کی صنعت وحرفت کی جانچ منظور ہے، جس طرح دیگراوقات میں مختلف مقامات میں نمائشیں ہوا کرتی ہیں، اس میں حضور کا کیا ارشاد ہے،اگرشرکت ایسے مجمعوں کی ناجائز ہے تواپنے دواخانہ کے اشتہارات تقسیم کرانا درست ہے یانہیں؟

الجواب : كفاركا مجمع مطلقاً معصيت نہيں ہے، بلكه صرف جوكسى معصيت يا كفر كى غرض سے منعقد کیا جائے ایسے مجمع کی شرکت واعانت سب حرام ہے(۱) اور جو کسی غرض مباح سے ہوجیسے مجمع مسئول عنہ

→ ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا ..... فلا ينبغى للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يحتكرون على المسلمين ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا، وعجز السلطان عن منعه إلا بالتسعير بمشاورة أهل الرأي والنظر ..... ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره على البيع كذا في الهداية، وفي المحيط: إن كان البائع يخاف إذا زاد في الثمن على ما قدره أو نقص في البيع يضربه الإمام أو من يقوم مقامه لا يحل للمشتري ذلك؛ لأنه معنى في المكره الخ. (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع زكريا ٨/ ٢٧٠-٢٧١، كو تُتُه ٨/ ٢٠٢)

(١) عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن اناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم - کے محض تزاید سرور واستحکام امر حکومت کے لئے ہوگا، میر بنز دیک اس کا بیتکم نہیں، ہاں اگر کسی مقدا کی شرکت سے بیا حتمال ہے کہ عوام الناس میری سند پکڑ کر دوسر بنا جائز مجامع کواس پر قیاس کر کے بدا حتیاطی کرنے گئیں گے، وہاں اس عارض کی وجہ سے سدًّ اللذرائع خاص ایسے شخص کو بچنا واجب ہوگا (۱) اور اشتہار تقسیم کرانا تو ہر حال میں جائز ہے، اس کو ککثیر سواد سے بچھ سنہیں۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم

(حوادث ١٠٢٥ ٢٥٥)

→ فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضر به فيقتله، فأنزل الله تعالى: ﴿إِن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ (النساء: ٩٧، بخاري شريف، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، النسخة الهندية ٢/ ١٠٤٩، رقم: ٢٨٠٦، ف: ٧٠٨٥)

وقال الحافظ تحت هذا الحديث: قوله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم: أي أهلهما والمراد بالسواد الأشخاص، وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضى عمل قوم كان شريك من عمل به أخرجه أبو يعلى. (فتح البارى، كتاب الفتن، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، أشرفي ديو بند ٧ / ٧٤، دارالريان للتراث ٢ / / ٤١)

من كثر سواد قوم فهو منهم. (كشف الخفاء دارالكتب العلمية بيروت ٢ / ٢٤٤، رقم: ٢٥٨٧)

الخروج إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم كفر، وأكثر ما يفعل ذلك من كان أسلم منهم فيخرج في ذلك اليوم ويوافق معهم فيصير بذلك كافرا ولا يشعر به ..... وما جرت العادة في سمرقند: بنصب أمير نوروز واجتماع الناس وخروجهم إلى آب رحمة واجتماعهم فيه ثلاثة أيام ..... فلا شك أنهم إذا أرادوا تعظيم اليوم بذلك كفروا، وإن أرادو غيره فالأصوب والأوجب تركه. (فتاوى بزازية، كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفر أو خطأ النوع السادس في التشبيه، حديد المحرد ما ما الهندية ٦/٣٣)

(۱) دعى إلى وليمة فإذا فيها شربة خمر أو عليه غناء -إلى قوله- إن مقتدى في الدين لا يحضر أصلا؛ لأنه يستدل بحضوره ثمة على جوازه ويحصل جرأة الفسقة على الفسق الخ. (فتاوى بزازية، كتاب الكراهية، الفصل الخامس في الأكل، حديد ٣/ ٢٠٦، وعلى هامش الهندية ٢/ ٣٦٤) -

### اہل ہنود سے مٹھائی خریدنا

سے ال (۹۴ کا): قدیم ۱۳۱/۳ – اہل ہنود کی دکان سے مٹھائی وغیرہ خرید نااوران کے یہاں کھانا کھانا جائز ہے یانہیں،اگر ہے تو کس طرح؟

الجواب: الرظاہراً كوئى نجاست نہ ہوتو جائز ہے(۱) كيكن اگراس پر بھى اپنے بھائى مسلمان كونفع پہنچاوے توزيادہ بہتر ہے(۲)۔ ۸ررمضان ۳۳۱اھ (حوادث ۲۱۱۵ ساتا

→ من دعى إلى وليمة أو طعام فو جد ثمة لعبا أو غناء —إلى قوله— هذا إذا لم يكن مقتدى، فإن كان ولم يقدر على منعهم يخرج، ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين —إلى قوله— هذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يحضر ...... ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام. (هداية، كتاب الكراهية، فصل في الأكل، أشرفي ديوبند ٤/٥٥)

هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر: في الهدايا والضيافات، قديم ٥/ ٣٤٣، حديد زكريا ٥/ ٣٩٧\_

(1) كما يستفاد من هذه العبارة هذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني، فأما إذا علم فإنه لا يحوز أن يشرب ويأكل منها. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر: في أهل الذمة قديم ٥/ ٣٤٧، حديد زكريا ٥/ ٤٠١)

وكذا إسلام البائع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته بالإجماع، فيجوز بيع الكافر وشراؤه -إلى قوله- ولنا عمومات البيع من غير فصل بين بيع العبد المسلم وبين بيعه من الكافر فهو على العموم. (بدائع الصنائع، البيوع، فصل: في شرائط ركن البيع، زكريا على ١٣٥١)

بيع غير المسلمين، وكذلك لا يشترط لصحة البيع إسلام المتعاقدين فيصح البيع والشراء من غير مسلم سواء كان ذميا أم حربيا أو مستأمنا، ولا بأس بأن يبيع المسلمون من الممشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك إلا السلاح والكراع الخ. (فقه البيوع، أحكام بيع غير المسلمين، نعيميه ديوبند ١٦٦١-١٧٤)

(٢) ويتعين أن لا يشترى المسلم الدقيق من طواحين أهل الكتاب ولا يطحن →

### دندان ساز كوپيشگى قيمت واجرت لينا

سوال (۹۵): قدیم ۱/۱۳۱۰ دندان سازی میں ہمار اوگوں کا قاعدہ ہے کہ دانت بنوانے والے اصحاب سے کام شروع کرتے وقت نصف یا نصف سے کم قیمت پہلے روز پیشگی لے لیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص دانت بنوا کرلگوانے نہ آئے تو بالکل ہمارا ہی نقصان نہ ہو بلکہ کچھ یانصف اس کا بھی ہو، کیونکہ ایک شخص کے منہ کی ناپ کے مطابق بنائے ہوئے دانت دوسر شخص کے منہ میں بھی نہیں آسکتے گویا یہ امر ناممکن ہے، چنانچہ ایک شخص کے دانت بنانے شروع کئے تھے، جن کی قیمت اٹھارہ رو پے مقرر ہوئی تھی، اور پانچ رو پے بیعانہ لے کر کام شروع کیا، اب وہ شخص مرگیا ہے، مگر دانت اس کے تیار پڑے ہیں، تواب اس کے پانچ رو پے ہم رکھ سکتے ہیں یااس کے وارثوں کو واپس کرد سے جا ہمیئں؟

الجواب: في الهداية، مسائل الاستصناع: والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما -إلى قوله- وهذا كله هو الصحيح (١) في الكفاية فإن قيل لو كان بيعا لما بطل بموت الصانع أو المستصنع (٢) قلنا الخ.

→ عندهم لوجوه أحدها ما تقدم من أنه يعين أهل الكفر بذلك، الثاني: أنه يترك إعانة إخوانه المسلمين الخ. (المدخل لابن أمير الحاج، باب النهي عن معاملة الكفار، مطبوعه مصر ٤/ ١٧٤، بحواله فتاوى محموديه دله الهيل ٢١/ ٢١، ميرته ٢٤/ ٧٠)

- (1) هداية، كتاب البيوع، باب السلم، أشرفي ٣/ ١٠٠٠.
- (٢) كفاية على فتح القدير كوئثه ٦/٣٤، زكريا ٧/ ٩٦\_

واختلفوا في جوازه هل هو بيع أو عدة؟ والصحيح أنه بيع لاعدة وهو مذهب عامة مشايخنا، فإن قيل: كيف يجوز أن يكون بيعا والمعدوم لا يصلح أن يكون مبيعا أجاب بأن المعدوم قد يعتبر موجودا حكما كالناسي للتسمية عند الذبح، فإن التسمية جعلت موجودة لعنر النسيان ..... فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما للتعامل ..... وعورض بأنه لو كان بيعا لما بطل بموت أحد المتعاقدين لكنه يبطل بموت أحدهما ذكره في جامع قاضيخان: وأجيب بأن الاستصناع شبها بالإجارة ..... وشبها بالبيع ..... فلشبهه بالإجارة قلنا يبطل بموت أحدهما الخ. (عناية مع فتح القدير، باب السلم زكريا ٧/ ١٠٨ كوئنه ٦/ ٢٤٢)

ان روایات سے بیامور مستفاد ہوئے ، اول بیمعاملہ وعدہ نہیں ہی ہے ، تو بنوانے والا لینے سے انکار نہیں کر سکتا ، اور انکار کی صورت میں صانع زرشن رکھ سکتا ہے (۱) دوئم بیکہ ایک کے مرجانے پر وہ معاملہ فنخ ہوجاوےگا ، اس صورت میں وصول شدہ رو پے کاصانع کے ذمّہ واپس کرنا ضرور ہے (۲)۔

قرب ۱۳۳۸ ھ (حوادث خامس ۲۰۰۳)

→ اختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع، وقال بعضهم: هو بيع وهو الصحيح. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/ ٣٢٦)

والصحيح الراجح في المذهب الحنفي: أن الاستصناع بيع للعين المصنوعة لا لعمل الصانع فهو ليس وعدا ببيع و لا إجارة على العمل. (الفقه الإسلامي وأدلته، هدى انترنيشنل ديوبند ٤/ ٣٩٢)

صح الاستصناع بيعا لاعدة أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة ..... قال في النهر: وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا، وأجيب بأنه إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة. (درمختار مع الشامي، باب السلم، مطلب في الاستصناع، زكريا ٧/ ٤٧٥، كراچى ٥/ ٢٢٤)

(۱) إذا أتى الصانع بالمستصنع على الصفة المشروطة: روى عن أبي يوسف إنه لازم في حقهما حتى لا خيار لأحدهما لا للصانع، ولا للمستصنع أيضا أن في إثبات الخيار للمستصنع إضرار بالصانع؛ لأنه قد أفسد متاعه وفرى جلده وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة فلو ثبت له الخيار لتضرر به الصانع فيلزم دفعا للضرر عنه. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، باب حكم الاستصناع، زكريا ٤/٤٤)

عن أبي يوسف أنه لا خيار لواحد منهما أما الصانع فلما ذكرنا، وأما المستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرار بالصانع فربما لا يرغب فيه غيره. (زيلعي، كتاب البيوع، باب السلم، زكريا ٤/ ٢٨٥، إمداديه ملتان ٤/ ٢٤)

المغني لابن قدامة بيروت ٤/ ١٦٠، رقم: ٣١٢٨-

(٢) إذا وقع البيع الباطل وحدث فيه تسليم شيء من أحد الطرفين وجب رده؛ لأن البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض، ويجب على كل من الطرفين رد ما أخذه إن كان باقيا يقول ابن رشد: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة حكمها الرد أي يرد البائع الثمن، ويرد المشتري المثمن. (الموسوعة الفقهية الكويتية / / ٥٧)

## مشترى مرجائة وقم بيعانه كى واليسى

سوال (۱۷۹۲): قدیم ۱۳/۳۰ ابایک اوربات دریافت طلب ہے کہ ایک گخص دانت تیار کرنے کو کہہ گیا اور پانچ روپے پیشگی بطور بیعانہ دے گیا تھا، اور دانت تیار ہونے پر آیا اور منہ میں لگوائے، مگر دانتوں میں ایک نقص رہ گیا تھا، دانت درست کرنے کی غرض سے پھرا تار لئے گئے، چنانچہ درست شدہ دانت لینے آنے سے پہلے وہ مخص فوت ہوگیا، اب اس جگہ کیا مسکلہ ہے روپیہ وارثوں کو واپس کروں یانہ کروں؟

الجواب: میرے نزدیک جب وہ بنے ہوئے دانت لے چکااوروہ موافق فر مائش کے تھے اورالیں خفیف کمی جوعرف کی موافق ہوموافقت فر مائش کے خلاف نہیں ہے، تو وہ بیع کامل ہوگئی اور بنوانے والا دانت کاما لک ہوگیا، اس لئے بنانے والا بقیہ دام کامستحق ہے (۱) اور بقیہ کا وہ مطالبہ کرےگا۔
قرب ۱۳۳۸ ھے (حوادث خامسہ ۳۳۰)

(۱) وقال الإمام أبو يوسفّ: لا خيار لأحد منهما إن جاء الصانع بالمصنوع على الصفة المشروطة، قال الكاسانيّ: وجه قول أبي يوسف أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل على الصفة المشروطة فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه لكان فيه إضرار بالصانع إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع ..... وقال: لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل، ويجبر المستصنع على القبول ..... أما الصانع فلأنه ضمن العمل في جبر على القبول يتضرر به ضمن العمل في بعبر على القبول يتضرر به الصانع. (فقه البيوع، الاستصناع، نعيميه ديوبند ١/ ٥٨٨ - ٥٩٥)

بدائع الصنائع، كتاب الاستصناع، باب حكم الاستصناع، زكريا ٤/ ٩٥-٩٦-

يترتب على الاستصناع ثبوت الملك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في البدل أو الثمن المتفق عليه الخ. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة أحكام الاستصناع أشرفي ديوبند ١ /٧٠١)

أما حكم الاستصناع فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا. (بدائع الصنائع، كتاب الاستصناع، باب حكم الاستصناع، زكريا ٤/ ٩٥)

## ۱۵/ كتاب الربوا

## حكم منى آر ڈروحل بعض شبہات متعلقه منى آرڈر

سوال (۹۷ کا): قدیم ۱۳۲/۳ - زیداور عمرومین منی آرڈر کے ذریعہ سے روپیہ جھیخے میں گفتگو ہے، زید کہتا ہے کہ نمی آرڈ رکے ذریعہ سے روپیہ جھیجنا جائز ہے،اور جواز کی دلیل پیربیان کرتا ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، عمر وکہتا ہے کہ چونکہ نی آرڈ رکے ذریعہ سے روپیہ بھیجنا کسی معاملہ شرعی کے تحت میں داخل نہیں اس لئے نا جائز ہے، زید کہتا ہے کہ بیہ معاملہ شری کے تحت میں داخل ہے، اور داخل ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی حمال سے کام لے اور اجرت پیشگی دیدے تو جائز ہے،عمر و کہتا ہے کہ منی آرڈ رکے ذریعہ سے روپیہ جیجنے میں اور حمال سے کام لینے میں اور پیشگی اجرت دینے میں فرق ہے، پہلی صورت کو دوسری صورت پر قیاس کرناصحیح نہیں ، کیونکہ نی آرڈ رمیں تو شرط ہے کہ روپیہ پہنچانے کی اجرت پیشگی لے لی جاوےاورحمال کو پیشگی اجرت دیناشر طنہیں بلکہ دینے والے کا احسان ہے،اگر پیشگی اجرت نہ دے تو حمال شرعاً یا عرفاً تقاضانہیں کرسکتا،اورمنی آرڈرتواس وفت تک روانہ ہی نہیں ہوسکتا جب تک پیشگی ا جرت نہ دے،اس کےعلاوہ ناجائز ہونے کی وجہ عمروا یک اور بھی بیان کرتا ہے،وہ کہتا ہے حمال پر قیاس کرنا اس دجہ سے بھی صحیح نہیں کہ حمال کے پاس جب تک وہ بوجھ ہے وہ اس کا امین ہے،اگر حمال سے وہ بوجھ کھو جاوے تو تاوان نہ لیا جاوے گا ، جیسے امین سے نہیں لیا جاتا ، اور منی آرڈ رکارویپیڈ اک خانہ والوں کے پاس سے کھوجاو ہے تواس کا تاوان لیا جا تا ہے،اور ڈا کخا نہ سے گویا شرط ہے کہا گررویہ پیکھو جاو ہے تو تاوان دے گا،اس کےعلاوہ ناجائز ہونے کی وجدا یک اور بھی بیان کرتا ہےوہ کہتا ہے کہ حمال پر قیاس کرنااس وجہ سے بھی صحیح نہیں کہ حمال کے پاس جب تک وہ بوجھ ہے وہ اس کا امین ہے،اورامین پر واجب ہے کہ جو چیز ا ما نت میں دی جائے بعدینہ وہی واپس کر ہاورمنی آرڈ رمیں سب جانتے ہیں کہوہی روپیہ بعینہ نہیں ملتا بلکہ اس کے مثل دوسرارو پیدماتا ہے، زید کہتا ہے کہ عموم بلویٰ ود فع حرج اور تعامل علاء وصلحاء کی وجہ سے بعض ناجائز چیزیں بھی جائز ہوجاتی ہیں اور بہتو مباح الاصل ہے یہ کیونکرنا جائز ہوگا،مثلاً غلّه کی بالیوں کو بیلوں سے یامال کراتے ہیں اور بیل اس میں بول و براز کرتے ہیں۔اس کوسب جانتے ہیں، پھرعموم بلویٰ ود فع

حرج اورتعامل علماء وصلحاء باتعامل خلائق كي وجهه سے اس كوسب حلال جانتے ہيں ، اوراس غلّه كاسب استعمال کرتے ہیں،اسی طرح اگرمنی آرڈ ربھی بالفرض ناجائز ہوتو جائز ہوجائے گااب ازروئے شرع شریف اس تُفتكُو كا فيصله فرمائيج، اورقول فيصل ارشاد فرمائية تاكة قلب توسكين مو؟

الجواب: قاعده كليه ب: الاقراض تقضى بأمثالها (١) اورمنصوص بي كرقرض مين كى بيشى كى شرط ربواہے(۲) اب سمجھنا چاہیئے کہ نمی آرڈ رکاروپیہ جوڈ اک خانہ میں جمع کیا جاتا ہے آیا وہ امانت ہے اور اہل ڈاک اجیر، یا قرض ہےاوراہل ڈاک متعقرض،سو چونکہ یقیناً معلوم ہے کہوہ روپیہ بعینہ نہیں بھیجاجا تا، اور نیز قانون ہے کہا گرڈاک خانہ ہے وہ روپیا تفا قاً ضائع ہوجاوے تواہل ڈاک اس کا ضان دیتے ہیں ان دونوں امر سے معلوم ہوا کہ وہ امانت نہیں، بلکہ قرض ہے جودوسری جگہ ادا کیا جاتا ہے، پس فیس بھی جز وقرض ہوا، اور مقام وصول پر چونکہ بوضع فیس ادا کیا جاتا ہے، اس لئے قرض میں کمی بیشی لازم آئی، یہ وجہ اس کے ممنوع ہونے کی ہے، بلکہ اگریڈیس بھی نہ ہوتب بھی حسب قاعدہ کلیہ کے ل قبر ض جبر نفعا فھور ہوا بعجه منفعت سقوط خطر طریق کے داخل سفیحة ہوکر مکروہ ہے۔ فی الدرالمختار کتاب الحوالیة وکراہمة السفتجة (٣)۔

(1) الأشباه والنظائر قديم كتاب المداينات ص: ١٤٣ -

(٢)عن فضالة بن عبيـد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض حر منفعة فهو ربا، دارالفكر ٨/ ٢٧٦، رقم: ١١٠٩٢)

عن علي -رضي الله عنه- مرفوعا كل قرض جر منفعة فهو ربا - وقال الموفق: كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف. (إعالاء السنن، كراچى ١٤ / ٩٨ / ١ دارالكتب العلمية بيروت ١٤/ ٢٦٥)

كل قرض جر نفعا حرام أي إذا كان مشروطا. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، مطلب كل قرض جر نفعا حرام، زكريا ٧/ ٣٩٥، كراچي ٥/ ١٦٦)

( m ) وكرهت السفتجة، وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه، وإنما يدفعه قرضا لا أمانة يستفيد به سقوط خطر الطريق ..... وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد. (درمختار مع الشامي، كتاب الحوالة، مطلب في السفتحة زكريا ٨/ ١٧-١٨، كراچي ٥/ ٥٠٠) اور چونکہ بیعقدا جارہ نہیں ہے جبیہا اوپر فدکور ہوا، لہذا مسئلہ میّال سے اس کوکوئی مس نہیں ، کما ہوظا ہراور عموم
بلوی طہارات و نجاسات میں موَثر ہے ، نہ حلّت اور حرمت میں اور تعامل اس کونہیں کہتے ، بلکہ وہ ایک قسم
ہے اجماع کی ، اور اس میں شرائط اجماع کا پایا جانا ضروری ہے ، نجملہ اس کے بیہ بھی کہ علاء عصر واحد بلائکیر
اس کو قبول کرلیں ، متنازع فیہ میں بیام مفقو دہے ، اس لئے بی تعامل نہیں ہے ایک رواج عامیا نہ ہے ، جوشر عاً
جست نہیں ، اس سے سب نظائر فدکورہ زید کا جواب نکل آیا ، واللہ اعلم البتہ بہت عرق ریزی سے اس قدر
تاویل کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ فیس کواجرت کتابت وروائی فارم کی کہا جاوے ، اس سے حرمت تفاضل تو دفع
ہوجاوے گی ، مگر کر اہت سفتے کی باقی رہے گی ۔ واللہ اعلم

۱۸رزیقعده ۲۳ اه(امدادج۲ ص۲۷ وحوادث اول ۱۲۰۰۰

### حل شبهات متعلقه منی آرڈر

سوال (۹۸): قدیم ۱۳۲۲ ۱۳ آیا جواز منی آرڈرکی بیناویل ہوسکتی ہے یانہیں کہاس معاملہ کوا جارہ اور فیس کورو بید پہنچانے کی اجرت کہا جاوے، اور اس پر جودوشیح ہوتے ہیں، ایک بید کہ رو بید بعنی ایک بید کہ رو بید بعنی ایک بید کہ رو بید نہیں پہنچا یا جا تا، دوسرے ہلاک سے ڈاک خانہ پرضان مشروط ہوتا ہے، ان کا آیا بیہ جواب ہوسکتا ہے یا نہیں کہ رو بید بوجہ نقد ہونے کے بین سے معین نہیں ہوتا بلکہ ہم ثلی کا یہی حکم ہے، کہ اس میں تعیین نہیں ہوتا بلکہ ہم ثلی کا یہی حکم ہے، کہ اس میں تعیین نہیں ہوتی جیسے انڈا کہ خلقتاً مثلی ہے، اور چھتری کہ صنعتاً مثلی ہے اور ضمان اجر مشترک پر الیم صورت میں کہ ہلاک بفعل اجبر نہ ہوگووہ ہلاک ممکن الاحتراز ہو، صاحبین کے زدیک مشروع ہے، بینوا تو جروا ؟

→ ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، ولهذا نوع نفع استفيد به وقد نهى الرسول عليه السلام عن قرض جر نفعا. (هداية، كتاب الحوالة، أشرفي ٣/ ١٣١)

وتكره السفتجة وهي الإقراض أي أن يقرض إلى تاجر مثلا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر لسقوط خطر الطريق، وإنما كرهت لورود النهي عن قرض جر نفعا، وفي الدرالمنتقى: لأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فيكره، وإن شرطها في القرض حرم وفسد كما في الصغرى. (مجمع الأنهر مع الدر المنتقى، كتاب الحوالة بيروت ٣/ ٢٠٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٥/ ٥٠-٢١)

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

السجواب: بيتاويل محيح نهيں، انہيں دوشبهوں كى وجه سے جوسوال ميں مذكور ہيں، اوران كے جو جواب دیئے گئے ہیںان میں سے اول کا جواب تو بالا جماع صحیح نہیں ، کیونکہ بیعدم تعیین صرف عقو دمیں ہے ، باقی امانات وغصوب میں نقو دبھی متعین ہیں (۱) یہی وجہ ہے کہ کسی کا روپیہ کسی کے پاس امانت ہوتو اس کو بلااذن ما لک کے بیرجائز نہیں کہاس رویے کوخرچ کرے کہ دوسرااس کاعوض دے دوں گا،البتۃ اگراذن سے ایسا کیا تو پھروہ قرض ہوجائے گا،اس طرح اگر کسی کاروپی غصب کرلیا،اوراس کے موجودر ہتے ہوئے چاہے کہ بیدوالیں نہ کروں اپنے پاس سے دوسرا دے دول تو مالک کوا نکار کر دینے کا اور بعینہ اپناروپیہ لینے کا حق حاصل ہے، اور دوسرے مثلیات غیر نقو دمیں تو یہ تکم بہت زیادہ ظاہر ہے (۲) مثلاً کسی نے کسی کے یاس مرغ کے دس انڈے امانت رکھے، یا بیکہ اس نے اس سے غصب کر لئے اور ان کے ہوتے ہوئے وہ امین باغاصب بدون رضائے مالک کے بیچاہے کہ وہ انڈے نہ دوں ، بلکہ دوسرے انڈے پاس سے دے دوں تواس کو بیتن حاصل نہیں ،اورا گررضا ہے ایسا ہوا تو وہ ردّامانت یاردّمغصو ب نہرہےگا ، بلکہ مبادلہ اور بیع میں داخل ہوجائے گا ،اور ذوات القیم میں ہے تھم اور بھی زیادہ ظاہر ہے (۳) گونظر ظاہری میں کوئی چیز مثلی

(١) لا يتعين الشمن بالتعيين في العقد ..... يراد بالعقد عقد المعاوضة كالبيع والإجارة، وأما غيرهما من العقود كالإيداع والشركة فتتعين فيه النقود بالتعيين. (شرح المجلة، مكتبه اتحاد ديوبند ١/٤٢، رقم المادة: ٢٤٣)

أحكام النقد ..... ويتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة. (الأشباه والنظائر قدیم ص: ۳۹۰)

(٢) أما الأمانات فإنها تتعين فيها مثل الوديعة والشركة والمضاربة والوكالة، فإن هلكت النقود في هذه العقود بعد التسليم بطلت العقود كلها؛ لأنها وردت على نقود متعينة وقد هلكت ..... و جب على آخذ النقود أن يرد عينها ولا يجوز له استبدالها بغيرها فلو استبدلها صار ضامنا. (فقه البيوع، الباب الرابع في أحكام تعين النقود، نعيميه ديوبند ١/ ٤٦٨ – ٤٦٨)

(٣) وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا هذا في الهلاك. (درمختار مع الشامي، كتاب الغصب زكريا ٩/ ٢٦٧، كراچي ٦/ ١٨٣)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

معلوم ہوتی ہے، مثلاً کسی نے کسی کے پاس کسی خاص نمبر کی چھٹری امانت رکھی یا اس نے اس سے غصب کرلی۔ بیامین یا غاصب اگر بیر چاہے کہ وہ چھتری خودر کھ کر دوسرے کسی نمبر کی دے دوں تو بیرت اس کو حاصل نہیں جس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ متعین ہے، بہر حال امانات وغصوب میں خود نقو دبھی متعین ہوتے ہیں۔ تابغیر نقد مثلی یا قیمتی چہ رسد، فقہاء نے اس قاعدہ کی تصریح بھی کی ہے، اور الفاظ حدیث عملی اليد مااخذت (١) بھی اس پرصاف دال ہیں، پس پہرجواب مؤول کا سیجے نہیں ہوا۔

اور دوسرے شبہ کا جواب اول تو امام صاحبؓ کے قول پر صحیح نہیں، دوسرے اگر روپیہ بعینہ جاتا تو صاحبین کے قول پر سیح ہوسکتا تھا،اور جب پینہیں تو وہ اجارہ ہی ہیں جوڈاک خانہ کواجیر مشترک کہاجاوے، اس لئے صاحبین کے قول پر بھی یہ جواب نہ چلا، تیسرے اگراس سے قطع نظر بھی کر لی جائے تب بھی پہلا شبہ تو ہر حال میں باقی ہے،سواس معاملہ کے اجارہ نہ ہونے پر جو دلیلیں تھیں غایۃ مافی الباب ایک منتفی ہو جاوے گی۔ مگر جو باقی ہے وہ بھی اثبات دعویٰ کے لئے کافی ہے، کیونکہ دعوے کے لئے مطلق دلیل کی حاجت ہے، نہ کہ دلیل خاص کی ، یہی وجہ ہے کہ اہل فن نے اس کی تصریح کی ہے کہ فی دلیل خاص متلزم فی مرلول کونہیں کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی ،خلاصہ یہ ہے کہ جوازمنی آرڈر کی وہ تاویل جو سائل نے نقل کی ہے چیح نہیں اور بیمعاملہ اقراض اوراستقراض ہی میں داخل ہے،اگر چہ متعاقدین کا بیقصد

(۱) ويجب رد عين المغصوب لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى ترد ولقوله عليه السلا: لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا، وإن أخذه فيرده عليه، وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلى ..... أو يجب رد مثله إن هلك وهو مثلي، وإن انقطع المثل فقيمته يوم الخصومة الخ. (درمختار مع الشامي، كتاب الغصب زكريا ٩ / ٢٦٦، ٢٦٧، كراچي ٦/ ١٨٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ٢٣٤)

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. (ترمذي شريف، كتاب البيوع، باب ماجاء أن العارية مؤداة، نسخه هندية ١/ ٢٣٩، دارالسلام، رقم: ٢٦٦) عن عبدالله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. (ترمـذي شريف، أبواب الفتن، باب ماجاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما نسخه هندية ٢/ ٣٩، دارالسلام، رقم: ٢١٦٠)

شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه

نہ ہوجس طرح سے کہ امانت کے باذن صرف کردینے سے وہ قرض ہوجا تاہے گواس کا قصد نہ ہو، البتہ فیس کوا جرت کتابت وروانگی فارم کی کہہ کرحرمت تفاضل کور فع کیا جا سکتا ہے، کیکن کراہت سفتجہ کے رفع کی کوئی وجہ خیال میں نہیں آتی ، گواہتلائے عام کی وجہ سے دل ضرور چاہتا ہے کہ اس کی بھی کوئی وجہ نکل آوے۔اور ا کثرغوربھی کیا جاتا ہے،اوراس کا بھی انتظار رہتا ہے کہ کوئی دوسر ہےصا حب علم مطلع فر ماویں حتیٰ کہا گریپہ بھی نقل میچے سے معلوم ہو جائے کہ سفتجہ کے جواز کی طرف ائمہ اربع میں سے کوئی امام گئے ہیں تب بھی بضر ورت اس پڑمل کرنے کو جائز کہا جاوے گا،کیکن قواعد حقہ سے خروج کی جرأت نہیں ہوتی اور حدیث أجروهم على الفتيا أجروهم على النار (١) كرُرُلَّتَا بِ-كتبه اشرف على ۲۲ر جمادی الاخری اسساره (حوادث ۲۱ ص۲۹)

### تحقیق منی آرڈر

سوال (۹۹ کا): قدیم ۱۳۵/۳ منی آرڈر کے ذریعہ سے جورو پیدروانہ کیاجا تا ہے توبیہ معاملہ نہ تو اجارہ ہے، کیونکہ بیرو پیہ بعینہ نہیں پہنچتا اور نہ قرض اس صورت میں منی آرڈ رکرنا کیونکر درست ہوگا،اورا گرمنی آرڈرکرنا درست نہ ہوتو اس میں حرج عظیم ہے کیونکہ ہنڈی اگر نکھائی جاوے تو اولاً اس کا کھانا مکروہ ہے،اورا گرنہ بھی ہوتو وہ بٹہ ہےا کثر ملتی ہے،علی منزاالقیاس نوٹاورا کثر دفعہ بٹہ پر بھی نہیں ملتی ہے، پس اس صورت میں نہایت مشکل ہے، اورا گرتھوڑی رقم مثلاً پانچ رویے ہے کم روانہ کرنا ہوتو نہ اس کا نو ٹ مل سکتا ہے نہ ہنڈی،اس صورت میں بجزاس کے اور کیا صورت ہوگی کہ بھیجنے والاخودروپیرلیکر جاوے اوراس میں نہایت تنگی ہے تواس صورت میں کیا کیا جاوے؟

الجواب :منی آرڈرمرکب ہے دومعاملوں سے ،ایک قرض جواصل رقم سے متعلق ہے دوسرے اجارہ جوفارم کے لکھنےاورروانہ کرنے پر بنام فیس کے دی جاتی ہے،اور دونوں معاللے جائز ہیں پس دونوں کا مجموعہ بھی جائز ہے(۲)اور چونکہاس میں ابتلائے عام ہے؛اس لئے بیتاویل کر کے جواز کافتویٰ مناسب ہے۔ ٩رشوال ١٥٢ هـ (حوادث ٢٠١١، ١٥٥٠)

(١) صحيح الفاظ السطرح بين:أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. رواه ابن عدي عن عبدالله بن جعفو مرسلا. (كشف الخفاء دارالكتب العلمية بيروت ١/٤٤، رقم: ١١٣) ۲) حضرت والاتھانوی علیہ الرحمہ نے منی آرڈ رہے متعلق تین فآوی تحریفر مائے ہیں ، ←

## تدبير حفظ ازبيج نوك وازاعانت گؤساله ہے،

سوال (\*\* ۱۸ ): قدیم ۱/۲ ۱۳ – بندہ کے یہاں نمک کی تجارت ہوتی ہے اور تین جگہ کارخانہ ہے ایک آڑھتی بہت معتبر مل گیا ہے، اس نے رو پیہ جیجنے کی تبیل بیر کھی ہے کہ جب مال فروخت ہوجاوے تو نوٹ بھیج دیتا ہے، ایک بارمیر نے ذمہ اس کے روپے چا ہئے تھے، بوجہ دیر میں پہنچنے روپے کے اس نے سودلگایا، تو بندہ نے اس کوسو ذہیں دیا، اور یہ کھا کہ ہمارے فد ہب میں سود لینا اور دینا دونوں ناجا نز ہیں، اس لئے ہم معاملہ سودکا ہر گرنہیں کر سکتے ، اس نے کھا ہے کہ ہم سودنہیں لیس گے اور یہ بھی معاملہ طے ہوگیا کہ سودکا لین دین بھی نہ ہوگا، البتہ جب نوٹ بھیجنا ہے تو کمی کے ساتھ بھیجنا ہے، مثلاً فی سیگرہ دوآنہ تین آنہ کا ٹا ہے، ان کے یہاں کٹ کی شرح مختلف اوقات میں مختلف طور سے معین ہوتی ہے، اور پچھ حصہ آنہ کا ٹا ہے، ان کے یہاں کٹ کی شرح مختلف اوقات میں مختلف طور سے معین ہوتی ہے، اور پچھ حصہ

← ان میں سے ایک فتوی ۱۳۲۰ ه میں دوسرا: ۱۳۳۱ ه میں ان دونوں میں عدم جوازیا جواز میں تر د د ظاہر فر مایا کہ کم از کم سفتجہ کے دائر ہمیں داخل ہوکر مکروہ ہے۔ اور تیسرافتوی ۱۳۳۲ ه میں لکھا ہے، یہی آخری فتوی ہے، اس میں صاف الفاظ میں جائز تحریر فر مایا ہے؛ لہذا اس آخری فتوی کے ذریعہ سے پہلے دونوں سے رجوع ثابت ہوگیا اور جواز کا جزئیہ ملاحظ فر مائے:

يلجأ الناس عادة للتحويلات المحلّية بنفس العملة والخارجية بعملة أخرى عن طريق المصارفة أو الصرف، ويأخذ المصرف عادة من المحوّل مبلغا من النقود، وهذا كما تقدم عمل جائز على أساس أنه توكيل للمصرف بدفع مبلغ معين لشخص معين وهو توكيل بأجر، فإن انضم إليه صرف كان القبض حكميا وهو جائز، فيحلّ القبض الحكمي محل القبض الحقيقي، والحوالة المصرفية تختلف في إجراء اتها عن السفتجة؛ لأن التحويل المصرفي يتم بطريق القيد المصرفي بين المصرفين المتوسطين في العملية وتتم المقاصة بين المصرفين أمر ومأمور الخ. (الموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ١١/٩٧١)

الحالة الثانية: أن تقع الوكالة في مقابلة عوض على وجه الإجارة، وذلك أن يوكله على عمل معين الخ. (الفقه على المذاهب الأربعة ٣/ ٢٠٧)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

ہمارے روپے میں سے گؤسالہ کے نام کا بھی کا ٹنا ہے۔ اور بیہ ہماری ہی شخصیص نہیں، بلکدان کے یہاں کا قاعدہ ہرایک سے یہی ہے، سو بندہ بیدر بیافت کرتا ہے کہ بیامر دونوں جائز نہیں معلوم ہوتے ،اس کے بارے میں کیا کیا جاوےا گراس سے بیکہا جاوے کہ بیہ معاملہ ہم نہیں کریں گے۔تووہ ہر گزنہ مانے گا کیونکہ نوٹ میں کمی ان کے یہاں سود میں شارنہیں اور گوسالہ کی نسبت بھی نہیں مان سکتا ، کیونکہ صرف ہمارے لئے قانون جدیز نہیں معین کرے گا، تواب کیا حیلہ کیا جاوے، جس سے معاملہ شریعت کے موافق رہے، اور پیر بھی تحریر فرمایئے کہا گروہ بیرمعاملہ رکھے تو مجھ پرمواخذہ اخروی رہے گا یانہیں؟ اور نوٹ میں کمی زیاد تی صرف مسلمانوں کے درمیان ناجائز ہے یا جب ایک جانب مسلم ہواور دوسری جانب کا فرتو بھی جائز ہے یا نهیں، جمله امور کومفصلاً تحریر فرماد یجئے؟

**الجواب**: نوٹ کی حقیقت حوالہ ہے، اور حوالہ میں کمی بیشی جب معروف یا مشروط ہور ہوا ہے(ا)۔ البينة اگر بلاشرط وعرف ہوتو بعض صورتوں میں تا ویل صلح کی ہوسکتی ہے،گرابممکن نہیں،میری سمجھ میں تواس کی تدبیر بجزاس کے کہ روپیواس سے لیا جاوے اور کچھ نہیں آتی ، یا اس پریہ بات ثابت کر دی جاوے کہ یہ طریقہ ہمارے مذہب میں سود ہے یا اس کی کچھ آڑھت بڑھا کرحق تھہرا دیا جاوے، اور بیے کہد دیا جاوے کہ نوٹ برابرسرابرلیاجاوے گااور تبہاری کمی اس اضافہ سے پوری کردی جاوے گی ،اوربیتد بیرغالبًاسہل ہے ، ر ہا گوسالہ کا قصہ سواگروہ آ ڑھتی آپ کامشتری ہوتا اور آپ اس سے بائع ہوتے تب تو بتاویل حطِ ثمن کے جائز ہوسکتا تھا، گویا اپنا روپیہوہاں دیتا ہے اور آپ کوئٹن کم دیتا ہے، کیکن آڑھتی وکیل ہوتا ہے، وہاں یہ

(١) قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا

كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣/ ١٣٠)

يـدفعون الـمـال عـلـي أن يأخذوا على شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل المدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو

الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. (تفسير كبير للإمام الفخر الرازي تحت تفسير رقم

الآية: ٢٧٥ من سورة البقرة بيروت ٧/ ٩١)

روح البيان ٢/ ٩٣ ـ غرائب القرآن للنيسابوري ٢/ ٢٠ ـ

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

تاویل ممکن نہیں ،اس لئے میرے نز دیک اسے یوں سمجھا دیا جاوے، حق آٹر ہت اور حق گوسالہ سب مجموعہ حق آ ڑھت میں شار کرنا جا ہے ، پھرخواہ وہ یہی میں کسی طرح کھے، پچھ حرج نہیں۔واللہ اعلم۔ (حوادث او۲، ٩٨)

## دفع شبه برأت سودد هنده از گناه

سوال (۱۰۸۱): قديم ۱۸۷/۳ - ايك خص سود ليتا بهاورلوگ اس سه سود پرقرض ليت ې وه قرض سود پر ليتے ې ، جب اُن لوگوں کو بيچاروں کو کئي سامان نہيں ہوتا يا کو کئي دستگر داں نہيں ديتا تب وہ مجبوراً قرض سود برروپیہ لیتا ہے تب ایسی حالت میں دونوں سود لینے والا اور دینے والا کیونکر گئہگار ہوگا وہ یجارہ تو مجبوری کو لیتا ہے، جب کوئی سامان نہیں ہوتا ہے ور نہیں لیتا، جب کوئی شخص دوسرا قرض بے سود کے دید یوے تب کیونکر لے تب ایسی حالت میں صرف لینے والا گئهگار ہوگا دینے والا کیوں ہوگا؟

**البھواب**:جولوگ سودی روپیہ لیتے ہیں جہاں تک دیکھا گیا ہے فضول کے لئے لیتے ہیں اور جو ضرورت میں بھی لیتے ہیں توایئے گھر کے ذخیرہ کوزیوراسباب کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے پاس رہے اور قرض سے کام چل جاوے، پس بیجی ضرورت میں لینا نہ ہوا، وہ ضرورت یوں بھی پوری ہوسکتی ہے کہاول سب چیزیں اپنی چھ ڈالیں ، یااپنی شان اور وضع محفوظ رکھنے کے واسطے مز دوری محنت کرنے کو عار سجھتے ہیں،سوعقلاً وشرعاً پیضرور تیں قابل اعتبار نہیں، پھران سب کے بعدایسےاضطرار کے وقت مردار کھانا بھیک مانگ لینا درست ہے، پس سود پر قرض لینے کی کسی حالت میں ضرورت نہیں ہے،اس لئے بیہ كَنْهِكَارِ (١) موكا \_ فقط والله اعلم

۲۵ رشعبان ۲۱ اه (امداد، ۳۳، ۳۳)

#### (١) وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. [سورة البقرة: ٢٧٥]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربوا. الحديث (بخاري شريف، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالىي: "إن الذين يأكلون أموال اليتامي" الخ\_ النساء: ١٠ النسخة الهندية ١/ ٣٨٧، رقم: ٥٨٢٦، ف: ٢٧٧٦) 

## سرکارملاز مین کو بنام سود جورقم دیتی ہے وہ سود ہیں

سوال (۱۸۰۲): قدیم ۱۳۸/۳ چندلوگ گورخمنی نوکر بین، یعنی رساله میں نوکر ہوئے،
کسی کوسولہ برس ہوئے اورکوئی اٹھارہ برس کا نوکر ہے اورکوئی بیس برس کا نوکر ہے۔ اور جب نوکر ہوئے سے
تو بیت قاعدہ خدتھا، جواب دوجا رسال سے نیا قانون جاری ہوا ہے، یعنی ہرا یک سوار کافی ماہ پانچے رو پے سرکار
کاٹ لیتی ہے، تعداداڑھائی سورو پے کی ہے، جبکہ ڈھائی سورو پیہ پورا ہوجا تا ہے، پھر نہیں کا ٹاجا تا ہے، اور
وہ رو پیہ بینک میں جمع ہوجا تا ہے۔ اوراس رو پیہ کا سود ہر ماہ سرکار دیتی ہے، اور جولوگ کہ سود لینے میں انکار
کرتے ہیں تو سرکاران سے دستخط کرالیتی ہے، اور سود کا رو پیہ بھی اصل رو پیہ میں مِلا دیتی ہے، اور وہ رو پیہ
ایپ صرف میں آتا ہے، لینی اگر سوار کا گھوڑ امر جاتا ہے تو سوار کوسرکاراسی رو پیہ سے گھوڑ اخرید کر دیتی ہے،
اور جس کا گھوڑ انہیں مرتا ہے تو اس کوسرکار ہر ماہ سود دیتی ہے، غرض کوئی بچنے کی صور سے نہیں، کہ اس کا روزگار
بھی قائم رہے اور سود سے بھی بچ مگر گھوڑ ا نہ مرے تو جس وقت نوکری چھوڑ کر آوے

→ عن جابر -رضي الله عنه-قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله و كاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم شريف، باب لعن آكل الربا، النسخة الهندية / ۲۷، بيت الأفكار، رقم: ٩٨ ١٥)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض حر منفعة فهو ربا، دارالفكر ٨/ ٢٧٦، رقم: ١١٠٩٢)

عن على -رضي الله عنه- كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقال الموفق: كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف. (إعلاء السنن كراچى ١٤/ ٩٨، دارالكتب العلمية بيروت ١٤/ ٥٦٨)

كل قرض جر نفعا حرام، أي إذا كان مشروطا. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، مطلب كل قرض جر نفعا حرام، زكريا ٧/ ٣٩٥، كراچي ٥/ ١٦٦)

القرض بالشوط حرام. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المرابحة، فصل في القرض، زكريا ٧/ ٣٩٤، كراچي ٥/ ١٦٦)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

اس وفت اس کارو پیہ جمع وسودگل سر کاردیتی ہےاورا گروہ جا ہے کہ میں جمع لےلوں اور سود نہلوں تواس کی جع کاروپیہ بھی ماراجا تا ہےاور تخواہ ملغ مسروپیہ ماہوار کی ہے؟

السجسواب: خاص اس صورت میں سرکار جوسود کے نام سے دیت ہے وہ سوزہیں ہے اس کا لینا درست ہے(۱) کیکن خدارا دوسری صورتوں کواس پر قیاس نہ کیا جاوے۔

لأن مالهم مباح برضاهم (٢) وإنما يلحق في بعض الصور إثم العقد، ولا عقد بالجبر. لیکن اگریه مقدار سود فدکورکی مساکین میں صرف کردی جاوے تو خوب ہے۔ دع مایر یبک إلی مالا يريبك (٣) ـ فقط

#### ۲۷ رصفر ۲۳ اهدادج ۱۳۰۳ ص۳۳ وحوادث ۲۲۱، ۹۸ )

(١) ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة. (هندية، كتاب الإجارة، الباب الثاني متى تحب الأجرة وما يتعلق به من الملك وغيره، قديم ٤/ ٣/٤، حديد

وتستحق بإحمدي معاني الثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غيرها شرط أو باستيفاء المعقود عليه. (هداية، كتاب الإجارة، باب الأجر متى يستحق أشرفي ٣/ ٢٩٤)

قوله: بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن يعنى لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها الموجر إلا بذلك. (البحرالرائق، كتاب الإجارة، زكريا ٧/ ١١ه، كوئٹه ٧/ ٣٠٠)

(٢) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا عذر. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢٣)، كراچى ٥/ ١٨٦)

لأن مالهم مباح ..... فإذا أخذه برضاهم فقد أخذ مالا مباحا بلا غدر. (زيلعي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٧٢، إمداديه ملتان ٥/ ٩٧)

 عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يربيك إلى مالايربيك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. (ترمذي شريف، أبواب الزهد، النسخة الهندية ٢/ ٧٨، دارالسلام، رقم: ١٨ ٥٦) شبيراحمرقاسي محكمه ريل ميں ملاز مين كى تنخواہ كا كوئى جز وجوكٹ جاتا ہے اوروہ مع سود ملتا ہے اس سود كا حكم

**سوال** (۱۸**۰۳**): قدیم ۱۴۸/۳ – محکمه ریل میں جن ملاز مین کو پندره روپے ماہواریااس سے زیادہ شخواہ ملتی ہے،ان کی تنخواہ کا بارھواں حصہ کا ٹ لیا جاتا ہے،اورسرکار میں جمع رہتا ہے یعنی ایک سال میں ایک ماہ کی تخواہ کٹ کرسر کارمیں رہتی ہے،اس روپیہ پر منافع ریلوے کی آمدنی کے حساب سے ملتا ہے،بعض وفت اس رقم کے برابربعض وفت زیادہ بھی اوربعض وفت کم ،غرض کہ جس قدرمنا فع ہواُس قدر ہوتا ہے بیرمنافع ملازم کو ملتانہیں، بلکہ ریلوے میں جمع رہتا ہے، ان دونوں رقموں پر سود بھی ملتا ہے تین روپے فی صدی یا چارروپے فی صدی ،اس ریاست کی ریلوے میں جس قدرمسلمان ہیں اُن میں سے تمام یہ مناقع لیتے ہیں،اورسودا کثرنہیں لیتے ہیںاور بعض لیتے بھی ہیں، تنخواہ کا بارھواں حصہ انہیں لوگوں کا کا ٹا جاتا ہے جن کی ملازمت مستقل ہواور پندرہ یا پندرہ سے زیادہ تنخواہ ہو، غیرمستقل اور پندرہ رویے سے کم تنخواہ والوں سے نہیں کا ٹا جاتا، بیتمام روپیے صرف اُس وقت ملتا ہے جب ملازم ملازمت مرک کرے اور کوئی حرکت الیمی نہ کی ہوجو بدنا می کے ساتھ علیجد ہ کیا جاوے ورنہ ہیں ملتا، ملازمت کے زمانہ میں اگر کوئی وصول کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا ، ملازمت گورنمنٹ میں پنشن ملتی ہے ، ریلوے میں پنیشن نہیں بجائے پنشن ہیہ روپیہ ملتا ہے، ملازم کو بہ مجبوری بیرروپیہ کٹوانا پڑتا ہے،اس کا اختیار نہیں کہ کٹوائے یا نہ کٹوائے،آپ اس منافع کی رقم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، بیسود میں تو شارنہیں، بیقاعدہ ہرایک ریلوے میں ہے؟ الجواب: لینااس کا جائز ہے اور بیسو ذہیں ہے(۱) وجداس کی تحریر سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ ٧٤رجمادي الاخرى <u>٣٣٧ هـ</u> (حوادث اواص٣٣، تتمه اولي ص ١٦٨)

(۱) اس کو پرائیویڈنٹ فنڈ کے دائرہ میں داخل سمجھا جاتا ہے جو کہ جائز ہے۔

ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة. (هندية، كتاب الإجارة، الباب الثاني متى تحب الأجرة وما يتعلق به من الملك وغيره، قديم ٤/٣/٤، حديد زكريا ٤/٣/٤) → سوال (۱۸۰۴): قدیم ۱۲۹/۳ - گورنمنٹ دریافت کرتی ہے کہ ہرملاز مین سرکاراپی تنخواہ میں سے 🕇 سے 🔭 روپیصدی کے حساب سے ہرمہینہ میں خزانہ سرکار میں جمع کریں،اوروہ کل رقم بعد علیجد ہ ہونے نو کری سرکاری کے خواہ پنشن ہونے پر یا خودنو کری چھوڑ دے اس وقت کل روپیہ اس کا بمعہ چاررو یے فی صدی سود کے سرکاروا پس دے گی؟

**الجواب**: جواب مسّله کابیہ ہے کہ نخواہ کا کوئی جز واس طرح وضع کرادینااور پھریکمشت وصول کر لینا اگرچہاس کے ساتھ سود کے نام سے کچھر قم ملے بیسب جائز ہے(۱) کیونکہ در حقیقت وہ سودنہیں ہے اس لئے کہ تنخواہ کا جو جز ووصول نہیں ہواوہ اس ملازم کی ملک میں داخل نہیں ہوا پس وہ رقم زائداس کی مملوک شے ہے منتفع ہونے پڑہیں دی گئی ، بلکہ تبرع ابتدائی ہے ، گو گورنمنٹ اس کواپنی اصطلاح میں سود ہی کہے ۔ فقط ٧٤/زى الحجير٤٣<u>] ه</u> (حوادث او٢ص٣٣ وتتمه اولى ص٠٤١)

→ وتستحق بإحدى معاني الثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غيرها شرط أو باستيفاء المعقود عليه. (هداية، كتاب الإجارة، باب الأجر متى يستحق، أشرفي ٣/ ٢٩٤)

قوله: بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن يعنى لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك. (البحرالرائق، كتاب الإجارة، زكريا ٧/ ١١ه، كوئته ٧/ ٣٠٠)

(۱) میبھی پرائیویڈنٹ فنڈ کے دائرہ میں داخل ہوکر جائز ہوجا تاہے۔

ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة. (فتاوى هندية، كتاب الإجارة، الباب الثاني: متى تجب الأجرة وما يتعلق به من الملك وغيره، قديم ٤ / ٣ / ٤، جديد

وتستحق بإحدى معاني الثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غيرها شرط أو باستيفاء المعقود عليه. (هداية، كتاب الإجارة، باب الأجر متى يستحق، أشرفي ٣/ ٢٩٤)

قوله: بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن يعنى لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها الموجر إلا بذلك. (البحرالرائق، كتاب الإجارة، شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه زكريا ٧/ ١١ه، كوئٹه ٧/ ٣٠٠) سوال (۵۰ ۱۸): قدیم ۱۳۹/۳ – ریلو بیان موں کو پیش نہیں ملتی ہے، بجائے اس کے دہاں بیقانون ہے کہ ملازم کی تخواہ سے مثلاً فی صدی دورو پے کاٹ لیتے ہیں، اور بیوضع تخواہ حسب قانون ریلو بیان میں ہویا نہ ہو، اور جس قدر ماہ بماہ وضع کرتی ہیں اس قدر کمپنی یا گور نمنٹ اپنی طرف سے ، چاہے کوئی راضی ہویا نہ ہو، اور جس قدر ماہ بماہ وضع کرتی ہیں اس قتخواہ سے اور کمپنی کی اپنی طرف سے ہی اس کو تجارت میں لگا دیتے ہیں، اور اس کے اصول مقررہ کے مطابق اس کے نفع کوجس کووہ طرف سے ہی اس کو تجارت میں لگا دیتے ہیں، جب ملازمت کا زمانہ تم ہوجا تا ہے تو بیسب رو پیراس کو اور کہ بینی اپنی کو قدیم سے ووئی شبہ نہیں اور کرتی ہے وہ بھی عطاء سلطانی یا انعام کہا جا سکتا ہے، کہ مشت دیتے ہیں تخواہ سے جوڈ ہل رو پیراس کے لئے نام زد کرتی ہے وہ بھی عطاء سلطانی یا انعام کہا جا سکا ہے، اور کمپنی اپنی طرف سے جوڈ ہل رو پیراس کے لئے نام زد کرتی ہے وہ بھی عطاء سلطانی یا انعام کہا جا سکتا ہے، کہتے ہیں، چنا نچہ ہر سہ ماہی میں اس کا حساب جھیجے رہتے ہیں، کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب انعام اور جا کڑہ ہیں، چنا نچہ ہر سہ ماہی میں اس کا حساب جھیجے رہتے ہیں، کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب انعام اور جا کڑہ ہے۔ وہ عور کیا تو اس طرف زیادہ خیال جا تا ہے۔ وہ وہ جو جو رکیا تو اس طرف زیادہ خیال جا تا ہے۔ مضور جوارشاد فر ماویں؟

**الجواب**: بندہ کامدّ ت سے بیرخیال تھا کہ یہ بھی صلہ ہے(۱) تسمیہ سے حرمت نہیں آئی۔ ۸رزی الحجہ ۲۳۳۷ ھ(حوادث خامسہ ۳۲ س

(1) ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء السمعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة. (فتاوى هندية، كتاب الإجارة، الباب الثاني: متى تحب الأجرة وما يتعلق به من الملك وغيره، قديم ٤/٣١٤، حديد زكريا ٤/٣/٤)

البحرالرائق، كتاب الإجارة، زكريا ٧/ ١١٥، كوئته ٧/ ٣٠٠.

سوال (۲۰۱۸): قدیم ۱۳۲/۳ - بعض سرکاری ملازم گورنمنٹ سے بذر بعبہ کاغذات طے کر لیتے ہیں کہ ہماری تنخواہ سے دس رو بے مثلاً وضع کرلیا جاوے اور مثلاً ہیں برس بعداس رویے سے جتنا جع ہو یکمشت ہم کو دیا جائے ،اب سرکاری دستورالعمل یہ ہے کدروپیہ وضع ہونا شروع ہوجا تا ہے،اگریہ ملازم بیس برس تک زندہ رہاتو کیمشت اپنا جمع شدہ روپیہ وصول کر لیتا ہے اس سے قبل کچھ وصول نہیں کر سکتا کیکن اگر مرگیا تو بغیر شرط کے خود گورنمنٹ وار ثانِ میت کوا تناروپیددیتی ہے جتنااس ملازم کا بیس برس میں جمع ہوتا،اگرچہ ملازم بیکارروائی کرنے کے دو ماہ بعد ہی مرجائے اور زندہ رہنے کے تقدیر پر جمع شدہ پر کچھاضا فہ بھی ماتا ہے، بعض لوگ اس کو قمار میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ تعریف صادق نہیں آتی ، کیونکہ مال من الجانبین نہیں ہے، اس کئے کہ شخواہ کا حصہ غیر مقبوض ابھی تک ملک میں داخل نہیں جیسے جناب کے حوادث الفتاوی صفحہ۳۵ سے ظاہر ہوتا ہے،اباس مسکلہ کے متعلق جواز وعدم کی تصریح فرماویں اور نیزیہ شبہ بھی رفع فرماویں کہموافق کتب فقہیہ اجارہ میں اجرۃ شروط ثلاثہ میں سے ایک شرط پائے جانے سے مملوک ہوجاتی ہے، بعجیل یا شرط تعجیل، یا استیفاء منافع، اب ملازم جب ایک ماہ کام کر چکا تو ایک ماہ کے منا فع کا تو استیفاء ہو گیا،لہٰ زا کیک ماہ کی اجرت بھی مملوک ہونی جا ہے ،اگر چہ قبضہ نہ ہوا ہو، علاوہ اس کے شرط تعجیل اگرچنہیں ہے، ''المعروف کا لمشروط''کا قاعدہ جوفقہاءکام میں لاتے ہیں یہاں کیوں نہ جاری کیا جائے۔حالانکہ دستورالعمل بھی تائید کرتاہے، کہ ماہواری شخواہ با قاعدہ نہ ملنے سے ملازمت ترک

→ الهبة عقد مشروع لقوله عليه السلام: تهادوا تحابوا، وعلى ذلك انعقد الإجماع. هداية، كتاب الهبة. وفي هامشه: الهبة هي تمليك العين بلا عوض، أي بلا شرط عوض لا أن عدم العوض شرط لينتقض بالهبة بشرط. (هداية، كتاب الهبة، اشرفي ٣/ ٢٨٣)

اختلف الناس في أخذ الجائزة من السلطان قال بعضهم: يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام، قال محمد : وبه نأخذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر: في الهدايا والضيافات، قديم ٥/ ٣٤٢، حديد ٥/ ٣٩٦)

عن محمد قال: رأيت الأمراء إذا أعطوا العطاء زكوه. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن ٦/ ٢٨، رقم: ١٠٥٧٠)

أن عمر بن الخطاب كان يعطيه العطاء ولا يزكيه. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه علوم القرآن ٦/ ٥٢٨، رقم: ١٠٥٦٩) کردی جاتی ہے،اب حصہ غیر مقبوض جومملوک نہیں ہے،اس کو مدلل وموجہ فرمانے کی تکلیف دی جاتی ہے اوریبھی معلوم کرنامقصود ہے کہ مطلقاً اجارات کا بیقاعدہ ہے یاملا زمت ہی کے ساتھ بیختص ہے؟

الجواب :اصل مداراس معاملہ کے جواز کا اباحت مال حربی برضا ہے جوعلاء اس کو جائزر کھتے ہیں، ان کے نز دیک اس میں سب مذکورہ صورتیں داخل ہو گئیں، باقی میں نے بیرچا ہاتھا کہ کسی عقد غیر مختلف فیہ میں اس کو داخل کر لیا جاو ہے، اس وقت حوادث والی تو جیہ خیال میں آئی ، اور استیفاء معقود علیہ سے مملوک ہوجانا ذہن میں نہیں رہا، مگر بھی بھی کھٹک ہوتی تھی، آج آپ کی تنبیہ سے (جزاکم اللہ تعالی) کتاب ديكھى۔وہ بناءميرى غلط(\*) ثابت ہوئى (كذا في الهداية بابالا جرمتى يستحق)اب بيتو جيه مدارِ جواز نه رہی ،صرف بناءاول ہی باقی رہی ، جومختلف فیہ ہے،اورعلاوہ میں جوآ پ نے بیچیل کی نسبت لکھا ہے وہ مفہوم نہیں ہوا، کیونکہ تجیل سے مرادیہ ہے کہ استیفاء منافع سے قبل دے دیا جاوے، یہاں یہ ہیں ہے۔ ١٩رجماديالاول ٢٣٣ إه (ترجيح خامس ١٣٧)

سوال (١٨٠٨): قديم ١٣٢/٣١- بعض محكمون مين گورنمنك جرأ تنخواه سے پچھاك ليتي ہے اور جتنا کاٹتی ہے قریب قریب اتنا ہی اپنے پاس سے بنام سود جمع کرتی رہتی ہے پھر پنش کے بعدوہ سب روپیرماتا ہے، درمیان میں اگر کوئی ضرورت واقع ہوتو تین ماہ کی تنخواہ کی مقدار تک مل سکتا ہے، جس کو ۲۴ ماہ میں باقساط وصول کرلیا جاتا ہے، کیکن سود بھی دینا پڑتا ہے ( کیکن وہ سود بھی اسی کے حساب میں لگا دیا جا تا ہے، تا کہروپیہ نکا لنے کی وجہ سے جوسود میں کمی واقع ہوگئ تھی وہ پوری ہو جاوے،اورروپیہ نکا لنے کی وجہہ ہے اس رقم میں کوئی فرق واقع نہ ہو جو بعد پنشن کے ملے گی ) شرعاً اس طرح روپیہ زکالنا جائز ہے یانہیں ، کیونکہاس میں سود دینا پڑتا ہے گووہ اپنے ہی حساب میں جمع ہوجا تا ہے؟

**البجواب** :اس سوال میں دوجز قابلِ تحقیق ہیں ،ایک اپنی تنخواہ کی رقم پر گورنمنٹ سے سود لینا،سویہ مسّله مختلف فیہ ہے،اس لئے ایسے تحض کوخصوصیت کے ساتھ تنجائش ہے جس کی تنخواہ جبراً وضع کرلی جاوے(۱)

(١) وتستحق بإحدى معاني ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط، أو

<sup>(\*)</sup> جب اجرت قبیل اعیان سے ہوتو استیفاء منافع سے اجرت کامملوک ہوجانا معقول ہے۔ اورا گر نقو دییں سے ہو کما فی صورۃ السوال تو اس کامملوک ہونامعقول نہیں، کما فی شن کمبیع ؛ لہذا بنام سود دی ہو کی رقم حلال ہے۔11 شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ

باستیفاء المعقود علیه. (هدایة، کتاب الإحارة، باب الأحر متی یستحق، أشرفی ۳/ ۲۹۲) → دوسرا جز وجور قم درمیان میں لی جاتی ہے اس پرسود دینا، سو بیاس مسئلہ مختلف فیہا میں تو داخل نہیں، کیونکہ وہ مسئلہ اخذ سود کا ہے۔ اور بیا عطاء سود ہے جس کی حرمت منصوص علیہا ہے (۱) کیکن اس میں ایک تاویل ہوسکتی ہے۔ وہ بیہ کہ بیشخص گورنمنٹ سے قرض نہیں لیتا، بلکہ اس کا جوقرض گورنمنٹ کے ذمتہ ہے، اس کے ایک حصہ کا مطالبہ کرتا ہے، جس کا اس کو شرعاً حق ہے، پھر جس وقت اس رقم کو واپس کرتا ہے بیوا یسی ادائے

→ قوله: بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن يعنى لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها الموجر إلا بذلك. (البحرالرائق، كتاب الإجارة، زكريا ٧/ ٥١١، كوئته ٧/ ٣٠٠)

هـنـدية، كتـاب الإجارة، الباب الثاني: متى تجب الأجرة وما يتعلق به من الملك، قديم ٤/ ٤١٣، جديد زكريا ٤/٣٤٤\_

(۱) عن جابر -رضي الله عنه-قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا ومؤكله، ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (مسلم، شريف، باب لعن آكل الربوا ومؤكله، النسخة الهندية ٢/ ٢٧، بيت الأفكار، رقم: ٩٨ ٥١)

قوله: ومؤكله: يعنى الذي يؤدي الربا إلى غيره، فإثم مفسد الربا، والتعامل به سواء في كل من الآخذ والمعطي، ثم أخذ الربا أشد من الإعطاء لما فيه من التمتع بالحرام، ولهذا جاز إعطاؤه عند الضرورة الشديدة. (تكمله فتح الملهم، باب لعن آكل الربوا، أشرفي ١/ ٩/١)

آكل الربو أي آخذه وإن لم يأكل ..... ومؤكله أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه ..... قال الخطابي: سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا ومؤكله إذكل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لما يستفضله من البيع والآخر منهضما لما يلحقه من النقص، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعد، وعند العسر واليسر والمضرورة لا تلحقه بوجه في أن يؤكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها ..... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم سواء: أي في أصل الإثم وإن كانوا مختلفين في قدره. (مرقاة شرح مشكوة، باب الربا، الفصل الأول، إمداديه ملتان ٦/ ٩٥)

قرض نہیں بلکہ مثل دیگررقم جمع شدہ کے بیکھی گورنمنٹ کوقرض ہی دیتا ہے، اور جب واپس کردہ رقم خوداس کی ملک ہے، اور سود ہوتا ہے دوسرے کی مملوک رقم پر،اس لئے یہ جوسود کے نام سے دیا گیا ہے سو ذہیں ہے، پس اس کا دینا عطاء سود بھی نہیں اس لئے اس کو ناجائز نہ کہا جاوے گا، بلکہ اخذ مذکور کی حلت تو مختلف فیہ بھی ہے اور اس اعطاء کی حلت اس تاویل پرمتفق علیہ ہوگی ،البتہ پھراس قم پر جواخیر میں گورنمنٹ سے سودلیا جاوےگاوہ پھراخذ مختلف فیہ ہوگا، کماسبق واللہ اعلم۔

١٢ رشوال٣٥٣ إه (النور ٩ ، ربيج الاول ٥٣ هج)

## نفع برامیسری نوٹ (۱)

سوال (۱۸۰۸): قدیم ۱۵۲/۳ - انگریزی پرامیسری نوٹ کے منافع کالینا گورنمنٹ سے جائزہے یا ناجائز؟ بینواتو جروا۔

الجواب: في الهداية: ولا ربوا بين المسلم والحربي (٢) دلت هذه الرواية بعد تفصيلها بتعليلهاعلى كون المال الذي حصل من حربي برضاه بلا غدر ولو بالعقود

(۱) ''پرامیسری نوٹ'' کے معنی مخصوص دستاویز کے ہیں جو میعادی چیک کے لئے استعمال ہوتا ہے۔اور انگریزی زمانه کا نوٹ۔

(٢) "بداية" كى كمل عبارت ملاحظه فرمائين:

لا ربوا بين المسلم والحربي في دارالحرب؛ ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر. (هداية، كتاب البيوع، باب الربا، أشرفي ٣/ ٨٦)

ولا بين حربي ومسلم مستأمن ولو بعقد فاسد، أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال الربوية كبيع بشرط أو قمار ثمة، أي في دار الحرب؛ لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر، قلت: ويدل على ذلك في السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان؛ لأنه إنها أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له. (درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢٢٤-٤٢٣، كراچي ٥/ ١٨٦) → الفاسدة أو الباطلة مباحاً عند أبي حنيفة، وإباحة المال لا يستلزم إباحة العقد، كما إذا باع الحر من المستقرض الجاحد لاستيفاء حقه والوعيد الوارد في النصوص لم ينحصر في أكل المال بل يعم الأكل والعقد والإعانة كما روى لعن الله اكل الربوا ومؤكله وشاهد يه وكاتبه (الحديث) فاقتضى هذا المجموع أن المال في الصورة المسئول عنها مباح، وهذا العقد حرام اثم، فالأخذ من المسلم والذمي يأثم بإثمين ومن حربي بإثم واحد هذا إذا ثبت كون الدار دار حرب ولم يثبت قوة دليل الجمهور وإلا فلا مساغ لإباحة المال أيضاً. والله اعلم

### ٩رر بيج الثانى ٢٢٣ إه( امداد، ج٣، ٤٣، حوادث او٢، ٩٨٠)

→ وبين الحربي والمسلم ثمة، أي لا ربا بينهما في دار الحرب، وكذلك إذا تبايعا بيعا فاسدا في دارالحرب فهو جائز، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وفي هامش الشلبي المسلم الذي دخل دارالحرب بأمان إذا باع درهما بدرهمين أو باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم، وأخذ المال يحل عند أبي حنيفة ومحمد، ولأن مالهم مباح وبعقد الأمان لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يغدرهم ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذه برضاهم فقد أخذ مالا مباحا بلا غدر، فيملكه بحكم الإباحة السابقة الخ. (زيلعي، كتاب الربا، زكريا ٤/ ٢٧٤، إمداديه ملتان ٥/ ٩٧)

مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ١٢٨ -النهرالفائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٣/ ٤٨٠ -

لا يجوز لمسلم أن يعقد عقدا فيه ربا ولو في دارالحرب بالشروط المذكورة فلو عقد أحد مثل هذا العقد أثم لكونه عقدا محظورا، ولكن المال الذي يحصل له بهذا العقد حلال له لكونه مال حربي حصل برضاه بدون غدر، وهذا مثل المال الذي حصل عليه الإنسان بشهادة الزور في العقود والفسوخ، فإنه يأثم إثما شديدا، ولكنه يملك المال بقضاء القاضي على أصل أبي حنيفة، ومثل من باع حرا إلى مديونه الجاحد بمثل قيمة دينه فإن العقد باطل يأثم به، ولكن يملك به المال، وهذا ما تأول به الإمام محمد قاسم النانوتوى في قول أبي حنيفة واستحسنه الشيخ أشرف على التهانوي أيضا الخ. (فقه البيوع، الربا في دارالحرب، نعيميه ديوبند ٢/ ٧٠٠-٧٧١)

### ر بواهندوستان

سسوال (۹۰ ۱۸): قدیم ۱۵۳/۳- ہندوستان میں یہوداورنصاری سے سود لینا حسب رائے مولا نا شاہ عبدالحزیز رحمۃ الله علیہ درست معلوم ہوتا ہے، اور حسب تحریر مولا نا عبدالحی صاحب علیہ الرحمۃ نادرست ہے،ازروئے تحقیق کس کا قول معتبر ہے؟

**جواب**: احقرنے دونوں بزرگوں کی تحریزہیں دیکھی، ورنہ شایدان کے متعلق کچھ کہہسکتا، بہر حال نفس مسئلہ میں جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے وہ بیہے:

لا يباح العقد لكونه ربوا نهى عنه نصاً قطعياً (١) ويباح المال الماخوذ؛ لأن مال الحربي مباح برضاه بلا غدر به (٢) ولم أر أحدا من أصحاب الفتاوي حكم بحل العقد مقصودا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم.

#### ۲ ارشعبان ۲۲۳ اه

(١) وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. [سورة البقرة: ٢٧٥]

(٢) لا ربوا بين المسلم والحربي في دارالحرب؛ ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر ..... ويجوز للمسلم أخذ مال الحربي برضاه الخ. (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ١٢٨)

لا ربا بين المسلم والحربي في دارالحرب ..... لأن مالهم مباح وبعقد الأمان عنهم لم يصر معصوما إلا أنه التزم ألا يتعرض لهم لغدره ..... فإذا أخذ برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدر، ويملكه بحكم الإباحة الأصلية. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٣/ ٤٨٠ درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢١ ٢ - ٤٢٣، كراچى ٥/ ١٨٦ زيلعي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٤/ ٢٧٢، إمداديه ملتان ٥/ ٩٧ -

هداية، كتاب البيوع، باب الربا أشرفي ٣/ ٨٦ ٨٠

لا يجوز لمسلم أن يعقد عقدا فيه ربا ولو في دارالحرب بالشروط المذكورة فلو عقد أحد مثل هذا العقد أثم لكونه عقدا محظورا، ولكن المال الذي يحصل له بهذا العقد حلال له لكونه مال حربي حصل برضاه بدون غدر، وهذا مثل المال الذي حصل عليه ←

### سوال متعلق سوال بالا

(توضيح سوال هذكور): أقول يختلج في قلبي أما أوَّلاً فإن العّلامة المدهلوي قد صرح بجواز أخذ الربوا من الحربي، كما يدل عليه كلامه المنقول ولم يقل صراحة ولا إشارة أن المال مباح دون العقد، وأما ثانيا فلأن العقد الربوى من الحربي لا يخلوعن أن يكون إما صحيحا أو فاسدا أو باطِلاً، فعلى الأوَّل لا يصح الحكم بعدم إباحة العقد كما هو ظاهر، وعلى الثاني الحكم بعدم إباحة العقد صحيح أما الحكم بإباحة المال فغير صحيح؛ لأن فساد العقد يورث خباثته في المال كما هو مصرح في الفقه، وعلى الثالث فحكم العقد والمال ظاهر ولم نجد في الكتب نوعاً من العقد بحيث يكون العقد فاسداً أو باطلا والمال حلالا، وأما ثالثا فإن النص المحرم قوله تعالىٰ: أحل الله البيع وحرم الربوا قطعي والخبر لاربوا (الحديث) ليس متواتراً ولا مشهورا، فبأي حجة خصص أصحابنا نصاً قطعيًا فعليكم الجواب بالدليل ليشفى العليل.

مولا ناشاه عبدالعزيز صاحب قدس سرهٔ كى عبارت محرره ذيل ميں مذكور ہے:

مجموعه فناوی مولا نا عبدالعزیر قدس سرهٔ ج اول ۱۳۲ (سوال) تمامی اقلیم نصاری با تفاق دارالحرب ودر بست یا نداگر بست ملاحظه با پیزنمود چنانچه بر فے از ال، درین قرطاس ثبت خوامد شد درین اقلیم آل مشروط را با پیر جست اگر متحقق شدندین دارالحرب قرار یافت و بحکم ''اذا ثبت الثی ثبت بلواز مه' برگاه دارالحرب شدر بوایین المسلم والحربی دارالحرب شدر بوایین المسلم والحربی

→ الإنسان بشهادة الزور في العقود والفسوخ، فإنه يأثم إثما شديدا، ولكنه يملك المال بقضاء القاضي على أصل أبي حنيفة، ومثل من باع حرا إلى مديونه الجاحد بمثل قيمة دينه فإن العقد باطل يأثم به، ولكن يملك به المال، وهذا ما تأول به الإمام محمد قاسم النانوتوى في قول أبي حنيفة واستحسنه الشيخ أشرف على التهانوي أيضا الخ. (فقه البيوع، الربا في دارالحرب، نعيميه ديوبند ٢/ ٧٧٠-٧٧١)

فى دارالحرب' وقاعده مقرراست كه الاطلاق فى الروايات نفى عن تعميمه پس هر دوصورت اخذ واعطاء درنفى داخل كيكن مسلمان رابايد كه در دا دن سود بحر بى احتياط كند بے ضرورت ند مد\_ايضا فيه:٢٦

(سسوال) سوددادن بحربیان درست است یا نه (جواب) عبارات کتب فقه به عام واقع شده انددادن وگرفتن را شامل اندشل لاربو ابیس السمسلم و الحربی فی دار الحرب. وقاضی ثناءالله صاحب یا نی پتی در رساله توجیه دادن سود نیز نوشته اندایی وقت فقیر را یا دنیست لیکن این قدر ظاهراست که گرفتن سوداز حربیان بایی وجه حلال ست که مال حربی مباح است اگردر شمن آن نقض عهد نبا شدو حربی چول خود بخو د بد بد بلا شبه حلال خوابد بود دادن سود بحربیان بایی وجه حلال ست که خورانیدن حرام بسلمان درست نیست و آنها حرام خوار نداگر چیز به بطریق سود داده خوابد شدیش ازین نیست که حرام خوابد خورده اند؟

الجواب: قد رأيت كلامه رحمه الله تعالى الدال على ما فهمتم في قولكم أولا ولكن حجية الدال تتوقف على صحته في نفسه، وثبوته بالدليل ولم يثبت ثم إطلاقه في الأخذ والإعطاء مخالف لما صرح به في الشامية: أن الفتح مؤيداً له بالسير الكبير من أن مرادهم ما إذا حصلت الزيادة للمسلم (۱) لا مطلقا، وما قلتم ثانيا فأقول عن العقد عندي فاسد أو باطل و لانسلم استلزام فساد العقد أو بطلانه لخبيث المال ألا ترى أن عقد بيع الحرحرام و باطل لكنه لوراع من مديونه الجاحد للدين بمثل دينه وقبض عقد بيع الحرحرام و باطل لكنه لوراع من مديونه الجاحد للدين بمثل دينه وقبض المال ناديا للاستيفاء بحقه يحل المال مع بطلان العقد، ويتأيد بما في رد المحتار من قول الدرالمختار مطلقاً بقوله: أى ولو بعقد فاسد تحت قوله؛ لأن ماله ثمه مباح فيحل برضاه مطلقاً (۲) آه. فحكم بكون العقد فاسد أو كون المال حلالاً، وماقلتم ثالثا فالنص محرم للعقد وهو فيما ذهبت إليه في فهم مراد أصحابنا حرام ولم أر أحدا من أصحاب الفتاوى في المذهب حكم بحله مقصودا أما حل المال فالآية غير متعرضة له أثباتا أو نفيا فلا دلالة و لا تخصيص. والله اعلم

سار ذيقعد واسماره (امراد،جسم، ص ٢٣ وحوادث اوس ٨١)

<sup>(</sup>۱) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا ٧/ ٢٣٪، كراچي ٥/ ١٨٦ـ

<sup>(</sup>۲) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا ۲/ ۲۳٪، كراچى ٥/ ١٨٦-شبيراحرقاسي عفاالله عنه

#### ر بواهندوستان

سوال (۱۸۱۰): قريم ۱۵۵/۳ - امدادالفتاوی جلدسوم کتاب الربوام ۳۵،۳۵۳ کایس فی مطالعه کیا، اس میس (لا بیاح العقد الخ) اور (ولم اراحداً من اصحاب الفتاوی الخ) کے متعلق بدائع کی عبارت سے ہمار فیم باقص میں پھشبہ ہوتا ہے، اس لئے بدائع کی عبارت کو بعینہ قل کرتا ہوں:
الصنائع کی عبارت سے ہمار فیم فی میں پھشبہ ہوتا ہے، اس لئے بدائع کی عبارت کو بعینہ قل کرتا ہوں:
نفسه إلا أن المسلم المستأجر من منع من تملکه من غیر رضاه لما فیه من الغدر والمخیانة، فإذا بدله باختیاره ورضاه فقد زال هذا المعنی فکان الأخذ استیلاء علی مال مباح غیر مملوک، وأنه مشروع مفید للملک کالاستیلاء علی الحطب والحشیش، مباح غیر مملوک، وأنه مشروع مفید للملک کالاستیلاء علی الحطب والحشیش، مباح غیر مملوک، وأنه مشروع مفید للملک کالاستیلاء علی الحطب والحشیش، ملک الحربی لایزول بدونه و مالم یزل ملکه لا یقع الأخذ تملکا لکنه إذا زال ملک للمسلم یثبت بالأخذ والاستیلاء لا بالعقد فلا یتحقق الربوا؛ لأن الربوا اسم فالملک للمسلم یشبت بالأخذ والاستیلاء لا بالعقد فلا یتحقق الربوا؛ لأن الربوا اسم لفضل یستفاد بالعقد (۱)۔ (بدائع الصنائع جلده فصل شرائط حریان الربوا ص ۱۹۲)

#### (۱) بدائع الصنائع، زكريا ٤/ ٦ ١٤، كراچي ٥/ ٩٢ ـ

یہ چند فیاوی ۱۳۲۱ ہے ۱۳۲۱ ہے ۱۳۵۱ ہے اس کھے گئے ہیں اور بیہ وہ زمانہ ہے ، جس میں ہندوستان پر انگریز وں کا مکمل تسلط تھا اور ہندوستان کے داخلی اور خارجی سارے اختیار انہیں کے ہاتھ میں رہے ، مکمل غلامیت کا فرانہ تھا؛ لہٰذا اس وقت حالات کے اعتبار سے ہندوستان کو دار الحرب کہنا سیح اور بجا تھا، مگر آزادی کے بعد قانو نا ہندوستان خالص دار الحرب نہیں رہا؛ بلکہ مسلمان کا اختیار بھی حکومت میں شامل ہے؛ البعتہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طافت کمزور پڑی ہوئی ہے، ایسے میں ہندوستان کو دار الحرب نہیں کہا جاسکتا؛ بلکہ جمہوریت اور مشتر کہ حکومت ہے، اس میں ہندؤں سے سود حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں، نیز دار الحرب میں سود کے جواز کے اور مشتر کہ حکومت ہے، اس میں ہندؤں سے سود حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں، نیز دار الحرب میں سود کے جواز کے لئے بیشرط ہے کہ سود حاصل کرنے والامسلمان خود اس دار الحرب کا باشندہ نہ ہو؛ بلکہ کسی دوسرے ملک سے ویز ا وغیرہ سے عارضی طور پر آیا ہوا ہو، اس کا جزئیہ ملاحظ فرما ہے:

وبين حربي ومسلم مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ثمة، وتحته في الشامية: أي لو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال الربوية كبيع بشرط الخ. (درمختار مع الشامي، كراچى ٥/ ١٨٦، زكريا ديوبند ٧/ ٤٢٢)

(النوراص اشعبان ۱۳۵۲ ه

جس عبارت پر کیسر ہے اس کو امداد الفتاویٰ کی مذکورہ عبارت کے بظاہر مخالف سمجھتا ہوں، اگر غیر

مناسب نه مجها جاو بتورفع شبفر ما كرسرفرا زفر ما ياجاو ي؟

البواب: ظاہرتووہی ہے جوآپ نے سمجھا ایکن اتنا سوال اور بھی باقی رہ جاتا ہے کہ خود تلفظ بصیغة العقد کا شرعاً کیا حکم ہے، کیا اس تلفظ کومعصیت نہ کہیں گے جیسے کسی مسلمہ فاسقہ سے نکاح ہونا موقوف ہے اس کی رضایر،اگروہ رضاموقوف ہوکسی کلمہ ُ فسقیہ کے تلفظ پر، تواس تلفظ کا کیا حکم ہوگا،میری یہی مراد ہے، کیونکہ عقد کی اصل حقیقت صیغهٔ خاصّہ کا تلفظ ہے، گولہیں دلیل سے غیر تلفظ قائم مقام تلفظ کے ہوجاوے۔

# رساله (\*) "رَافِعُ الضّنك عن منافِع البنك"

## حكم سوداز بينك

سے وال (۱۸۱۱): قدیم ۱۵۵/۳ علماء حنفیدر حمد الله تعالی سے سوالات ذیل ہیں ان کے جوابات بحوالهُ اسنادتحر مرفر ما ئيں۔

سیونگ بینک اور بنگال بینک اورلندن بینک که جس کی شاخیس اکثر مقامات پر مهندوستان میں ہیں که جوخالص گورنمنٹ انگلشیہ کے سرمایہ سے ہیں،اس میں روپیہ داخل کر کےاس کا سود لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ گورنمنٹ انگلشیہ کو ملک ہندوستان میں کسی قشم کا قرضہ دینا اور اس کا سود لینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ آمدنی وقف کا ایسے بنکوں میں یا ایسے قرضوں میں صرف کر کے اس کا سود مصارف وقف میں صرف کرنا شرعاً جائزہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

الجواب: اولاً چنداصول بطور مقد مات كمهد كرتا مون، چرجواب عرض كرول كار **مقد هه اولى:** جومسئله همارےاصحاب میں مختلف فیه ہواس کی قواعد ترجیح میں بعد نظیق بین الاقوال المختلفه بيه فيصله ہے كہ جو محض قوتِ دليل كو مجھ سكتا ہے، وہ اس قول كولے جو دليلًا اقو ئي ہو۔

(\*) تنبیه از حضرت کیم الامت قدس سره: - بدرساله بینک وغیره سے سود لینے کے لئے مسئله میں میری آخری تحقیق ہے،اگر کوئی تحریر میری اس کے خلاف دیکھی جاوے وہ سب اس سے منسوخ ( یعنی مرجوع عنه ) ہے۔۱۲ اشرف علی۔

في مقدمة الدرالمختار: رسم المفتى أن ما اتفق عليه أصحابنا في الروايات الظاهرة يفتي به قطعا، واختلف فيما اختلفوا فيه والأصح كما في السراجية وغيرها أنه يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ثم بقول الثاني ثم بقول الثالث ثم بقول زفر والحسن بن زياد وصحح في الحاوي القدسي قوة المدرك، وفي رد المحتار قوة المدرك أى الدليل، وبه عبر في الحاوي قال ح: والذي يظهر في التوفيق أي ما بين في الحاوي وما في السراجية أن من كان له قوة إدراك لقوة المدرك يفتي بالقول القوى المدرك وإلا فالترتيب أقول: يدل عليه قول السراجية والأول أصح إذا لم يكن المفتى مجتهدا فهو صريح في أن المجتهد يعنى من كان أهلا للنظر في الدليل يتبع من الأقوال ماكان أقوى دليلا وإلا فاتبع الترتيب السابق، ومن هذا تراهم قد يرجحون قول بعض أصحابه على قوله كما رجحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألة فنتبع مار جحوه؛ لأنهم أهل النظر في الدليل. (١)

مقدمه فانيه: مسكر بوابين المسلم والحربي مختلف فيه، مام صاحب اورامام محمد چند قيود کے ساتھ جواز کی طرف گئے ہیں ،اورابو پوسف اورائمہ ُ ثلاثہ عدم جواز کی طرف۔

في الدر المختار، باب الربوا: ولا بين حربي ومسلم مستامن ولو بعقد فاسد أو قمار ثمة؛ لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة، وحكم من أسلم في دارالحرب ولم يهاجر كحربي فللمسلم الربا معه خلافا لهما -إلى قوله-قلت: ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا، وفي رد المحتار: احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي، وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا، ثم عاد إليهم، فإنه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا كما يذكره الشارح. (٢)

<sup>(</sup>۱) درمختار مع الشامي، المقدمة، زكريا ١/ ١٦٨ -١٧٢، كراچي ١/ ٦٩ -٧١-

<sup>(</sup>۲) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٤٢٢-٤٢٣، كراچي ٥/ ١٨٦\_

لا بين المسلم والحربي في دارالحرب خلافا لأبي يوسف والأئمة الثلاثة، وحكم من أسلم في دارالحرب ولم يهاجر كحربي عنده، خلافا لهما، فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا.

<sup>(</sup>الدرالمنتقى على مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ١٢٧) →

مقدمه ثالثه: اعانت على المعصية معصيت ہے۔ قبال الله تعالىٰ تعاونوا على البر والتقوىٰ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

مقدمه رابعه: اگر کسی کا قول یا نعل دوسرے کے لئے سبب وقوع فی المعصیت کا ہوجاوے اور وہ حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو، تو اس کا ترک اس پر واجب ہے، فروع کثیرہ فقہید اس اصل پر مبنی ہیں۔

مقدمه خامسه كا تتمه للرابعه: مواقع تهت وبدناى سے بچناضروریات سے ہے، مقدمه سادسه: اسباب نهی ك مختلف ومتعدد هوسكتے ہیں، توایک كرفع سے باقی كار فع لازم نہيں آتا، و بذا ظاہر۔

مقد مه سابعه: کسی کے فتوی جواز کے بعداس فعل کوترک کرناصا حب فتوی کی مخالفت نہیں ہے، البتہ فتوی وجوب کے بعداس فعل کوترک کرنایا فتوی حرمت کے بعداس فعل کا ارتکاب کرنایہ بیشک مخالفت ہے۔

بعد تمہیدان مقد مات کے اب جواب عرض کرتا ہوں کہ مقدمہ ثانیہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہےاور قائلین بالجواز کے نز دیک بھی اس میں اتنی قیود ہیں۔

نمبیر (۱): و محل دارالحرب ہو، نمبر (۲) معاملہ ربوا کا حربی سے ہو، نمبر (۳) مسلم اصلی سے نہ ہو، اور مسلم اصلی وہ ہے جو دارالحرب میں آنے سے قبل اسلام لایا ہوخو دیا تبعاً لا آباء۔

→ وبين الحربي والمسلم ثمة، أي لا ربا بينهما في دارالحرب، وكذلك إذا تبايعا بيعا فاسدا في دارالحرب فهو جائز، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ...... ولأن مالهم مباح ...... فإذا أخذه برضاهم فقد أخذ مالا مباحا بلا غدر، فيملكه بحكم الإباحة السابقة ...... ولو أسلم الحربي في دارالحرب ولم يهاجر إلينا فكذلك الحكم عند أبى حنيفة. (زيلعي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٤/ ٤٧٢، إمداديه ملتان ٥/ ٩٧)

ولا بين المسلم والحربي ثمة أي في دارالحرب حتى لو باع مسلما دخل إليهم مستأمنا درهما بدرهمين لا يجب عليه الحل ..... وهذا عندهما ..... وعلى هذا الخلاف الربا بين المسلم الأصلي والذي أسلم في دارالحرب ولم يهاجر إلينا، وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم لم يجز الربا معه، وكذا لو أسلما ولم يهاجر. (النهرالفائق، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا شميراحمق عفاالله عنه

نمبر (۴):معامله کرنے والا وہ مسلم ہوجودارالاسلام سے دارالحرب میں امن لے کرآیا ہو، یا وہ مسلم ہو جودارالحرب ہی میں اسلام لا یا ہووہ مسلم اصلی نہ ہو جوخود دارالحرب میں رہتا ہو،اس قیدرا بع کی تصریح کہیں نظر ہے نہیں گذری مگراس قاعدہ کی تصریح ہے کہ روایات فقہیہ کے مفاہیم ججت ہیں، اس بناء پر اوپر کی روایات سے بیقیدلازم ہے،اس کے بعد جود ونوں قولوں کے دلائل میں نظر کی گئی تو ابو پوسف ؓ کے دلائل قوی ہیں، چنانچے مفصلاً رسالہ تحذیر الاخوان میں ذکر کیا گیا ہے،ان میں سے صرف ایک دلیل اس وقت ذکر کرتا ہوں۔ آیات تحریم ربوامیں ارشادہے:

يآاَيُّها الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُو االلَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيُ مِن الرِّ بوَا اِنُ كُنتُم مُؤمِنِيْنَ ط(١) اورظا ہرہے کہاس بقیدر بوا کامعاملہ جس وقت ہواہے لینے والے دینے والے سب حربی تھے، تو تحریم کے بعدا گرحر بی سے ایسامعاملہ جائز ہوتا تو تحریم کے بل تو بدرجهٔ اولی جائز ہوتا۔ اوروہ رقم حلال ہوتی ، تواس کا ترک کرنا کیوں فرض ہوتا،اور پیض قطعی ہے ثبوتاً بھی دلالۃً بھی،اورطرفین کی دلیل یا خبرواحد ہے یا قیاس جو کہ ظنی ہیں، اور قطعی کی تقدیم کا وجو بے ظنی پراجماعی ہے گوامام صاحبؓ پر سے اعتراض اس طرح مد فوع ہوسکتا ہے کہ اس قطعی میں سے بعض افراد مخصوص ہوجانے سے دلالۃ طنی ہو گیا، کین یہ عذر گو دافع اعتراض ہوسکتا ہے گرنافع قوت دلیل نہیں ہوسکتا بیتواس دلیل میں ثبوتاً کلام ہے اور دلالةً بیاحتال ہے کہ اس مديث كالفاظيم بين: لا ربوا بين المسلم والحربي (٢) ـ اس مين احمال م كديفي نهى ك لئ بوجبيا قرآن مجيدين: لا رَفَتْ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (٣) مين بعينم يهيم عنى ہیں، چونکہ حربی کے مال کے غیر معصوم ہونے سے شبداس کے جواز کا ہوسکتا تھا،حضور نے اس جواز کی نفی فر مادی ہو، چنانچیخود کتب فقہیہ میں اس قتم کی عبارت اس معنی میں وارد ہے:

ففي الدرالمختار عقيب الروايات المذكورة فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربوا اتـفاقـاً جـوهـرة وفي رد المحتار: أي لا يجوز الربوا معه فهو نفي بمعنى النهي كما في قوله: فلارفث ولا فسوق فافهم. (م)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٧٨-

<sup>(</sup>٢) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٩٧ -

(٢) درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢٣٪، كراچي ٥/ ١٨٦-

جب ابویوسف ؓ کے اس قول کا قوی ہونا ٹابت ہو گیا، تو اس پڑمل ہوگا، جبیبا کہ مقدمہ اولی میں ذکر کیا گیا تواس قول پراب اس کے متعلق سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ لا یجو ذاورا گرعلی سبیل التز ل امام

صاحب ہی کے قول کولیا جاوے تب بھی وہ مفید ہے، قیو د مذکورہ کے ساتھ اوران میں حسب ذیل کلام ہے: نمبر(۱) ہندوستان کو بہت علماء نے دارالاسلام کہا ہے، دلیل اس قول کی رسالہ تحذیر الاخوان میں

مذکورہے۔

نمبر(۲-۳) دارالحرب ہونے کی تقدیر پر بھی بہت سے لوگ غیر حربی سے معاملہ کرتے ہیں لینی مسلم

اصلی سے یاان غیر مسلموں سے جودارالاسلام ہونے کے وقت میں ذمی چلے آرہے ہیں۔ نمبر(۷) اس سے بھی قطع نظر کر کے جومسلمان پیرمعاملہ کرتے ہیں وہ یہاں ہی رہتے ہیں کسی دارالاسلام سے یہاں نہیں آئے اس میں بینک سے معاملہ کرنے والے بھی داخل ہیں کہ بیقید جہارم ان میں نہیں یائی جاتی تو اس بناء برخودامام صاحب کے قول پر بھی بیہ معاملہ جائز نہ ہوا،اورا گران قیود سے کلاً یا بعصاً قطع نظر بھی کر لی جاوے تب بھی بینک کے معاملہ میں یہ تفصیل ہوگی کہ جس بینک میں روپیہ داخل کیا ہے آیا وہ علی الاطلاق سرماییا ورسود کا ذیمہ دار ہے خواہ اس کو نفع ہویا نقصان یا ایسانہیں بلکہ نقصان ہونے سے حصہ داروں پر بھی وہ نقصان ڈالا جاتا ہے، اگر صورت ثانیہ ہے تواس کی حقیقت شرکت ہے قرض نہیں، اورایک شریک یا اس کے ملاز مین دوسرے شریک کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل کا فعل شرعاً مؤکل کی طرف منسوب ہوتا ہے،اور بینک والے جبیبا حصہ داروں کوسود دیتے ہیں اسی طرح دوسرے قرض خواہوں سے سود لیتے ہیں،اوران قرض خواہوں میں کوئی قیداسلام اصلی یا غیراصلی یا کفر کی نہیں، پس وکالت کے واسطے سے گویااس حصہ دار نے مطلقاً مسلمانوں سے بھی سودلیا جوکسی کے نز دیک بھی جائز نہیں ،اور پہلی صورت میں یہ محذور تولا زمنہیں آیا کیونکہ بیربنک والوں کے ذمہ قرض اوران کی ملک ہو گیا کیکن دوسرا بیرمحذ ورضر ورلا زم آیا کہاس شخص نے ایسے لوگوں کو قرض دیا جواس سے ربوا کا نفع حاصل کریں گے توبیان کی اعانت ہوئی، معصیت پر جو کہ مقدمہ ثالثہ کی رو سے معصیت ہے، پھراس قول کے لینے سے اس وقت جومفا سداع تقادیہ وعملیہ شائع ہوتے ہیں مشاہد ہیں کہ عوام سب قیود سے قطع نظر کر کے ان صورتوں کے مرتکب ہونے لگے ہیں جو بالا جماع ناجا ئز ہیںاس لئے کسی کواس قول رغمل کرنے کی اجازت نہ ہوگی ، جبیبا کہ مقدمہ رابعہ میں نہ کور ہوا، پھریی بھی مشاہدہ ہے کہ کفار کی زبانوں پرعمو ماً مسلمان اور جہلاء کی زبانوں پرخصوصاً علاء بخت بدنام

ہوئے ہیں کہان لوگوں نے سود حلال کر دیا، اور تفصیل وتقیید کو کون ذکر کرتا ہے اس تہمت سے بچنا بھی واجب ہےاور وہ موقوف ہےاس قول کے ترک پرجیسا کہ مقدمہ خامسہ میں مذکور ہوا، اب یہاں سے بیدو شہے بھی زائل ہو گئے کہ اگر ہم سب قیود کی رعایت کرلیں تو اجازت ہونا چاہئے ، یا یہ کہ اس قول کے ترک سے امام صاحب کی مخالفت لازم آتی ہے، جواب اول کا بیہ ہے کہ قیود کی رعایت سے غایت مافی الباب بیہ لازم آیا کہایک سبب نہی کا مرتفع ہوگیا،مگراس سے دوسرے اسباب نہی کا ارتفاع لا زمنہیں آیا جن کا ذکر مقدمہ ثالثہ ورابعہ و خامسہ میں ہے، اورانہی کے لئے ایک سبب کافی ہے، پس نہی باقی رہی جیسا کہ مقدمہ سادسہ میں مذکور ہوا۔اور دوسرے کا جواب بیہ ہے کہ امام صاحب نے اس کو واجب نہیں فرمایا کہ اس کا ترک مخالفت سمجھا جاوے جیسا کہ مقدمہ سابعہ میں مذکور ہے،اور چونکہ بیہ جواب اس باب میں بفصلہ تعالی جامع مانع واقع ہوگیا کہا گرمتنقلاً شائع ہوتوان شاءاللہ تعالیٰ نافع ہواس لئے مناسب معلوم ہوا کہاس کاایک لقب بھی ر کھ دیا جاوے، چنانچہ رافع الضنک ( جمعنی الضیق )عن منافع البنک تجویز کرتا ہوں۔

لسبع عشرين من ربيع الاول ٣٣٣ إه ( تتمه خامسه ٣٠٣)

### دفع شبه حلّت سود بعلت افلاس مسلمانان

**سوال** (۱۸۱۲): قدیم ۲۳-۱۹- بنظرحالت موجوده وافلاس مسلمانان کیاسود کالین دین خواہ آپس میں ہوخواہ غیراقوام سے شرعاً جائز ہے یانہیں؟

الجواب : جب آیت تحریم ربواکی نازل ہوئی ہے افلاس اس وقت سے زیادہ تھا، اور نیز بہت سا سودان معاملات کے متعلق باقی تھا جو کہ زمانہ جاہلیت اور حالتِ کفر میں ہو گئے تھے، اُس پر بھی حکم ہوا کہ سود جھوڑ دو،ورنہ خدااوررسول کی طرف سےاشتہار جنگ ہے(۱)جب متعاقدین کی حالتِ کفر کا سودوصول کرنا جائز نہیں رکھا گیا تو ابتداء ایسامعاملہ کرنا کیونکر جائز شمجھا جاوے گا؟ دوسرے زمانہ نزولِ وحی میں جو کفار بنی اسرائیل تھان کی شکایت قرآن میں موجود ہے۔وأخه هم الربوا وقد نهوا عنه. (۲) جب كفار کے لئے اجازت نہیں جوبعض علماء کے نز دیک مخاطب بالفروع بھی نہیں اوراسی بناء پریپیعلاء ربوا کوعقو د

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيْنَ. فَإِنْ لَمُ تَفُعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرُبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. الآية [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]

(٢) سورة النساء، الآية: ١٦١\_

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

وميّين ميمشين كت بير كما في كتاب الغصب من الهداية (١) تومسلمانول كوجوكها جماعاً مخاطب بالفروع ہیں کیونکرا جازت ہوگی؟ اور رحمت مہداۃ باب الصلح میں بیہق سے حدیث نقل کی ہے کہ يأكلوا الربا. (٢) جب كفاركواكلِ ربواسه روكا كيا تومسلما نول كوكيسه حلال هوكا؟

وما في الكتب الفقهيه من أنه لا ربوا بين المسلم والحربي (٣) فلا يستلزم إباحة المال إباحة العقد. والتداعلم

۲۳ رذی قعده۲۳<u>۳ ا</u>ه(امداد<sup>ص۳</sup>۳ ج۳ موادث ۲۹ ص۸۹)

(١) إذا جرت المبايعة بين الذميين؛ لأن الذمي غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها، وهذا بخلاف الربوا؛ لأنه مستثنى عن عقودهم. (هداية، كتاب الغصب، فصل في غصب مالا يتقوم، أشرفي ٣/ ٣٨٥)

بخلاف الربوا؛ لأنه مستثنى عن عقودهم لقوله عليه السلام: إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد؛ ولأنه محرم عليهم في دينهم، قال الله تعالىٰ: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. (النساء: ١٦١، زيلعي، كتاب الغصب، زكريا ٦/ ٣٤٠، إمداديه ملتان ٥/ ٢٣٥)

البحرالرائق، كتاب الغصب، زكريا ٨ /٢٣، كوئته ٨ /٢٣٠٠

(۲) مكمل حديث شريف ملاحظه فرمائين:

عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثـالاثيـن درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. (أبوداؤد، كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، النسخة الهندية ٢/ ٤٣٠، دارالسلام، رقم: ٣٠٤١)

(٣) لا ربوا بين المسلم والحربي في دار الحرب. (هداية، كتاب البيوع، باب الربا، اشرفی دیوبند ۳/۸٦)

درمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب الربا، زكريا ٧/ ٢٢٢، كراچي ٥/ ١٨٦\_ مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا، دارالكتب العلمية بيروت ٣/ ١٢٨ -

## حكم بيميه بيني

سووال (۱۸۱۳): قدیم ۱۲۰/۱۰ میسکداستفسارطلب ہے کہ حضور والاکو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں اکثر کمپنیاں (جماعت تجارت) ایسی ہیں جو جان اور مال کا بیمہ کیا کرتی ہیں اور اس کا طریقہ ہندوستان میں اکثر کمپنیاں (جماعت تجارت کی جو مشترک قائم ہیں وہ مال منقولہ وغیر منقولہ پرایک کمپنین سالانہ کیا کرتی ہیں، اور اگر اندر سال کے وہ مال صرف بذریعیہ آتش ذرگی کے تلف ہوجاو ہے تو جس قدر تعیین مال پر انہوں نے کمپنین لیا ہے اس قدر تعیین کی مشت مالک مال تلف شدہ کو دے دیا کرتے ہیں اکثر لوگ اپنی جا کداد کا بیمہ کرایا کرتے ہیں، پیطریقہ ہیں مقدر رائج ہے کہ غالبًا اس سے آنجناب بھی واقف ہوں گے، پس آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آیا بیطریقہ بیمہ کا شرعاً جا کر ہوسکتا ہے یانہیں، تمثیلاً یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اکثر لوگ نوٹ وغیرہ بذریعہ رجٹری شدہ لفافہ کے ڈاک کی معرفت روانہ کیا کرتے ہیں جس سے مقصود صرف نوٹ وغیرہ بذریعہ رجٹری شدہ لفافہ کے ڈاک کی معرفت روانہ کیا کرتے ہیں جس سے مقصود صرف شریف ہوگا۔امید کہ پیس عرف محاف فرمائی جاوے؟

الجواب: ان اشتهاری و تجارتی بیول میں کمپنیاں جو ما لک کوخاص صورتوں میں معاوضہ دیتی ہیں صورة تو وہ عوض ہے، اس مال تلف شدہ کا، مگر واقع میں عوض ہے اس رقم کا جو ماہانہ یا سالانہ داخل کی جاتی ہے، کیونکہ ان کو مقصود وہی ہے، ورنہ مال ضائع سے ان کو کیا نفع ہوسکتا ہے؟ پس اعتبار صورت کے توبی قمار ہے۔ "لأن له تعلیق الملک علی الخطر والمال فی الجانبین". اور باعتبار حقیقت کے سود ہے۔ "لأن له تعلیق الملک علی الجانبین فیما یجب فیه المساوات "رو تمار اور سود دونوں متعدم اشتر اط المساوات فی الجانبین فیما یجب فیه المساوات "رام ہیں، پس یہ معاملہ یقیناً حرام ہیں، اس طرح جان کا بیم وہ صورة گرشوت ہے۔" لأن السمال فیمه عوض من غیر متقوم و هو النفس" اور هیقة سود ہے۔" لعین ما مو فی المال "رہا بیم ذیور وغیرہ کا جو ڈاک خانہ میں کرایا جاتا ہے، اس کی حقیقت اور ہے؛ کیونکہ ڈاک خانہ والے اس چیز کو پہنچاتے

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

<sup>→</sup> لا يجوز لمسلم أن يعقد عقدا فيه ربا، ولو في دارالحرب بالشروط المذكورة فلو عقد أحد مثل هذا انعقد أثم لكونه عقدا محظورا، ولكن المال الذي يحصل له بهذا العقد حلال به الخ. (فقه البيوع، الربا في دارالحرب، نعيميه ديوبند ٢/ ٧٧٠)

ہیں اور اجرت لیتے ہیں، پس بیمعاملہ عقد اجارہ ہے اور عملہ ڈاک اجیر ہیں، اور بیمہ زیادت اجر ہے، اور ان کی بید ذمته داری تاوان کی اشتراط ضمان علی الاجیر ہے، جس کوبعض فقہاء نے جائز کہا ہے، بخلاف مذکورہ بیوں کے کہ کمپنی اس مال یا جان میں کوئی عمل نہیں کرتی ،اس میں بیتا ویل متحمل نہیں۔

في الدرالمختار، باب الوديعة: و اشتراط الضمان على الأمين الخ. وفي ردالـمـحتـار: وانـظـر حـاشية الـفتـال، وقد يفرق بأنه ههنا مستأجر على الحفظ قصداً بخلاف الأجير المشترك، فإنه مستأجر على العمل تأمل (١)\_

وفي الدرالمختار، باب ضمان الأجير: ولا يضمن ماهلك في يده -إلى قوله-خلافًا للأشباه. وفي رد المحتار: أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن إجماعا وهو منقول عن الخلاصة، وعزاه ابن المك وللجامع (٢) اه قلت: وفي هذا العقد الذي يقال له بيمة يستأجر بالزيادة على الحفظ قصداً فكان أولىٰ بالجواز من الأجير المشترك يضمن على العمل. والله اعلم

#### ۵اررمضان ۱۳۲۳ هز امداد ص ۳۷ جس، حوادث ۲۸۱ ص ۸۹)

(1) درمختار مع الشامي، كتاب الإيداع، زكريا ٨/ ٥٦، كراچي ٥/ ٦٦٤.

واشتراط الضمان على الأمين باطل وبه يفتى. (محمع الأنهر، كتاب الوديعة، بيروت (£71/T

وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل، ولهذا لو شرط على الحمامي الضمان إن ضاعت ثيابه كان باطلا ولا ضمان عليه وهو اختيار الفقيه أبي الليث قال في الخلاصة: وبه يفتى. (البحرالرائق، كتاب الوديعة، زكريا ٧/ ٢٦٥، كوئته ٧/ ٢٧٤)

(٢) درمختار مع الشامي، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، زكريا ٩/٩٠-٩٠، کراچی ۲/ ۲۰-۲۹۔

والمتاع في يده، أي في يد الأجير أمانة لايضمن إن هلك المتاع من غير فعله عند الإمام، وهو قول زفر وحسن بن زياد: وإن شرط عليه ضمانه؛ لأنه شرط لايقتضيه العقد به أي بعدم الضمان يفتى، وفي الخانية: والفتوى على قول الإمام، وفي المنح: وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، وبه جزم أصحاب المتون وكان هو المذهب، -